سید نا حضرت امیر المونین خلیفة این الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز اورا حباب جماعت احمد بیرعالمگیر کوخلافت احمد بیصد ساله جویلی کی مبارک صدمبارک با د



خلافت احمد بيصدساله جوبلى نمبر

بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى عَبْدِهِ المَسْخِ الْمَوْعُود وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُر وَّانَتُمُ اَذِلَةٌ

شنماره 51-52 شرح چنده مالانه300، پ بیرونی ممالک بزرید بوائی ڈاک بذرید بوائی ڈاک بذرید بوائی ڈاک

10 ياؤندُ يا20 وْالرامر يكن



جلد 57 اید شیر منیراحمد خادم منائبین منائبین قریش محفضل الله محمد ابرا بیم سرور

Postal Reg. No. L/P/GDP-1, DEC 2009

26/19 ذوالحجه 1429 جمرى 18/25 فتح 1387 بش 18/25 دسمبر 2008 ء



خلافت احدید کے سوسال پورے ہونے پر 27 مئی 2008ء کو Excel سیٹرلندن میں حضرت امیر المومنین خلیفة اسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز خطاب فر مارہے ہیں

#### عهدوفات خلافت

خلافت احمہ بیصد سالہ جو بلی مورخہ 27 مئی 2008ء کے مبارک موقع پر

سيدنا حضرت امير المونين خليفة المسيح الخامس ايده التدتعالى بنصره العزيز نے احباب جماعت احمد بيرعالمگيرسے بيدمقدس عهدليا

اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ وَحْدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُةً وَ رَسُولُهُ

مع خلافت احمد یہ کی سوسال پورے ہونے پرہم اللہ تعالیٰ کی تھم کھا گیا گا اسال اور احمد یہ کہ اسلام کی نام دنیا کے کنام دنیا کے کہ اسلام کے جھنڈ کے کودنیا کے ہم ملک میں اونچار کھیں گے۔ اور اس کے رسول علیہ کہ کہ کہ کہ نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کیلئے آخری دم تک جدو جہد کرتے رہیں گے اور اپنی اولا در داولا دکو ہمیشہ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کیلئے آخری دم تک جدو جہد کرتے رہیں گے اور اپنی اولا در داولا دکو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات مے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تاکہ قیامت تک خلافت احمد میں تحفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمد یہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات مے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تاکہ قیامت تک خلافت احمد میں اس عبد کو پورا کرنے کی توفیق کے ذریعی اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور ٹھر سول اللہ علیہ تا مین اللہم آمین ، اللہم آمین کی اللہم آمین کی اللہم آمین کی اللہم آمین کی کوئی کی ک

## وہ مبارک مقامات جہاں پرخلفاء احمدیت کے انتخابات ہوئے





#### مقام ظهور قدرت ثانير (قديم - دائير) ومقام ظهور قدرت ثانيه (جديد - بائير) جهال سيدنا حفرت اقدس الحاج حكيم مولانا نورالدين صاحب خليفة السيح الاقل ظليفه نتخب ہوئے



مسجد نور، قادیان لمسلم الدین محموداحد صاحب المصلم الموعود خلیفة اسم الثانی جہال سیدنا حضرت اقدس مرز ابشیرالدین محمود احمد صاحب اللہ علی الثانی خلیفہ منتخب ہوئے



مسجد فضل ،لندن لمسجد المستحدة المستح الخامس الله والله تعالى بنصر والعزيز جہاں سيدنا حضرت اقدس مرز امسر وراحمد خليفة السيح الخامس اليده الله تعالى بنصر والعزيز خليفة منتخب ہوئے



مسجد مبارک، ربوه المسیدنا حضرت اقدس مرزانا صراحه خلیفة است الثالث اور سیدنا حضرت اقدس مرزاطا هراحه خلیفة است الرابع "منتخب هوئے سیدنا حضرت اقدس مرزاطا هراحه خلیفة است الرابع "منتخب هوئے

24-1-09

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى عَبُدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُود

وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَّانْتُمْ آذِلَّةٌ



اید شیرا حمد خادم منیرا حمد خادم منائبین قرینی محمد فضل الله

BADR Qadian

شرح چنده سالانه300روپ بیرونی ممالک بذریعهوائی ڈاک بذریعهوائی ڈاک

20 پاؤنڈیا40 ڈالرامریکن بذریعہ بحری ڈاک 10 پاؤنڈیا20 ڈالرامریکن

خلافت احمدیه صد ساله جوبلی نمبر

19/26 و كالحجه 1429 بجرى 18/25 في 1387 مش 18/25 وتمبر 2008ء

جلدنمبر:57

شاره نمبر 51-52

كېيوٹرائز دْ سيْنگ د دْيزائننگ: ☆ ....مصباح الدين نير☆ ....سيدا ځازاحمه

#### فهرست مضامين

| نمبرشار | مضامين                                                                                       | مضمون نگار   | صفرنم |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| .1      | ادارىي                                                                                       |              | 5     |
| .2      | ارشادر بانی                                                                                  | ازقر آن مجيد | 7     |
| .3      | فرمان نبوی صلی الله علیه وسلم                                                                | ازاحادیث     | 8     |
| .4      | ارشادات حضرت سيح موعود عليه الصللوة والسلام                                                  | اداره        | 9     |
| .5      | ارشادات حضرت خليفة التح الاوّل رضى الله تعالى عنه                                            | 11 11 11     | 10    |
| .6      | ارشادات حضرت خليفة التي الثاني رضى الله تعالى عنه                                            | 11 11 11     | 11    |
| .7      | ارشادات حضرت خليفة التي الثالث رحمه الله تعالى                                               | 11 11 11     | 13    |
| .8      | ارشادات حضرت خليفة التح الرابع رحمه الله تعالى                                               | 11 11 11     | 15    |
| .9      | ارشادات حضرت خليفة التح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز                                  | 11 11 11     | 17    |
| .10     | بيغام حضرت امير المونين خليفة التح الخامس ايده الله تعالى برموقعه خلافت احمد بيصد ساله جوبلي | 11 11 11     | 19    |

منیراحمه حافظ آبادی ایم اے پرنٹرو پبلشر نے فضل عمر آفسیٹ پرنٹنگ پریس قادیان میں چھپوا کر دفتر اخبار بدر قادیان سے شائع کیا: پروپرائٹرنگران بدر بورڈ قادیان

| عالت | مبارک ہو ﴾                                    | خلافت احمد بيصد ساله جو بلي                                        | ت روزو<br>ر <b>ارت</b> ادیان |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 23   | حضرت مرزامسر وراحمه خليفة أسح ايده الله تعالى | خطاب حضرت امير المونين ايده الله تعالى بنصره العزيز (٢٧مرئي ٢٠٠٨ء) | .1                           |
| 36   | محترم ڈاکٹر حافظ صالح محدالہ دین صاحب         | بيغام صدرصا حب صدرانجمن احمد بيرقاديان                             | -                            |
| 37   | محترم مولا نامحرانعام صاحب غوري               | يبغام ناظرصاحب اعلى قاديان                                         |                              |
| 38   | قريني محمد فضل الله                           | خلفائے راشدین کے مخضر حالات زندگی                                  |                              |
| 43   | 11 11 11                                      | خلفائے احمدیت کے مخضر حالات زندگی                                  | Prince intraction            |
| 51   | مكرم محمد طامر محمود صاحب طام روبوه           | انتخاب خلافت اور خلفائے احمدیت کے اولین خطابات                     | .16                          |
| 58   | تمرم مولا ناغلام نبي صاحب نياز                | خلافت کی ضرورت اور اہمیت                                           | .17                          |
| 64   | مكرم مولانا محمدانعام صاحب غوري               | خلیفهٔ وقت سے ہراحمدی کا ذاتی تعلق اوراس کی برکات                  | d in a mps quality of the    |
| 68   | تمرم مولوي مظفراحمه صاحب ظفر                  | خلافت احمد سياور عبادات كاقيام                                     | .19                          |
| 72   | مكرم مولا نامحمز عمر صاحب                     | حضرت مع موعود عليه السلام سي حضرت خليفة التي الاوّل كاعشق          | 100 mm 3 mm 4 m 100 ft 1 m 3 |
| 76   | مكرم مولانا خورشيداحمه صاحب انور              | خلفائے احمدیت کے ذریعیہ سے اسلام زمین کے کناروں تک                 | .21                          |
| 85   | مرم سیدنصیراحد شاه صاحب چیئر مین MTA          | فلافت احدیه کاایک شیرین ثمر -مسلم ثبلی ویژن احدیدانٹریشنل          | .22                          |
| 91   | ازنظارت بيت المال آمد قاديان                  | فلافت احمد بيصد ساله جوبلي كي مالي تحريك اورجماعت احمديه بھارت     | .23                          |
| 95   | مكرم مولا ناعطاءالمجيب راشدصاحب               | فلا فت احمد به کی ایک عظیم الشان برکت عالمی بیعت                   | .24                          |
| 101  | منبراجمدفادم                                  | فلا فت خامسه كا با في ساله عظيم الشان انقلاب انكيز تاريخي دور      | .25                          |
| 113  | مكرم مولوي عطاء الرحمن صاحب خالد              | نظام وصیت نظام خلافت سے وابستہ ہے                                  | .26                          |
| 117  | مكرم مولوى شيخ مجامد احمد صاحب شاسترى         | حضرت مصلح موعود کے زمانہ مبارک میں خلافت ثانید کی سلور جو بلی      | .27                          |
| 123  | مرم گیانی تنویراحمدصاحب خادم                  | خلافت احمد بيدا درجلسه سالانه كي تذريجي ترقي                       | .28                          |
| 129  | مرم مولوى باسط رسول صاحب ذار                  | مخالفين احديث كاعبرتناك انجام                                      | .29                          |
| 135  | مکرم مولوی صغیراحمد صاحب طاہر                 | خلفائ احديت كي عظيم الشان تحريكات                                  | .30                          |
| 145  | مكرم شيراز احمد صاحب                          | فلافت احمد بيداور عالمكير تعليمي خدمات                             | .31                          |
| 150  | تمرم مولا نامحمرا بيب صاحب ساجد               | فلفائے احمدیت کی تنظیمی خدمات                                      | .32                          |
| 156  | مكرم مولا نا دوست محمد صاحب شاہد              | فلافت احمد بيراور عالمي پرليس                                      | .33                          |
| 170  | مكرم مولانا بربان احمدصاحب ظفر                | فلافت احديد كيزير سابيه جماعت احديدي سوساله نشروا شاعت كي خدمات    | .34                          |
| 177  | مرم مولا ناعبدالمومن صاحب راشد                | فلفائے احمدیت اور خدمت قر آن مجید                                  | .35                          |
| 187  | مكرم مظفراحمرصاحب اقبال                       | فلافت احمد بياور جماعت احمد بيرك عالمي ذرا لع ابلاغ                | .36                          |
| 192  | سر<br>مرم مولا نا جلال الدين صاحب نير         | فلافت احمد بياور نظام بيت المال                                    | .37                          |
| 196  | مكرم خورشيداحمرصاحب پر بھا كر دروليش قاديان   | خلافت ثانيه كي عظيم يا د گار - تين صدتيره درويشان                  | .38                          |

| 7    | Acro |                |
|------|------|----------------|
| Å    |      | <u>- ۲</u> ۰۰۱ |
| 1771 | 101  | 7              |
|      |      | ~.             |
|      |      |                |

| مارك ہو 🎚 | تدبيصدساله جوك | { خلافت! | 主 |
|-----------|----------------|----------|---|
|           | 0.0            | <i>V</i> |   |

| A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |                                                                        |                                                  | 20.5 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| .3                                      | خلافت احمد یہ کے احمانات ، احمد ی مستورات پر                           | مكرمه بشزى بإشاصا حبه صدر لجنه اماءالله بهارت    | 206  |
| .4                                      | نظمين                                                                  |                                                  | 212  |
| .4                                      | خلفائے احمدیت کے قبولیت دُعا کے واقعات                                 | محرابراتيم سرور                                  | 213  |
| .4                                      | ضرورت خلافت ا <b>ورمسلم</b> دانشورول کی آراء                           | مكرم مولا نامحر حميد كوثر صاحب                   | 223  |
| .4                                      | خلافت احمریہ کے زیر سامیر کز احمدیت قادیان ، ربوہ ،لندن میں ترقی       | تمرم مولا ناظه بيراحمرصاحب خادم                  | 228  |
| .4                                      | خلافت احمد بير كے فدرائی - درويشان قاديان                              | مكرم مولانا سلطان احمدصاحب ظفر                   | 232  |
| .4                                      | منكرين خلافت اوران كاعبرتناك انجام                                     | مكرم مولا ناعنايت الله صاحب                      | 235  |
| .4                                      | فلافت احمد بیر کے مبارک ادوار میں جماعت احمد بیر برطانیہ کی ترقیات     | مکرم رفیق احمد صاحب حیات امیر جماعت یو کے        | 243  |
| .4                                      | خلافت احمد یہ کے مبارک ادوار میں غانا (مغربی افریقہ) میں جماعتی ترقیات | محرم مولا ناعبدالوماب صاحب آدم امير جماعت غانا   | 246  |
| .4                                      | خلافت احمد بيركے زير سابيہ جماعت احمد بيرانڈونيشياء کی ترقیات          | تحرم مولا ناعبدالباسط صاحب امير جماعت انثرونيشيا | 249  |
| .4                                      | عالمگیر جماعت احمد بید نیا کے کناروں تک                                | اداره                                            | 251  |
| .5                                      | فلافت احمد بيراور فدمت انسانيت                                         |                                                  | 268  |
| .5                                      | خلافت احمدیہ کے سوسال تاریخ کے آئینہ میں                               | مرم مولوي محمد بوسف صاحب انور                    | 271  |
| .5                                      | فلافت رابعه کی بابر کت تحریک وقف نو                                    | مكرم مولوي محمد الملعيل طاهرصاحب                 | 299  |
| .5                                      | خلیفه وقت سے ملا قات کی حسین یا دیں                                    | افراد جماعت                                      | 302  |
| .5                                      | تامل ناڈو اور کیرالہ کے احمد یوں کے خلیفہ وفت سے اخلاص دوفا کا تذکرہ   | خلاصه خطبه جمعه حضرت امير المونين ايده انتدتعالي | 308  |
| .5                                      | خلفائے احمدیت کے مبارک ادوار میں جماعت احمد سیے، زمین کے کناروں تک     | اداره                                            | 310  |
| .5                                      | فلفائے احمدیت کے مبارک ادوار میں تراجم قر آن مجید کی اشاعت             | 11 11 11                                         | 314  |

6)

### شكريه

خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کے شارہ پذاکے لئے مکرم مجاہد احمد صاحب شاستری استاذ جامعہ احمد بیقادیان اور مکرم تنویر احمد صاحب احمدی
آف سہار نیور حال مقیم قادیان نے پروف ریڈنگ اور مسودات کی چیکنگ میں جبکہ مکرم شنیم احمد صاحب بٹ ٹیچر تعلیم الاسلام ہائی اسکول
قادیان نے تکنیکی لحاظ ہے تعاون دیا۔ ادارہ مذکورہ احباب اور مضامین نگاروں و شعراء کرام اور شارہ ہٰذا میں کسی بھی رنگ میں تعاون
کرنے والے احباب کا تہدول سے ممنون و مشکور ہے۔ اللہ تعالی ان تمام کو جزائے خبر عطافر مائے۔

(ادارہ)





## خلافت احمدیہ صد سالہ جوبلی ۲۰۰۸ء کے لئے دُعاؤں اور عبادات کا روحانی پروگرام

ا۔ہر ماہ ایک نفلی روز ہ رکھا جائے۔جس کے لئے ہر قصبہ،شہر یا محلّہ میں مہینہ کے آخری ہفتہ میں کوئی ایک دن مقامی طور پرمقرر کرلیا جائے۔ ۲۔ دولل روز انہادا کئے جائیں جونمازعشاء کے بعد سے لے کرفجر سے پہلے تک یانماز ظہر کے بعدادا کئے جائیں۔

٣ ـ سورة فاتحدروزانه كم ازكم سات مرتبه پڑھيں ۔

٣-﴿ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (البقرة 251)

(ترجمہ): اے ہمارے رب اہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافرقوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ (روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں)

٥-﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً لِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

(آل عمران:9)

(ترجمہ): اے ہمارے ربّ!ہمارے دلول کوٹیڑھانہ ہونے دے بعداس کے کہتو ہمیں ہدایت دے چکا ہو۔اور ہمیں اپی طرف سے رحمت عطا کر۔ یقیناً توہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔

٢ - اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

(ترجمہ):اے اللہ! ہم تجھے سپر بنا کر دشمن کے سینوں کے مقابل پرر کھتے ہیں اور ہم ان کے تمام شراور مضرا ثرات سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ (روزانہ کم از کم 11 مرتبہ یڑھیں)

ك-اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ أَتُوْبُ اِلَيْهِ-

(ترجمہ):مُیں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رہ ہے ہر گناہ سے اور مُیں جھکتا ہوں اسی کی طرف۔

(روزانه کم از کم 33 مرتبه پڑھیں)

۸۔ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ۔ الله مَّصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَّالِ مُحَمَّدٍ۔ (ترجمہ): الله تعالیٰ پاک ہے اپی حمد کے ساتھ پاک ہے، اور بہت عظمت والا ہے اے اللہ رحمتیں بھیجے محمد ﷺ پراور آپ کی آل پر۔ (روز انہ کم از کم 33 مرتبہ پڑھیں)
 ۹۔ درود شریف روز انہ کم از کم 33 مرتبہ پڑھیں۔

000000



## ''راضی هیں هم أسی میں جس میں تری رضا هو''

نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ ۵ ردسمبر ۲۰۰۸ء بمقام مسجد بیت الہادی نئی دہلی میں فرمایا مند کے لئے خدا کی طرف سے نازل ہونے والی ایک غنیمت سے کم نہ تھا۔حضور انوراُن کہ بعض منذرخوابوں کی بناء براور پھرممبئ میں ہونے والے دا قعات کے باعث آپ نے قادیان کے جلسہ سالانہ میں شمولیت نہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اور چونکہ حالات مزید خراب ہونے کا امکان ہے اس کئے حضور اقدس کی منظوری ہے فی الحال جلسہ سالانہ قادیان کے التواء کا اعلان کیا گیا ہے۔حضور انور نے خطبہ جمعہ ۵ردمبر میں فرمایا کہانسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں بظاہر بعض خواہشات نیک کاموں کے کئے بھی ہوتی ہیں۔انسان ان کی بھیل کے لئے اجتہادی علظی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو بھی نہیں سمجھتا۔ فر مایا اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ بہت سے احمد یوں نے اپنی منذرخوابوں کا ذکر کیا تھالیکن پھرخلافت جو بلی کے سال کے حوالہ سے بیسفر اختیار کیا گیالیکن اب حالات نے ظاہر کردیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی منشاء ہے کہ قادیان کے سفر کوملتوی کر دیا جائے چنانجیہ حضور انور ۲ ردسمبر کی صبح دہلی سے لندن تشریف لے گئے اس موقع پر حضرت اقدیں مصلح موعود رضی اللہ عنہ کا پیشعر کہ ہے

> ہو فضل تیرا یارب یا کوئی ابتلا ہو راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو ہم سب کے لئے مشعل راہ ہے۔

حضرت اقدس امير المونين ايده الله تعالى بنصره العزيز حاليه سفر كے لئے ۲۲ رنومبر کولندن سے دہلی تشریف لائے تھے اور آپ ۲۳ رنومبر کو مبح دہلی پہنچے دہلی میں آپ نے احباب جماعت دہلی کوملا قات کا شرف بخشااور پھرآپ ۲۴ رنومبر کی صبح جینگ ینچے جہاں آپ نے سینٹ تھامس ماؤنٹ چنٹی میں مسجد ہادی کا افتتاح فر مایا۔ آپ نے تامل ناڈ و کے احمدی احباب کوملا قات کا شرف بخشا۔ لجنہ سے مختصر خطاب فر مایا پھر ۲۲۴ر کوئی آپ کیرالہ تشریف لے گئے اور ۲۵ سے تکم دسمبرتک آپ نے کیرالہ میں احباب جماعت كيراله كوملا قات كاشرف عطافر مانے كےعلاوہ ارناكلم ميں مسجد عمر كاافتتاح فرمايا كاليك ميں آپ كے اعزاز ميں معززين شهركوديئے گئے استقباليہ ميں آپ نے خطاب فرمایا۔ الحمد لللہ کہ تامل ناڈو اور کیرالہ کے اخبارات میں حضور اقدس کے دورہ کی وسیع بیانے پرتشہیر ہوئی اور اخبارات نے اسے بین الاقوامی امن اور بھائی جارے کے قیام کے لئے ایک خوش آئندہ دورہ قرار دیا۔اس اعتبار ہے آپ ہندوستان میں کم وبیش دس

سیرنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفة اسیح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز یوم تک اپنی مبارک صحبت سے فیضیاب فرماتے رہے اور بیدی روزه دوره بھی ہم اہل مقامات پرتشریف لے گئے جہاں پر آج تک کسی بھی خلیفۃ اسے کے قدم نہیں پڑے اور ہندوستان کے دُورا فنادہ علاقوں کے رہنے والے بیمحروم سالہاسال سے بیاسے تھے۔ اس اعتبارے تامل نا ڈواور کیرالہ کا آپ کا بیدورہ وہاں کی سالہا سال سے پڑی خشک ز مین کے لئے کسی باران رحمت ہے کم تہیں تھا۔ان پیاسوں کی قسمت جاگ گئی اور وہ روحانی بارش سے فیضیاب ہوئے۔علاوہ اس کے اس دَورے میں ایک سیجھی تاریخی بات سامنے آئی کہ گزشتہ دورہ ۵۰۰۷ء میں تو صرف قادیان سے ہی حضور انور کے خطبات وخطابات ایم نی اے کے ذریعہ براہ راست نشر ہوئے تھے اس مرتبہ اللہ تعالی نے کیرالہ اور دہلی کی زمین کو بھی شرف بخشا کہ یہاں سے بھی خلیفة اسے کے انفاس روحانیہ یوری دنیا میں نشر ہوئے۔ فالحمد لله علیٰ ذالک۔(حضوراقدس ایدہ اللہ تعالیٰ نے دورہ تامل ناڈو و کیرالہ کی کسی قدر تفصیل اینے خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۲ ردمبر میں بیان فر مائی ہےاس خطبہ کا خلاصہ اسی شارہ میں دوسری جگہ ملاحظہ فرمائیں۔)

قادیان آنے میں حضور انور کی روک بھی دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک رؤیا کے مطابق ہے ۲۳ روسمبر ۱۹۰۲ء کی آٹ کی ایک رؤیا تذکرہ میں

'' نماز فجر سے پیشتر حضرت اقدس نے بیروئیا سنائی میں کسی اور جگہ ہوں اور قادیان کی طرف آنا چاہتا ہوں ایک دوآ دمی ساتھ ہیں کسی نے کہاراستہ بند ہے ایک برا بحرذ خارچل رہا ہے میں نے ویکھا کہ واقع میں کوئی دریا نہیں بلکہ ایک برا اسمندر ہے اور پیچیدہ ہوہوکر چل رہا ہے۔جیسے سانپ چلا کرتا ہے ہم واپس چلے آئے کہ ابھی راستہ ہیں اور بیراہ بڑا خوفناک ہے۔'(البدرجلدنمبر ۱۰ مورخہ ۲رجنوری ۱۹۰۳ء

ندکورہ رؤیا سیدنا حضرت اقدس سے موعودعلیہ السلام کے زمانہ میں یا آپ کے بعدآپ کے سی اور خلیفہ کے زمانہ میں اس رنگ میں بوری نہیں ہوئی جس طرح سیدنا حضرت اقدس امير المومنين خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى كے اس مبارک زمانه میں اس وقت بوری ہوئی ہے۔

رؤیا میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ویکھا کمیں کسی اور جگہ ہوں اور قادیان کی

طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ دہلی میں تھا اور وہاں سے قادیان کی طرف آنا چاہتے تھا اور مخدوش حالات کی وجہ ہے آپ کے لئے قادیان کا راستہ بند ہو گیا اور راستے کو سانپ کی طرح نہایت خوفنا ک بتایا گیا ہے اور موجودہ خوفنا ک حالات اس کی بھر پورعکائ کرتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو حضور علیہ السلام کے قادیان نہ آنے سے بھی جہاں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کی بھی یہ اسید نا حضرت اقد سامیر المونین کے مسید نا حضرت اقد س امیر المونین کے ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سیدنا حضرت اقد س امیر المونین کے قادیان تشریف نہ لانے سے اہل قادیان اور احباب جماعت بھارت کو افسوس ہوا ہوا ہوا و جذبات مجروح ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ اس طرح حضرت اقد س می حوعود علیہ السلام کا ایک الہام من وعن پورا ہوا ہے۔ فالحمد للدذا لک۔

سیدنا حفرت اقدس خلیفة اسی الرابع رحمه الله تعالی نے فرمایا تھا کہ سیدنا حضرت اقدس میں موعود علیه الصلوٰ ق والسلام کا سوسال قبل کا ز مانہ ٹھیک سوسال بعدا پی تاریخ کو د ہراتا ہے اس اعتبار سے ہم د کیھتے ہیں کہ موجودہ سال کو ۱۹۰۸ء کے سال سے کیا نسبت ہے اوراس میں حضور علیہ السلام کے ۱۹۰۸ء میں بورے ہونے والے الہامات میں سے جندا یک قارئین کے از دیا دایمان کے لئے درج کرتے ہیں۔

(۱) تذكره صفحه ۱۷۲ مين ايك الهام ب:

'' سلامتی کاشنراده''

یالہام عین سوسال بعدا س طرح پوراہو کہ خلافت جو بلی کے سال میں حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دنیا کے کئی ملک میں امن کانفرنسیں منعقد فرما کر اسلام کے امن و آشتی کے پیغام کو دنیا میں پیش فرمایا اس میں جماعت احمد یہ کے سالانہ جلسوں سے لے کر برکش مجمران پارلیمنٹ کو دیئے گئے خطابات سب شامل ہیں اور اس اعتبار سے یہ الہام اہم ہے کہ جماعت میں اس سال کو کتاب پیغام صلح کے سوسال پورے ہونے کے طور پر بھی منایا جارہا ہے۔

(۲) ایک الہام ہے:-

" بمیں دکھلایا گیاہے کہ اس جیموٹی مسجد (مبارک) سے بڑی مسجد (اقصلی) تک مسجد ہی مسجد ہی مسجد ہی دکھلایا گیاہے کہ اس کے بعد حضور نے فر مایا کہ اب مجھے پھروہی دکھلایا گیاہے کہ اس جیموٹی مسجد ہے۔ (صفحہ ۱۹۹۳)

سے الہام بھی من وعن پورا ہو چکا ہے سیدنا حضرت اقد س امیر المونین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جس مکان میں مقیم ہوتے ہیں۔ اس مکان سے اندر ہی اندر مسجد اقضی کی طرف بھی اور مسجد مبارک کی طرف بھی تشریف لے جاتے ہیں اور جلسہ کے دنوں میں مسجد اقضی سے مسجد مبارک تک بلکہ نیچے سڑکوں پر بھی احباب نمازیں پڑھ رہوں میں مسجد اقدی مسجد موجود علیہ السلام کا بیالہام پورا ہو چکا ہے کہ مسجد اقطی سے مبارک تک مسجد ہی مسجد ہے۔

(۳) حفرت سے موقود علیہ السلام کا ایک الہام اس طرح ہے کہ:

"د پی شکر داس کا مکان جو مسجد اقطعی سے متصل تھا اور جو بعد میں حضرت مصلح موقود رضی اللہ عنہ نے اُسے خرید ااور صدرا نجمن احمد یہ کے دفاتر کے طور پر استعال ہوتا رہاؤ پٹی موصوف اپنی رہائش کے زمانہ میں مسجد آنے والوں کو پسند نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا مسجد میں آنے والوں کے شور سے اُسے تکلیف ہوتی ہے جب حضور علیہ السلام کو بیہ شکایت پہنجی تو آئے نے فرمایا۔

'' بیر کان تو ہمارے قبضہ میں آنے والا ہے خدانے ہم کواس مکان کا وعدہ فر مایا ہواہے۔ (تذکرہ صفحہ ۲۸۷)

یہ مکان آج ۸۰۰۷ء میں پورے طور پر منہدم ہو کر مسجد اقصٰی کی توسیع میں شامل ہو چکا ہے اور اس طرح ٹھیک سوسال بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام من وعن پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح ۱۹۰۸ء کے درج ذیل الہامات بھی ہمارے لئے عظیم خوشنجریاں لئے ہوئے ہیں۔

فرمایا: ﴿ مَلَیْ مَعْکَ اینما تذهب و تسیر (تذکره صفحه ۱۳۲) ترجمه: مُیں تیرے ساتھ ہوں جہاں کہیں توجائے اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا بحفاظت واپس تشریف لے جانا اس الہام کی صدافت کا بین ثبوت ہے۔

انت امام مبارک (تذکره صفحه ۱۳۵)

ترجمہ: توامام مبارک ہے۔

الله ظفر كم الله ظفرًا مبينا (تذكره صفحه ٢٣٢) ترجمه: الله في محلى فتح دى ہے۔

الحمد للله که اس مبارک سال میں بھی ہم نے سیدنا حضرت اقد س سے موعود علیہ السلام اور خلافت احمد سے کی صدافت کے نظارے دیکھے۔ صد سالہ خلافت احمد سے جو بلی کے اس مبارک سال میں مرکزی ارشاد کی روشنی میں ادارہ بدر خلافت احمد سے صد سالہ جو بلی کا خصوصی نمبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ خلافت احمد سے کی سوسالہ جھلکیوں کو مختلف عناوین کی شکل میں پیش اختصار کے ساتھ خلافت احمد سے کی سوسالہ جھلکیوں کو مختلف عناوین کی شکل میں پیش کریں۔ امید ہے آپ کو یہ نمبر پیند آ نے گا اور آپ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔

بالآخر ہم ایک بار پھر خلافت احمد یہ کے تمام پردانوں کی خدمت میں خلافت احمد یہ کی مارکباد پیش کرتے ہیں اور دُعا گوہیں احمد یہ کی صدسالہ جو بلی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دُعا گوہیں کہ اللہ تعالی خلافت خامسہ کے اس مبارک دورکواسلام کے عظیم الشان اور عالمگیر غلبہ کا دور بنادے۔ آمین الھم آمین۔

(منيراحدخادم)

**ተተተ** 



#### ارشاد ربّانی

# اللّد نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسبِ حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہوہ ان کوز مین میں خلیفہ بناد ہے گا



وَعَدَاللّٰهُ الَّذِينَ امَنُو امِنكُمُ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْآرُضِ كَمَا استَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعُدِ خَوْفِهِمُ اَ مُنَا اللّٰهِ مَنْ قَبُلِهِمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعُدِ خَوْفِهِمُ اَ مُنَا اللّٰهِ مَا اللّٰذِي ارْتَظٰى لَهُمْ وَلَيْبَدِ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعُدِ خَوْفِهِمُ اَ مُنَا يَعُدُ وَلَيْبَدِ لَنَّهُمُ مِّنْ بَعُدِ خَوْفِهِمُ اَ مُنَا يَعُدُ وَلَيْبَدِ لَنَّهُمُ اللّٰهِمُ وَلَيْبَدِ لَنَّهُمُ مِنْ بَعُدِ خَوْفِهِمُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّلِكُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَالِهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مُلْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰ اللّٰهُ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰمِن الللّٰهُ مِن الللللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن الللّٰم

'' اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کوز مین میں خلیفہ بناد ہے گا۔ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کوخلیفہ بنادیا تھا۔ اور جودین اس نے ان کے لئے بیند کیا ہے وہ ان کے لئے اُسے مضبوطی سے قائم کر دے گا اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لئے اُسے مضبوطی سے قائم کر دے گا اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لئے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے (اور) کسی چیز کومیر انٹریک نہیں بنائیں گے اور جولوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافر مانوں میں سے قرار دیئے جائیں گے۔''

لے گولفظ عام ہیں مگرمراد سے ہے کہتم میں سے خلیفے بنائے گا۔ بیرعر بی زبان کا قاعدہ ہے کہ بھی عام لفظ ہوتے ہیں اورا یک شخص مراد ہوتا ہے۔اور بھی ایک شخص کا ذکر کیاجا تا ہے اورا یک جماعت مراد ہوتی ہے۔( دیکھیئے فقہ اللغة مصنفہ تعالمی )

م پہلے لوگوں میں شخصی خلافت ہوئی۔ جیسے سی تلے کے بعد اور موسی کے بعد ۔ پس اس مثال سے آیت کامضمون واضح ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ بیہ خلافت انہام سے انتخابی ہو گی نہ کہ نملی مسیحیوں میں تونسلی ہو ہی نہ سکتی تھی ، کیونکہ ان کے بڑے پا دریوں کے لئے شادی حرام ہے اور یہود میں زیادہ خلافت الہام سے ہوئی ۔ جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے ۔ اسی طرح واؤڈ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے۔







#### فرمان نبوى عليه وسلم

## نبوت كے طريق برخلافت

عَنُ حُذِينُ فَةَرَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةِ فِي حُذِينُ فَةَ وَاللهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَا جِ النُّبُوَّةِ فِي كُمُ مَاشَآءَ اللهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرُ فَعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلكًا عَاضًا فَتَكُونُ مَاشَآءَ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلكًا عَاضًا فَتَكُونُ مَاشَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ مُلكًا جَبُرِيَّةً فَيَكُونُ مَاشَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ ثُمَّ اللهُ اَنْ يَكُونُ مُلكًا جَبُرِيَّةً فَيَكُونُ مَاشَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلكًا جَبُرِيَّةً فَيَكُونُ مَاشَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلكًا جَبُرِيَّةً فَيَكُونُ مَاشَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفُعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَا جِ النَّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ.

(منداحد بن طنبل جلد 4 صفحه 273 مشكوة باب الإنذار و التّحذير)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھروہ اس کواٹھا لے گا اور خلافت عَلی هِنهَا جِ النّٰبُوَّ فِقائم ہوگی ، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا ، پھر ایذ ارسال بادشا ہت قائم ہوگی اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جب بیدور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جا بر بادشا ہت قائم ہوگی اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ۔ جب بیدور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جا بر بادشا ہت قائم ہوگی اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھروہ ظلم ستم کے اس دور کوختم کردے گا جس کے بعد پھر نبوت کے طریق پرخلافت قائم ہوگی! بیفر ماکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے۔

بعد پھر نبوت کے طریق پرخلافت قائم ہوگی! بیفر ماکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے۔

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے۔

فرمایا: إنْ رَأَیْتَ یَوْمَئِدٍ خَلِیْفَةَ اللّهِ فِی الْاَرْضِ فَالْزِمْهُ وَإِنْ نُهِکَ جِسُمُکَ وَأَخِذَ مَر مایا: إنْ رَأَیْتَ یَوْمَئِدٍ خَلِیْفَةَ اللّهِ فِی الْاَرْضِ فَالْزِمْهُ وَإِنْ نُهِکَ جِسُمُکَ وَأَخِذَ مَن مِی دیکھے تواسے مضبوطی سے پکڑلینا اگر چہ تیراجسم نوج دیا مالکت کے اور تیرا مال چھین لیاجائے۔' (منداحم بن ضبل حدیث حذیفة بن الیمان حدیث نمبر 22916)





مفت روزه بدرقاد يان خلافت احمد بيصد ساله جوبلى نمبر



شبیه مبارک سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مهدی معهود علیه الصلوة والسلام (عبد ماموریت کاسب یه پیانونو جووسط۱۸۹۹ عیل بمقام قادیان لیاگیا)

ہفت روز ہ بدر قادیان **خلافت** احمد بیصد سالہ جو ب**لی نمبر** 

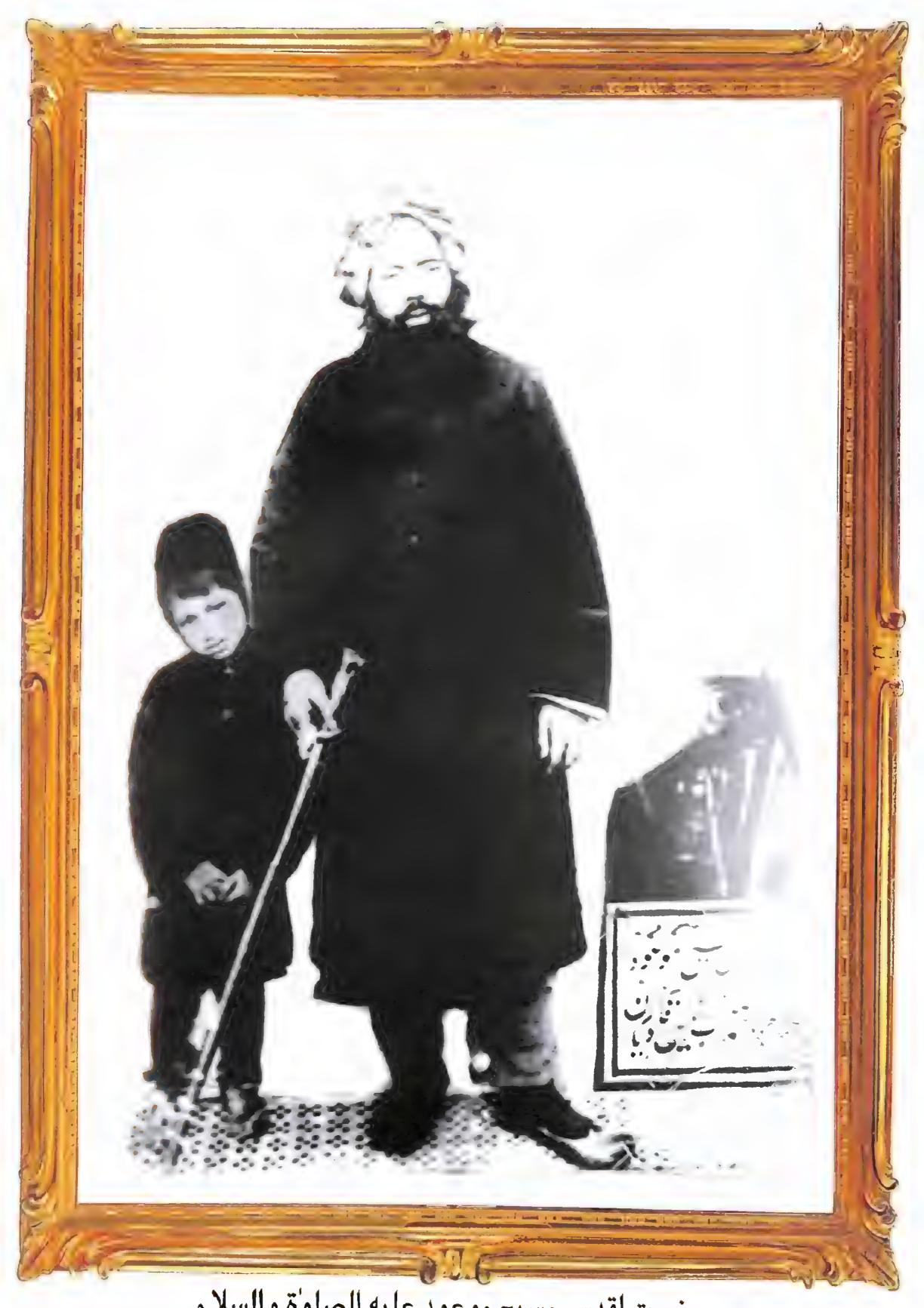

حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام آپ كيماته حضرت صاحبزاده مرزابشيرالدين محموداحم صاحب خليفة التح الثاني كى بجين كي تصوير



سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام كى ايك اورتضوير

مفت روزه بدرقاد مان خلافت احمد بيصد ساله جوبلى نمبر



دائیں سے بائیں (کرسیوں پر): حفرت مفتی محمرصاد تل ،حفرت صاجر ادہ مرز ابشراح تر ،حفرت مرز ابشرالدین محموداح تر ،حفرت میں محفرت مرز ابشراح تر ،حفرت مرز ابشرالدین محموداح تر ،حفرت میں محفودی محمولوی نورالدین (خلیف اقرال) ،حفرت مولوی عبداللریم سیالکولی ،حفرت بیر منظور محمد شموری محمد تر معلی محفرت میں معراج الدین محمود محمولات محمودی ،حفرت شکی محمولات محمولات



دائیں سے بائیں ( کرسیوں پر): حفزت صاحبزادہ مرزابشراح دیمیاں معراج الدین عمری گودیں، حفزت مفتی محمد صادق بھیروی، حفزت مولانا کینے موقود علیہ السلولا و السلام ( گودییں حفزت مرزاشریف احمد)، حفزت مولوی عبدالکریم ساکھ فی مولوی محمولا کیا ہے، حضرت صاحبزادہ مرزابشیرالدین محموداحمد ( خلیفۃ تانی )۔ ( نیجے بیٹھے ہوئے ) منٹی کرم علی علیہ السلولا و السلام ( گودییں ان کا بچہہے )، مفتی فضل الرحمٰن، (؟)

کا تب، حضرت مولوی شیرعلی ، حضرت شیخ بعقوب علی تراب (عرفانی) ، ملک شیر محمد بی اسے آف جموں ، حضرت پیرسراج الحق نعمائی ( گودییں اُن کا بچہہے ) ، مفتی فضل الرحمٰن، (؟)

( پیجھے کھڑے ہوئے ): ملک غلام حسین رہتا ہی نان پر حضرت میں موعود علیہ السلام ، مولوی حکیم قطب الدین بود ملوی ، مہر نبی بخش بنالوی ، حکیم محمد حسین مرہم عیسی ، عبداللہ عرب ، حضرت میں مضل دین بھیروی ، محمد سے معمود علیہ السلام ، مولوی حکیم قطب الدین بود میں اُن کی بچی ہے کہ مرزا المحمل بیگ بریس میں بعدہ شیر فروش۔

حضرت بھائی جوہدری عبدالرحیم فوسلم ، حضرت بیر منظور محمد موسود قاعدہ دیسر ناالقرآن ( گودیس اُن کی بچی ہے ) ، مرزا المحمل بیگ بریس میں بعدہ شیر فروش۔

خطبه الهاميك مبارك تقريب كاكرو پي نونو (١١/١١) ميدا م



دائیں سے بائیں (ینچ بیٹے ہوئے): حضرت خلیفہ شیدالدین، حضرت سیٹھا سلیل آدم، حضرت مفتی محمصادی، مرزا خدا بخش، شیخ مولا بخش، شیخ عبدالرزاق ولدشیخ عبدالرحل \_ (کرسیوں پر) شیخ رحت الله بھی موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مولوی غلام حسن بیٹاوری، حضرت کیم مولانا نورالدین (خلیفہ اوّل) حضرت مرزابشیراحد (مولانا موصوف کی گودیں)، (کھڑے ہوئے) عبدالحمیدا بن شیخ رحت اللہ کی مصفل الہی لا ہوری بنٹی تاج الدین، حضرت میرناصرنو ابٹ، حضرت میر حامد شاڈ، ماسٹر غلام محد شیا لکوئی، حضرت مرزابشیرالدین محموداحد (خلیفۃ اسے الثانی)



دائیں سے بائیں (پیچھے کھڑے ہوئے): (؟)، ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ مفق فضل الرحمٰنَّ ، حضرت پیرمنظور گھرؓ، حضرت کیمفضل دین بھیروگ ۔ (کرسیوں پر) (؟)، حضرت چوہدری مولا بخش سیالکو ٹی ، حضرت اقدیں میسے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام مع صاحبز ادہ مرز انثر یف احمدؓ، حضرت شیخ نو راحمدؓ دیاض ہند پریس، مستری فیض احمدؓ جموں۔ نیچے بیٹھے ہوئے : حکیم مشس الدینؓ سیالکو ٹی ، حضرت پیرسراج الحق نعما لیؓ ، مجمد یعقوب این حضرت حکیم محمد سین قریش مفرح عنری لا مور



دائیسی سے بائیس (کھڑے ہوئے): (؟)، (؟)، (؟)، شیخ غلام حسین ٔ حاتی پورہ سیالکوٹ، میاں بشارت احترکلرک ڈاکنا نہ سیالکوٹ، سیدارشادشاؤ سیالکوٹی، (؟)، دعرت تھیم فضل دین بھیروی ہمیاں غلام محمد کا تب بھی محمد اکتر بھی پورہ سیالکوٹ، میاں خدا بخش سیالکوٹ جھاؤٹی، شیخ مولا بخش سیالکوٹ، (کرسیوں پر): (؟)، (؟)، دعفرت منشی الله دناً سیالکوٹ، معنون میں نظام دین سیالکوٹ، سیالکوٹ، دعفرت میں معاون اسلام ، حضرت میں خدا مالدین (گور میں حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر الدین محمود احتیال میں نظر سیالکوٹی (گور میں صاحبز ادہ مرز ابشیر احد صاحب () (ینچ بیٹھے ہوئے) اقدی میں محمود علیہ العلوق والسلام ، حضرت تھیم حسام الدین (گور میں حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر الدین میں محمود العلی کوٹی سیالکوٹی (گور میں حضرت میرمجمد الحق ) ، شیخ جان محمد دین کانسٹسل سیالکوٹی بنشی رحیم بخش سیالکوٹی (گور میں حضرت میرمجمد الحق ) ، شیخ جان محمد دین کانسٹسل سیالکوٹی بنشی رحیم بخش سیالکوٹی (گور میں حضرت میرمجمد الحق ) ، شیخ جان محمد دین کانسٹسل سیالکوٹی بنشی رحیم بخش سیالکوٹی (گور میں حضرت میرمجمد الحق ) ، شیخ جان محمد دین کانسٹسل سیالکوٹی بنشی رحیم بخش سیالکوٹی (گور میں حضرت میرمجمد الحق ) ، شیخ جان میر در رہ آبا دی ، حضرت قاضی ضیا والدین ۔



دائیں سے بائیں (کھڑے ہوئے): (؟) ،حضرت شیخ یعقو بلی عرفائی ، (؟) ،حضرت چوہدری مولا بخش ، (؟) ،حضرت ڈاکٹر فیض ملی صابر (کرسیوں پر) حضرت منشی عبدالعزیز دہلوی اسے مصنف جیرت کی جیرانی ،حضرت ڈاکٹر محمد آٹمنیل خان کوڑیانی ،سیدنا حضرت سے موجو دعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام ،حضرت مرز ایعقوب بیک ،حضرت مرز انیاز بیک کلانوری۔

(بنچے بیٹھے ہوئے) (؟) ،حضرت منشی رستم علی خان مدار ضلع جالندھ ،حضرت منشی روڑ ا خان کیور تھلوی ،حضرت منشی کرم علی کا تب ،چو ہدری فضل دین وفتری۔



مفت روزه بدرقاد يان خلا فت احديه صدساله جوبلى نمبر

#### ہمیں بودے اگر ہردل براز نور یقیں بودے



المستحال میں حضرت خلیفۃ استح الاوّل ؒ کے مکان کا بیرونی درواز ہ



حضورتكا مقام وصال كوشى حجة الله حضرت نواب مجمعلى خان

#### چہ خوش بودے اگر ہریک زامت نور دیں بودے

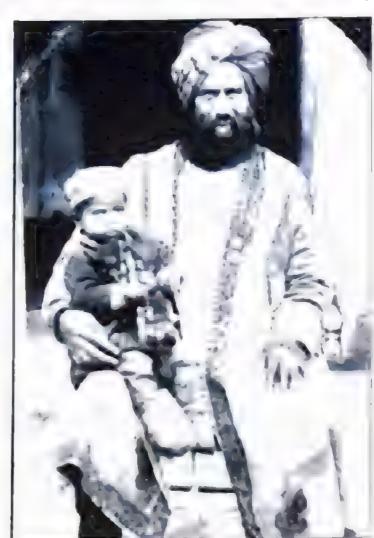

۱۹۰۲ ع کا ایک فوٹو۔حضرت مولانا نور الدین کی گودیس آپ کے فرزند میاں عبد الحی صاحب ہیں



مقام ظهور قدرت ثانية مقبره قاديان جهال خليفة المسح الاقل كاامتخاب موا



بہتی مقبرہ قادیان میں حضرت سے موعو دعلیہ السلام کے پہلومیں حضرت خلیفة السیح الاوّل کامزار





#### ارشادات حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام:

## تنہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھناضروری ہے اوراس کا آنا تنہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے

حضرت سيح موعودعليه السلام فرماتے ہيں:

" خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانشین معنوں کے لحاظ سے وہی ہوسکتا ہے جوظلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہواس واسطے رسول کریم نے نہ جاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو کیونکہ خلیفہ درحقیقت رسول کاظل ہوتا ہے اور چونکہ کسی انسان کے لئے دائمی طور پر بھانہیں للہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجود دوں سے اشرف واولی ہیں ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے تا قیامت قائم رکھے۔ سواسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجو در کیا تا کہ دنیا بھی اور کسی زمانہ میں برکاتِ رسالت سے محروم نہ رہے۔"

(شهادة القرآن روحانی خزائن جلد6 مفحه 353)

" تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اوراس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ دہ دائی ہے۔ جس کاسلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اوروہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک مُیں نہ جاؤں لیکن مُیں جب جاؤنگا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لئے بھیج دیگا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ جیسا کہ خدا کا براہین احمد یہ میں وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا کا براہین مُیں اس جماعت کو جو تیرے پیر و ہیں قیامت تک دوسروں پی غلبہ دونگا۔ سوضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس جو ہو دن آوے جو دائی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفا دار اور صادق خدا ہے وہ سب پچھ متمہیں دکھلا کے گا جس کا اس نے وعدہ فر مایا ہے۔ اگر چہ بیدن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلا میں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے پر ضرور ہے کہ بید دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام با تیں پوری نہ ہوجا میں جن کی خدا نے خبر دی مُیں فدر کی خدا نے خبر دی مُیں فدر کی خدا نے خبر دی مُیں فدر کی خدا نے قدر کے میں خدا کی طرف سے ایک قدرت ہوں۔ اور میرے بعد بعض اور وجود ہو نگے جودوسری قدرت کا مظہر ہو نگے۔ "

(رسالہ الوصیت صفحہ کی کا اس کے حدالے منظر ہو نگے۔ "







#### ارشادات حضرت خليفة المسيح الأوّل رضي الله عنه:

## تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں الیبی ہوجیسے میت غسّال کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہاتھ میں ہوتی ہے ہاتھ میں ہوتی ہے

'' آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ تمہارا اعتصام جبل اللہ کے ساتھ ہو۔ قر آن تمہارا دستور العمل ہو، باہم کوئی تنازع نہ ہو کیونکہ تنازع فیضان الہی کورو کتا ہے۔ موئی علیہ السلام کی قوم جنگل میں اسی طرح نقص کی وجہ ستور العمل ہو، باہم کوئی تنازع نہ ہو کیونکہ تنازع فیضان الہی کو قوم نے احتیاط کی اور وہ کا میاب ہوگئے۔ اب تیسری مرتبہ تمہاری باری آئی ہے اس کئے چاہئے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہوجیے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تمہارے تمام اراد ب اور خواہشیں مردہ ہوں اور تم اپنے آپ کوامام کے ساتھ الیا وابستہ کروجیے گاڑیاں انجن کے ساتھ اور پھر ہرروز در کھو کہ ظلمت سے نکلتے ہویا نہیں ، استعفار کثر ت سے کرواور دعاؤں میں گئے رہو، وحدت کو ہاتھ سے نہ دو، دوسر سے کے ساتھ نیکی اور خوش معاملگی میں کوتا ہی نہ کرو۔ تیرہ سو برس کے بعد بیز مانہ ملا ہے اور آئندہ بیز مانہ قیا مت تک نہیں آ سکتا۔ پس اس نعت کا شکر کرنے پراز دیا و میں ہوتا ہے۔ لَئِنْ شُکُونُ تُم کُلُونِ کُونِکُم کیکن جوشکر نہیں کرتا وہ یا در کھارت کے فیکہ کینٹ کہ نگر نے گرائی کی کشکہ دینٹ (ابراہیم)۔'

(الحكم 24 جنوري 1903 جلد 7 نمبر 3 \_صفحہ 15)

''تم اس جبل الله کوآپ مضبوط پکڑلو۔ یہ جسی خدائی کی رَسن ہے جس نے تہہارے متفرق اجزا کواکھا کردیا ہے۔ پس اسے مفبوط پکڑے دکھو۔ تم خوب یا درکھو کہ معزول کرنا اب تمہارے اختیار میں نہیں۔ تم جھ میں عیب دیکھوآگاہ کر دوگر ادب کو ہاتھ سے نہ دوخلیفہ بنا نا انسان کا کا منہیں۔ یہ خدا تعالی کا بنا کا م ہاللہ تعالی نے چار خلیفے بنائے ہیں۔ آدم کو داؤد کو اور ایک وہ خلیفہ ہوتا ہے جو لکی سُت خول فَنَّهُمُ فِی الْاَرُ ضِ میں موعود ہے اور تم سب کو بھی خلیفہ بنایا۔ پس مجھے اگر خلیفہ بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے اور اپنے مصالے سے بنایا ہے تہہاری بھلائی کے لئے بنایا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کئی طاقت معزول نہیں کر سکتی۔ اس لئے تم میں سے کوئی مجھے معزول کرنا ہوگا تو وہ کھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معزول کرنا ہوگا تو وہ مجھے معزول کرنا ہوگا تو وہ مجھے معزول کرنا ہوگا تو وہ کے خود دے دے گا۔'' بر'' کی خروری 1913ء جلد 11 نمبر 18 و 191 صفحہ کی موت دے دے گا۔'' بر'' کی خروری 1913ء جلد 11 نمبر 18 و 191 صفحہ کی موت دے دے گا۔''

" بیاعتراض کرنا کہ خلافت حق دار کونہیں بینجی رافضیوں کاعقیدہ ہے۔اس سے توبہ کرلواللہ تعالی اپنے ہاتھ سے جس کو حقدار سمجھتا خلیفہ بنادیا جواس کی مخالفت کرتا ہے وہ جھوٹا ور فاسق ہے فرشتے بن کراطاعت وفر ما نبر داری اختیار کروابلیس نہ بنو۔'' حقدار سمجھتا خلیفہ بنادیا جواس کی مخالفت کرتا ہے وہ جھوٹا ور فاسق ہے فرشتے بن کراطاعت وفر ما نبر داری اختیار کروابلیس نہ بنو۔'' کے خدار کی مخد 1912ء جلد 12 نمبر 1 صفحہ 7)





هفت روزه بدرقاديان خلافت احمد بيصدساله جوبلي نمبر





#### ارشادات حضرت خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه:

## اگرتم اللہ تعالیٰ کی نصرت جا ہتے ہوتو یا در کھو کہ تمہارا اُٹھنا، بیٹھنا، کھڑا ہونااور جلنا ہتمہارا بولنااور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو

حضرت مصلح موعودرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

'' ہماری جماعت کا یے عقیدہ ہے کہ جماعت کا جوخلیفہ ہووہ اپنے زمانہ میں جماعت کے تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے اور چونکہ ہماری جماعت ہمارے عقیدہ کی رُوسے باقی تمام جماعتوں سے افضل ہے اس لئے ساری دنیا میں سے افضل جماعت میں ۔'' میں سے افضل ہوگا تو موجودہ لوگوں کے لحاظ سے یقیناً اُسے'' بعداز خدا بزرگ توئی'' کہہ سکتے ہیں۔'' میں سے ایک شخص جب سب سے افضل ہوگا تو موجودہ لوگوں کے لحاظ سے یقیناً اُسے'' بعداز خدا بزرگ توئی'' کہہ سکتے ہیں۔' میں سے ایک شخص جب سب سے افضل ہوگا تو موجودہ لوگوں کے لحاظ سے یقیناً اُسے'' بعداز خدا بزرگ توئی '' کہہ سکتے ہیں۔' میں سے ایک شخص جب سب سے افضل ہوگا تو موجودہ لوگوں کے لحاظ سے یقیناً اُسے '' بعداز خدا بزرگ توئی '' کہہ سکتے ہیں۔'

'' جماعت احمد بیہ کے خلیفہ کی حیثیت دنیا کے تمام بادشا ہوں اور شہنشا ہوں سے زیادہ ہے، وہ دنیا میں خدا اور رسول کریم صلی اللّدعلیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔''

" جماعت کے اتحاد اور شریعت کے احکام کو پورا کرنے کے لئے ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے اور جواس بات کورد کرتا ہے وہ گویا شریعت کے احکام کورد کرتا ہے۔ صحابہ کاعمل اس پر ہے اور سلسلہ احمد سے بھی خدا تعالیٰ نے اس کی تقید بق کرائی ہے۔ وہ گویا شریعت کے احکام کورد کرتا ہے۔ صحابہ کا عمل اس پر ہے اور سلسلہ احمد سے بھی خدا تعالیٰ نے اس کی تقید بین اور ان پر خدا ہے۔ جماعت کے معنی ہی یہی ہیں کہ وہ ایک امام کے ماتحت ہو۔ جولوگ سی امام نے ماتحت نہیں وہ جماعت نہیں اور ان پر خدا تعالیٰ کے وہ ضل ناز لنہیں ہوسکتے اور بھی نہیں ہوسکتے جوا یک جماعت پر ہوتے ہیں۔'

(" كون ہے جوخدا كے كام كوروك سكے "انوارالعلوم جلد2 صفحہ 13)

" خلافت ایک الہی نعمت ہے۔ کوئی نہیں جواس میں روک بن سکے۔ وہ خدا تعالیٰ کے نور کے قیام کا ذریعہ ہے جواس کو مٹانا چا ہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کومٹانا چا ہتا ہے۔ ہاں وہ ایک وعدہ جو پورا تو ضرور کیا جاتا ہے لیکن اس کے زمانے کی لمبائی مومنوں کے اخلاق سے وابستہ ہے۔"

مومنوں کے اخلاق سے وابستہ ہے۔"

'' میں تہہیں نفیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتے عقلمنداور مد برہو، اپنی تد ابیراور عقلوں پرچل کردین کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تہہاری عقلیں اور تد ابیریں خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ہرگز اللہ تعالیٰ کی مد داور نفرت تم حاصل نہیں کر سکتے ۔ پس اگر تم اللہ تعالیٰ کی نفرت جا ہے ہوتو یا در کھواس کا کوئی ذریعیہ نیں سوائے اس کے کہ تمہارا اُٹھنا بیٹھنا، کھڑا مونا بیٹھنا، کھڑا اور چلنا، تمہار ابولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔''

مونا اور چلنا، تمہار ابولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔''

(الفضل 4 ستمبر 1937ء صفحہ 8)





" خلافت کے تو معنی ہی ہے ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سیموں ، سب تجویزوں اور سب تدابیروں کو پھینک کررکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کاخلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ جب تک بیروح جماعت میں پیدا نہ ہواس وقت تک سب خطبات را کگاں ، تمام سیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں۔" (خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 24 جنوری 1936ء مطبوعہ الفضل 31 جنوری 1936ء ۔ صفحہ وی تدبیریں ناکام ہیں۔"

" خوب یا در کھو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور جھوٹا ہے وہ انسان جو بیے کہتا ہے کہ خلیفہ انسانوں کا مقرر کر دہ ہوتا ہے۔حضرت خلیفۃ اسیح مولوی نور الدین صاحب اپنی خلافت کے زمانہ میں چھسال متواتر اس مسکہ پرزور دیتے رہے کہ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے نہ انسان اور در حقیقت قرآن نثریف کے خور سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ بھی خلافت کی نسبت انسانوں کی طرف نہیں گئی بلکہ ہرتتم کے خلفا کی نسبت اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ انہیں ہم بناتے ہیں۔'

('' کون ہے جوخدا کے کام روک سکے' انو ارلعلوم جلد 2 صفحہ 11)

''یا در کھوا بیمان کسی خاص چیز کانا منہیں بلکہ ایمان نام ہے اس بات کا کہ خدا تعالیٰ کے قائم کر دہ نمائندہ کی زبان ہے جو بھی آ واز بلند ہواس کی اطاعت اور فرما نبر داری کی جائے ...... ہزار دفعہ کوئی شخص کیے کہ بیس سے موعود علیہ السلام پر ایمان لا تا ہوں ، ہزار دفعہ کوئی گئے کہ بیس احمدیت پر ایمان رکھتا ہوں ، خدا کے حضور اس کے ان دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس تعمور اس کے ان دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپناہا تھے نہیں دیتا جس کے ذریعہ خدااس زمانہ میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب تک جماعت کا ہر شخص یا گلوں کی طرح اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا اس وقت تک وہ کسی قشم کی فضیلت اور ہڑائی کا حقد ار نہیں ہوسکتا۔''

(خطبه جمعه بيان فرموده 25 اكتوبر 1946 ءمطبوعه الفضل 15 نومبر 1946 ـ صفحه 6)

" پیخداتعالی کافضل ہے کہ اس نے اکثروں کی گردنیں میرے سامنے جھکا دیں۔ میں کیونکر تبہاری خاطر خداتعالی کے علم کورد کردوں مجھے اس نے اسی طرح خلفہ بنایا جس طرح پہلوں کو بنایا تھا۔ گومیں حیران ہوں کہ میر ہے جسیانالائق انسان اسے کیونکر پیند آگیا؟ لیکن جو کچھ بھی ہواس نے مجھے پند کر لیا اور اب کوئی انسان اس کرتہ کو مجھ سے نہیں اُتار سکتا جو اس نے مجھے پہنایا ہے بیخداکی دین ہے اور کون ساانسان ہے جو خدا کے عطیہ کو مجھ سے چھین لے؟ خدا تعالیٰ میر امد دگار ہوگا۔ میں ضعیف ہول مگر میرا مالک بڑا طاقت ورہے ، کمز ور ہوں مگر میرا آتا بڑا تو انا ہے ، میں بلا اسباب ہوں لیکن میر اباد شاہ تمام اسبابوں کا خالق ہے میں بلا اسباب ہوں لیکن میر اباد شاہ تمام اسبابوں کا خالق ہے میں بلا سباب ہوں لیکن میر اباد شاہ تمام اسبابوں کا خالق ہے میں بلا اسباب ہوں لیکن میر ارب فرشتوں کو میری مدد کے لئے نازل فرمائے گا۔''

('' كون ہے جوخدا كے كاموں كوروك سكے' انوار العلوم جلد 2 صفحہ 15)





هفت روزه بدرقاديان خلافت احدييصدساله جوبلي نمبر



#### ارشادات حضرت خليفة المسيح الثالث رحمه الله تعالى

## جس شخص کوبھی اللہ تعالیٰ آپ کا خلیفہ بنائے گااس کے دل میں آپ کے لئے بے انہامجبت بیدا کردے گا

حضرت خلیفة استح الثالث رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

"تو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانا چا ہتا ہوں کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کا خلیفہ بنائے گا، اس کے دل میں آپ

کے لئے با نہنا محبت پیدا کردے گا اور اس کو بہتی تو فیق دے گا کہ وہ آپ کے لئے اتی دعا کیرنے والے ماں باپ

نے بھی آپ کے لئے اتنی دعا کیں نہی ہوں گی اور اس کو بہتی تو فیق دے گا کہ آپ کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے ہم تم کی تکلیف وہ خود ہرداشت کرے اور بثاشت کرے اور آپ پراحسان جتائے بغیر کرے کیونکہ وہ خدا کا نوکر ہے آپ کا نوکر ہے آپ کا نوکر ہے آپ کا نوکر ہے آپ کا نوکر ہے اور خدا کا نوکر خدا کی رضا کے لئے ہی کام کرتا ہے کسی پراحسان رکھنے کے لئے کام نہیں کرتا لیکن اس کا بیحال اور اس کا بیعال اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے اور آپ اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کمزور نہیں ، خدا کے لئے اس کی گردن اور کم ضرور جھکی ہوئی ہے گئین خدا کی طافت کے بل ہوتے پروہ کام کرتا ہے۔ ایک یا دوآ دمیوں کا سوال ہی نہیں میں ان جائے تو اس کی نظر میں کوئی چیز نہیں۔"

(خطبات ناصر جلد 1 صفحه 494 خطبه جمعه 18 نومبر 1966ء)

'' پس یا تو ہمارا میے عقیدہ ہی غلط ہے کہ خلیفہ وقت ساری دنیا کا اُستاد ہے اور اگر میر سے ہے اور یقیناً یہی سے ہے تو دنیا کے عالم اور فلاسفر شاگرد کی حیثیت سے ہی اس کے سامنے آئیں گے۔ استاد کی حیثیت سے اس کے سامنے ہیں آئیں گے۔'' عالم اور فلاسفر شاگرد کی حیثیت سے ہی اس کے سامنے آئیں گے۔ استاد کی حیثیت سے اس کے سامنے ہیں آئیں گے۔'' (خطباتِ ناصر)

" ہمارا پے عقیدہ ہے کہ خلیفہ، اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے اگر بندوں پر اس کو چھوڑا جاتا تو جو بھی بندوں کی نگاہ میں افضل ہوتا اسے ہی وہ اپنا خلیفہ بنا لیتے لیکن خلیفہ خود اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں وہ اپنے ایک کمزور بندے کو چوتا ہے جس کے متعلق دنیا مجھتی ہے کہ اسے کوئی علم حاصل نہیں ، کوئی رُوحانیت ، اور بزرگی اور طہارت اور تقوی حاصل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کوچن کر اس پر اپنی عظمت اور جلال کا ایک جلوہ کرتا ہے اور جو بچھوں کے اسے وہ بہت کمزور جانتے ہیں اور بہت حقیر سمجھتے ہیں ، پھر اللہ تعالیٰ اس کوچن کر اس پر اپنی عظمت اور جلال کا ایک جلوہ کرتا ہے اور جو بچھوں کا قااس میں سے وہ بچھ بی باتی نہیں رہنے دیتا اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے کلی طور پر فنا





اور نیستی کالبادہ پہن لیتا ہے اور اس کا وجود دنیا سے غائب ہوجاتا ہے اور خدا کی قدرتوں میں وہ چھپ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کراپنی گود میں بٹھالیتا ہے اور جواس کے مخالف ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے مجھ سے لڑوا گرتمہیں لڑنے کی تاب ہے، یہ بندہ بیشک نحیف، کم علم، کمزور، کم طاقت اور تمہاری نگاہ میں طہارت اور تقویٰ سے عاری ہے لیکن اب یہ میری بناہ میں آگیا ہے ابتہمیں بہر حال اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ خدا تعالیٰ یہ ثابت کرنا چا ہتا ہے کہ انتخابِ خلافت کے وقت اس کی منشا پوری ہوتی ہے اور بندوں کی عقلیں کوئی کا منہیں دیتیں۔'' (افضل 17 مارچ 1967ء)

"فَا تَّقُوُا اللَّهَ مَا استَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوا وَ اَنْفِقُوا خَيْرًا لِّانْفُسِكُمْ طُومَن يُّوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَاولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ.

لینی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرواوراس کی بات سنواوراس کی اطاعت کرواورا ہے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے رہوتہ ہاری جانوں کے لئے بہتر ہے اور جولوگ اپنے دل کے بخل سے بچائے جاتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت، قوت اوراستعداد کے مطابق تقویٰ ہے ہے کہ وَ اسْسَمْعُوٰ اوَ اَطِیْعُوٰ ا (بحدادی کتاب اللہ جہاد و السیر باب السمع و المطاعة) کہ اللہ تعالیٰ کی آ واز سنواور لبیک کہتے ہوئے اس کی اطاعت کروا گرتم تقویٰ کی راہوں پر چل کر سَمْعًا وَ طَاعَهُ کا نمونہ پیش کرو گے تو تہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی تو فیق دے گا کہ تم اپنی جانوں ، مالوں اور راہوں پر چل کر سَمْعًا وَ طَاعَهُ کا نمونہ پیش کرو گے تو تہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی تو فیق دے گا کہ تم اپنی جانوں ، مالوں اور عزتوں سب کواس کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ اس طرح تہمیں دل کے بخل سے محفوظ کر لیا جائے گا یہی کامیا بی کا دارے ۔ ''

" در حقیقت خلیفہ کی دنیاوی انجمن کا سربراہ نہیں ہوتا۔ اُس کا انتخاب خدا خود کرتا ہے اور وہ خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے ذریعہ آسانی مقصد اور آسانی اسکیم کی دنیا میں نمائندگی ہوتی ہے۔ یا در کھو احمدیت کوئی انسانوں کی ازخود بنائی ہوئی کلب نہیں ہے بیا کی جماعت ہے اور جماعت بھی الی جس کی بنیا داللہ تعالی نے خود رکھی ہے اللہ تعالی ہمیشہ انکی رہنمائی کرتا رہے گا اور اللہ تعالی ہی حقیقتا تمام روشنی کا منبع ہے۔ اس جماعت کے ذریعہ اللہ تعالی نے آخضرت علیہ اور آن کی عظمت اور شان کو دوبارہ قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ یہی جماعت انسانیت کی امیدوں کا مرجع اور اس کی درخشندہ مستقبل کی ضامی ہے۔ اس بیات تو واضح ہے کہ مہدی علیہ السلام جسمانی طور پر ہمیشہ تو اس دنیا میں نہیں رہ سکتے تھے لیکن خلافت رہ کئی ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ قائم رہے گی درحقیقت خلافت اسلام کی ان برکات کے شامل کا نام ہے جومہدی موعود دوبارہ دنیا میں لائے تھے '۔ ہمیشہ قائم رہے گی درحقیقت خلافت اسلام کی ان برکات کے شامل کا نام ہے جومہدی موعود دوبارہ دنیا میں لائے تھے'۔ درخطہ فرمودہ 11 اپر بل 1970 بمقام کیگوں۔ نا مجمد یا گئیوں۔ نا مجمد یا





مفت روزه بدرقا ديان خلافت احمد بيصدساله جوبلي نمبر





#### ارشادات حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى:

## ہرحالت میں امام کے پیچھے چلیں ، امام آپ کی راہنمائی کے لئے بنایا گیا ہے

المسيح الرابع رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

" پس کامل بھروسہ اور کامل تو کل تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ خلافت احمد بیر کہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا ہمیشہ قائم ودائم رکھے گا، زندہ اور تازہ اور جوان اور ہمیشہ مہکنے والے عطر کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے اس شجر ہُ طیبہ کی صورت میں اس کو ہمیشہ زنده وقائم ركھ كاجس كے متعلق وعده ہاللہ تعالى كاكه أصْلُها ثنابِتٌ وَّ فَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُوْ تِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا طُر ابس اهيم: 25 و 26) كماليا شجرة طيبه ب جس كى جراين مين مين گهرى بيوست بين اوركوئى دنياكى طاقت اسے اُ کھاڑ کر پھینک نہیں سکتی۔ بیٹجر وُ خبیثہ بیں ہے کہ جس کے دل میں آئے وہ اسے اٹھا کراسے اکھاڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے کوئی آندھی، کوئی ہوااس (شجرہ طیبہ) کواپنے مقام سے ٹلانہیں سکے گی اور شاخیں آسان سے اپنے رب سے باتیں کررہی ہیں اور ایبا درخت نو بہار اور سدا بہار ہے۔ابیا عجیب ہے بیدرخت کہ ہمیشہ نو بہار رہتا ہے بھی خزال کا منہ ہیں و يكتار تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَ حِينٍ م بِإِذُنِ رَبِّهَا طَهُ مِرآن اين ربسي كل يا تا جلاجا تا باس يركوني خزال كاوفت نبيس آتا اوراللہ کے عکم سے پھل یا تا ہے۔اس میں نفس کی کوئی ملونی شامل نہیں ہوتی۔ بیدہ نظارہ تھا جس کو جماعت احمدیہ نے پچھلے ایک دو دن کے اندراپنی آنکھوں سے دیکھا۔اپنے دلوں سے محسوس کیا اور اس نظارہ کو دیکھے کے رُوحیں سجدہ ریز ہیں خدا کے حضور حمد کے ترانے گاتی ہیں۔ پس دُ کھ بھی ساتھ تھا اور حمد وشکر بھی ساتھ تھا اوریہ اکٹھے جلتے رہیں گے بہت دہریک لیکن حمد اور شکر کا پہلوایک ابدی پہلو ہے وہ ایک لاز وال پہلو ہے وہ کسی شخص کے ساتھ وابستہیں۔نہ پہلے کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھانہ میرے ساتھ ہے نہ آئندہ کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ ہے، وہ منصب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔وہ،وہ پہلو ہے جوزندہ و تابندہ ہے اس پر تجهى موت نہيں آئے گی انشاء اللہ تعالی ۔ ہاں ایک شرط کے ساتھ اوروہ شرط بیہ ہے: وَعَدَ اللّٰهِ الَّاذِیْنَ امَنُوا مِنْکُمُ وَعَدِلُوُ الصَّلِحْتِ \_كريكھواللهُم سے وعدہ كرتا ہے كم مہيں اپناخليفه بنائے گاز مين ميں ليكن مجھم برجھی ذمه دارياں ڈالٽا ہے۔تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جوالیمان لاتے ہیں اور مل صالح بجالاتے ہیں۔پس اگر نیکی کے اوپر جماعت قائم ر ہی اور ہماری دعا ہے اور ہمیشہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیہ جماعت نیکی پر ہی قائم رہے۔صبر کے ساتھ اور و فا کے ساتھ تو خدا کا بیوعدہ بھی ہمیشہ ہمار ہے ساتھ و فا کرتا چلا جائے گا اور خلافت احمد سے اپنی پوری شان کے ساتھ شجر ہ طبیبہ بن کر





#### ایسے درخت کی طرح لہلہاتی رہے گی جس کی شاخیس آسان سے باتیں کررہی ہوں۔'

(خطبه جمعه 11 جون 1982ء \_خطبات طاہر جلد 1 \_صفحه 3.4)

'' ساراعالم اسلام مل کرزورلگالے اور خلیفہ بنا کردکھا دے وہ نہیں بنا سکتا کیونکہ خلافت کا تعلق خدا کی پیند ہے ہے اور خدا کی پینداس شخص پرانگلی رکھتی ہے جسے وہ صاحبِ تقویٰ سمجھتا ہے۔''

(خطبه جمعه 2 ايريل 1993ء مفت روزه بدر 6 مئى 1993ء \_صفحه 4)

"ای طرح آپ نے خلافت کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہوا ہے اس میں بھی ہے بات داخل ہے کہ خلافت کے مزاج کونہ گڑنے دیں۔خلافت کے مزاج کوبگاڑنے کی ہرگز کوشش نہ کریں ہمیشہ اس کے تابع رہیں، ہر حالت میں امام کے پیچھے چلیں۔ امام آپ کی رہنمائی کے لئے بنایا گیا ہے اس لئے کسی وقت بھی اس ہے آگے نہ بڑھیں۔' (افضل 11 فروری 1994ء) "آئندہ انشاء اللہ خلافت احمد یہ کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ جماعت اپنی بلوغت کی عمر کو بھنچ چکی ہے کوئی بدخواہ اب خلافت کا بال بھی برکا نہیں کرسکتا اور جماعت اس شان سے ترقی کرے گی خدا کا بیوعدہ پورا ہوگا کہ کم از کم ایک ہزار سال تک جماعت میں خلافت قائم رہے گی۔'

" خلافت احمد میری طاقت کاراز دوباتوں میں نظر آتا ہے ایک خلیفہ دفت کے اپنے تقویٰ اور ایک جماعت احمد میرے مجموعی تقویٰ میں جماعت کا جماعت الحمد میں اتنی ہی زیادہ عظمت اور قوت بیدا ہوگی خلیفہ دفت ذاتی تقویٰ میں جماعت کا جمد میں اتنی ہی زیادہ عظمت اور قوت بیدا ہوگی خلیفہ دفت زاتی تقویٰ میں ایک دوسر کے میں جتناتر تی کرے گاتنی ہی اچھی قیادت اور سیادت جماعت کو نصیب ہوگی بید دنوں چیزیں بیک دفت ایک ہی شکل میں ایک دوسر کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوکر ترقی کرتی ہیں''

المجمون موردہ 25 جون 2580)

" آپ یادر کھیں اگر خلیفہ اس سے آپ کی بیعت کی ہے اگر خلیفہ اس پر آپ کا اعتماد ہے آپ جانے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور آج دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی نمائندگی کا اس کوت حاصل ہے تو پھر اپنے فیصلوں اور اپنی آ راء کو اس کی رائے پر اس کے فیصلے پر بھی ترجیح نہ دیں۔ اگر آپ نے بھی ترجیح دی تو حبل اللہ سے آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا اور قر آن کریم کی ہے آ بیت و اعتب صمو ا بحبل اللہ جمیعاً آپ کو تفاظت کی کوئی ضانت نہیں دے گی آپ مشورہ دیتے ہیں اور مشورہ میں تقوی ضروری ہے اور بہا اوقات ایک نا تجربہ کار آ دمی تقوی پر جنی مشورہ بھی دیتا ہے اوروہ مشورہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے آخری فیصلہ دین میں نبی اور نبی کے بعد خلیفہ کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے' (بحوالہ احمد بیگز ٹ امریکہ صفحہ 54 س 1983)











#### ارشادات حضرت خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى:

## الله تعالی خلیفه وفت کے دل میں اپنی جماعت کا در د اِس طرح بیدافر مادیتا ہے کہوہ اُس در د کواینے در دسے زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے

حضرت خلیفة التح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز فرماتے ہیں:

'' ہمارا میدایان ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ خود بنا تا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ جے اللہ میر کرتے ہوئی کوئی نہیں جو اس کرتے کو اس سے اُتار سکے یا چھین سکے۔ وہ اپنے ایک کمزور بندے کو چتا ہے جے لوگ بعض اوقات حقیر بھی سمجھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کو چن کر اس پر اپنی عظمت اور جلال کا ایک ایسا جلوہ فر ما تا ہے کہ اس کا وجود دنیا سے غائب ہو کر خدا تعالیٰ کی قدر توں میں چھپ جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اپنی تائید ونفرت ہر حال میں اس کے شامل حال رکھتا ہے اور اس کے دل میں اپنی جماعت کا در داس طرح پیدا فر ما دیتا ہے کہ وہ اس در دکو اپنے در دسے زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے اور ایوں جماعت کا ہر فر دیم میں کرنے گتا ہے اور ایوں جماعت کا ہر فر دیم میوس کرنے گتا ہے کہ اس کا در در کھنے والا ، اس کے لئے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا اس کا ہمدر دایک وجود موجود ہے۔'
والا اس کا ہمدر دایک وجود موجود ہے۔'

" آپ میں سے ہرایک کا فرض ہے کہ دعاؤں پر بہت زور دے اور اپنے آپ کوخلافت سے وابستہ رکھے اور بینکتہ ہمیشہ یا در کھے کہ اس کی ساری ترقیات اور کا میابیوں کا راز خلافت سے وابستگی میں ہی ہے۔ وہی شخص سلسلہ کا مفید وجود بن سکتا ہے جو اپنے آپ کوامام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ندر کھے تو خواہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہواس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیرین خلافت کے ماتحت رہیں گی اور آپ اپنام کے پیچھے بیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے اللہ تعالی کی مد داور نفرت آپ کو حاصل رہے گی۔"

(روز نامہ الفضل 30 مکی 2003ء۔ صفحہ 2)

'' پس اس قدرت کے ساتھ کامل اخلاص اور محبت اور وفا اور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلافت کی اطاعت کے جذبہ کو دائمی بنائیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذبہ کواس قدر بڑھائیں کہ اس محبت کے بالمقابل دوسرے تمام رشتے کمتر نظر آئیں۔
امام سے وابستگی میں ہی سب برکتیں ہیں اور وہی آپ کے لئے ہرقتم کے فتنوں اور ابتلاؤں کے مقابلہ کے لئے ایک ڈھال ہے۔
چنانچہ حضرت خلیفۃ اس کا الثانی المسلح الموعود نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:-

'' جس طرح وہی شاخ پھل لاسکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو۔ وہ کئی ہوئی شاخ پھل بیدانہیں کرسکتی جو درخت سے جدا ہواس طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کرسکتا ہے جوابیخ آب کوا مام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے جدا ہواس طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کرسکتا ہے جوابیخ آب کوا مام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے





آپ کو وابسته نه رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہووہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا۔'

پس اگرآپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستا ہو جا کیں۔ اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھا ہے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستاگی میں ہی پنہاں ہے۔''
میں ہی پنہاں ہے۔''

'' بیخلافت کی ہی نعمت ہے جو جماعت کی جان ہے اس لئے اگر زندگی چاہتے ہیں تو خلافت احمد بیہ کے ساتھ اخلاص اور وفا کے ساتھ جبٹ جائیں ، پوری طرح اس سے وابستہ ہو جائیں کہ آپ کی ہرتر قی کاراز خلافت سے وابستگی میں ہی مضمر ہے۔ ایسے بن جائیں کہ خلیفہ وقت کی رضا آپ کی رضا ہو جائے۔خلیفہ وقت کے قدموں پر آپ کا قدم ہوا ورخلیفہ وقت کی خوشنودی آپ کا طمح نظر ہو جائے۔'' (ماہنا مہ خالد سید نا طاہر نمبر مارچ اپریل 2004ء۔ صفحہ ک

'' یے قدرت ثانیہ یا خلافت کا نظام اب انشاء اللہ قائم رہنا ہے اور اس کا آنحضرت علیہ کے خلفاء کے زمانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ مطلب لیا جائے کہ وہ تمیں سال تھی تو وہ تمیں سالہ دور آپ کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ اور یہ دائمی دور بھی آپ کی ہی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ قیامت کے وقت تک کیا ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ بتا دوں کہ یہ دور فلافت آپ کی نسل درنسل اور بے شارنسلوں تک چلے جانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ بشرطیکہ آپ میں نیکی اور تقوی تا تم رہے'۔ فلافت آپ کی نسل درنسل اور جے شارنسلوں تک چلے جانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ بشرطیکہ آپ میں نیکی اور تقوی تا تم رہے'۔ فلافت آپ کی نسل درنسل درسل درم کے مطابق کے جانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ بشرطیکہ آپ میں نیکی اور تقوی تا تم رہے'۔ فلافت آپ کی نسل درنسل درنسل درنسل درسل میں تک کے مطابق کے جانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ بشرطیکہ آپ میں نیکی اور تقوی تا تم کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطاب

" ..... آج دنیا سخت بدامنی کا شکار ہے۔ مسلمان سے لار ہا ہے مختلف فرقوں ہیں تقسیم ہوکرہ وہ ایک دوسر ہے کے خلاف نفرتوں کا شکار ہیں۔ ایک ہی کلمہ پڑھے والے ، ایک ہی نبی کی طرف منسوب ہونے والے ، ایک دوسر ہے کے خلاف محاذ آراء ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کے خزانے موجود ہونے کے باوجود آج مسلمان اس قیادت کی پہچان سے محروم ہیں جو خدانے آئیس ایک ہاتھ پرجمع کرنے کے لئے مامور فرمائی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حضرت امام الزمان سے موجود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے صدیحے نظام خلافت سے وابستگی کی تو فیق عطا ہوئی ہے جو خدائے فضل سے دائی ہے۔ جس قدر آپ کا خلیفہ وقت شامل ہونے کے صدید نظام خلافت سے وابستگی کی تو فیق عطا ہوئی ہے جو خدائے فضل سے دائی ہے۔ جس قدر آپ کا خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق ہوگا ہی دخیا و کہ خوال فت سے اپنے تعلق کو معاشر سے ہیں بھی امن کی فضا قائم ہوگی اس لئے عافیت کے اس حصار سے فیض پانے کے لئے آپ سب کوخلافت سے اپنے تعلق کو معاشر طے مضبوط سے مضبوط رخر کرنا ہوگا اور امنِ عالم کے لئے دعا کیں کرنا ہوں گی اپنے اطاعت کے معیار کو بلند کرنا ہوگا اور اپنے معبد بداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے خلافت کے دست و باز واور خلیفہ وقت کے لئے سلطانِ فسیر بنیا ہوگا۔ "







آج مسیح محمدی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے اور وحدت کی لڑی میں پروئے جانے کا حل صرف اور صرف خلافت احمدیه سے جُڑے رهنے سے وابسته هے

ہراحمد کی کافرض ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے مشن کوقدرت ثانیہ سے چمٹ کراپنی تمام استعداد وں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم نے عیسائیوں کو بھی آنخضرت علیقی ہے جھنڈے تلے لانا ہے۔ یہودیوں کو بھی آنخضرت علیقیہ کے جھنڈے تلے لانا ہے۔ ہندوؤں کو بھی اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو بھی

آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے جهنڈیے تلے لانا هے۔ یه خلافت احمدیه هے جس کے ساتھ جڑ کر هم نے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو بھی مسیح و مهدی کے هاتھ پرجمع کرنا هے

اٹھو اور خلافت احمدیہ کی مضبوطی کے لئے ہر قربانی کے لئے تیاررہو تاکہ مسیح محمدی اپنے آقا و مطاع کے جس پیغام کو لے کر دنیامیں الله تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ،اس حبل الله کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو

صدساله خلافت احمديه جوبلي كےموقع برسيدنا حضرت اقدس امير المونين مرز امسر وراحمد خليفة اسح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز كابصيرت افر وز اور تاريخي بيغام

بِسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم وعلىٰ عبده المسيح الموعود فداكِفُل اوررم كماته هوالنّاصير

لندن

9-12-2007

میرے بیارے عزیزاحباب جماعت

السلام عليكم ورحمة الثدو بركانته

آج خلافت احمد یہ کے سوسال پورے ہورہے ہیں۔ یہ دن ہمیں سوسال سے زائد عرصے میں پھیلی ہوئی جماعت احمد یہ کی تاریخ اور اس وقت کی یاد بھی ولا تا ہے جب آنخضرت علیہ کی بیشگوئی کے مطابق مارچ 1889ء میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نے اللہ تعالیٰ سے اذن پاکرایک پاک جماعت کے قیام کا مقصد خدا اور بندے میں تعلق اعلان کیا۔ آپ کا مشن اور اس جماعت کے قیام کا مقصد خدا اور بندے میں تعلق بیدا کرنا، بی نوع انسان کو خدائے واحد کے آگے جھکنے والا بننے کی تعلیم دینا اور اس کے لئے کوشش کرنا، تمام اقوام عالم کو امت واحدہ بنا کر آنخضرت علیہ کے جھنڈ کے کئی کی طرف تو جہ دلانا کے حقوق کی ادائیگی کی طرف تو جہ دلانا

تھا۔وہ شخص جس کوخدا تعالیٰ نے زمانے کے امام اور سے ومہدی کے لقب سے ملقّب کر کے بھیجاتھا قیام جماعت اور آغاز بیعت 1889ء سے 1908ء تک تقریباً انیس سال الله تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے اپنے مشن کو تمام تر مخالفتوں اور نامساعد حالات کے باوجود اس تیزی ہے لے کرآگے بڑھا کہ ہر مخالف جوبھی اس جری اللہ کے مقابلہ پر آیا ذلت ورسوائی کا منہ دیکھنے والا بنا۔ آخر الله تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق کہ ہرانسان جواس فانی دنیا میں آیااس نے آخر کواس دنیا کو جھوڑنا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا خاص بندہ اور رسول اللہ علیہ کا عاشق صادق تھا، وہ تواینے آتا کی سنّت کی پیروی میں رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لئے ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جسے امام آخر الزمان بنا کر بھیجا تھا واپسی کے اشارے دیتے ہوئے یہ سٹی دی کہ گوتیراوقت اب قریب ہے کیکن چونکہ تجھے میں نے اپنے اعلان کے مطابق امام آخرالز مان بنایا ہے، اس کئے اے میرے بیارے! اے وہ محض جومیری تو حید کے قیام اور میرے محبوب نبی علیہ کی حکومت تمام دنیا میں قائم کرنے کا در در کھتا ہے تو یہ فکرنہ کر کہ تیرے مرنے کے بعد تیرےاس کام کی بھیل کی انتہا کیں کس طرح حاصل ہوں گی تو یا د رکھ کہ میرے نبی علی یا شکاوئی کے مطابق جے میری تائید حاصل ہے۔اب خلافت علی منہاج النبوت تا قیامت قائم ہوئی ہے،اس کئے تیرے بعدیمی نظام خلافت ہے جس کے ذریعہ سے میں تمام دنیا میں اپنی آخری شریعت کے قیام و





استحکام کا نظام جاری کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو اس تستی کے بعد آپ علیہ السلام نے جماعت کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" بی خدا تعالیٰ کی ستت ہے اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنّت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اینے نبیوں اور رسولوں کی مدد كرتاب اوران كوغلبه ديتاب حبيها كهوه فرما تاب كتب الله لغلبنً أَنَا وَرُسُلِي (سورة المجادله:22) اورغلبه سے مرادیہ ہے کہ جبیہا کہ رسولوں اور نبیوں کا پیمنشاء ہوتا ہے کہ خدا کی ججت زمین پر پوری ہوجائے اوراس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اس طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھا ان کی سیائی ظاہر کردیتا ہے اور جس راستبازی کو وہ دنیا میں پھیلانا جائے ہیں اس کی تخریزی اانہی کے ہاتھ سے کردیتا ہے۔لیکن اس کی بوری تھیل ان کے ہاتھ سے ہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ إركهتا ہے مخالفوں كوہنسي اور تھتھے اور طعن اور تشنیع كاموقعہ دیتا ہے اور جب وہ ہسی المصمها كرجكتے ہيں تو پھرايك دوسرا ہاتھا بني قدرت كا دكھا تا ہے اورايسے اسباب پیدا کردیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جوکسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔غرض دوقتم کی قدرت ظاہر کرتا ہے(۱) اوّل خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھا تا ہے (۲) دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی و فات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہوجا تا ہے اور دشمن زور میں آجاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہاب کام بگڑ گیااور یقین کر لیتے ہیں کہاب پیہ جماعت نابود ہو ا جائے گی اورخود جماعت کے لوگ بھی تر دّ د میں پڑ جاتے ہیں اوران کی کمریں اٹوٹ جاتی ہیں اور کئی برقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبدا نی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو استعال لیتا ہے۔ بس وہ جواخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجز ہ کود کھتا ہے جبیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا جبکہ آنحضرت علیہ کی موت ایک بے وقت موت جھی گئی اور بہت سے بادیہ شین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ " بھی مارے م کے دیوانہ کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکرصدین ً ا کوکھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کانمونہ دکھایا اور اسلام کونا بود ہوتے ہوتے تھام اليااوراس وعده كويوراكيا جوفر ما يا تفاو لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْنَا (سورة النور :56) لینی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جمادیں گئے'۔

(رساله الوصيّت روحاني خزائن جلد20 صفحه 304-305)

" سواے عزیز و! جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالی دوقد رتیں دکھلاتا ہے تامخالفوں کی دوجھوٹی خوشیوں کو پا مال کرکے دکھلاوے۔سواب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالی اپنی قدیم سنت کوترک کردیوے۔اس لئے تم میری اس بات سے جومیں نے تمہارے پاس بیان کی ممکین مت ہوا در تمہارے دل پریشان نہ ہوجائیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اوراس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں۔لیکن میں جب جاؤں گاتو پھر خدااس دوسری قدرت کوتمہارے لئے بھیج دے گاجو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔جبیبا کہ خدا کا براہین احمد بیمیں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جبیہا کہ خدا فر ماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے ہیرو ہیں قیامت تک دوسروں پرغلبہ دوں گا۔سو ضرور ہے کہتم برمیری جدائی کا دن آوے تا بعداس کے وہ دن آوے جو دائمی وعده كادن ہے وہ ہمارا خداوعدول كاسچا اور وفا داراورصادق خداہے وہ سب كچھ حمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فر مایا ہے۔اگر چہ بیدن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کاوفت ہے پر ضرور ہے کہ بید نیا قائم رہے جب تک وہ تمام ہاتیں پوری نہ ہوجائیں جن کی خدانے خبر دی۔ میں خدا کی طرف ہے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔

(رساله الوصيت \_روحاني خزائن جلد20 صفحه 305-306)

پی جیسا کہ آپ نے فر مایا تھا وہ وقت بھی آگیا جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے اور ہراحمدی کا دل خوف فم سے بھر گیالیکن مونین کی وعاوَں سے قرون اولی کی یا دتازہ کرتے ہوئے زمین وآسان نے پھرا کیک بار وَلَدُبَدِلَنَّہُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا کا نظارہ ویکھا۔ وہ عظیم انقلاب جو آپ نے اپنی بعثت کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ظیم نظام کے ذریعہ جاری رکھا۔ آپ کی وفات پراخباروکیل میں مولانا ابوالکلام آزاد نے یوں رقم فرمایا۔

سوتم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہوکر دعا کرتے رہو'

فلافت مولی بر

نہیں کہاں سے سبق حاصل نہ کیا جاوے اور مٹانے کے لئے اسے امتداد زمانہ بیان کے حوالے کرے صبر کرلیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یاعقلی دنیا میں

انقلاب بیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ بیازشِ فرزندانِ تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب بیدا کرکے دکھا جاتے

ہیں''۔ (اخبار' وکیل''امرتسر۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلددوم صفحہ 560)

پی اس انقلاب کا عتراف غیروں کی زبان اور قلم سے نگلوا کر اللہ تعالیٰ فیر ہے ۔ یہ بتا دیا کہ وہ خص اللہ تعالیٰ کا خاص تا ئیدیا فتہ تھالیکن غیر کی نظراس طرف نہ گئی کہ وہ تائیدیا فتہ جس انقلاب کو ہر پاکر گیا ہے۔ اس انقلاب کو آپ کی ہیروی کرنے والوں کے ذریعہ سے نعمت خلافت کے ذریعہ جاری رکھنے کا بھی اس ذوالعجا ئیب اور قد رہستی کا وعدہ ہے اور اس کی تصدیق ہوتے ہوئے ایک دنیا نے حضرت مولانا نور الدین ۔ خلیفۃ اسے الاول کے انتخاب خلافت کے وقت دیکھا۔ باوجود اس کے کہ کا لفین حضرت موعود علیہ السلام کی قائم کر دہ ایک منظم جماعت کو دیکھر ہے تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ خلافت کے قیام کا نظارہ دیکھ کی ہے تھے گئین انہوں نے جماعت کو، اس جماعت کو جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے قائم کر دہ جماعت تھی ایک منظم کوشش کی۔ جس کے بارہ گیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔

"اُذْكُر بِعْمَتِیْ غَرَسْتُ لَکَ بِیَدِیْ رَحْمَتِیْ وَقُدْرَتِیْ" رَحْمَت رَحْمَت وَقُدْرَتِیْ " رَحْمَت رَحْمَت کویادکر میں نے تیرے لئے اپنے ہاتھ سے اپی رحمت اور اپنی قدرت کا درخت لگادیا ہے۔

اور اپنی قدرت کا درخت لگادیا ہے۔

پس اس وعدہ کے مطابق وہ ہمیشہ کی طرح نا کام ہوئے۔ گو کہ یہاں تک مخالفت کی شدت میں بڑھے کہ ایک اخبار نے لکھا۔

" ہم ہے کوئی ہو جھے تو ہم خدالگتی کہنے کو تیار ہیں کہ سلمانوں سے ہو سکے تو مرزا کی کل کتابیں سمندر میں نہیں کسی جلتے تنور میں جھونک دیں۔اس پربس نہیں بلکہ آئندہ کوئی مسلم یاغیر مسلم مورخ تاریخ ہندیا تاریخ اسلام میں ان کا نام تک نہ للکہ آئندہ کوئی مسلم یاغیر مسلم مورخ تاریخ ہندیا تاریخ اسلام میں ان کا نام تک نہ لیکہ آئندہ کوئی مسلم یاغیر مسلم مورخ تاریخ ہندیا تاریخ احمدیت لیک نہ دون 1908ء بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 205-206)

لیکن آج تاریخ احمدیت گواہ ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ان کا نام لیوا تو کوئی نہیں لیکن خلافت کی برکت سے احمدیت دنیا میں پھول کھل رہی ہے اور کروڑ دل اس کے نام لیواہیں۔

ا بنی بیہودہ گوئیوں میں یہاں تک بڑھے کہ ایک اخبار'' کرزن گزٹ'' نے لکھا جسے حضرت خلیفۃ اسے الاوّل رضی اللّہ عنہ نے اپنی پہلی جلسہ کی تقریر میں

بیان کیا کہ

"اب مرزائیوں میں کیارہ گیا ہے۔ان کا سرکٹ چکا ہے۔ایک محف جو ان کا امام بنا ہے اس سے تو بچھ ہوگا نہیں۔ ہاں ہیہ ہے کہ مہیں کسی مسجد میں قرآن ان کا امام بنا ہے اس سے تو بچھ ہوگا نہیں۔ ہاں ہیہ ہے کہ مہیں کسی مسجد میں قرآن ان کا کرئے ' محفرت خلیفۃ اس الاق ل رضی اللہ عنہ نے فرمایا سجان اللہ یہی تو کام ہے۔خدا تو فیق دے۔ بدشمتی سے جماعت کے بعض سرکردہ بھی خلافت کے مقام کونہ سمجھے۔سازشیں ہوتی رہیں لیکن خدا کے ہاتھ کالگایا ہوا پودا بڑھتا رہا۔ حضرت سے مودوعلیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق محبول کی

جماعت بڑھتی رہی اور کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کارگر نہ ہوئی۔

پھرخلافت ٹانیہ کا دور آیا تو بعض سرکردہ انجمن کے ممبران کھل کر مخالفت پر
کربستہ ہوگئے کیکن وہ تمام سرکردہ علم کے زعم سے بھر ہے ہوئے ، تجربہ کارپڑھے
کھے اس پچیس سالہ جوان کے سامنے ٹھر نہ سکے اور اس نے جماعت کی تنظیم ، تبلیغ
تربیت ، علوم ومعرفتِ قرآن میں وہ مقام پیدا کیا کہ کوئی اس کے مقابل ٹھہر نہ
سکا۔ جماعت پر پر بیثانی اور مخالفتوں کے بڑے دور آئے لیکن خلافت کی برکت
سے جماعت ان میں کا میا بی کے ساتھ گزرتی چلی گئی۔ حضرت خلیفۃ اسے الثانی
کے باون سالہ دور خلافت کے حالات پڑھیس تو پہتہ چلے کہ اس پسر جری اللہ نے
کیا کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے۔

دنیائے احمد سے میں حضرت مسلح موعود کی وفات کے بعد پھرایک مرتبہ خوف
کی حالت طاری ہوئی لیکن اللہ تعالی نے اپ وعدہ کے مطابق اسے چنر گھنٹوں میں
امن میں بدل کر قدرت ثانیہ کے تیسر ہے مظہر کاروثن چاند جماعت کوعطا فر مایا۔
حکومتوں کے نگرانے کے باوجود نہ قالمانہ قوانین کے اجراء کے بعد تمام مسلمان فرقوں
کی منظم کوشش کے باوجود نہ قالمہ تی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ پیار ومحبت کے
نعر ہے لگا تا ہوا، غریب اقوام کے غریب عوام کی خدمت کرتے ہوئے، آہیں رسول
عربی علیہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے آپ علیہ کے جھنڈ ہے تیج محمل کرتا چلا گیا۔
پیروہ وہ وقت آیا کہ الہی تقدیر کے ماتحت حضرت خلیقہ آسے الثالث رحمہ اللہ
بھی اپنے بیدا کرنے والے کے حضور حاضر ہوگئے۔ پھراندرونی اور بیرونی فتنوں
نے سرا ٹھایا لیکن خدائی وعدہ کے مطابق جماعت احمد یہ کوخلافت رابعہ کی صورت
نیس تمکنت دین عطا ہوئی۔ ہرفتہ اپنی موت آپ مرگیا۔ ظالمانہ قانون کے تحت
باتھ پاؤں باندھنے والوں اور'' احمد بیت کے کینس'' کوختم کرنے کادعوئی کرنے
والوں کو خدا تعالی نے نیست و نابود کردیا۔ پاکتان میں ظالمانہ قانون کی وجہ سے
خلیفہ کوت کو ججرت کرنا پڑی لیکن سے بہرت جماعت کی ترقی کی ٹی منازل دکھانے
خلیفہ کوت کو ججرت کرنا پڑی لیکن سے بہرت جماعت کی ترقی کی ٹی منازل دکھانے
خلیفہ کوت کو ججرت کرنا پڑی لیکن سے بہرت جماعت کی ترقی کی ٹی منازل دکھانے

ظافت ا



والی بن ایک بار پھر غریسٹ لک بیدی کا وعدہ ہم نے پورا ہوتے دیکھا۔

تبلغ کی وہ راہیں کھلیں جو ابھی بہت دور نظر آتی تھیں۔ خدا تعالی نے حضرت میں موعود علیہ السلام سے کئے گئے وعدے کو کہ' میں تیری تبلیغ کوز مین کے کناروں تک بہنچاؤں گا'۔ خلافت رابعہ کے دور میں MTA کے ذریعہ سے یوں پورا ہوتا دکھایا کہ انسانی عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں اور پھر اس چینل کے اجراء کودیکھیں تو ایمان والوں کے منہ سے بے اختیار اللہ تعالی کی تبلج وتحمید کے الفاظ نگلتے ہیں۔ اس چینل نے آج مشرق سے لے کر مغرب تک اور شال سے الفاظ نگلتے ہیں۔ اس چینل نے آج مشرق سے لے کر مغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک ہر خالف احمدیت کا منہ بند کر دیا ہے۔ بس وہی لوگ جو خلیفہ کے اندر وقت کو عضو معطل کرنے کے خواب دیکھ رہے سے موعود علیہ السلام کے ملم کلام اور خدا تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب قرآن کریم کا آسانی ما کدہ آج ہر گھر میں اللہ اور خدا تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب قرآن کریم کا آسانی ما کدہ آج ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کی تا کیر سے بہنچ گیا۔

کیر کُلُ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ کے قانون کے مطابق حضرت خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ایک ونیا نے دیکھا اور MTA کے کیمروں کی آئکھ نے سیطلا ئٹ کے ذریعہ ایک نظارہ ہر گھر میں پہنچایا۔ وہ نظارہ جواپنوں اور غیروں کے لئے عجیب نظارہ تھا۔ اپنے اس بات پرخوش کہ خدا تعالیٰ نے خوف کو امن سے بدلا اورغیراس بات پر جیران کہ یہ س سم کے لوگ ہیں یہ کیسی جماعت ہے جسے ہم سوسال سے ختم کرنے کے در بیخ ہیں اور یہ آگے بڑھے ہی جارہ ہیں۔ ایک مخالف نے برطا اظہار کیا کہ میں تمہیں سچا تو نہیں سمجھتا لیکن اس میں۔ ایک مخالف نے برطا اظہار کیا کہ میں تمہیں سچا تو نہیں سمجھتا لیکن اس فظارے کود کیھر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ گئی ہے۔

میرے جیسے کمزور اور کم علم انسان کے ہاتھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو جمع کردیا اور ہردن اس تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی جارہی ہے۔ دنیا بجھتی تھی کہ بید انسان شاکہ جماعت کو نہ سنجال سکے اور ہم وہ نظارہ دیکھیں جس کے انتظار میں ہم سوسال سے بیٹھے ہیں لیکن یہ بھول گئے کہ یہ پودا خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے لگایا ہوا ہے۔ جس میں کسی انسان کا کام نہیں بلکہ الہی وعدوں اور تا سُدات کی وجہ سے ہر کام ہورہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ الہام پورا فرما رہا ہے کہ '' میں تیرے ساتھ اور تیرے بیاروں کے ساتھ ہوں'۔

پس یہ الہی تقدیر ہے۔ یہ ای خدا کا وعدہ ہے جو بھی جھوٹے وعدے نہیں کرتا کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے وہ بیارے جو آپ کے حکم کے ماتحت قدرت ثانیہ سے حضرت کے جو ایسی مواد کے ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا پر غالب آنا ہے کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔آج اس قدرت کوسوسال ہورہے ہیں اور ہرروزئ شان سے ہم اس وعدہ کو پورا

ہوتے دیکھرہ ہے ہیں۔جیسا کہ میں نے جماعت کی مخضر تاریخ بیان کر کے بتایا ہے۔ پس ہراحمدی کا فرض ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے شن کو قدرت ثانیہ سے چہٹ کراپنی تمام استعدادوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے عیسائیوں کو بھی آنخضرت علیا ہے۔ جہندو کی کوشش کریں۔ آج ہم نے عیسائیوں کو بھی حضرت علیا ہے۔ ہندو کول کو بھی اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو بھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے۔ بین طلافت احمد یہ ہے جس کے ساتھ جڑ کر ہم نے اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے۔ بین طلافت احمد یہ ہے جس کے ساتھ جڑ کر ہم نے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو بھی سے ومہدی کے ہاتھ پر جمع کرنا ہے۔

پس اے احمد ہو! جود نیا کے سی جھی خطہ کر مین میں یا ملک میں بہتے ہو، اس اصل کو پکڑ لو اور جو کا م تہمارے سیر داما م الز مان اور سیح ومہدی نے اللہ تعالیٰ سے اذن پاکر کیاا سے پورا کرو۔ جبیبا کہ آپ علیہ السلام نے '' یہ وعدہ تہماری نسبت ہے'' کے الفاظ فر ماکر یہ عظیم ذمہ داری ہمارے سیر دکر دی ہے۔ وعدے تبھی پورے ہوتے ہیں جب ان کی شرا کط بھی پوری کی جا کیں۔

پس اے سے محمدی کے مانے والو! اے وہ لوگو جوحضرت سے موعودعلیہ السلام کے بیارے اور آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہو۔اٹھواور خلافت احمدیہ کی مضبوطی کے لئے ہر قربانی کے لئے تیاررہوتا کہ سے محمدی اپنے آقاومطاع کے جس پیغام کو لئے کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیا ،اس جبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دنیا کے کونے میں پھیلا دو۔ دنیا کے ہر فردتک یہ پیغام بہنچادو کہ تہاری بقا خدائے واحد ویگانہ سے تعلق جوڑنے میں ہے۔ دنیا کا امن اس مہدی وسے کی جماعت سے منسلک ہونے سے وابستہ ہے کیونکہ امن وسلامتی کی حقیقی اسلامی تعلیم کا بہی علمبر دار ہے جس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں پائی جاتی ۔ آج اس سے محمدی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے اور وحدت کی لڑی میں جاتی ۔ آج اس سے محمدی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے اور وحدت کی لڑی میں پروئے جانے کا حل صرف اور صرف خلافت احمد یہ سے جڑے در ہے سے وابستہ ہے اور اس سے خداوالوں نے دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے۔

الله تعالیٰ ہراحمدی کومضبوطی ایمان کے ساتھ اس خوبصورت حقیقت کو دنیا کے ہر فردتک پہنچانے کی تو فیق عطا فر مائے۔آمین۔

> والىلام خاكسار

Nin No

( مرزا مسرور احبد ) خلیفة اسط الخامس





# یہ دور جس میں هم خلافتِ خامسہ کے ساتھ خلافت کی نئی صدی میں داخل هو رهے هیں انشاء اللہ تعالیٰ احمدیت کی ترقی و فتوحات کا دور هے

اے دشمنانِ احمدیت! مُنیں تمہیں دوٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہا گرتم خلافت کے قیام میں نیک نیت ہوتو آؤاور سے محمدی کی غلامی قبول کرتے ہوئے اسکی خلافت تا مُنین کرسکو گے قبول کرتے ہوئے اسکی خلافت قائم نہیں کرسکو گے قبول کرتے ہوئے اورخلافت قائم نہیں کرسکو گے

آج کا دن ایک نیا عہد باندھنے کا دن ھے۔ آج کا دن ھمیں اپنی تاریخ سے آگاہ کرنے کا دن ھے گا دن ھے گا دن ھے سے اسے آگاہ کرنے کا دن ھے ھمیں تقویٰ پر چلتے ھوئے عاجزانہ راھوں کو اختیار کرتے ھوئے اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر و نواھی پر کاربند ھونا ھے

حضرت امیر المونین خلیفة است الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کا تاریخی اور بصیرت افروز خطاب برموقع صدساله خلافت احمدید جوبلی فرموده 27مئی 2008ء بمقام Excel Center لندن، یو. کے.

### أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے سوسال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضورا پنے شکر کے جذبات کے اظہار کے لئے یہاں بھی جمع ہوئے ہیں اورا یم ٹی اے کی وساطت سے دنیا کے تمام ممالک میں احمدی اس تقریب میں شامل ہیں۔ اس اہم موقع پر سب سے پہلے تو ممیں آپ کو بھی اور دنیا کے تمام احمد یوں شامل ہیں۔ اس اہم موقع پر سب سے پہلے تو ممیں آپ کو بھی اور دنیا کے تمام احمد یوں کو مبار کباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم آنخضرت و اللہ کے غلام صادق اور سے و مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی بدولت ایک وحدت کا نظارہ و کی مرحد ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بار شوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موجود علیہ الصلوٰ ق والسلام پر اپنے وعدوں کے مطابق کے ہیں اور کر حضرت میچ موجود علیہ الصلوٰ ق والسلام پر اپنے وعدوں کے مطابق کے ہیں اور کر

رہا ہے اُس بتی کے بھی نظارے کررہے ہیں۔ (آپ لوگوں کے سامنے سکرین ہیں لیکن مَیں دیکھ رہا ہوں ، کچھ کو نظر بھی آرہا ہوگا)۔ وہ بستی بھی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک چھوٹی می بستی تھی جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج نہ صرف سے محمدی کی بستی کوتمام دنیا جانتی ہے بلکہ اس بستی کے گلی کو چوں اور اس سفید منارے کو جو ہے محمدی کی آمد کے اعلان اور سمبل (Symbol) کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا ایک و نیا دکھ رہی ہے۔ اور آج ہم اس تقریب میں اللہ تعالی کے اپنے پیارے سے کئے گئے والے وعدے کے مطابق اس اولوالعزم اور موعود بیٹے کے ہاتھ سے انجام پانے والے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ، بے آب و گیا ہ میدان کو ایک مرسز پھولوں کی رہے ہیں اور درختوں سے بھری ہوئی ایک بستی میں بدلنے کا نظارہ بھی کر رہے ہیں اور رہوہ کی یہ تصویریں بھی آج ہمارے سامنے ہیں۔

پس آج مشرق ہے مغرب کی طرف آنے والے بید نظارے اور پھر مغرب سے اللہ تعالیٰ کے وعدول کے مطابق دائی قدرت کا نظارہ کرتے ہوئے خلیفہ وقت کی آواز اور تصویر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نضلوں کی بارش کا ذکر مشرق میں بھی مغرب میں بھی ، شال میں بھی اور جنوب میں بھی ، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی ، ایشیا میں بھی اور افریقہ میں بھی من رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقینا ہر احمدی کو توجہ دلانے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کر رہا ہے

۔ حضرت سے موجود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹنے کوز مین کے کناروں تک پہنچا دیا ہے اور پہنچارہا ہے ۔ خلافت احمد یہ کے قیام اور اس کے ذریعہ سے الہی تا تیدات کے ساتھ ترتی کے نظارے ہم اپنے ماضی کی تاریخ میں ہمی کرتے رہے ہیں اور آج بھی کررہے ہیں ۔ خلافت احمد یہ کے ساتھ اللہ تعالی کے سلوک کی سوسالہ تاریخ ہمارے ایمانوں کو پختہ کررہی ہے اور ہمارے ایمانوں کو گرمارہی ہے ۔ کیا یہ سب پچھ ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ ہم خدا تعالی کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس کے حضورا پنے شکر کا اظہار کریں اور آج کی یہ تقریب بھی ای شکر گزاری کے اظہار کے طور پر ہے۔ یہ دن جو اللہ تعالی نے ہمیں دکھایا ہے اسلام کی تاریخ کا آنخضرت طور پر ہے۔ یہ دن جو اللہ تعالی نے ہمیں دکھایا ہے اسلام کی تاریخ کا آنخضرت کے اظہار اور شکرا نے کے طور پر آگر ہم یہ تقریب اور دنیا اس نیت سے اور اس نعت کے اظہار اور شکرا نے کے طور پر آگر ہم یہ تقریب اور دنیا کے خشاف مما لک میں اس حوالے سے تقریبات منعقد کررہے ہیں تو یہ نومرف جائز کیا کہ خدا تعالی کے حکم کے میں مطابق ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ دَبِّکَ فَحَدِتْ (البضحیٰ: 12) لیعن تو اپنے رہ کی نعتوں کا ضرورا ظہار کرتارہ۔ فیک تو اپنے دب کی نعتوں کا ضرورا ظہار کرتارہ۔ فیک تو اپنے رہ کی نعتوں کا ضرورا ظہار کرتارہ۔ فیک تو اپنے رہ کی نعتوں کا ضرورا ظہار کرتارہ۔ فیک تو اپنے رہ کی نعتوں کا ضرورا ظہار کرتارہ۔

حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام فرمات بين:-

پھرآٹ مزید فرماتے ہیں:-

"نیعا جز بھی مواکقہ نہیں دیکھا کہ خداوند کریم و رحیم نے محض اظہار میں کچھ مضاکقہ نہیں دیکھا کہ خداوند کریم و رحیم نے محض فضل وکرم سے ان تمام امور سے اس عاجز کو حصہ وافر دیا ہے اور اس ناکارہ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا اور نہ بغیر نشانوں کے مامور کیا۔ بلکہ بیتمام نشان و ئے ہیں جو ظاہر ہور ہے ہیں اور ہوں گے اور خدائے تعالی جب تک کھلے طور پر ججت قائم نہ کر لے تب تک کھلے طور پر ججت قائم نہ کر لے تب تک ان نشانوں کو ظاہر کرتا جائے گا"۔

(ازالہاوہام۔روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 338۔339۔مطبوعہ لندن) پھرآ بِٹر ماتے ہیں: -

' یا در کھو کہ انسان کو جائے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ (الصحیٰ:12) بِمُل کرے۔ فدا تعالیٰ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت

بڑھتی ہے اور اُس کی اطاعت اور فر ما نبر داری کے لئے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے یہی معنی نہیں ہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتار ہے بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہئے'۔

(بحوالہ تغییر حضرت سے موعود ﷺ زیرسورۃ اضحیٰ آیت 13)

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے جس انعام سے ہمیں بہرہ ورفر مایا ہے اور بغیر کسی
روک کے اسے جاری رکھا ہوا ہے اور آئندہ بھی جاری رکھنے کا وعدہ ہے، اللہ
تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس نعمت کا اظہار کریں تا کہ اس نعمت کی
برکات میں بھی کمی نہ آئے بلکہ ہر نیا دن ایک بٹی شان دکھانے والا ہو۔ جیسا کہ
حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا عاجزی اور انکسار شرط ہے۔ ہر
احمدی کو ہمیشہ یادر کھنا چاہئے کہ اس اہم شرط کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ جتنا ہم اللہ
تعالیٰ کے حضور جھکتے جائیں گے، جتنا ہم عاجزی کا اظہار نہ صرف ظاہری طور پر
بلکہ دل کی گہرائیوں سے تقوی پر چلتے ہوئے کریں گے اللہ تعالیٰ کے انعام سے
حصہ لیتے چلے جائیں گے۔

بدن جوآج ہم خلافت احمد بیرے سوسال پورے ہونے پر خاص اہتمام سے
منار ہے ہیں باہرسال عمومی طور پر مناتے ہیں بیہ ہمیں اس بات کی یا ودلائے والا ہوتا
چاہئے کہ تقوی پر چلتے ہوئے ، عاجز اندرا ہوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تمام اوا مرونو ابھی پر پوری طرح کار بندر ہے کی کوشش کریں گے۔ آج
صرف نظمیس پڑھنے یا غبارے اڑانے یا متفرق پر وگرام بنانے بابی خوشی میں اچھے
کھانے کھانے اور مٹھائی کھانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بیر پروگرام جواس وقت ہو
رہا ہے یا مختلف جماعتوں میں ہوگا صرف خوشی منانے کے لئے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ جس ایک مقصد ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بیاللہ تعالیٰ کی نعت کا اظہار ہے ۔ لیکن
ویر شرابا بھنع اور بناوٹ اور پروگراموں میں ونیا داری کے اظہار کے لئے ایک
شور شرابا بھنع اور بناوٹ اور پروگراموں میں ونیا داری کے اظہار کے لئے ایک
ور سرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے تو بیٹل ای طرح قابل کراہت ہے جس
طرح جلسہ سالا نہ سے پاک تبدیلیاں پیدا کئے بغیر چلے جانا یا کوئی بھی غیر صالح

پس آج کادن ایک نیاعہد بائد سے کادن ہے۔ آج کادن ہمیں اپنی تاریخ سے آگاہ کرنے کادن ہے۔ آج کادن ہے جب سے آگاہ کرنے کادن ہے جب ان کادن ہے جب افراد جماعت پر آج سے سوسال پہلے ایک زلزلہ آیا تھا۔ آج کے دن سے ایک دن بہلے ایک واقعہ ہوا جس نے جماعت کو ہلا کرر کھ دیا۔ 26 م می 1908ء کا دن جب





کی پیشگوئیوں کا مصداق ہے۔اس خص نے مونین کی وہ جماعت قائم کی ہے جس کے بارہ میں خدا تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے خوف کی حالت کو امن میں بدل ویتا ہوں اور اپنی تائید ونصرت ہے آئیں نواز تا ہوں۔اللہ تعالی نے آنحضرت کے ذریعہ حقیقی مونین کو یہ خوشخری دی تھی کہ سے ومہدی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دشمن کی خوشی عارضی ہوگی اور اللہ تعالی اپنے نصل اور رحم کی چا در میں اس سے ومہدی کے غلاموں کو لپیٹ لے گا۔ایک حدیث میں اپنے زمانہ سے لے کر آخرین کے زمانے تک کا نقشہ کھنچتے ہوئے ۔ایک حدیث میں اپنے زمانہ سے لے کر آخرین کے زمانے تک کا نقشہ کھنچتے ہوئے آئے خضرت ہی فرمائے جیں اور بیر روایت ہے حضرت حذیفہ سے۔ آپ یمان کرتے ہیں کہ تخضرت ہی فرمائے:

تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ جاہے گا پھراس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی ۔ پھر اللہ تعالی جب جا ہے گا اس نعت کو بھی اٹھا لے گا۔ پھراس کی تقدیر کے مطابق ایذ ارساں با دشاہت قائم ہوگی ۔ جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے ۔ جب بید دورختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر با دشاہت قائم ہوگی ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کارتم جوش میں آئے گا اور اِس ظلم وستم کے دورکوختم کرد سے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی ۔ ییفر ماکرآ پُ خاموش ہوگئے۔

(مشكوة باب الانذار والتحذير)

پس بیستی کے الفاظ سے جوآپ نے مومنین کودئے۔ اُن مومنین کوجنہوں
نے آنحضرت کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہوناتھا کہ اللہ تعالیٰ کارجم
میح ومہدی کے مانے والوں کے لئے جوش میں آئے گا اور دشمن چاہے جتنی بھی
تعلیاں کرتارہ، جننے چاہے خوشی کے باجے بجاتارہ، ڈھول پیٹتارہ، بیددائی
ظلافت علی منہاج نبوت اس میح کے مانے والوں کے ساتھ وابستہ ہو چک ہے جو ہر
خوف میں انہیں امن کی نوید دیتی چلی جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ ایسی
تقدیر ہے جوائل ہے۔ یہ تیقی مومنوں کا مقدر ہے۔ یہ چنداو باش یا چند کم ظرف جو
این نام میں بڑا علم رکھنے والے گی وہ اس تقدیر کونہیں بدل سکتے۔

اس بات کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑا کھول کر رسالہ الوصیت میں فر مایا اور جماعت کوسلی دی۔ آپ کوہم تھا کہ جس طرح ہمیشہ سے انبیاء کے خالفین کا بیکام رہا ہے ، بیشیوہ رہا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کوخیال ہوتا ہے کہ اب بیٹتم ہوئے کہ ختم ہوئے۔ اور خالفین اور منافقین اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ خطارہ دیکھیں کہ یہ جماعت اب سی طرح محلا ہے کہ اس محرح محلا ہے کہ اس محالے محلا ہے کہ اس محرح محلا ہے کہ اس محتر اس محرح محلا ہے کہ اس محتر اس محرح محلا ہے کہ اس محلا ہے کہ اس محتر اس محرح محلا ہے کہ اس محتر اس محرح محمد ہے کہ اس محدد اس مح

خدا کا پیارامسے موعودایے مولا کے حضور حاضر ہو گیا۔اس دا قعہ کی خبر اللہ تعالیٰ آپ کوایک عرصہ سے دے رہاتھا جس کا ذکر آپ نے جماعت کے سامنے کرنا شروع کر و یا تھااور رسالہ الوصیت میں بڑا کھل کر جماعت کواس طرف توجہ ڈلاتے ہوئے آپ نے ایمان اور تقویٰ میں بڑھنے کی خاص طور پر تلقین فر مائی اور جماعت کوسلی دی کہ بدنه جھنا كەمىرے جانے سے خداكا تائىدى باتھتم سے اٹھ جائے گا بلكہ الله تعالى کے وعدے میرے بعد بھی پورے ہوتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہرایک انسان جواس دنیامیں آیا اس نے جانا ہے۔ تمام انبیاء بھی اس قانون کے تخت رخصت ہوئے اور اپنے مولا کی ابدی جنتوں کے وارث ہوئے جس کے لئے وہ بے چین رہتے تھے۔حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ مجمی ہمیں اس زندگی کی آرز و کرتا نظر آتا ہے جوابدی زندگی ہے۔ آپ کی وفات پر افراد جماعت كويقين نهيس آتا تھا كه آپ اس دنيا ہے رخصت ہو تھے ہيں۔ بہر حال جب پتہ چلا کہ بیرحقیقت ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام تو خود ایک عرصہ ہے اس خبر کے لئے جماعت کو تیار کر دہے تھے۔الہامات بھی اس بارہ میں ہو رے تھے۔20 مرکی 1908ء کوآپ کوالہام ہواتھا کہ اَلـرَّحِیْلُ ثُمَّ الرَّحِیْلُ وَالْمَوْتُ قَرِيْبِ. (تذكره وصفحه 640 وايديشن چهارم 2004ء) لین کوچ کا وقت آگیاہے، ہاں کوچ کا وقت آگیاہے اور موت قریب ہے۔اس بات پر جب احباب جماعت کو یقین ہو گیا کہ یہ بات سے ہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں مسجد مبارک قادیان کی حجیت پر آه و بكا اورگریه وزاری سے ایک محشر بریا تھا۔لیکن دوسری طرف مخالفین کی شرمناک حرکات بھی اینے عروج پر تھیں۔لاہور میں احمد یہ بلڈنگ کے نز دیک ،جہاں آپ کا جسدمبارک رکھا ہوا تھاشہر کے آوارہ مزاج لوگوں کومخالفین نے جمع کر کے خوشی کے نعرے لگائے اور گیت گائے۔ بیہودگی اور بے حیائی کی انتہائقی جواُس وقت ان لوگوں نے کی ۔ او باشوں سے تو بیرتو قع کی جاسکتی تھی کیکن بعض کم ظرف اور ذکیل اخبارنویسوں نے بھی آپ کی وفات پرخوشی کا اظہار کر کے اپنے کم ظرف ہونے کا شوت دیا اوراس بات کا اظہار کیا کہ اب مرزا صاحب کی وفات کے بعد سیسلسلہ نعوذ بالله تناه و برباد موگاليكن ان بيهوده لوگول كويه پيتنهيل تفا، پيان كى بھول تھى ، بير ونیا کے ان کیروں کی گھٹیا خواہش تھی۔ بیان لوگوں کی بھول تھی جوخدا تعالیٰ کی اپنے فرستادوں کے لئے غیرت رکھنے کے علم سے بے بہرہ تھے۔ان لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے اور آئکھیں اندھی تھیں، جونہیں جانتے تھے کہ پیٹھ جوآج اس دنیا ہے رخصت ہواا ہے آ قاومطاع حضرت محمصطفیٰ ﷺ کی چودہ سوسال پہلے





ہوتی ہے۔ لیکن وہ خدا جوا ہے انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنی تقدیر دکھا تا ہے اور وہ خدا جس نے افضل الرسل اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صطفیٰ کی کو دنیا میں بھیجا تھا تو اس نے یہ اعلان بھی کروایا تھا کہ آپ کی شریعت ہمیشہ اور دائمی رہے والی شریعت ہے۔ آپ کی وفات کے بعد اُمّت پر بچھا ہتلا تو آئیں گے لیکن جسیا کہ حدیث ہے۔ آپ کی وفات کے بعد اُمّت پر بچھا ہتلا تو آئیں گے لیکن جسیا کہ حدیث ہوگا جو تا قیامت بے گا۔ گو خالفتیں ہوں گی لیکن راستے کی دھول کی طرح فضا میں بوگا جو تا قیامت بے گا۔ گو خالفتیں ہوں گی لیکن راستے کی دھول کی طرح فضا میں بھر جائیں گی۔ پس حضرت سے موجود علیہ الصلو ۃ والسلام نے اس علم کی بنا پر جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا ہے سکی کہ خالفین جب بنسی شاخھا کریں تو پر بیثان نہ ہونا ہے تین کہ:

'' یہ خدا تعالیٰ کی سُنّت ہے اور جب سے کہ اُس نے انسان کوز مین میں پیدا کیا ہمیں شدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور اُن کوغلبہ دیتا ہے۔جبیبا کہ وہ فر ما تا ہے کتَبَ اللّٰهُ لَاَ غُلِبَنَّ اَنَا وَ دُسُلِی

(المجادله:22)

اورغلبہ سے مرادیہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشاء ہوتا ہے کہ خدا کی جہت زمین پر پوری ہو جائے اوراً س کا مقابلہ کوئی نہ کرسکے ای طرح خدا تعالی تو ی نشانوں کے ساتھا اُن کی بیچائی ظاہر کردیتا ہے اور جس راستبازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اُس کی تخمریزی اُنہی کے ہاتھ سے کردیتا ہے۔لیکن اس کی پوری تحمیل اُن کے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے خالفوں کو ہنسی اور شخصے اور طعن اور تشنیع کا موقعہ دے دیا ہے۔ اور جب وہ ہنسی شخصا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھا بی قدرت کا دکھا تا ہے اور ایسے اسباب بیدا کردیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدرنا تمام دکھا تا ہے اور ایسے اسباب بیدا کردیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدرنا تمام دھا ہے کہال کو بہنچتے ہیں۔

غرض دوسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ (1) اوّل خودنبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھا تا ہے۔ (2) دوسرے ایسے دفت میں جب نبی کی دفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہوجا تا ہے اور دشمن زور میں آجاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہوجا نیگی اور خود جماعت نابود ہوجا نیگی اور خود جماعت کو گریں ٹوٹ جاتی ہیں اور اُن کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور اُن کی مریں ٹوٹ جاتی ہیں اور گری ہوئی جماعت کو سنجال لیتا ہے۔ اِس وہ جو زمروں سے قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنجال لیتا ہے۔ اِس وہ جو اُخرتک صبر کرتا ہے خدا تعالی کے اس مجزہ کود کھتا ہے۔ جسیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اُ

" سو اعزیزو! جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دوقد رتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پا مال کر کے دکھلا دے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خداتعالی اپنی قدیم سنت کورک کردیوے۔اس کئے تم میری اس بات سے جوئیں نے تمہارے پاس بیان کی ممکین مت ہواور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اوراس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اوروه دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک مُیں نہ جاؤں ۔لیکن مُیں جب جاؤں گاتو بھرخدااس دوسری قدرت کوتمہارے لئے بھیج دے گاجو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔جبیبا کہ خدا کا براہینِ احمد بیر میں وعدہ ہے۔اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے'۔آپ فر ماتے ہیں'' وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جبیبا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پرغلبہ دول گا۔سوضرور ہے کہتم پرمیری جدائی کا دن آ وے تا بعد اِس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا دعدول کاسچا اور وفاداراورصادق خداہے۔وہ سب کچھمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔اگر چہ بیدن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے پرضرور ہے کہ بید دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہوجا ئیں جن کی خدانے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوااور میں خدا کی ایک مجتم قدرت ہول اور میرے بعد بعض اور وجود ہول گے جو دوسری قدرت کامظہر ہوں گئے'۔

(رسالہ الوصیت \_روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305-306 مطبوعہ لندن) یہ آیت جس کا کچھ حصہ مکیں نے حضرت مسلح موعود النظیم کے اقتباس سے پڑھا ہے یہ پوری آیت اس طرح ہے جس کو ہم آیت استخلاف کہتے ہیں کہ



مُلافِيً

وَعَدَاللهُ اللَّهُ ال

(سورة النور:56)

اس کا ترجمہ ہے ہے کہ تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا
لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا
جبیبا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔اوران کے لئے ان کے دین کو جو
اس نے ان کے لئے پیند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت
کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔وہ میری عبادت کریں گے اور
میرے ساتھ کی کو شریک نہیں کھہرائیں گے۔پس جواس کے بعد بھی ناشکری کرے
تو یہی وہ لوگ ہیں جونا فرمان ہیں۔

سے ایس اور دلوں کی بھیرت کے لئے ایک عظیم خوش خبری ہے اور دلوں کی بھیرت کے لئے ایک ایس مرہم ہے جس پر جتنا بھی خدا تعالیٰ کاشکرادا کیا جائے کم ہے۔لیکن سے فکر میں ڈالنے والی بات بھی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ یہ میراوعدہ ہے مومنین سے ،ایسے لوگوں کے ساتھ جوائیان میں پختہ ہیں، جونمازیں ادا کرنے والے ہیں جوز کو قدینے والے ہیں،اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرنے والے ہیں۔

ایمان کی اللہ تعالی نے مختلف جگہ پر جو وضاحت فر مائی ہے اس میں سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے۔ اگر بیا ایمان کامل ہوگا تو پھر انسان خالص خدا تعالیٰ کاعبد کہلانے والا ہوگا۔ پھر ایسے شخص کی تمام محبتیں خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوں گی۔ ایسے مومنین کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں وتر ساں رہیں گے اور وہ تقویٰ کی راہوں پر چلنے والے ہوں گے۔وہ اللہ اور اس کے رسول کے شم کو کامل فر ما نبر داری سے ماننے والے ہوں گے۔وہ اللہ اور اس کے رسول کے شم کو کامل فر ما نبر داری سے ماننے والے ہوں گے۔

پھراللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بجالانے والے ہوں کے مرف نمازیں پڑھنا ہی کافی نہیں ، صرف روزے رکھنا ہی کافی نہیں ، صرف زکوۃ وینا ہی کافی نہیں ، صرف حج کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے ان کو بجالانے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے ۔ اصل میں تو ایمان اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے بغیر اعمال کی قابل نہیں اور اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کا ل نہیں ۔ پس اللہ تعالیٰ خلافت کے ساتھ وابستہ کر کے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چا ہتا ہے جو حقوق ق اللہ اور اکر نے والا

مجى ہواورحقوق العبادادا كرنے والابھى ہو۔

حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام ايمان اورعمل صالح كتعلق مين فرمات بين كه:-

" قرآن شریف میں اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بحرفساد نہ ہو۔ یادر کھو کہ انسان دکھاوے کے پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں۔ ریا کاری ( کہ جب انسان دکھاوے کے لئے ایک عمل کرتا ہے)۔ عجب ( کہوہ عمل کرکا ہے نفس میں خوش ہوتا ہے) اور قتم تم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم ، عجب ، ریاء ، تکبر ، حقوق انسان کے تلف حاتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم ، عجب ، ریاء ، تکبر ، حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ جیسے آخرت میں عمل صالح والا ہو'' فرماتے ہیں کہ '' اگر میں بھی بچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گھر میں عمل صالح والا ہو'' فرماتے ہیں کہ '' اگر ایک آدمی بھی گھر میں عمل صالح والا ہوتو سب گھر بچار ہتا ہے۔ سمجھالو کہ جب تک کہ آیک آدمی بھی گھر میں عمل صالح والا ہوتو سب گھر بچار ہتا ہے۔ سمجھالو کہ جب تک کہ تم میں عمل صالح نہ ہوصرف ماننا فائدہ نہیں کرتا''۔

(البدرجلد9مورخه 26 رديمبر 1902 ع صفحه 66)

فرماتے ہیں کہ "عمل صالح ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو اسکا" ہرایک کی اپنی مرضی کے مطابق عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کی تشریح ہر شخص نے خود نہیں کرنی۔ فرمایا کہ "عمل صالح اپنی تجویز اور قرار داد سے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی بھی نوع کا کوئی فساد نہ ہو۔ کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ نہ پچی ہونہ سرئی ہوئی ہو۔ اور نہ کسی ادنی درجہ کی جنس کی ہو۔ بلکہ ایسی ہو جوفو را جزوبدن ہوجانے والی ہو ہو۔ اور نہ کسی ادنی درجہ کی جنس کی ہو۔ بلکہ ایسی ہو جوفو را جزوبدن ہوجانے والی ہو ہو۔ اس طرح پرضروری ہے کہ کمل صالح میں بھی کی قتم کا فساد نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ماسی طرح پرضروری ہے کہ کمل صالح میں بھی کسی تھی ہو۔ اور پھر نہ اس میں کسی حتم کے موافق ہو۔ اور پھر نہ اس میں کسی حتم کا کسل ہو، نہ تجب ہو، نہ رہا ء ہو، نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہوتو وہ عمل صالح کہ لما تا ہے اور رہے کم رہت احمر ہے" یعنی ایک بہت نایاب چیز ہے اور ایک بہت فیمتی چیز ہے۔ در ایک بہت فیمتی چیز ہے۔ در ایک بہت فیمتی چیز ہے۔ در ایک بہت فیمتی چیز ہے۔ یہی عمل ہے جومومن کو اپنا نا چا ہے۔

(الحکم ۔ جلد 8 نمبر 14-15 مور خد 30 راپریل و10 رمنی 1904ء صفحہ 1)

پس اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ ایس حالت پیدا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا
وعدہ ہے کہ خلافت سے فیض پاتے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کی
حفاظت کرنے والے ہوں گے اور خلافت ان کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ اور سے
فیض اور حفاظت کے نظارے بھی نظر آئیں گے جب اللہ کے دین کو مضبوطی سے



تھا میں گے۔ لیتن بیروعدہ ان لوگوں کے لئے نہیں جواپی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہ ج امت مسلمہ میں کتنی کوششیں ہورہی ہیں خلافت کے قیام کے لئے الیکن و ہ بارآ ورنہیں ہوسکتیں اور بھی نہیں ہوسکتیں۔اس لئے کہ بیلوگ اللہ کی مرضی کی بجائے ا پنی مرضی کا دین جاری کرنا جائے ہیں۔اللہ کی جیجی ہوئی خلافت کی اطاعت کی بجائے بندوں کی بنائی ہوئی خلافت قائم کرنا جاہتے ہیں۔باوجوداس احساس کے کہ ہم علطی کر رہے ہیں پھربھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کررہے ہیں۔ کیکن اس آیت استخلاف میں جو سلی الله تعالیٰ نے جماعت کودی ہے اور جس کی وضاحت حضرت سے موعود علیہ الصلوٰة والسلام نے کی ہے۔ آج جماعت احمد میر کی تاریخ خاص طور پرخلافت احمد میر کی سوسالہ تاریخ جوہے ہر فر دکوآیت استخلاف کی حقیقی تصویر کافہم وادراک دیے چک ہے۔اور ہر احدى كوملى طور بربھى الله تعالى كے انعامات كى بارش كامصداق بناديا ہے۔

پس آج ہے بات ہر احمدی پر واضح ہے اور واضح رہنی جا ہے کہ اس کے مصداق وہی لوگ بنتے ہیں جوایمان میں کامل ہونے کی کوشش کرنے والے اور اعما ال صالحه بجالانے والے ہوں۔ آج تو غیر بھی ہمارے نظارے دیکھ کراس بات کا برملاا ظہار کرتے ہیں اوراس کا اظہار کرنے پرمجبور ہیں کہ خوف کی حالت کوامن میں بدلتے اگر کسی نے اس زمانہ میں ویکھنا ہے تو جماعت احمد بیکود مکھ لے۔ پس کتنے خوش قسمت ہیں ہم جوحضرت سیح موعودعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو كراس انعام كے ستحق كفہرے ہيں۔

پس بیآیت جوآیت استخلاف کہلاتی ہے اوراس کے بچھ حصے کا ذکرہم نے حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے اقتباس ميں سنا ، ہميں اس بات كى طرف اتوجددلاتی ہے جبیا کہ میں نے کہا کہا ہے ایمان اوراعمال کی طرف نظر رکھیں۔ یہ لوگ جیما کرمیں بنا رہاتھا کہ غیر کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں بھی خلافت قائم ہو اس کی ضرورت محسول کرتے ہیں کیکن ان میں بیقائم نہیں ہوسکتی کیونکہ بیا بنی مرضی ہے اس کی تعریف کرنا جا ہتے ہیں۔ بجائے اللہ تعالیٰ کی خلافت لینے کے اپنی فلا فت کھونسنا جا ہے ہیں ۔ پس میرس طرح ہوسکتا ہے کہ ان کے خوف کی حالت امن میں بدلے۔ یہ سطرح ہوسکتا ہے کہ ان میں خلافت کا نظام قائم ہو۔ بیاللہ تعالی کا انعام ہے۔ اللہ تعالی اس نظام کے تحت جہاں مومنوں کے خوف کی حالت کو امن میں بدلتا ہے وہاں اپنے مقرر کردہ خلیفہ کے دل سے ہرتشم کے دنیاوی خوف نکا ل كرخوف كي حالتون كامقابله كرنے كى طاقت عطافر ماتا ہے۔ ہرمشكل حالت ميں اینے نظل سے تملی دیتا ہے تا کہ خلیفہ وقت جماعت کوسکی دے ۔ پس کیا دنیاوی تدبيري الهي تدبيرون كامقابله كرعتي بين-

الله تعالیٰ اس آیت میں پھراس بات کی تلقین فر ما تا ہے، یہ سلّی دلاتا ہے کہ الله تعالیٰ تو تمہارے خوفوں کو امن میں بدلے گا ،خلیفہ وفت کی رہنمائی تو کرے گا ۔اس کی عبادت کی طرف تو جہ پیدا ہوتی رہے گی اور وہ تو کل دنیا کے خوفوں اور چاہتوں کوخدا تعالیٰ کے مقابلہ میں شریک بنا کر کھڑانہیں کرے گا۔وہ تو ناشکری نہیں كرے گا۔اور الله تعالیٰ كی تائيدات اس بات كا ثبوت ہوں گی ۔اور اگر بشری كمزوري كي وجه سے خليفه ُ وقت ہے ايسى حالت ہو بھي گئي تو خدا تعالیٰ خود خليفه ُ وقت كا قبله درست كردے گا۔خدا تعالی اینے انعام کی دجہ ہے،اینے انتخاب کی وجہ سے الیی حالت میں بھی بہترنتائج پیدافر مائے گالیکن افراد جماعت کوبھی اس طرف توجہ کرنی ہوگی کہ عبادت کی طرف تو جہ دیں ،شرک کی جھوٹی سے جھوٹی حالت ہے بھی بیخے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بنے رہیں۔(نعرے)میں بیکہدرہاتھا کہافراد جماعت کوبھی اس انعام کی قدر کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بنے رہنے کی کوشش کرنی جا ہے اور جب یہ ہوگاتو پھر بےفکر ہو جائیں کہ خداان کے آگے بھی ہوگا ، پیچھے بھی ہوگا ، دائیں بھی ہوگااور بائیں بھی ہوگااور کوئی نہیں جوانہیں نقصان پہنچا سکے۔

یس بیرحالت ہم نے خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت پراس وقت بھی دیکھی جب حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي وفات برايك اليي حالت طاري موكى جس نے ہرایک ول کو ہلا کرر کھو یا ، ہرایک احمدی کو ہلا کرر کھ دیا۔جیسا کو میں نے کہا ، وشمن نے خوشی کے شادیا نے بجائے کہ اب بیہ جماعت حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی و فات کے بعدا پنے انجام کو پہنچی کہ پنجی مخالفین کی بیہودہ گوئیاں جو تھیں، ہرزہ سرائیاں جو تھیں ان میں سے بعض یہاں پیش کرتا ہوں تا کہ ٹی نسل اور نے آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ س کس طرح مخالفین نے جماعت میں فتنہ کی افواہیں اڑائیں۔مثلاً ایک برا پیگنٹرہ پیر جماعت علی شاہ کے مریدوں نے کیا کہ کثرت سے مرزائی لوگ تائب ہو کر بیعت کررہے ہیں''۔(المجدّ د-لا ہور جون 1908ء بحوالہ تاریخ احدیت جلد 3 صفحہ 204 نیاایڈیشن) ۔ یعنی احدیث جھوڑ کراُن کے اسلام میں داخل ہور ہے ہیں۔حالانکہ حقیقی اسلام اب احمدیت میں ہے۔توبیان کی باتیں تھیں۔ آج بھی بیجارے مولوی ، ہمارے مخالفین ،اسی شم کی باتیں کرتے ہیں۔ کیکن یان کی خواہش ہے۔نہ پہلے بوری ہوئی اور نہ آج بوری ہوگی۔ آج تو میر مخالفین بیچارے جماعت کی ترقی د مکھ کراتے حواس باختہ ہو چکے ہیں کدا یک طرف توبیہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے احمدیت کوختم کر دیا اور ساتھ ہی ہیہ بیان دیتے ہیں ، اسلامی حکومتوں پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں قادیا نبیت کی پیش قدمی کوروکیس ور نہ ہیہ



طالف الحرار

الوگ ساری امت مسلمہ کو'' گراہ'' کردیں گے۔ بہر حال بیتو اُن کی باتیں ہیں۔
حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام کی وفات کے بعد کس کس طریقہ سے
انہوں نے اپنے دل کی بھڑ اس نکالی اس کے بھی ایک دووا قعات سن لیس۔

مولوی ثناء اللہ نے لکھا کہ مرزا (حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی میں کسی موعود علیہ الصلوق والسلام) انہوں نے اپنی زبان میں لکھا کہ" مرزا کی کل کتابیں کسی سمندر میں نہیں کسی جلتے تنور میں جھونک دیں ۔اسی پربس نہیں بلکہ آئندہ کوئی مسلم یا غیر مسلم مؤرخ تاریخ ہندیا تاریخ اسلام میں ان کا نام تک نہ لے"۔

(اخباروكيل امرتسر ـ 13 رجون 1908 ء بحواله الحكم 18 رجون 1908 ء صفحہ 8 كالم نمبر 1)

خواجہ حسن نظامی صاحب جو بظاہر بڑے سنجیدہ طبع اپنے میں مست رہنے دالے آدمی تھے، وہ احمد یول کومشورہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ مرزاصاحب کے دعویٰ مسجیت اور مہدویت سے صاف انکار کردیں'' ورنہ اندیشہ ہے کہ مرزاصاحب جسے مجھدار اور منتظم شخص کی عدم موجودگی کے سبب احمدی جماعت مخالفین کی شورش کو برداشت نہ کرسکے گی اور اس کا شیرازہ بھر جائے گا'۔

(تاریخ احمدیت جلد 2 صفحه 554 \_ بحواله پیسه اخبار \_ لا ہور \_ 5 رجون 1908 ء بعنوان' تادیانی مشن')

بڑے نرم الفاظ میں انہوں نے بڑی عزت سے نام لے کے ذکر کیا ہے لیکن وہی بات کہ احمدی اس بیعت سے نکل جا کیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام کی کی ہے اور آپ کے دعویٰ سے انکاری ہوجا کیں ۔ تو یہ حالات اس وقت میں فساد ہے وہ تو ہرزہ سرائیاں کرہی رہے تھے میں فساد ہے وہ تو ہرزہ سرائیاں کرہی رہے تھے سنجیدہ طبع لوگ بھی اپنے دلوں کے غبار نکا لئے گئے۔

لیکن چونکہ ان کی صرف دنیا کی آنکھ تھی اس لئے خدائی وعدول کی طرف ان کی نظر نہ گئی اور نہ جاسکتی تھی۔ ان کو خدا کے اس سے کے اعلان کا فہم ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں جب جاؤل گاتو خدا تعالیٰ تمہیں دوسری قدرت دکھائے گا۔ اور ایک دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعد ہے کس شان سے میے محمدی کے تق میں پورے ہوئے۔ ان کی تعلیاں اور ان کی گئی اخواہشیں ان کے منہ پر ماری گئیں۔ جس لٹر پچر کو جلانے کی تلقین کی جارہی تھی آج یہی لٹر پچر دنیا کی گئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر سعید روحوں کی رہنمائی کا باعث بن رہا ہے۔ جس شخص کے نام کو تاریخ سے نکا لئے کی باتیں ہور ہی تھیں آج اس کی بے کے نیز ہے ویرپ، امریکہ ایشیا اور افریقہ میں لگ

دوش پر دنیا کے ہر خطہ اور ہر گھر میں پہنچ رہا ہے۔ جو بیہ کہہ رہے تھے کہ خالفین کی شورش جماعت احمد بیر برداشت نہیں کر سکے گی ، آج وہ زندہ ہوں تو دیکھیں کہ شورش برداشت کرنے کا تو کیاسوال ، احمدیت کا نام دنیا کے ہر شہر میں پہنچ چکا ہے اور مخالفین ، احمدیت کا نام سن کر دنیا کے ہر ملک میں پہلو بچاتے ہوئے راہ فرارا ختیار کرتے ہیں۔ ہاں مغلظات جتنی ان سے سنی ہوں ، س لیں۔

اگران میں جرات ہے تو ہراسلامی ملک کائی وی چینل اور دیڈیوانسان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اجمدیوں کو ملکی ٹیلیویژن پر اپنا مؤقف پیش کرنے کی اجازت اور سہولت دیں۔ ملکی حکومتیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور احمدیوں کو تحفظ فراہم کریں۔ دین کے معاملہ میں تو کوئی جرنہیں۔ ماشاء اللہ ہر بالغ ، صاحب عقل ، اپنا اچھا پُر اجانتا ہے تو پھر ان لوگوں کو خوف کس چیز کا ہے۔ زبر دئی تو کوئی کسی کو احمدی نہیں بنا سکتا۔ یہ خالف حضرات ، آج کل جو ہماراایم ئی اے چینل ہے اس کو بھی بند کرنے کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور کئی جگہ کوششیں ہوئی بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ہیں اور کئی جگہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ کوششیں ہوئی بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی جگہ سے ابھر کر اور نئی شان سے کہا یک جگہ سے انگر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسری کا کیا بگاڑنا تھا آج کل تو ایم ٹی اے در کر ما صفر آجا تا ہے۔ ان کی پورش نے جماعت کا کیا بگاڑنا تھا آج کل تو ایم ٹی اے دنار خدا تعالی سے کسی نے جنگ کرنی ہے تو وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے۔ اگر خدا تعالی سے کسی نے جنگ کرنی ہے تو وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے۔ اگر خدا تعالی سے کسی نے جنگ کرنی ہے تو وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے۔ اگر خدا تعالی سے کسی نے جنگ کرنی ہے تو وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے۔ اگر خدا تعالی سے کسی نے جنگ کرنی ہے تو وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے۔ اگر خدا تعالی سے کسی نے جنگ کرنی ہے تو وعدوں کے پہلے بھی اپنا نجام دیکھتے آئے ہیں۔ آج بھی دیکھیں۔

بہر حال حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر دشمنوں نے ہر طرح کوشش کی اور پوری توت سے کوشش کی کہ احمدیت کے اس پودے کوشم کردیں اور اس کے لئے ہر حربہ انہوں نے استعال کیالیکن وہ خدا جس نے حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہا ما فر مایا تھا کہ'' غَرَسْتُ لَکَ بِیَدِیْ رَحْمَتِیْ وَقَدْرَتِیْ '' ( تذکرہ صفحہ 72 ایڈیشن چہارم 2004ء) کوئیں نے تیرے لئے ایخ سے اپنی رحمت اور اپنی قدرت کا درخت لگا دیا ہے۔ یس پر دشمن کی بھول ایخ است میں ہے اور حضرت سے موعود علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ بیٹم ہوجائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے میدرخت لگا دیا ہے جس کا مقدر پھلنا میدرخت لگا دیا ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسان سے باتیں کر رہی ہیں۔

حضرت مسيح موعو دعليه الصلوة والسلام في الله تعالى سے اطلاع باكرجس

دوسری قدرت کی خوشخبری دی تھی اور بیاعلان فر مایا تھا کہ وہ دائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لگائے ہوئے درخت کے تمر آ در ہونے اور تناور ہونے کی پیشگوئی مقی ۔ وہ درخت جس کوخود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا جس نے تمام دنیا کی سعید روحوں کو اپنے سامیہ عاطفت میں بناہ دین تھی اور دے رہا ہے وہ ان بونوں کی تھوکروں سے بھلا کہاں ملنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے موعود علیہ السلام کو بیہ فرمایا تھا کہ 'میں تیر سے ساتھ اور تیرے تمام بیاروں کے ساتھ ہوں'۔

( تذكره صفحه 630 جديدايديشن مطبوعه ربوه)

میالہام ہردن بڑی شان کے ساتھ بورا ہوتا چلا جارہا ہے۔

(اس موقع پرلندن، قادیان اور ربوہ سے بلند ہونے والے نعروں پرحضور انور نے فرمایا۔نعروں سے جوش بے شک اپنانکالیںلیکن ابھی میں نے کافی کچہ کہنا ہے اس لئے ذرا تھوڑا سا صبر کر کے نعرے لگائیں۔ خاص طور پر قادیان والے زیادہ جوش میں ہیں)

مئیں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی کا بیہ الہام کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے
پیاروں کے ساتھ ہوں ہردن بڑی شان کے ساتھ پورا ہور ہاہے اور ہوتا چلا جار ہا
ہے جس کا پہلا اظہار حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی وفات پر ہوا جب
مونین کی تسکین کے سامان فرماتے ہوئے حضرت خلیفۃ اسے الاوّل کے ہاتھ پر
تمام جماعت کو جمع کر دیا۔ اس وقت غیروں کا خیال تھا کہ اس اسی سالہ بوڑھے
نے جماعت کو کیا سنجالنا ہے۔

ایک اخبار کرزن گزٹ نے لکھا کہ'' اب مرزائیوں میں کیارہ گیا ہے ان کا سرکٹ چکا ہے ایک کا مرکث چکا ہے ان کا سرکٹ چکا ہے ایک شخص جوان کا امام بنا ہے اس سے اور تو بچھ ہوگا نہیں ۔ ہاں یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی مسجد میں قرآن سنایا کرئے'۔

(اخباربدر۔ نمبر 10۔ جلد 8۔ 7رجنوری 1909ء صفحہ 5 کالم 1-2)

الین اس تخص نے جس کے متعلق کہتے تھے کہ بچھ ہوگانہیں وہ کام تو یقینا کیا
جس کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی یعنی قر آن کریم کے حقائق کو معارف
بیان کرنا۔ اور اصل میں تو یہی حقیقی کام ہے جس کے لئے حضرت ابراہیم اللہ کی کہ وعاوف دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی نے آنخضرت کے کومبعوث فرمایا تھا اور یہی کام تھا جس کے لئے آخرین میں اللہ تعالی نے سے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کومبعوث فرمایا تھا اور یہی کام تھا اور ہے جس کے لئے جماعت میں اللہ تعالی نے خطرت کی نظام جاری فرمایا ہے۔ لیکن دنیا کی آنکھ اس عظیم مقصد کو کیا سمجھ سکتی ہے خلافت کا نظام جاری فرمایا ہے۔ لیکن دنیا کی آنکھ اس عظیم مقصد کو کیا سمجھ سکتی ہے خلافت کا نظام جاری فرمایا ہول نے اس بات برفرمایا کہ ''خدا کرے کہ یہی ہو

کہ میں تہہیں قرآن سایا کروں''۔

(اخبار بدرنمبر 10 جلد 8 مورخہ 7 رجنوری 1909 وسفحہ 5 کالم 2-1)

لیکن مخالفین اور بعض اپنے جن کے دلوں میں نفاق تھا سمجھتے تھے کہ حضرت خلیفۃ اس الاوّل بوڑھے اور کمزور ہیں جماعت کو کیا کنٹرول کریں گے۔ دشمن سمجھتا تھا کہ انظامی کمزوری کی وجہ سے آ ہستہ جماعت ختم ہوجائے گی اور منافق طبع جو اپنے زعم میں اپنے آپ کو جماعت کا ستون سمجھتے تھے ان کے خیال میں انجمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی حقیقی نائب ہے۔ ان کے سپر و سب کام ہونا چاہیے۔ ان ہر دوسم کے فتنوں اور حملوں کو حضرت خلیفۃ آسے الاوّل رضی االلہ تعالی عنہ خلافت کا ہی کام ہے۔ آپ نے خلافت کا ہی کام ہے۔ آپ نے خلافت کا ہی کام ہے۔ آپ نے خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہی پہلی تقریر جوفر مائی اس کے آخر پر فر مایا:

"ابتہہاری طبیعتوں کے رُخ خواہ کی طرف ہوں تہہیں میر ہے احکام کی افتہال کرنی ہوگی اور اگریہ بات تہہیں منظور ہوتو میں طوعاً و کر ہا اس بوجھ کو اٹھا تا ہوں۔ وہ بیعت کے دس شرا لکط بدستور قائم ہیں"۔ لینی جو حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام نے مقرر فرمائے تھے۔" ان میں خصوصیت سے میں قرآن کو سکھنے اور زکو قاتنظام کرنے ، واعظین کے ہم پہنچانے اور ان امور کو جو وقا فو قااللہ میرے ول میں ڈالے شامل کرتا ہوں۔ پھر تعلیم دبینات۔ دبی مدرسے کی تعلیم میری مرضی اور منشاء کے مطابق کرنا ہوگی اور میں اس بوجھ کو صرف اللہ کے لئے اللہ اللہ اللہ اللہ کے مطابق کرنا ہوگی اور میں اس بوجھ کو صرف اللہ کے لئے اللہ اللہ اللہ کے مطابق کرنا ہوگی اور میں اس بوجھ کو صرف اللہ کے لئے اللہ اللہ کا میں ذالے در مایا و لُت کُنْ مِنْ خُنْ اللہ اللہ کا کوئی رئیس نہیں وہ مرائی اللہ کا کوئی رئیس نہیں وہ مرائی در مولی کے مران: 104 کا در کھو کہ ساری خوبیاں وحدت میں ہیں جس کا کوئی رئیس نہیں وہ مرائی کئی ہے۔"۔

(تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 1900 نیا ایڈیشن ۔ الکم 6 رجون 1908 ء صفحہ 8)

غیروں کی خواہش کہ جماعت کوٹو شاہوا دیکھیں تو پوری ندہو کی اور نہ ہوسکتی تھی الکین اندرونی خطر ہے بعض منافقین یا ان کے ہاتھوں کھلونا بننے والوں کی وجہ سے اٹھے رہے اور جب بھی حضرت خلیفۃ اسے الاوّل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوان کاعلم ہوا آب ان کا پُر حکمت اور تحقی سے نوٹس لیتے رہے۔

ایک ایسے ہی موقع پر آپ نے مسجد مبارک میں بڑا جلالی خطاب فرمایا۔آپ نے فرمایا۔آپ نے فرمایا۔" تم نے اپنے ممل سے مجھے اتناد کھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑ انہیں ہوا جوتم لوگوں کا بنایا ہوا ہے ۔ مسجد میں بڑھتا چلا گیا تھا جو پہلا حصہ تھا وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ کا تھا۔ آپ اس حصے میں کھڑ ہے ہوئے جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ کا تھا۔ آپ اس حصے میں کھڑ ہے ہوئے جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ کا تھا۔ آپ اس حصے میں کھڑ ہے ہوئے جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ کا تھا۔ آپ اس حصے میں کھڑ ہے ہوئے جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ کا تھا۔ آپ اس حصے میں کھڑ ہے ہوئے جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے ا





میں ہے۔ اور بعد میں جو جماعت کے چندوں سے بنا وہ علیحدہ الیسٹینش (Extention) ہے۔ آپ نے فرمایا کہ:

"......تم نے اپنے ممل سے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑ انہیں ہوا جو تم لوگوں کا بنایا ہوا ہے بلکہ میں اپنے میرزا کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں'' ۔ نیز فر مایا'' میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے اور سے دونوں خادم ہیں۔انجمن مشیر ہے۔اس کارکھنا خلیفہ کے لئے ضروری ہے''۔

ای طرح فرمایا کہ'' جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے اصل حاکم انجمن ہے وہ تو بہ کرے ۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے جھوڑ کرمر تد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دول گا۔۔۔''

پرآپ نے فرمایا کہ ' کہاجاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازہ یا نکاح پڑھاد ینااور یا پھر بیعت لے لینا ہے۔ یہ کام تو ایک مُلا بھی کرسکتا ہے اس لئے کی خلیفہ کی ضرورت نہیں اور میں اس قتم کی بیعت پرتھو کتا بھی نہیں۔ بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے کسی ایک حکم ہے بھی انحراف نہ کیا جائے ' ۔ ( تاریخ احمدیت ۔ جلد 3 صفحہ 2 6 2۔ نیا ایڈیشن۔ الفضل نہ کیا جائے ' ۔ ( تاریخ احمدیت ۔ جلد 3 صفحہ 2 6 2۔ نیا ایڈیشن۔ الفضل 11 راپر بل 1914ء صفحہ 1 کالم 3)

پس یہ خطاب آپ کا ایسا جلائی تھا کہ کہنے والے کہتے ہیں ، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کوئشف جماعتوں سے جوسینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہے وار جن پر خلافت کے خلاف اپنااٹر ڈالنے کی کوشش کررہے تھے انہوں نے انہائی کرب اور درد سے رونا شروع کر دیا اور مجد کے فرش پر اس طرح تڑ ہے رہے جیسے پانی کے بغیر مجھلی تڑ پی ہے ۔ پس بیہ ہماعت احمد سے میں خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کا پہلا جلوہ جو جماعت کے افراد پر بھی ظاہر ہوا اور خلیفہ وقت کی ذات میں بھی ایک شان سے نظر آیا۔ بغیر کسی خوف اور خطرے کے حضرت خلیف اوّل نے میں بھی ایک شان سے نظر آیا۔ بغیر کسی خوف اور خطرے کے حضرت خلیف اوّل نے بیا علان فر مایا کہ آگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے خدا تعالیٰ ججھے اس کے بدلے جماعت مطاکرے گا۔ ایک شخص جب جائے گا تو ایک جماعت ملے گی۔ پس جہال جماعت ملے گی۔ پس جہال موجب ہوئی ، وہاں ان منافقین کا گروہ بھی بچھ وقت کے لئے دب گیا اور جماعت ہے کے دب گیا اور جماعت بوئی ، وہاں ان منافقین کا گروہ بھی بچھ وقت کے لئے دب گیا اور جماعت برقی عیا عت ترتی کی منزلیں طے کرتی چلی گئے۔

پھرآخر کی لُ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ کے مطابق 13 مارچ 1914 وکوآپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جاملے۔اس دفت جماعت میں پھرایک زلز لے کی سی کیفیت تھی۔وہ

سركردہ انجمن كے عما كدين جوحضرت خليفة أسي الاوّل كى وجدسے پُپ تھے انہوں نے بھرسر اٹھایا اور کوشش کی کہ خلافت کی ہجائے الجمن کوتمام اختیارات دئے جائیں۔اورامجمن سارے معاملات کی کرتا دھرتا بن جائے۔حضرت خلیفۃ اسی الا دِّل كى وفات كى وجہ ہے تخلصين توغم كى وجہ ہے نڈھال تھے۔نئ قدرت كے لئے دعاؤں میں مشغول تھے لیکن میما کدین جواپنے آپ کو بڑاعلم والاسمجھتے تھے اور پھرساز باز میں لگے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے حضرت مرز ابشیرالدین محمود احمدؓ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ جماعت کا ایک خلیفہ بہر حال ہونا جاہے۔ انجمن پر انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ اور فر مایا کہ یہی حضرت مسیح موعود علیہالسلام نے فرمایا ہے۔حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد نے ان لوگوں کو کہا کہ آپلوگ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے میں ادر میرا خاندان سیے دل ہے اس کی بیعت کریں گے۔آپ میرے سے خوف زدہ نہ ہوں۔ مجھے کوئی شوق مہیں خلیفہ بننے کا لیکن اپنے زعم میں اپنے آپ کوعقلِ گل سمجھنے والے ان عالموں فاضلوں کا پرنالہ وہیں رہا کہ ہیں انجمن جو ہے وہی سے حق دار ہے۔ آخر جب ان کی میرڈ ھٹائی نہیں گئی تو جماعت کا ایک بڑا حصہ مسجد نور میں جمع ہوااور چودہ مارچ 1914ء کو خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوااور دو ہزار کے مجمع میں ہر طرف سے حضرت میاں صاحب، حضرت میاں صاحب لینی حضرت میرزامحمود احمد صاحب کے نام کی آ وازیں آنے لگیں اورلوگوں نے ایک دوسرے کے سروں پرسے پھلا نگتے ہوئے بیتاب ہوکر حضرت صاحبز ادہ مرز امحمود احمہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کرنی شروع كردى۔اس نظارے كے بيان كرنے دالے لكھتے ہيں كہ يوں لگتا تھا كہ فرشتے لوگوں کے دلوں کو پکڑ کیا کٹر کراللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی طرف لا رہے ہیں۔ آخر بینظارہ دیکھ کرخلافت کے منکرین جوانجمن اور انجمن کے پیسے کے مالک تھے وہاں سے غائب ہو گئے اور بول اللہ تعالیٰ نے پھرا پنے وعدے کے مطابق خلافت احدیہ کے ذریعہ جماعت کوتمکنت عطافر مائی ۔اوران کے خوف کوامن میں بدلا۔اور حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كاس اولوالعزم فرزند اور صلح موعود كے 52 سالہ دور خلافت میں جماعت نے ترقی کے وہ نظارے دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی خاص تائد کے بغیرمکن نہ تھے۔خزانہ خالی کر کے جانے والے اور بیدووی کرنے والے کہ قادیان میں اب عیسائیوں کی حکومت ہوگی ،آج زندہ ہوں تو دیکھیں کہ قادیان میں عیسائیوں کی تو کیا حکومت ہونی تھی ، اولوالعزم موعود بیٹے نے ہزاروں عیسائیوں کوسے محمدی کے جھنڈے تلے جمع کردیا ہے۔

احرار کا فتنداٹھا تو جب انہوں نے بید عویٰ کیا کہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ



ہجا دیں گے تو حضرت مصلح موعود ؓ نے تحریک جدید کا آغاز کر کے تمام دنیا میں جماعت کے تبلیغی مشوں کے جال بھیلانے کی بنیاد ڈال دی۔قرآن کی تفسیر اور دوسرالٹر بچر جو ہمیشہ کے لئے آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے پُر ہونے کی بیشگوئی پر گواہ بن گیاوہ دنیا میں بھیل گیا۔

ہجرت کا دقت آیا تو اس اولوالعزم نے جماعت کی ایسی راہمائی فرمائی کہ کم انتھان کے ساتھ افراد جماعت پاکتان میں آکر آباد ہوئے۔ تمام ترمشکل حالات کے باوجود قادیان میں اپنے بیٹوں سمیت ایسے قربانی کرنے والے لوگوں کوچھوڑا جنہوں ہر قیمت پر شعائر اللہ کی حفاظت کی۔ پاکتان میں مرکز احمدیت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک بے آب و گیاہ بہتی کو اپنی عظیم راہنمائی اور فراست سے ایک سر سزشہر بنادیا جس کے نظارے آج بھی ہم کررہ ہیں۔ پس فراست سے ایک سر سزشہر بنادیا جس کے نظارے آج بھی ہم کررہ ہیں۔ پس وہی نو جوان جو 25 سال کا تھا اور جس کے مقابلے پر بڑے بروے بڑے عالم فاضل اور سرکردہ تھے۔ جب خدا تعالی سے تائیدیا فتہ ہوا، جب اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب اس کے معدوں کے مطابق قدرت ثانیہ کا مظہر بنا تو ایک کامیاب جرنیل کی طرح میدان پر میدان بر میدان مارتا چلا گیا اور اپنے مانے والوں اور سے محدی کے غلاموں کی حالت کو اللہ تعالیٰ کی تائید ونفر سے خوف کے بعدا من میں براتا چلا گیا۔

آ خرا الی تقدیر کے مطابق جب آ پ 1965 ونومبر میں اس دنیا سے دخصت ہوئے واللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت نانیہ کے تیسر مے مظہر کا جلوہ دکھایا۔ خلافت نانیہ کا 52 سالہ دور اتنا لمباع صدھا جس میں کئی نسلوں نے آپ سے فیض پایا ۔ اس نمایک ذاتی تعلق ہراحمدی کا آپ سے پیدا ہو چکا تھا ۔ آپ کی وفات کا صد مہلکا تھا کہ جماعت برداشت نہیں کر سکے گی لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہوتو پھر فور آئی خدا تعالیٰ خوف کو اس میں بدل دیتا ہے ۔ چنا نچہ یہی نظارہ ہم نے خلافت ثالثہ کے دور میں دیکھا ۔ ہر قدم پر جماعتی ترقی ، افریقہ میں سکولوں ، بہپتالوں کا قیام ، تبلیغی میدان میں آ گے بردھنا ۔ پھر 1974ء کے حالات جو باکستان کی جماعت کے لئے برد سے تھے بلکہ خلیفہ وقت کی پاکستان میں موجودگی باکستان میں موجودگی کی دجہ سے تمام دنیا کی جماعت ان خوفا کے حالات سے کامیاب ہوکر نگل اور ترقی کی داموں پرگامزن ہوگئی۔

کمسے اللہ تعالیٰ نے بھرانی جماعت کوسہارا دیا اور خلافت رابعہ کا انتخاب عمل میں

آیا۔ آپ کے وقت میں جماعت ترتی کا ایک اور نیا دور شروع ہوا۔ دشمن جماعت کا سرتی کو دکھ کرحواس باختہ ہوا اور خلافت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ جماعت کا سرکیلنے کی اینے ذعم میں کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے محضرت میں مودعلیہ الصلوٰ قوالسلام کے پیاروں کا ساتھ دیتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کو مجزانہ طور پر دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملاتے ہوئے یہاں بہنچا دیا۔ اور دشمن جو خلافت کا سرکیلنا جا ہتا تھا اس کو اللہ تعالی نے اس طرح کیلا کہ اس کے جسم کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں ہیا۔

اور پھرایک نیا دور یہاں آکراسلام کی تبلیغ کا شروع ہوا۔ MTA کا اجراء ہوااور حفرت سے موعود علیہ الصلوق والسلام کی تبلیغ ایک نئی شان کے ساتھ زمین کے کناروں تک پہنچی ۔ ہمارے خدا کا حضرت سے موعود علیہ السلام سے کیا گیا وعد عظیم الشان طور پر پورا ہوا۔ دہمن تو خلافت پر ہاتھ ڈال کراسے عضو معطل بنانے کی کوشش کرر ہاتھا لیکن اللہ تعالی کا منصوبہ اسے ایسے ذریعہ سے لوگوں کے گھر تک پہنچانے کا تھا جس کی راہ میں کوئی جغرافیائی روک حاکل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگران جماعتی ترقیات کا میں ذکر کرنے لگوں تو کئی گھنے لگنے کے بعد بھی یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ جلسوں کی قاریم میں یہ ذکر کرتے نہیں ہو سکتا۔ جلسوں کی قاریم میں یہ ذکر آر ہا ہے اور پھھانشاء اللہ آئندہ بھی آتا رہے گا۔

بہرحال خلافت رابعہ کا سنہری دور جماعت کو نے نے راستوں کی نشائدہی کرتا ہوا اپر بیل 2003ء تک الہی منشاء کے مطابق رہا اور جماعت آپ کی وفات پر ایک بار پھر خوف کی حالت میں اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز ہوئی ۔ کیونکہ یہی ایک مومن کو حکم ہے اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ جب بھی تکلیف میں ہو اللہ تعالی کے حضور جھے۔ بہر حال اللی وعدوں کے پورے ہونے کا دور تو دائمی ہے۔ اس کی تسلّی ہمیں اللہ تعالی نے کروائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کی وفات کے بعد خوف کی حالت کو جوامن بخشا تھا۔ حضرت سے موعود علیہ الصلوة والسلام نے جو بیفر مایا تھا کہ وہ وعدہ میرکی ذات کی ضرت ہیں موعود علیہ الصلوة والسلام نے جو بیفر مایا تھا کہ وہ وعدہ میرکی ذات کی ضرت ہیں ہو بلکہ تمہاری نبیت وعدہ ہے اور آپ کا بیفر مانا کہ '' خدا تعالی دو قدر تیں دکھلا تا ہے تا مخالفوں کی دوجھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا و ہے''۔

(رسالهالوصيت ـ روحانی خزائن جلد20 صفحه 306-305)

پی خلافت رابعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جماعت کے امن کے سامان ہیدا فرماد ہے۔ جبیبا کہ حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ قدرت ثانیہ دائمی ہے۔ اس کا نظارہ تمام دنیا نے M.T.A کے ذریعہ سے ایک بار پھر ویکھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اگر خلافت راشدہ کچھ عرصہ تک محدود ہوئی اور جیار





خلافتیں تھیں تو وہ بھی آنخضرت کے پیشگوئی تھی۔جیسا کرمیں نے حدیث بیان کی پیشگوئی تھی۔جیسا کرمیں نے حدیث بیان کی ہے۔ لیکن حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی بعثت کے بعد اسلام کی تاریخ نے ہرمیدان میں ایک نیاباب کھولنا تھا۔

سوقدرت ٹانیکا پانچواں دور بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ایک نیا
باب ہے۔ دشمن پر ایک تا زیانہ ہے۔ دشمن کی خوشیوں کو خاک میں ملانے کا ایک
فرریعہ ہے۔ آج دشمن کی آئھ پہلے سے بڑھ کر حسد کی نظر سے جماعت کی ترقیات کو
و کیھر ہی ہے۔ کیونکہ بیخوداس بات کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ تمام ترمخالفتوں کے
باوجود جماعت احمد بیخلافت کے سابہ تلے ترقی کرتی چلی جار ہی ہے۔

(فلک شگاف نعروں کی گونج پر حضور نے فرمایا ۔ربوہ میں زیادہ Delay ہے قادیان کی نسبت ۔اچھا پھرمجھے انتظار کے نا جائے )

چونکہ یہ لوگ، یہ خالفین خود اس بات کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ تمام تر خالفتوں کے باوجود جماعت احمد یہ خلافت کے سایہ تلے ترتی کرتی چلی جارہی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی وارث بنتی چلی جارہی ہے کہ میں مونین میں خلافت قائم کروں گا۔اللہ تعالیٰ جماعت کو تمکنت عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر روز اس کی جڑیں مضبوط ہے مضبوط تر ہوتی چلی جارہی ہیں۔ان مونین کے ہرخوف کو اللہ تعالیٰ جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جارہی ہیں۔ان مونین کے ہرخوف کو اللہ تعالیٰ کے نظل سے اللہ تعالیٰ خلافت کی ڈھال کی وجہ سے اپنے تحفظ میں رکھے ہوئے ہے۔ باوجود دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے حضرت میسے موعود علیہ الصلاۃ و السلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں اس جبل اللہ کو پکڑنے کی وجہ سے احمدی پہنچارہا ہے اور بھولی بھٹی انسانیت کو آنحضرت بھٹی کے جھنڈ سے تلے لارہا ہے تا کہ دہ اپنے بیدا اور بھولی بھٹی انسانیت کو آنحضرت بھٹی کے جھنڈ سے تلے لارہا ہے تا کہ دہ اپنے بیدا

خود بدخالفین بھی مانتے ہیں کہ خلافت کے بغیر امت مسلمہ کا اتحاد ناممکن ہے۔نہ اسلام کی ترقی ممکن ہے۔نہ بیاتحاد ممکن ہے۔نہ اتحاد ممکن ہے۔نہ اتحاد ممکن ہے۔نہ بیاتحاد ممکن ہے۔ نہ بیاتحاد اس کے بعد جوخلافت کی وجہ سے جس کوخدا تعالی نے خاتم المخلفاء بنا کر بھیجا ہے اور اس کے بعد جوخلافت جاری فرمائی ہے اس کے انکاری ہیں۔خلافت کے بارے میں جوان کی حسرتیں ہیں جاری فرمائی ہے اس کے انکاری ہیں۔خلافت کے بارے میں جوان کی حسرتیں ہیں اس کی ایک دومثالیں میں پیش کردیتا ہوں۔

ایک مولانا ہیں عبدالرحمٰن صاحب مہتم جامعداشر فیہ کرا جی۔وہ کہتے ہیں:
"جہاں تک نظام خلافت اسلامی علی منہاج النبوۃ کاتعلق ہے اس سے بہتراور اچھا کوئی نظام نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ہے مونین کا جان مال بدلے بخت کے لیکن برشمتی سے تعالی نے خرید لیا ہے مونین کا جان مال بدلے بخت کے لیکن برشمتی سے

مسلمانوں میں آپس کے تناز عات عروج پر ہیں۔ جہاں تک خلافت کا تعلق ہے تو خلیفہ کس کو مانیں اور اگر مکہ مکر مہ سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے تو سب سے پہلے تناز عہر بلوی حضرات کریں گے۔ اور میں نے خلافت کے بارہ میں ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا ہے اور بہی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت ممکن نہیں'۔ (ماہنامہ ضرب حق کرا چی ۔ ماہ اپریل 2004ء صفحہ 4 کالم - 5-6 بقیہ صفحہ 3 کالم 3) پھر ایک دانشور ہیں ہمایوں گوہر اپنے مضمون'' سفر کا آغاز ہوتا ہے' دسمبر 2005ء میں لکھتے ہیں کہ:'' آج ہم اپنے آپ کوفر سودہ خیالات، ناتص رسومات اور جہالت کی اتھا ہ گہرائیوں میں باتے ہیں۔ معاشرتی اور ساجی برائیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ عدم انصاف عروج پر ہے۔ اور ماحولیاتی آلودگی گزرتے دن گھیرے ہوئے ہیں۔ عدم انصاف عروج پر ہے۔ اور ماحولیاتی آلودگی گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھ در ہی ہے۔ اس لئے ہمیں ایک تازہ ہوا کے جھو کے کی ضرورت

ہے جو اُمّہ کی اصلاح کر سکے۔اس کے لئے بہت زیادہ ہمت وجذ بے کی ضرورت

ہے۔جس کے لئے ارادے کی پختگی اور ایمان کی مضبوطی درکار ہے۔ بیمسلمانوں

کے خلافت جیسے ادارے کی وجہ سے ممکن ہے'۔

(نوائے دفت ۔19 ردیمبر 2005ء)

پس یہ ہیں ان کی حسرتیں کی محسوں بھی کرتے ہیں لیکن قائم نہیں کر سکتے۔

خلافت خامسہ کے انتخاب اور بیعت کے نظارے MTA نے تمام دنیا کو دکھائے۔ جن باتوں کا بید حسرت سے ذکر کر رہے ہیں خلافت خامسہ کے انتخاب کے وقت دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جماعت نے ایک ہاتھ پر جمع ہوکر وحدت کا مظاہرہ کیا۔ان میں سے بعض نے برملانسلیم بھی کیا کہ خدا تعالی کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ لگتی ہے۔لیکن اس بات نے ان کو اصلاح کی طرف ماکل کرنے کی بہارے ساتھ لگتی ہے۔لیکن اس بات نے ان کو اصلاح کی طرف ماکل کرنے کی بہائے حسد میں اور بڑھا دیا۔ آج پاکستان میں ملا ان جماعت کے خلاف اس لئے جائے حسد میں اور بڑھا دیا۔ آج پاکستان میں ملا ان جماعت کے خلاف اس لئے جائے حسد میں اور بڑھا دیا۔ آج پاکستان میں ملا ان کو بر داشت نہیں ۔ بید حسر تیں اب خلے کر رہے ہیں کہ جماعت کی اکائی اور ترقی ان کو بر داشت نہیں ۔ بید حسر تیں اب ان لوگوں کا مقدر بن چکی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی ہوائیں بڑی شدت سے جماعت کے حق میں چل رہی ہیں۔انشاء اللہ ان لوگوں کی تمام آرزوئیں اور کوششیں ہوا میں بھر جائیں گی۔

اےدشمنان احمدیت! منیں تہمیں دوٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگرتم خلافت کے قیام میں نیک فتیت ہوتو آؤاور مینے محمدی کی غلامی قبول کرتے ہوئے اس کی خلافت کے جاری ودائمی نظام کا حصہ بن جاؤ۔ورنہ تم کوششیں کرتے کرتے مرجاؤ گلافت کے جاری ودائمی نظام کا حصہ بن جاؤ۔ورنہ تم کوششیں کرتے کرتے مرجاؤ گاون خلافت قائم نہیں کرسکو کے ہمہاری نسلیں بھی اگر تمہاری ڈگر پرچلتی رہیں تو وہ بھی کسی خلافت کو قائم نہیں کرسکیں گی۔ قیامت تک تمہاری نسل درنسل میکوشش جاری





ر کھے تب بھی کامیاب نہیں ہوسکے گی۔خدا کا خوف کر داور اور خداسے تگرنہ لواور اپی اور اپنی نسلوں کی بقا کے سامان کرنے کی کوشش کرو۔

یہ باتیں جوغیروں کے بارے میں مئیں نے بیان کیں صرف ہارے لئے ان کی حسرتوں پرخوش ہونے کی وجہ نہیں بنی چاہئیں ۔ یا صرف چند ہمدروں کے دلوں میں ان کے لئے ہمدردی پیدا نہ ہو۔ بلکہ حسد کی جس آگ میں دشمن جل رہا ہے۔ تو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور جہال کمز وراحمدیوں کود کھتا ہے ان پر حملے بھی کرتا ہے۔ اس وجہ ہے آج خلافت کے ساتھ چھٹے ہوئے احمدیوں کا فرض ہے کہ خلافت کی مضوطی اورا سخکام کی دعاؤں کے ساتھ افراد جماعت ایک دوسرے کے لئے بھی دعا کیں کریں تا کہ اللہ تعالی ان کوان حاسدوں اور شریوں کے شراور حسد سے محفوظ رکھے۔

یدوورجس میں خلافت خاسہ کے ساتھ خلافت کی نئی صدی میں ہم داخل ہو
رہے ہیں انشاء اللہ تعالی احمدیت کی ترقی اور فقو حات کا دور ہے۔ میں آپ کو یقین
دلاتا ہوں کہ اللہ تعالی کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر
آنے والا دن جماعت کی فقو حات کے دن قریب دکھا رہا ہے۔ میں تو جب اپنا
جائزہ لیتا ہوں تو شر سار ہوتا ہوں۔ میں تو ایک عاجز ، ناکارہ ، نااہل، پُر معصیت
انسان ہوں۔ مجھے نہیں پھ کہ خدا تعالی کی مجھے اس مقام پر فائز کرنے کی کیا حکمت
میں میں میں علی وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ خدا تعالی اس دور کو اپنی بے انہتا تائید
وفسرت سے نواز تا ہوا ترقی کی شاہر اہوں پر بردھا تا چلا جائے گا۔ انشاء اللہ۔ اور کوئی
نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کوروک سکے اور نہ بی آئندہ کبھی بیتر تی دکنے
والی ہے۔ خلفاء کا سلسلہ چاتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاء اللہ
تعالی بردھتار ہے گا۔

گزشتہ پاپنج سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش کا ذکر بھی جلے کی تقریروں میں ہوتا رہا ہے اور اب بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا۔ پس خلافت احمد یہ کے ساتھ جوترتی وابستہ کی گئی ہے اور جس کا اظہار حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ہ والسلام نے رسالہ الوصیت میں بھی فرمایا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ ہے اور ہروہ مخص جوفلافت سے مجوار ہے گا، جو اپنے ایمان اور اعمال صالحہ میں ترتی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ان انعامات کے نظارے کرائے گا جوفلافت کے ساتھ جڑے دہے اور اللہ تعالیٰ خلافت کے ساتھ جڑے دہے اور اللہ تعالیٰ خلافت احمد یہ کو بھی ایسے افر اوعطا فرماتا رہے گا جو اخلاص و و فا میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں گے۔جو قیام و استحکام خلافت کے کئے سردھڑ کی بازی لگا دینے والے ہوں گے۔جو قیام و استحکام خلافت کے کئے سردھڑ کی بازی لگا دینے والے ہوں گے۔جو قیام و استحکام خلافت کے کئے سردھڑ کی بازی لگا دینے والے ہوں گے۔جن کے دلوں کو

اللہ تعالی خود خلافت کی محبت سے بھروے گا اور بھر رہا ہے اور بھرا ہوا ہے۔ اور میں تو السے نظارے روزانہ ہر قوم اور ہر ملک میں دکھر ہا ہوں۔ ابھی افریقہ کے دورے کے نظارے آپ نے دکھے لئے کہ وہ لوگ کس طرح محبت سے سرشار ہیں۔ میری تو بہت عرصہ پہلے خدا تعالی نے بیسٹی کروائی ہوئی ہے کہ اس دور میں وفاداروں کوخدا تعالی خود اپنی جناب سے تیار کرتا رہے گا۔ پس آگے ہوھیں اور اپنے ایمان اور ابالی خود اپنی جناب سے تیار کرتا رہے گا۔ پس آگے ہوھیں اور اپنے ایمان اور میں شامل ہوجائے جن کوخدا تعالی خلافت کی حفاظت کے لئے خود اپنی جناب سے نگی شامل ہوجائے جن کوخدا تعالی خلافت کی حفاظت کے لئے خود اپنی جناب سے نگی تلوار بنا کر کھڑا کرے گا۔

گزشتہ دنوں مجھے ایک دوست نے لکھا کہ جہاں ہمیں اس بات کی خوتی ہے کہ خلافت کے سوسال پورے ہورہے ہیں وہاں اس بات سے فکر بھی بیدا ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق و السلام کے زمانے سے ہم سوسال دور چلے گئے ہیں اور اس وجہ سے ہم میں کمزوریاں بڑھتی نہ چلی جا ئیں ۔ فکر بڑی جائز ہے لیکن خدا تعالیٰ کے وعدے ، آنخضرت کی حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق و السلام کے ارشاد کواگر ہم سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نشاوں کو جذب کرتے ہوئے خلافت کے ارشاد کواگر ہم سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں ساتھ جڑے رہے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں ساتھ جڑے دہے۔

یہ بھی الہی توارد ہی سمجھتا ہوں کہ اس خط کے ساتھ ہی امریکہ سے ہمارے
ایک بلغ نے حضرت مصلح موعود ؓ کے ایک عہد کی طرف توجہ مبذول کروائی جوآپ
نے 1959ء میں خدام کے اجتماع پر خدام سے لیا تھا اور فر مایا تھا کہ بیا ایساعہد ہے
جے انصار بھی دہرایا کریں اور دہراتے چلے جا کیں اور تمام جلسوں پر دہرایا جائے
اور اگلی نسلوں کو منتقل کرتے چلے جا کیں یہاں تک کہ اسلام اور احمدیت کا غلبہ دنیا
کے چپہ چپہ پر ہمو جائے۔ مجھے پہلے دوست کے خط کی وجہ سے بیتو جہتی اور بیہ خط
آنے پر مزید توجہ پیدا ہوئی اور مجھے یہ تجویز اچھی گئی کہ خلافت احمدیہ کے سوسال
پورے ہونے پر تمام دنیا کے احمدی ہے عہد دہرا کیں۔

پس آج مُیں معمولی تبدیلی کے ساتھ اس صدسالہ جو بلی کے حوالے سے
آپ سے بھی یہ عہد لیتا ہوں تا کہ ہمارے عمل زمانے کی دوری کے باوجود ہمیں
حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی تعلیم اور اللّٰہ کے حکموں اور اسوہ سے دور لے
جانے والے نہ ہوں بلکہ ہردن ہمیں اللّٰہ تعالیٰ کے وعدے کی قدر کرنے والا بنائے
۔ پس اس حوالے سے اب میں عہدلوں گا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ
بھی جو یہاں موجود ہیں احباب بھی کھڑے ہو جا کیں اور خوا تین بھی کھڑی ہو





جائيں، دنيا ميں موجودلوگ جو جمع بيں وہ سب بھی كھڑ ہے ہوكر يہ عهد دہرائيں۔ "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

آج خلافت احمد یہ کے سوسال پورے ہونے پر ہم اسلام اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کراس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمد بیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ بھی کا نام دنیا کے کناروں تک بہنچانے کے لئے اپنی زندگیوں کے آخری کمات تک کوشش کرتے چلے جا ئیں گے اور اس مقدس فریضہ کی تحمیل کے لئے ہمیشہ اپنی زندگیاں خدا اور اس مقدس رسول بھی کے لئے وقف رکھیں گے۔ اور ہر بروی سے بروی مرسول بھی کے لئے وقف رکھیں گے۔ اور ہر بروی سے بروی مقربانی بیش کر کے قیامت تک اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے ہمیشہ ایک اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے ہمیں او نیجار کھیں گے۔

ہم اس بات کا بھی اقر ادکرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لئے آخری دم تک جہدو جہد کرتے رہیں گے۔ اور اپنی اولا دور اولا دکو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تاکہ قیامت تک خلافت احمد بیم حفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمد بیم کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کا جھنڈ ادنیا کے اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کا جھنڈ ادنیا کے مہدکو پوراکرنے کی تو فیق عطافر ما۔ اَللّٰہ ﷺ آمین ۔ اَللّٰه ہُمّ آمین ۔ اُللّٰه ہُمّ آمین ۔ اُللّٰه ہُمّ آمین ۔ اَللّٰه ہُمّ آمین ۔ اَللّٰه ہُمّ آمین ۔ اَللّٰه ہُمّ آمین ۔ اُللّٰه ہُم آمین ۔ اُللّٰه ہُم آمین ۔ اُللّٰہ ہُم آمین ۔ اُللّٰہ ہُم آمین ۔ اُللّٰہ ہُم آمین ۔ "

(اس کے بعد حضور نے فر مایا: ۔تشریف رکھیں)

پی اے میے محمدی کے غلامو! آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخو!مئیں امید کرتا ہوں کہ اس عہد نے آپ کے اندر ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ پیدا کیا ہوگا۔ شکر گزاری کے پہلے ہے بڑھ کر جذبات امجرے ہوں گے۔ پس اس جوش اور ولو لے اورشکر گزاری کے جذبات کے ساتھ خلافت احمد بیر کی نئی صدی میں داخل ہوجا کیں ۔ یہ 27 مرمکی کا دن ہمارے اندر ایک نئی روح پھونک دے ، ایک دانیا انقلاب بریا کردے جو تا قیامت ہماری نسلوں میں یہی انقلاب بیدا کرتا

چلاجائے۔اللہ تعالیٰ کا اس دور میں ہمیں داخل کرنا بہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں ادر کررہے ہیں۔

آ پ علیہ السلام اپنی جماعت کوئس پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں ، کتناحسن ظن رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

''جو پھوتر تی اور تبدیلی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے بیز مانے بھر میں کی دوسر سے میں نہیں''۔

کیا بید سن ظن ہم سے تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اپنے اندرانقلاب بیدا کرنے کی بہلے سے بڑھ کرکوشش کریں۔اپ عہد کو پورا کرنے کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار رہیں۔اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر جو خلافت کی صورت میں اس نے ہم پر کیا اپنی روحانی ترتی کی ٹئی منزلوں کی نشاندہ تی کریں۔اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر اپنے عہد کو نبھانے کی پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں۔اللہ تعالیٰ کے اس احسان بر اخطافت کی معیار بلند سے بلند تر کرتے چلے جا کیں۔اس احسان کی معار بلند سے بلند تر کرتے چلے جا کیں۔اس احسان کے شکرانے کے طور پر اپنوں اور غیروں میں پیاراور محبت کے نغے بھیرے کے بیا ہیں۔ انسان کے شکرانے کے طور پر اپنوں اور غیروں میں پیاراور محبت کے نغے بھیرے کے بیار اور شکر گزاری ہمارا مصلے حیظر ہونی چاہئیں۔ یقینا عہدوفا کے بینے راستوں کا تعین ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہئے۔اور جب بیہ ہوگا تو ہم انگی خلافت کے فیض سے فیضیاب ہونے والے بنتے چلے جا کیں گے۔ جب بیہ ہوگا تو ہم دائی خلافت کے فیض سے فیضیاب ہونے والے بارشیں ہم پر برسیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعاموں کی ختم ہونے والے بارشیں ہم پر برسیں گے۔

پس اے میرے پیار واور میرے پیاروں کے پیار و! اٹھوآ ج اس انعام کی حفاظت کے لئے نئے عزم اور ہمت سے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی کے حضور گرتے ہوئے ،اس سے مدو ما نگتے ہوئے میدان میں کود پڑو کہ اس میں تمہاری نسلوں کی بقاہے اور اس میں انسانیت کی بقاہے ۔ اللہ تعالی آپ کو بھی تو فیق دے کہ ہم اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں ۔ اللہ تعالی جھے بھی تو فیق دے کہ ہم اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں ۔ اللہ قالی جمید کو پورا کرنے والے ہوں ۔ اللہ قالی جمید کو پورا

(اس کے بعدحضور نے دعا کروائی۔)

☆-☆-☆-☆-☆

☆-☆-☆

X







# پیغام

# محترم ڈاکٹر حافظ صالح محمد الله دین صاحب

صدر،صدرانجمن احمد بيقاديان، بھارت

الله تعالی " اخبار بدر، جو بلی نمبر "بهت مبارک کرے۔

الله تعالى قرآن مجيد مين فرماتا ہے: الله نور السموات والارض

یعنی اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کا نور ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب نوروں کا منبع ہے۔ اس نے ہمارے بیارے آقا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کومنور کیا تھا۔ اور موجودہ زمانہ میں آپ کے عاشق صادق حضرت مرزاغلام احمد قادیا نی مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ذریعہ دنیا کومنور کیا اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے ذریعہ دنیا کومنور کررہا ہے۔ الحمد للہ۔

الله تعالیٰ کا ہم پر بے حدفضل واحسان ہے کہ اس نے ہمیں خلافت سے وابستہ کیا ہے اور گزشتہ صدی سے ہمیں پانچے عظیم الشان دعا کیں کرنے والے باخدااور خدانما خلفاء کرام کی قیادت عطافر مار ہاہے۔الحمد لله

بفضلہ تعالیٰ ان کے ذریعہ ۱۹۳ ممالک میں جماعتیں قائم ہوئیں اور ۲۸ زبانوں میں قرآن مجید کے ترجے ثالغ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور کئی مسجدیں بنائیں گئیں۔ الحمد لللہ۔ نیز ایم بی اے دریعہ ہم حضرت خلیفۃ اسی کے روح پرور خطابات سنتے ہیں۔ الحمد لللہ۔

ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے خلفاء کی حفاظت فرمائے اور ان کی تائید ونصرت فرمائے اور ہم کواور ہماری نسلوں کو ہمیشہ خلیفہ وقت کے وفا داراور تابعد ارر ہنے کی تو فیق بخشے۔اور دنیا میں یاک انقلاب جلد لے آئے۔ اللّٰہ مَّم امین۔



# " ایک مضبوط کڑا آپ کے ہاتھ میں ہے جس کاٹوٹناممکن نہیں''

حضرت اقدس امير المومنين خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز فرمات بين: -

''یادر کھیں کہ دینی اور روحانی نظام چونکہ اللہ کی طرف ہے اس کے رسولوں کے ذریعہ اس دنیا میں قائم ہوتے ہیں اس لئے بہر حال انہی اصولوں کے مطابق چانا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور نبی کے ذریعہ انبیاء کے ذریعہ پنچے اور اسلام میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ نظام ہم تک پنچا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہا حمد یوں پر کہ نہ صرف ہا دی کامل عظیم ہونے کی توفیق احسان ہا تھا میں ہے ہموہ داور مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق مجھی اس نے عطافر مائی جس میں ایک نظام قائم ہے، ایک نظام خلافت قائم ہے، ایک مضبوط کڑا آپ کے ہاتھ میں ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ لیکن یا در کھیں کہ یہ کڑا تو فی میں ایک نظام قائم ہے، ایک نظام خلافت قائم ہے، ایک مضبوط کڑا آپ کے ہاتھ میں ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ لیکن یا در کھیں کہ یہ کڑا تو فی قوٹنے والانہیں لیکن اگر آپ نے اپنے ہاتھ اگر ذرا ڈھیلے کئے تو آپ کوٹوٹے کے امکان پیدا ہو سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرایک کواس ہے بچائے۔ اس لئے اس میم کو ہمیشہ یا در کھیں کہ انہیں کی رسی کومضبوطی ہے پکڑے در کھواور نظام جماعت سے چھٹے رہو کیونکہ اب اس کے بغیر آپ کی بھانہیں'۔ (خطاب ۱۲۲ اگست ۲۰۰۳ء)







# پیغام

# محترم مولانا محمد انعام غورى صاحب

ناظراعلى وامير جماعت احمد بيرقاديان

السلام عليم ورحمة الله وبركانة!

بارے بھائیو!

مرمایڈیٹرصاحب ہفت روزہ بدرقادیان نے خواہش کی ہے کہ خلافت احمہ بیصد سالہ جوبلی کے خصوصی شارہ کے لئے پیغام دوں۔ سو
اُن کی خواہش کے احترام میں جو پیغام دینا چا ہتا ہوں وہ میر ااپنائہیں بلکہ قرآن کریم کا پیغام ہے۔ اس کا خلاصہ بیہ کہ خلافت کی برکات کا
حصول صرف اور صرف اطاعت وفر ما نبر داری میں مضمر ہے۔ چنا نچہ سور ہُ نور کی جس آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ دیا گیا ہے اور اُس کی
اہم برکات کی نثا ندہی کی گئی ہے، اس سے پہلے کی آیت نمبر ۵۵ میں اطاعت کا درس ہے اور اس سے بعدوالی آیت نمبر ۵۵ میں بھی اطاعت
کا پیغام ہے۔ چنا نچہ آیت نمبر ۵۵ کا ترجمہ بیہ ہے:۔

" تو کہداللہ کی اطاعت کر واور اُس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پس اگروہ پھر جائیں تو اِس رسول پرصرف اُس کی ذمہ داری ہے جواُس کے ذمہ لگایا گیا ہے اور اگرتم اُس کی اطاعت کروتو ہدایت یا جاؤ گے اور رسول کے ذمہ لگایا گیا ہے اور اگرتم اُس کی اطاعت کروتو ہدایت یا جاؤ گے اور رسول کے ذمہ تو صرف بات کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔''

اورآیت نمبر ۵۷ کاتر جمہ بیہے: '' اورتم سب نماز وں کوقائم کرواورز کو تیں دو۔اور اِس رسول کی اطاعت کروتا کہتم پردم کیا جائے۔'' پس تمام برکتیں اطاعت ہی سے وابستہ ہیں۔سیدنا حضرت اسلح الموعود خلیفۃ اسے الثانی رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں:-

''مئیں تہہیں نفیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتے تقلمنداور مدیّر ہو، اپنی تد ابیراور عقلوں پرچل کردین کوکوئی فاکدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک تہماری عقلیں اور تدبیرین خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے بیچھے نہ چلو، ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدداور نفرت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ پس اگرتم اللہ تعالیٰ کی نفرت جا ہے ہوتو یا در کھو، اس کا کوئی ذریعی نہیں سوائے اس کے کہتمہارا اُٹھنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، اور چلنا، تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔''

سيدنا حضرت امير المؤمنين خليفة التي الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز فرماتے ہيں:-

''اگرآپ زندگی جا ہتے ہیں تو خلافت احمد ہیہ کے ساتھ اخلاص اور وفا کے ساتھ جیٹ جائیں۔ پوری طرح اس سے وابستہ ہوجائیں کہ آپ کی ہرتر تی کا راز خلافت سے وابستگی میں مضمر ہے۔ ایسے بن جائیں کہ خلیفہ وقت کی رضا آپ کی رضا ہوجائے۔خلیفہ وقت کے قدموں پرآپ کا قدم ہواور خلیفہ وقت کی خوشنو دی آپ کا طمح نظر ہوجائے۔'(ماہنا مہ خالدر بوہ سیدنا طاہر نمبر ۲۰۰۷ء) اللہ تعالیٰ ہم سب کواس اہم نکتہ کو جھنے اور دل وجان سے اس پڑمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر مائے۔آمین









# خلفاءراشدين

# کے مختصر حالات زندگی

.....﴿ از: قریشی محمد فضل الله، نائب مدیریبدر، قادیان ﴾.....

# حضرت ابوبكر صديق

### رضى الله تعالىٰ عنه

سيدنا حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كامقام صحابہ کرام میں سب سے بلند ہے۔آ یہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے عاشق صادق اور اطاعت گذار تھے۔ حضور فرماتے ہیں: بیس نے جس کسی کو بھی اسلام کا بیغام پہنچایاوہ اسے قبول کرنے میں کچھ نہ بچھ تھجھ کا۔ سوائے ابوبکر کے جو بغیر کسی جھجمک کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ایک اور مقام پر فرمایا: کوئی شخص ایسانہیں جس کے احسان مجھ پر ابو بکر سے زیادہ ہوں۔

بوقت بيدائش آپ كا نام عبد الكعبه ركفا كيا تھا۔ بعد میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے آپ کا نام عبدالله رکھا۔ آپ مردول میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔اینے مقام اور صفات کی وجہ سے صدیق كہلائے۔آپ كے والدعثمان ابوقحافه اور والدہ ام الخير سلمی دونوں قبیلہ قریش کے خاندان ہوتمیم سے تعلق رکھتے تھے۔آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اڑھائی سال چھوٹے تھے۔آپ کا شار مکہ کے امیر تا جروں میں ہوتا تھا۔ تجارت کے سلسلہ میں آپ سے ملنے والے آپ کی دیانت، اچھے اخلاق عقلمندی اور اچھا مشورہ دینے کی وجہ ہے آپ کی عزت کرتے۔ قبیلہ قریش کی آپسی لڑائیوں کا فیصلہ آپ ہی کرتے۔

جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایااس وقت آب مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔واپس

آئے تو مکہ کے بچھ سردارآپ سے ملنے آئے اور بتایا کہ ابو طالب کے بھیجے نے نبوت کادعویٰ کیا ہے۔ ان سرداروں کے جانے کے بعد آیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کادعویٰ کیا ہے؟ حضور آپ کوسمجھانے لگے۔ مگر آپ نے بیکہا کہ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے خدا کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابو بکر فوراً ایمان لے آئے۔آپ کے مسلمان ہونے کی بہت شہرت ہوئی اورسر داران قریش کو بہت صدمہ ہوا۔ مسلمان ہوتے ہی آب نے اپن جان اور مال سب کھھ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كے قدموں ميں وقف كر ديا۔ آپ كى تبليغ كى وجه ہے مکہ کے مشہور خاندانوں کے کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ تیرہ سال تک دیگرمسلمانوں کی طرح آپ بھی کفار مکہ کے ظلم وستم کا نشانہ بنتے رہے۔ آخر جب ہجرت ہوئے ای بیاری میں حضورایک دن مسجد میں آئے منبریر كاظم آگيا تو آپ نے بھی حضور کے ساتھ ہجرت كى۔ ہجرت کے وقت آیے تین دن تک غار تور میں حضور کے ساتھ رہے۔ مدینہ پہنچنے کے بچھ عرصہ بعد حضور نے بچھ ز مین خرید کراس پرمسجد بنوائی۔ جومسجد نبوی کہلاتی ہے۔ اس زمین کی قیمت حضرت ابو بکر نے ہی ادا کی۔

جنگ بدر، احد، خیبر، تبوک وغیر ه بیشتر معرکول میں آپ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ رہے اور كاربائے نماياں سرانجام دئے۔ فتح مكہ كے وقت جب حضور یے تمام دشمنوں کومعاف کردیا حضرت ابو بکر جھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ اُ کے والد ای

موقعہ پرمسلمان ہوئے۔ جب جنگ تبوک کیلئے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چندہ دینے کا ارشاد فر مایا توان دنوں حضرت عمرؓ کے پاس کافی مال تھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے سوچا اس دفعہ میں ابو بکر سے مال خرج كرنے ميں آگے بوھ جاؤں گا۔ اس خيال سے اپنا آ دھا مال لائے اور حضور ہی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ کہتے ہیں میں خوش خوش بیٹھاتھا کہاتنے میں ابو بکر آئے اور اپنا سارا مال حضور کے آگے رکھ دیا۔اس دن میں نے سوچا کہ میں ابو بکر ہے بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ 9 ہجری میں بہت سے لوگ جج کیلئے روانہ ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج پر نہ گئے۔آپ نے حضرت ابو بکر گو حج پر جانے والوں کاامیر بنایا۔ا گلے سال حضور مج کیلئے تشریف لے گئے۔حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فج سے واپسی مرآ یہ بھار

بندے سے کہا کہ وہ دنیا اور خدا کے ساتھ میں ہے کوئی ایک چن لے اور اس نے خدا کے ساتھ کو چن لیا ہے' باقی لوگ مجھنہیں سکے کہآ ہا پناذ کر کررہے ہیں۔اور بتارہے ہیں کہ آپ جلد فوت ہونے والے ہیں۔ کیکن حضرت ابوبكر منسمجھ كئے اوررونے لگے۔آپ نے ابوبكر كوسلى دی۔ پھر فرمایا :مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے بین سب بند کر دوصرف ابو بکر کا درواز ه کھلا رہے دو۔

بیٹے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا" خدانے اینے ایک

جب حضورصلی الله علیه وسلم کی طبیعت زیاده خراب ہوگئی تو آپ نے حکم دیا : ابوبکر کوکہو کہ وہ لوگوں کو نماز



یره هائیں چنانچه حضور م کی وفات تک حضرت ابو مکر ہی امامت کرتے رہے۔ایک دن ابوبکر تمازیر هارہے تھے كه حضور اين حجره سے مسجد ميں آئے۔ ابو بكر كوعلم ہوا كرحضور آئے ہيں تو پيچھے منے لگے حضور نے آپ كی بیٹی پر ہاتھ رکھ کرفر مایا'' نہیں نماز پڑھاتے رہو' اور حضوراً نے آپ کی دائیں طرف بیٹھ کرنماز پڑھی۔

جب آنحضور صلى الله عليه وسلم كى وفات ہوكى تو

مسلمان مارے مم کے نڈھال تھے اور کوئی بیشلیم کرنے كيليح تيارى نهيس تفاكه حضور وفات يا يحكے ہيں \_حضرت عمرٌ نے تو تلوار نکال لی اور کہنا شروع کر دیا جوآ دمی ہیے کہے گا که رسول الله فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ رسول اللہ می وفات کے وفت حضرت ابو بکر ا اینے گھر میں تھے خبر سنتے ہی گھوڑ ہے پرسوار ہوکر حضور ا کے گھر آئے اور سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے۔حضور کے چہرے پرسے جا دراٹھا کر بیشانی پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہا کہ'' میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی زندگی بھی بہت انچھی تھی اور موت بھی بہت الجھی' سے کہکر جا دراڑھائی، باہر آئے ، صحابہ کی حالت دیکھی اور حضرت عمر کو سنجھنے اور خاموش رہنے کیلئے کہا۔وہ پھربھی خاموش نہ ہوئے۔اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا لوگوسنو! جو شخص محمد " کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ فے کہ محد تو فوت ہو چکے ہیں۔ ہاں جواللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا خدا زندہ ہے۔ جو بھی نہیں مرے گا ۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جسے سنکر سب لوگ خاموش ہو گئے۔اس کے بعد صحابہ نے آپ کو آنخضرت عَلِينَا كُمُ كَا خَلِيفَهُ مُنْتُ بِكُرِلْيِا اور آپ خليفة الرسول كهلائے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگ مرتد ہو گئے اورز کو ہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اس معاملے میں کسی شم کی نرمی نہ کی اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف اگر مجھے جنگ بھی کرنی پڑے تو میں كرول گا\_چنانچة آب في تمام مشكلات كاستقلال سے مقابلہ کیا۔ آپ نے اپنی خلافت کے آغاز سے ہی 

مسلمانوں کے اختلا فات کو دور کیا اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جاری کئے جانے والے بھی کاموں کی تکیل کی کوشش کی جن میں اسامہ بن زید کے شکر کی روائگی اورمختلف مما لک وعلاقوں میں جنگی وفو دیجیحوا نا شامل ہیں۔ جنگ بمامہ میں بہت سے قاری حضرات کی وفات کے بعد آپ نے قر آن شریف جمع کرنے کا حکم دیا۔اور سے کام حضرت زیدرضی الله عنه کے سپر دفر مایا۔حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ سے بہت ی احادیث مردی ہیں۔جن سے بہت سے مسائل کاحل ،اہم اسلامی تواریخ اور تفاسیر کے علاوہ متعدد علمی باتوں کا بھی علم ہوتا ہے۔آپ کی فضیلت اورمقام کے بارے میں متعدداحادیث آتی ہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیفر مان که ابوبکراس امت میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو آپ کی فضیلت کی بہت بروی سند ہے۔اللہ تعالیٰ آپ پر بے شار رحمتیں اور بر منتیں نازل فرمائے۔ آمین۔

# حضرت عمر فاروق

### رضى الله تعالىٰ عنه

حضرت عمر رضی الله عنه کے والد خطاب قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ والدہ حشمہ بنت حثام تھیں ۔آپ کی کنیت ابوحفص، خطاب فاروق اور لقب امیر المونین تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت جب بیسنا تو شرمندہ ہوئے اور بولے اچھاتم جو پڑھ رہے میں آنخضرت سے ملتا ہے۔اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کارواج نہ تھا۔ مگرآپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا \_آپ کو گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا کشتی کرنے اور تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ بجین میں اونٹ چراتے اور جوان باختیار ہو گئے اور بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ہونے برتجارت شروع کردی۔

> جب آنخضرت علیسی نبوت کا دعوی کیا تو اور لوگوں کی طرح حضرت عمر بھی شدید مخالف ہو گئے اور مسلمانوں برظلم ڈھانے لگے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی که یاالله! عمر بن الخطاب یاعمروبن مشام (ابوجهل) دونوں میں ہے کسی ایک کومسلمان کردے۔ کچھ دنوں بعد

گرمیوں کی ایک دو پہر کوسر دار ان قریش جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ کیوں نہ محد ( علیہ ) کوشہید کردیا جائے۔ تا کہ روز روز کا میہ جھگڑا ہی ختم ہوجائے۔حضرت عمر اس کے لئے تیار ہو گئے اور تلوار کیکر حضور کی تلاش میں چل پڑے۔ان دنوں حضور مکہ کے قریب صفایہاڑ میں حضرت ارقم کے گھر میں رہتے تھے۔ راستے میں انہیں تعیم بن عبدالله ملے اور بوچھاعمر اِتنے غصے میں کہاں جارہے ہو؟ جواب دیا محم کول کرنے نعیم نے کہا عمر ایسانہ کرو یے تمہاری غلطی ہوگی ۔اس کے بعد محمد کا قبیلہ مہیں زندہ نہ جھوڑے گا۔حضرت عمرنے جواب دیا میراخیال ہے کہتم بھی اینے دین سے ہٹ گئے ہو۔اگر مجھے یہ معلوم ہوجا تا تو سلے مہیں قبل کرتا۔ نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبرلو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو کیے ہیں۔حضرت عمرنے یہ بات سی تو آگ بگولہ ہو گئے اور حضور کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کارخ کیا۔ دروازہ پر مہنچ تو اندر سے کھھ پڑھنے کی آواز سنائی دی۔آپ گھر میں داخل ہو گئے اور کہا: سنا ہےتم مسلمان ہوگئے ہو؟ آپ کے بہنوئی نے کہا ہاں۔ یہ سنتے ہی آپ نے ان پر ملہ کردیا۔ بہن بچانے کیلئے درمیان میں آگئ ۔آپ نے ان کو بھی مارا۔جس پر وہ لہولہان ہو گئیں۔اور بولیں اعمر جتنا جا ہو مارلوہم مسلمان ہیں۔حضرت عمر نے تصے دکھاؤ۔ بہن نے کہاتم نایاک ہو پہلے وضو کرو پھر دوں گی۔ چنانچہ حضرت عمر نے وضو کیااور قر آن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک لفظ طبیعت پر اثر کرنے لگا۔ آخر سوا کوئی معبودنہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔اسی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ، درداز ہ کھٹکھٹایا۔ چونکہ ہاتھ میں تلوار تھی اس لئے صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضرت حمزہ بولے آنے دو۔اگراچھی نیت سے آیا ہے تو خیر، ورندای تلوارے اسے آل کردوں گا۔حضرت عمرنے اندر قدم رکھا تو رسول الله آ کے بڑھے اور یو چھا عمر کس

مقصدے آئے ہو؟ رسول الله کے رعب سے آپ کانب گئے اور جواب دیا ایمان لانے حضور نے بے اختیار ہو کر فرمایاالله اکبر۔ صحابہ نے بھی اتنی زور سے بی نعرہ بلند کیا کہ پوری وادی گونج ائھی حضرت عمر ایمان لانے والے عاليسوي سخص تھے۔اس وقت تک مسلمان چيکے چيکے بلغ كرتے تھے۔ايك دن حضرت عمر حضور كے پاس آئے اور عرض كى يارسول الله! اگر جم سيح بين تو حصي كراسلام كى باتیں کیول بتاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی خدا کا حکم نهيس آيا ـ جب مسلمانو ل كهلم كالتبليغ كاحكم ملاتو مسلمان دوقطاریں بنا کرخانہ کعبہ گئے ایک قطار کے آ گے حضرت عمراور دوسری کے آگے حضرت حمزہ تھے۔

اسلام لانے کے بعد دیگرمسلمانوں کی طرح آب نے بھی بہت زیادہ تکالیف برداشت کیس اور بڑی وفاداری کے ساتھ حضور کا ساتھ دیا اور ہریریشانی میں فابت قدم رہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ سے بہت محبت تھی۔ اکثر کاموں میں حضور آپ ہے مشورہ طلب فرماتے۔ فتح مکہ کے موقعہ پر حضور کے مردول سے بیعت لی اور حضرت عمر سے فرمایا تم عورتوں سے بیعت لو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اور ہمیشہ اطاعت و و فا کانعلق رکھا۔ آپ کےمشورہ پرحضرت ابو بکررضی اللہ ہیں۔آپ کا کھانا اورلباس بہت سادہ تھی۔ ایک دفعہ خطبہ

> خلیفہ بنے اس وقت اسلامی کشکر عراق اور شام میں جنگ لر رہاتھا ۔ حضرت عمر ﷺ کے دور خلافت میں بہت سی فتوحات ہوئیں اور شام ،عراق، ایران،مفر،فلسطین وغیرہ کئی ممالک میں اسلامی حجنڈ الہرانے لگا۔حضرت عمر نے ان ممالک میں حکومت کا بہترین نظام قائم کیا۔آپ نے علاقوں کوصوبوں اورضلعوں میں تقشیم کیا اور ہرصوبہ کے الگ الگ گورنرمتعین کئے ۔علاوہ ازیں ہرعلاقہ میں مختلف افسر اور قاضی بھی مقرر کئے جواسلامی قانون کے مطابق مقدموں کا فیصلہ کرتے ۔آپ کے زمانہ میں

انصاف بهتمشهور موارایک بارآی کاایک مسلمان ابی بن کعب سے کوئی جھکڑا ہو گیا۔ ابی بن کعب نے حضرت زید کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ حضرت عمرنے عدالت کو ہرطور ہے انصاف کرنے کا حکم ديااورايي كئي من جيحاورعزت كونالسندفر مايا حضرت عمر کے زمانہ میں جب بہت زیادہ دولت

آنے لگی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے بیت المال قائم کیا۔ اور اس کے حساب و کتاب کیلئے نہایت دیانتدارمسلمانوں کومقرر کیا۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کی ترقی کے کئی پروگرام بنائے اور مستحقین کیلئے وظیفے جاری کئے۔آپ کے زمانہ میں زراعت میں بھی بہت ترقی ہوئی۔نہریں کھدوائی سئیں۔ بہت سے نئے شہرآ باد ہوئے۔ فوج کا با قاعدہ نظام قائم ہوا۔ ہجری سن کا آغاز کیا گیا۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع كرائى اورعوام كى سہولت كىلئے كئى ادارے قائم كئے۔ آپ کے زمانہ میں شام میں طاعون اور مکہ میں قبط پڑ

گیااس میں آپ نے جس طرح لوگوں کوسنجالا اوران کی مدد کی وہ آپ کی خلافت کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جتنے دن قحطرما آپ خود بھی لنگر سے کھانا کھاتے رہے۔ تالوگوں کو علم ہوکہان کا امیر المونین بھی وہی کھانا کھاتا ہے جووہ کھاتے عند نے قرآن مجید کی تدوین کا حکم دیا۔ دےرہے تھے تولوگوں نے دیکھا کہآپ کے تہد بند میں بار حضرت ابوبکررضی اللّٰدعنه کی و فات کے بعد آ ہے۔ ہ پیوند ہیں۔ آ پ اینے اکثر کام اپنے ہاتھ سے کرتے اور غریبوں کی بہت مدد کرتے۔ایک رات آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کررہے تھے۔ایک گھر میں دیکھا کہ نیچے رورہے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ گھر میں کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے اُسی وقت بیت المال سے بچھ تھی کیڑے اور سامان لیا، این بیٹے پرلادااوراس کے گھر پہنچادیا۔خادم نے عرض كى امير المونين! ميں لے جاتا ہوں۔ فرمايا بہيں قیامت کے دن توجھے سے ہی ہوجھا جائے گا۔

٦٥ سال کی عمر میں آپ پر فروز ابولولو نے اس ونت جان لیواحمله کردیاجب آینماز فجرید صرب تھے۔

حملے کے چوشے دن آپ ۱۰ سال اور چھ ماہ کی کامیاب و بابر کت خلافت کے بعد وفات یا گئے ۔ انا للہ واناالیہ راجعون۔آپ کی نماز جنازہ حضرت مصیب ؓ نے پڑھائی ادرآپ کواینے دوستوں کے ساتھ اس طرح وفن کیا کہ آپ کاسرمبارک حضور کے قدموں میں تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی جیواشخاص کی ایک ممیٹی بنادی تھی تا کہوہ آپ کی وفات کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب کر سکے۔

# حضرت عثمان غنى

### رضى الله تعالىٰ عنه

آپ كانام عثمان بن عفان تھا۔ چوتھےنسب ميں آپ کانتجرہ آنخضرت علیہ سے جاملتا ہے۔آپ کی والده اروى بنت كريز اور نانى ام حكيم بنت عبدالمطلب تھیں جوآ غاز اسلام میں ہی مسلمان ہوگئی تھیں ۔انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ دو ہجرتیں کیں۔حضرت عثان طائف میں عام الفیل کے چھٹے سال بیدا ہوئے۔ اور حضرت ابو بکررضی الله عند کے ذریعیہ سلمان ہوئے۔ آپ کی کنیت ابوعبدالله اورابولیلی تھی۔

آپ كالقب ذوالنورين تھا۔حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دوصاحبز ادبیاں رقیہ اورام کلثوم کیے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔غزوہ تبوک میں کشکراسلام کوجس قندرسواری اورسامان کی ضرورت برژی حضرت عثمان نے مہیا کیا۔اس وجہ سے آنخضرت صلحم شروع رات ہے کیکر طلوع فجر تک ان کے لئے وعا كرتے رہے كہاہ الله ميں عثمان سے راضى ہوگيا تو بھی اس سے راضی ہوجا۔ ایک موقعہ یر آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه عثمان ايباحيا والا ہے كه اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

آپ اکثر لڑائیوں میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مگر جنگ بدر میں آپ کی بیوی رقیہ چونکہ سخت بمارتھیں اس لئے آنخضرت صلعم نے آب کو مدینہ میں ہی تھہرنے کا حکم دیا تھا۔اس کے باوجودحضور نے آپ





کواہل بدر میں شارفر مایا۔آنخضرت صلعم نے سلح عدیبیے وقت حضرت عثمان کو ابوسفیان اورشرفاء قریش کے پاس روانه فرمایا تا که وه قریش کو بتا ئیں که آنخضرت صلعم جنگ كمقصد سينهيل آئ بلكه صرف زيارت بيت الله كا ارادہ ہے۔جب آپ نے قریش سے بیہ بات کہی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگرتم طواف کرنا چاہتے ہوتو بے شک کرلو مگر ہم محمد ( علیہ ایک کو ہرگز طواف کی اجازت نہیں دیں گے۔حضرت عثمان نے کہا میں آنخضرت کے بغیر طواف نهیں کروں گا۔قریش مکہ حضرت عثان کا پیخلوص و کیھ کران سے خفا ہو گئے اور ان کو گرفتار کرلیا۔ اُدھر آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم تك يخبر ببنجي كه حضرت عثان شهيد مو گئے ہيں۔ يہ سنر آنخضرت نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے سے بیعت کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لئے بغیریہاں سے ہیں جائیں گے۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔اس میں حضرت عثمان موجود ندیتھے اسلئے آنخضرت نے اینے ایک ہاتھ کوحضرت عثمان کاہاتھ قرار دے کراسے اینے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور ان کی طرف ہے بیعت لی بعد میں قریش مکہ سے کے ہوگئی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہرایک نبی کے لئے جنت میں رفیق ہول گے میرا رفیق عثمان ہے اور فرمایا کہ عثمان دنیا اور آخرت میں میرادوست ہے۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ یقینا اللہ تجھے ایک قمیض پہنا نے گا۔ لوگ اس کے اتار نے کا ارادہ کریں گے۔توان کے لئے اسے مت اتارنا۔ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کا ذکر کرکے فرمایا کہ بیاس میں ناحق اور مظلوم تل کیا جاوے گا۔

حفرت عثمان آنخضرت صلعم کے کا تبول میں سے تھے جنہوں نے قرآن میں سے تھے جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا۔ دو دفعہ حضور نے آپ کو اپنے بیچھے خلیفہ بنایا۔ آپ عشرہ مبشرہ اور اولین مہاجرین میں سے تھے۔ حضرت عثمان نے سلسلہ حفظ قرآن جاری کیا۔ اور جمع و

### تر تیب قرآن مجید بھی آپ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ میرون دار قد ستھر خوا دیال مون دار روادہ

آپ درمیانه قدیتھے۔خط و خال موزوں ، اعضا بهاری اور سڈول ، کثیر الکحیہ ، دانت خوبصورت، گھنگھریا لے بال، رنگ سفید مائل سرخی تھا۔عبداللہ بن جزم ماز لی کہتے ہیں میں نے کوئی مرد وعورت عثمان سے زیاده خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ دیانت شعاراور کیے دیندار تھے۔ مذہبی فرائض ادا کرنے میں بھی سستی نہ كرتے۔اكثر نوانل ميں مشغول رہتے۔ اكثر راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ ذہین تھے اور اکثر باتوں کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ ہمیشہ فیاضی اور دریادلی ے کام لیتے۔اسلے آپ کوعثمان عنی کہاجاتا ہے۔آپ بہت زیادہ مالی قربانی کرتے اور غرباء کا خیال رکھتے تھے۔غلاموں کے ساتھ نرمی کرتے۔ رقیق القلب تھے ۔آپ کے زمانہ خلافت میں اسلامی شان وشوکت مختلف مما لك (افريقه، اسكندريه اور ايران وغيره) ميں قائم ہوئی۔معبدوں کو پختہ کرنے اور جمعہ کے روز پہلی اذان دینے کاسلسلہ بھی آپ کے زمانہ میں شروع ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمّان خلیفہ مقرر ہوئے آپ کے زمانہ میں جہاں اسلامی سلطنت میں ترقی ہوئی وہاں اندرونی و بیرونی فتنہ وفساد بھی بڑھ گئے ۔ آپ کے زمانہ خلافت میں ایک سریہ جس کاسپہ سالار مُعیسر ہ بن شعیبہ تھا ہندوستان کی طرف بھی روانہ کیا گیا جو کالیک (کیرالہ) پہنچا اسلامی خوبیوں نے اس شہر کے والی (راجہ موزن) کو بھی مسلمان کئے بغیر نہ چھوڑ ااور سارا شہرا ہے حاکم کود کھے کر مشرف باسلام ہوگیا۔

۱۵ کا افی الحجہ ۱۳۵ میں حضرت عثمان کوشہید کردیا گیا۔ قریبا 12 سال آپ نے خلافت کی۔ آپ کی تجہیرو تکفین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کرائی اور نماز جنازہ جبیر بن مطعم نے پڑھائی۔ بعدہ آپ کو جنت البقیع میں وفن کیا گیا۔ اللہ تعالی آپ پر بے شار رحمتیں نازل فی آپ پر بے شار رحمتیں نازل فی آپ بر بے شار رحمتیں نازل

# حضرت على

### رضى الله تعالىٰ عنه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابوطالب تھا جورسول اللہ علیہ وسلم کے چپاتھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بھیجی تھیں۔ حضرت ابوطالب مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ بیتم ہوگئے تھے اپنے گھر لے آئے اور اپنے بچوں کی طرح ہوگئے تھے اپنے گھر لے آئے اور اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اپنی شادی تک آپ حضور میں کے پاس رہے۔ پالا۔ اپنی شادی تک آپ حضور میں کے بعد حضرت ابوطالب نے آپ کی ہرطرح مدد کی اور آپ کو کفار کی ابوطالب نے آپ کی ہرطرح مدد کی اور آپ کو کفار کی تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔

حفرت علی کی عمر آنخضرت صلعم کے اعلان نبوت کے جھ وصد کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخدا کی طرف سے جھم ہوا کہ بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخدا کی طرف سے جھم ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی جس میں کم و بیش صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی جس میں کم و بیش 40 قر بی رشتہ داروں کو بلایا۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے فر بایا میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جواس کام میں میری مدد کرے؟ اس پر میں سے کوئی ہے جواس کام میں میری مدد کرے؟ اس پر تمام لوگ خاموش رہے۔ حضرت علی جواس وقت ۱۔ الا ساتھ دوں گا۔ اور پھر ساری عمر بجین کے اس عہد کو ساتھ دوں گا۔ اور پھر ساری عمر بجین کے اس عہد کو شھایا۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔

حضرت علی ہروقت رسول اللہ کی خدمت میں رہتے۔ جولوگ اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے آتے انکی خدمت کرتے اور تبلیغ میں حضور کاساتھ دیتے۔ آنخضرت کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ اسلام کے متعلق بہت کی با تیں سکھ گئے۔ اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ میں کاذکر کرتے ہوئے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ میں



رسول الله کے بیچھے بیچھے یوں رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ا فننی کے پیچھے تیجھے رہتا ہے۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم دعویٰ نبوت کے بعد سا سال تک مکہ میں رہے حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے ان سالوں میں دوسر ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائیں۔جب کافروں کے مظالم بہت بڑھ گئے اور خداکی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی کو اینے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا اور کہا کہ لوگوں کی امانتیں واپس كركے مدينة كتيں حضرت على بوى بہادرى سے سارى رات حضور کے بستر پر لیٹے رہے۔ اور کافریہی سجھتے رہے كدرسول الله سورے ہيں۔ صبح ہونے يررسول الله كوتل كرنے كيلئے كھر ميں كھس آئے۔جب جا درأ تھائى تو حضور کی جگہ حضرت علی کود مکھ کر بہت مایوں ہوئے۔اور غصہ میں آكرانہوں نے آپ كوبہت مارا۔اس كے باوجود آپ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ حضرت علی حضور کے حکم کے مطابق لوگوں کی چیزیں انہیں والیس کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے ادرا بھی حضور مدینہ ندينج ت كوقبانا ي مقام يررسول الله عالم قبايل رسول الله في مكه اور مدينه كے مسلمانوں كوآپس ميں بھائى بھائی بنایا تو حضور منے حضرت علی کواپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسر ہے سال جب حضرت علی کی عمر ۲۵ سال تھی آپ نے حضرت فاطمہ سے شادی کا پیغام دیا۔ ۲۰ ہجری كے شروع ميں حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خود حضرت علی اور فاطمه کا نکاح پر هایا۔ کچھ عرصه بعد شادی ہوگئی اور آپ حضرت فاطمہ کواینے گھر لے آئے۔حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے تین بیٹے محسن (جو بچین میں فوت ہو گئے تھے) امام حسن اور امام حسین نیز دو بیٹیاں حضرت زينبادر حضرت ام كلثوم بوئيل-

آپ نے بدر ، اُحد ، بنونضیر ، خندق ، بنوقر یظہ ، فدک، خیبر، اور خنین، وغیره تمام غزوات میں شرکت کی اور ہر معرکہ میں این شجاعت کے جوہر دکھائے۔

٨٠ ججرى ميں مكه فتح ہوااورآ تخضرت صلعم بغير كسى لڑائى کے دس ہزار قد دسیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس موقعہ پرمہاجرین کا حجنڈا حضرت علی کے یاس تھا۔ کمہ پر قبضہ کے بعد خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑتے وقت حضرت علی آنخضرت کے ساتھ تھے۔ایک بڑا بت جو او نیجائی پررکھا ہوا تھا،آنخضرت صلعم نے حفرت علی کے کندھے پرچڑھ کراہے توڑنے کی کوشش کی۔ آنخضرت کاجسم مبارک بھاری تھا جسے حضرت علی اینے کندھوں پر نہاٹھا سکے۔اس پرحضور کے حکم سے حفرت علی آنخضرت صلعم کے کندھوں پر چڑھےاور بت كوتو ژار با جرى ميں رسول الله صلعم حج كيليّے روانه ہوئے حضور کے اس سفر میں حضرت علی بھی آپ کے

آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی آخری بیاری کے دوران حضرت علی ؓ ، حضرت فاطمہ ؓ اور دوسرے رشتہ داروں نے آپ کی بہت خدمت کی۔وفات کے بعد حضرت علی نے حضرت عباس اور فضل بن عباس کی مدد ہے آپ کوشل دیااور مذفین کی۔

حضرت ابوبكر اورحضرت عمر اورحضرت عثمان كي خلافت میں آپ ان کی مجالس شوریٰ میں

نے آپ پرتلوار کا وار کیا۔ جس سے آپ سخت زخمی الفردوس میں بلندتر درجات سےنوازے۔ آمین۔

ہو گئے اور ای رات آپ کی و فات ہوگئی۔اناللّٰہ وا نا الیہ راجعون حضرت امام حسن نے آپ کوشسل دیا۔ آپ کامزارکوفہ میں ہے۔آپ ۵۸سال کی عمر میں خلیفہ بنے اور ۲۳ سال عمریائی۔آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں تمیں سالہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ بہت معاف کرنے اور دشمن سے احیما سلوک کرنے والے تھے۔ اینے قاتل کے حق میں بھی آپ نے نرمی کرنے کا تھم

حضرت على بهت قابل عالم اور حافظ قر آن تھے۔ قرآنی آیات کا شان نزول انچھی طرح جانتے تھے۔ آپ قریباً • ۳ سال رسول الله کے ساتھ رہے۔ اسلے آپ كورسول الله كى بهت سى باتيس ياد تھيں۔ ٥٨٠ حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں۔قرآن مجید کے اعراب درست پڑھنے کیلئے آپ نے قواعدنحو بنائے۔ آپ اچھے مقرر تھے۔آپ کے خطبات وتقاریر'' مجے البلاغہ' کے نام سے حیار جلدوں میں جمع کردی گئی ہیں۔ آپ کے علم کااس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' میں علم کاشہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے'۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار اور انصاف پسند تھے۔حضرت عمرا کٹر کہا کرتے تھے کہ ہم (صحابہ) میں رہے۔حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے سے مقدموں کے فیصلے کرنے کیلئے علی سب سے بہتر آپ کواپنا خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کی خلافت میں بدشمتی ہیں۔ آنخضرت علیہ نے کئی بار آپ کو مقدموں کے سے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔اور فیصلہ کا کام دیا۔آپ نے اپنی زندگی نہایت غربت اور انہوں نے منافقوں اور دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر سادگی میں گذاری لباس سادہ ہوتا۔ کیڑوں میں پیوند آپس میں ہی لڑناشروع کردیا۔ آپ کے زمانہ میں گے ہوتے۔ گر ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے ۔غذا بھی دارالخلا فہمدینہ سے کوفہ نتقل ہوا۔حضرت علی کوامن قائم ہبت سادہ ہوتی۔ خود محنت مزدوری کرکے اینا پیٹ كرنے كيلئے تين جنگيں لؤني بريں۔ يہ جنگيں جنگ يالتے۔ لوگ خدمت ميں حاضر ہوتے تو ديکھتے جمھی جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے نام سے مشہور اینے جوتے کی مرمت کررہے ہیں، بھی اونٹ چرار ہے ہیں اور بھی گھر کا کوئی اور کام کررہے ہیں ، آنخضرت صلی ٢٠ رمضان وسم جو حب آپ مسجد میں صبح کی الله علیہ وسلم نے آپ کو بچوں کی طرح یالاتھا آپ بھی نماز ادا کرتے وقت سجدے میں گئے تو عبدالرحمٰن بن سمجم صفور سے بہت محبت کرتے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ آپ کو جنت



# خلفاء حضرت مسيح موعود عليه السلام كيے مختصر حالات زندگي

# حضرت مولا ناحكيم نورالدين صاحب

خليفة أسيح الاول رضى التدتعالي عنه

حاجي الحرمين حضرت حافظ حكيم مولانا نور الدين صاحب کی بیدائش ۱۸۴۲ء میں محلّہ معماران ، بھیرہ میں ہوئی۔آپ کے والد حافظ غلام رسول صاحب کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے۔ والدہ نور بخت اعوان قوم ہے تھیں جو بچوں کوقر آن مجید مع ترجمہ و دیگردین کتب پڑھاتی تھیں۔آپٹے بھی این والدہ سے ہی قرآن مجید اور فقہ کی چند کتب پڑھیں۔اینے بھائی بہنوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے۔جس کی وجہ سے والدین کوآپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔آپ کی والدہ ماجدہ کا مورث اعلیٰ مورخین نے حضرت علی كرم الله وجهه كوقر ارديا ہے اس لحاظ سے آپ فاروقی مجھی ہیں اور علوی بھی ۔

گھربلولعلیم کے بعد آپ مدرسہ میں داخل ہوئے۔ کتابیں جمع کرنے اور یڑھنے کا بہت شوق تھا ۔ تیرا کی اور گھوڑ سواری بھی آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ نے فاری اور عربی کے علاوہ حکمت بھی سیھی۔ ینڈ دادخاں میں جاربرس تک بحثیت ہیڈ ماسٹر کام کیا۔ بعدہ ملازمت سے استعفیٰ دے کر حصول علم کیلئے کئی مقامات کا سفر کیا ۔ دوبار حج کی سعادت یائی۔ اس دوران مدینه میں دین علم بھی حاصل کیا۔ • سابرس کی عمر میں آپ کی پہلی شادی محترمہ فاطمہ بی بی صاحبہ سے بھیرہ میں ہوئی۔ بھیرہ میں ہی آپ نے اپنی آبائی مسجد میں درس و تذریس کا سلسلہ شروع کر دیا نیز ایک مطب بھی جاری کیا۔ آپ غرباء کا مفت علاج کرتے تھے۔

تشميرآ گئے اور دوسورو بےمشاہرہ پرمہاراجہ کی ملازمت کرلی بعد میں یے تنخواہ حیار یا نچ سورو یے ہوگئے۔ دوران ملازمت طبی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے تبکیغ و اشاعت اسلام کی سرگرمیاں بھی جاری رھیں \_مہاراجہ کے دربار میں آپ کی حق گوئی اور جرائت مشہور تھی۔اس ز مانه میں آپ نے بعض اہم کتب بھی تصنیف کیس اور متعددا خبارات میں مضامین بھی شائع کرائے۔

جمول میں بھی آپ نے درس قر آن مجید کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ آپ کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ آ یکی آمد کا اکثر حصه دینی کاموں کی اشاعت برخرچ ہوتا۔ آپ نے نامور اور مشہور علماء سے کئی مباحثات کئے۔ ۸۱۔ ۱۸۸ء میں انجمن اشاعت اسلام کے نام ے لاہور میں ایک انجمن قائم ہوئی ۔جس کے آپ سرگرم ممبر تھے۔ ۱۸۸۱ء میں ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور جلدمکمل کرلیا۔ ۱۸۸۴ء میں المجمن حمایت اسلام قائم ہوئی۔اس میں بھی آپ بصد شوق شامل ہوئے۔ ہمیشہ اس کی مالی اعانت بھی کی اور مضامین بھی لکھے۔

کے ضلع گورداسپور کے ایک گاؤں قادیان میں ایک شخص بزرگوں کی نسل سے ہے۔ مجھے آپ کے ملنے سے ایسی مرزا غلام احمد نے اسلام کی جمایت میں رسالے لکھے ہیں تو آپ نے حضور کی خدمت میں خط لکھ کر کتابیں منگوائیں۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کوحضور کا ایک اشتہار قدموں میں قربان کر دیا۔ یہ ۱۸۸۵ء سے پہلے کی بات

سلسله شروع ہواتھا۔

حضرت سیح موعودعلیهالسلام ماموریت کے دفت سے ہی وعامیں مصروف سے کہ الہی دین اسلام کی خدمت کیلئے مجھے مدد گارعطا فرما۔ آپ کی دعا ئیس قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا نور الدین صاحب جيماعظيم انسان آڀ کي مدد کيلئے بھيج ديا۔ حضرت مسيح موعود عليه السلام آپ كے متعلق فرماتے

" میں خدا تعالیٰ کے حضور آہ وزاری کرتا تھا اورعرض کرتا تھا کہ الہی میرا ناصر و مددگارکون ہے۔ میں تنها اور بے حقیقت مول۔ پس جب دعا کا ہاتھ مسلسل اٹھا اور فضائے آسانی میری دعاؤں سے معمور ہوگئی۔ الله تعالی نے میری عاجزانہ دعا قبول کی اور رب العالمين كى رحمت جوش مين آئى اور الله تعالى نے مجھے ایک مخلص اورصدیق عطافر مایا۔ جومیر ہے مددگاروں کی آ تکھاورمیرے تحلصین وین کا خلاصہ ہے۔اس مددگار کا تام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ وہ مولد کے لحاظ سے بھیروی اورنسب کے اعتبار سے ہاشمی اسی دوران آپ کے ایک شاگردنے آپ کو بتایا تریش ہے۔وہ اسلام کے سرداروں میں سے ہواور خوشی ہوئی کہ گویا کوئی جدا شدہ جسم کا ٹکٹرہ مل گیا اور ایسا مسرور ہوا جبیبا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق کے ملنے سے ہوئے تھے۔ مجھے سارے عم بھول بھی ملا۔جے پڑھ کرآپ قادیان آئے۔اورا پنی صدیقی گئے۔جب وہ میرے یاس آئے اور مجھ سے ملاقات کی فراست سے خدا کے برگزیدہ کو پیچان لیا اور آپ کی اور میری نگاہ ان پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ محبت وعقیدت میں ایسے کھوئے کہ سب کچھ آپ کے میرے رب کی آیات میں سے ہیں اور مجھے یقین ہوگیا كهوه ميري اسي دُعا كانتيجه بين جومين بميشه كيا كرتا تفا ١٨٧٦ء كقريب آپ مهاراجه جمول وكشميركي دعوت ير ہے جبكه نه حضور نے دعويٰ مسيحيت كيا تھا نه بيعت كا اور ميرى فراست نے مجھے بتا ديا كه وہ الله تعالیٰ كے





منتخب بندول میں سے ہیں'' اس کے بعد آپ واپس جموں چلے گئے اور حضور کے ارشاد کی تعمیل میں عیسائیوں کے جواب میں ایک كتاب" فصل الخطاب" للهي -آب في السيخ خطوط میں بار ہا محبت وعقیدت کااظہار کیا۔ اور حضور کی ہر تالیف میں اعانت پر کمر بستہ ہوگئے ۔حضرت سیح موعود عليه السلام كو جب علم ہوا كه آب جموں ميں بيار ہيں تو حضور آپ کی عیادت کیلئے جمول تشریف لے گئے میہ غالبًا ۱۸۸۸ء کاواقعہ ہے حضوراقد س تین دن تک وہاں قیام پذیر رہے۔ مارچ ۱۸۸۹ء میں حضرت منتی احمد جان صاحب کی بیٹی صغریٰ بیٹم صاحبہ سے آپ کی دوسری شادی لدهیانه میں ہوئی ۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی برات میں لدھیانہ تشریف لے گئے۔ جب حضور عليه السلام كوبيعت لينے كائكم مواتو آپ نے ٢٣ مارچ ۱۸۸۹ء کو لدھیانہ میں بیعت کرکے اول المبائعين ہونے كا شرف حاصل كيا اور كتاب تصديق براہین احمد یہ تصنیف فر مائی ۔ ستمبر ۱۸۹۲ء میں آپ کی جمول (تشمیر) کی ملازمت کا خاتمه ہوا اور آپ واپس بھیرہ تشریف لے گئے ۔جہاں آپ نے ایک وسیع مطب اور بہت بڑے مکان کی تعمیر شروع کروائی۔ ابھی یہ تغمیر جاری تھی کہ ۱۸۹۳ء میں آپ کالا ہور آنا ہوا۔ لا ہور سے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت كيلي قاديان آكة حضور فرمايا: ابتو آب فارغ ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا اس پرحضور نے فرمایا آپ رہیں۔آپ نے خیال کیا کہ دوحیار روز رہنا ہوگا۔ایک ہفتہ کے بعد حضور نے فرمایا: اپنی ایک بیوی کوبھی قادیان منگوالیں۔آپ نے ارشادی تعمیل کی اور تغمیر کا کام بند کروادیا۔ چند دنوں کے بعد حضور نے فرمایا: کتابوں کا آپ کوشوق ہے اپنا کتب خانہ بھی میہیں منگواکیں۔آپ نے اس ارشاد کی بھی تعمیل کی۔ بعدہ حضور نے فرمایا دوسری بیوی کو بھی لیہبیں بلا کیں۔ پھر فرمایا وطن کا خیال جھوڑ دو۔آپفر ماتے ہیں کہ میں نے

اس خیال کوابیا حجوز ا که پھر بھی خواب میں بھی وطن نہیں د یکھا اور اینے آتا کی خدمت میں دھونی رما کر بیٹھ گئے۔ کچھ عرصہ الدار میں رہائش کے بعد آینے اپنا ذاتی مكان بناليا اورايك حيموني سي كونفري ميس اپنا مطب قائم کرلیا۔آپ کو قادیان میں مختلف رنگوں میں حضور کی معاونت كاموقعه ملتا \_ آپ حضورً كي مبشر اولا د كوقر آن مجیداور دینیات پڑھاتے۔قرآن مجیدواحا دیث کا درس دية ـ جب قاديان مين كالحج قائم مواتو آپ اس مين عر کی پڑھاتے رہے۔ آپ صدر انجمن احدیہ کے یریذیڈنٹ بھی تھے۔قادیان سے نکلنے والے اخبارات الحکم، والبدرک آپ کلمی و مالی اعانت فر ماتے۔

آپ کوحضرت مسیح موعود علیه السلام کے مختلف سفرول میں حضور کی مشابعت کا موقعہ بھی ملا۔حضرت سے موعود عليه السلام نے جب باذن الہی بہتی مقبرہ کی بنیاد ر کھی تواس کے آمدوخرج کا حساب رکھنے کیلئے ایک انجمن کار پرداز مصالح قبرستان بنائی اور آپ کو اس کے چندوں کاامین مقررفر مایا۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپنی آخری بیاری کے آغاز میں آپ کولا ہور بلانے کا ارشاد فرمایا آپ فورا حاضر ہو گئے اور حضور کیلئے کئی نسخے تبویز کئے حضور کی وفات کے وقت آپ کمرہ میں موجود کہیں تھے۔ سرگرم ہوگئے۔ اطلاع ملتے ہی آئے ،حضور کی بیشانی پر بوسہ دیا اور اس وقت کمرہ سے باہرنکل گئے۔حضور کے وصال کا صحابہ کو گہراصدمہ تھا۔اس المناک سانحہ پر آپ صبر وتحل کے ساتھ جماعت کی ڈھارس بھی بندھاتے رہے۔لوگوں نے آپ کی بیعت کرنے کا تقاضہ کیا۔جس پر آپ نے فرمایا اس کا فیصله قادیان جا کر ہوگا۔ چنانچه قادیان آ کر ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کوانتخاب ہوا۔ اور آپ اتفاق رائے ے خلیفۃ اسے الاول منتخب ہوئے۔اس وفت آپ کی عمر ٢٤ سال هي - اس طرح مونين جوصدمه سے ندھال تھے ایک بار پھرایک ہاتھ پرمتحد ہو گئے۔ دوسری طرف معاندین احدیت نے اپنی ریشہ دوانیاں تیز کردیں۔

اوراحدیت سے درغلانے اور مربد کرنے کیلئے مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلائی جانے لگیں۔جن کا آپ نے بہترین رنگ میں تدارک فرمایا۔ آغاز خلافت میں ہی آپ نے بیت المال کامستقل محکمہ قائم فرمایا۔ آپ کے دورخلافت میں انسانی بہبود کے بہت سے کام ہوئے۔ مثلًا ببلك لائبرى مجلس صُعفاء اور ناصر واردُ كا قيام، مسجد نور، محلّه دارالعلوم دارالضعفاء ادر بوردٌ نَّك وتعليم الاسلام مائی سکول کی تعمیر اور واعظین کا تقرر وغیرہ۔ جولائی ۱۹۰۸ء میں آپ نے اپنی بھیرہ کی قیمتی جائداد صدر انجمن احدید کے نام ہبد کردی۔ اور جماعت کی ترتی کیلئے کئی مؤثر اقدامات کئے۔آپ کی خلافت کے آغاز میں ہی بعض منافقین نے انکار خلافت کا فتنہ کھرا کردیا۔جس کا آپ نے بڑی ذہانت اور دور اندیتی سے سدِّ باب کیا۔ تکم مارچ ۹۰۹ء کوآب نے مدرسہ احدید کی بنیا در تھی۔

۱۸ رنومبر ۱۹۱۰ کوبعمر ۷۰ سال آپ گھوڑے ے گر گئے۔ سر برشد بدچوٹ آئی اور بہت زیادہ خون بہہ گیا جس کی وجہ سے قریباً سات ماہ تک آپ فریش رہے۔ رفتہ رفتہ طبیعت سنجھلنے لکی اور آپ کے مشاغل بہت حد تک معمول پرآ گئے اور آپ جماعتی کا موں میں

١١١ مارچ ١٩١٨ء كو بقضائ البي عين حالت نماز میں آپ نے وفات یائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون \_حضرت سيح موعود عليه السلام نے اپني تحريرات میں کئی جگہ آ ہے کی اطاعت و فرما نبرداری اور تفویٰ و طہارت کا بہت عمدہ اور احسن پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ایک جگہ فرمایا

چہخوش بود ہے اگر ہریک زامت نور دیں بود ہے ہمیں بودے اگر ہردل پراز نور یقیں بودے الله تعالى آپ كو جنت الفردوس ميں اينے قرب خاص ہے نوازے اور آپ پر بے پایاں رحمتیں نازل فرمائے۔آمین۔



# حضرت مرز ابشيرالدين محمودا حمصاحب

خليفة أسيح الثاني رضى الله تعالى عنه

مسيح موعود کو الله تعالیٰ کی طرف ہے ایک خاص بیٹا عطا کئے جانے سے متعلق صحف سابقہ میں کئی پیشگوئیال ملتی ہیں۔ یہود کی قدیم روایات کی کتاب طالمودمين لكھاہ: ـ

"It is also said that the (The Messiah) shall die and his kingdom descend to his son and grandson"

لیتنی مسیح (موعود) کی وفات کے بعد اس کی (روحانی) بادشاہت اس کے بیٹے اور یوتے کو ملے گی (طالمود از جوزف باركلے باب پنجم صفحه ۳۷ مطبوعه لندن ۸ ۱۸ ء )

أتخضرت صلى الله عليه وسلم نے بھى بيش خبرى فرمائی کہ آنے والاستے شادی کرے گا اور اس کے ہاں (خاص) اولا دہوگی۔ای طرح امت مسلمہ کے بعض اولیاء وصلحاء نے بھی مسیح موعود علیہ السلام کو ایک عظیم فرزنددیئے جانے کی خبر دی۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كوبھى الله تعالى نے خ بنبت سی صفات ہے متصف ایک موعود پسر کی بشارت عطافر مائی جس کا ذکرآپ نے ۲۰ فروری ۱۸۸۷ء کے اشتہار میں فرمایا ان تمام پیشگوئیوں کے مطابق حضرت صاحبزاده مرزابشيرالدين محموداحد ١٢ جنوري ١٨٨٩ء كو حضرت سیدہ نفرت جہاں کے بطن مبارک سے قادیان میں بیدا ہوئے۔آپ کی تربیت حضرت ام المومنین نے بجین سے ہی نہایت اعلیٰ رنگ میں کی عمومی رنگ میں د نیوی تعلیم حاصل کی ورزشی کھیلوں کے علاوہ آپ کوشکار ، تیراکی اور گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا آپ کو چھوٹی عمر مخالفین نے طرح طرح کے اعتراضات کئے اس کے ہے ہی نماز بڑھنے اور دعا کیں کرنے کی عادت تھی ۸ جواب میں آپ نے "صادقوں کی روشی کو کون دور کرسکتا سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید مکمل کیا تو آپ کی ہے 'کے عنوان سے پہلا کتا بچتھنیف فرمایا۔

آمین کی گئی۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعدد سفروں میں بھی حضور کے ساتھ رہے۔ ۱۸۹۷ء میں قادیان کے احمدی نوجوانوں نے " انجمن مدردان اسلام' قائم کی جس کے آب بھی ایک سرگرم رکن تھے۔ بجین سے ہی آپ کے دل میں خدمت اسلام کا ہے مثال جذبہ کا رفر ماتھا۔ • ۱۹۰۰ میں آپ نے " انجمن تشحیذ الاذهان کی بنیاد رکھی جس کا مقصد نوجوانان احمدیت کونبکیغ اسلام کیلئے تیار کرنا تھا۔

وسط اکتوبر ۱۹۰۳ء میں آپ کی کہلی شادی حضرت سیدہ محمودہ بیکم صاحبہ سے رڑکی میں ہوئی اس سال ہے آپ نے شعروشن کا جھی آغاز کیا۔

جنوری ۱۹۰۲ء میں جب مجلس معتمد بن صدر الجمن احمديه كاقيام مواتو حضرت مسيح موعود عليه السلام نے آپ کواس کاممبر نامز دفر مایا۔ مارچ۲۰۱۹ء میں آپ كى ادارت مين رسالة شخيذ الأذهان نكلنا شروع موا\_ جس میں آپ نے تعلیم وتربیت کی غرض سے متعدد اہم مضامین لکھے۔

جلسه سالانه ۱۹۰۷ء میں بعمر کا سال آپ نے یہلی پلک تقریر کی ۱۲رمئی ۱۹۰۵ء کوصدر انجمن احدید کی طرف سے قیام امن کے لئے آپ کی زیرصدارت ایک جلسه منعقد ہوا۔سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں ایک خواب کے ذر لعِيهَآ ڀکوسوره فاتحه کي تفسير سکھائي گئي۔ مها رمارچ ۱۹۰۸ء کوآپ نے امرتسر میں عام مجلس کے سامنے تقریر کی۔ آپ ۲۷ رایریل ۱۹۰۸ء کوحضرت مسیح موعودعلیه السلام کے ہمراہ قادیان سے لاہورتشریف لے گئے ای سفر میں حضور کا وصال ہوا۔ای موقعہ پرآپ نے حضور کے مقاصد کی تھیل کیلئے ایک تاریخی عہد کیا۔حضور علیہ السلام کے وصال اکبر کے بعد آپ نے حضرت خلیفۃ اسی الاول کی سب سے میلے بیعت کی۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر

۱۹۰۸ء کے جلسہ سالانہ میں بھی آپ نے پر معارف تقریر کی نیز مدرسه احدید کی بقائے لئے فیصلہ کن جدوجهد فرمائی ای طرح قادیان میں ایک پلک لائبرى قائم كى \_نومبر ١٩٠٩ء مين آب نے انگريزي میں دینی مضامین لکھنے شروع کئے۔ فروری ۱۹۱۰ سے آب نے قادیان میں قرآن مجید کا درس دینا شروع کیا اوراحمدی طلباء کیلئے ایک تربیتی کلاس جاری کی۔ ۱۹۱۰ء میں ہی حضرت خلیفة اسلے کے ملتان تشریف لے جانے یرآپ جماعت احمد میرقادیان کے امیر بنائے گئے۔۲۹ جولائی ۱۹۱۰ء کو آپ نے پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔۲۲؍اگست ۱۹۱۰ کوحضرت خلیفداول نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز جمعہ اداکی۔ ۱۹۱۱ء میں آپ نے مجلس انصار الله كا قيام فرمايا\_ ١٩١٢ء ميس آب نے ہندوستان کے مختلف مدارس اور مما لک مصر وعرب کا سفراختیار کیا اور حج بیت الله کی سعادت ملی۔ جون ١٩١٢ء مين آپ نے قاديان سے نيااخبار الفضل جاري فرمایا۔حضرت خلیفۃ اسیح الاوّل کے وصال کے بعد سمار مارچ سما ۱۹ کوآپ خلیفه منتخب ہوئے۔

الله تعالیٰ نے حسب دعدہ آپ کو زمین کے کناروں تک شہرت دی اور کئی ممالک میں آپ کے ذريعه جماعت احمريه كا قيام هوا \_ آپ سخت ذبين ونهيم تھے۔ دنیا کے کسی شعبہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ماہر فن آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتا تھا آپ کی متعدد تصانيف اورخطبات وخطابات نيزتفسيرصغير ،تفسير كبير آپ کاعلمی شاہ کار ہیں۔

آپ میں وہ تمام علامات کمال آب و تاب کے ساتھ پوری ہوئیں جن کا ذکر پیشگوئی مصلح موعور میں خدائے قادر نے الہاما فرمایا تھا آپ کے ذریعہ جماعت میں ذیلی تنظیموں کا نظام قائم ہوا اور ہرعمر اور طبقہ کے افرادکواینے دائرہ کارمیں آگے بڑھنے اور خدمت اسلام كرنے كے مواقع ملے اى طرح آپ نے مقامی جماعتوں میں بھی ایک مشحکم لوکل نظام قائم فرمایا۔ تا

فلاقت

جماعتی کامول میں ترقی اور حسن بیدا ہو۔

آپ نے مختلف ممالک کے سفر بھی کئے اور پیرونی ممالک کی جماعتوں کو منظم کرنے کی شاندار کوششیں فرما کیں ۔آپ کے زمانہ خلافت میں اگر چہ خالفین نے بار ہا جماعت کوختم کرنے کی کوشش کی گر اولوالعزم قیادت میں ہر بار جماعت پہلے ہے بڑھ کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے تئ شان سے ابھری ۔ تحر یک جدید کا اجراء بھی آپ کے دور خلافت کا ایک سنہری کا رنامہ ہے جس نے ساری دنیا میں رشد و ایک سنہری کا رنامہ ہے جس نے ساری دنیا میں رشد و مدرانجمن احمد بید کے ماتحت مختلف نظارتوں کا قیام آپ صدرانجمن احمد بید کے ماتحت مختلف نظارتوں کا قیام آپ کی انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا شوت ہے۔

آپ نے خلافت کے استحام کیلئے بھی انتھک کوششیں کیں اور اس کی غیر معمولی ضرورت و اہمیت کو واضح کر کے ہر فرد جماعت سے عہدلیا کہ وہ اس بابر کت آسانی نظام کی حفاظت کی خاطر ہر قتم کی قربانی دینے کی خاطر ہر قتم کی قربانی دینے کیا تیار رہے گا۔ آپ نے مختلف معاملات میں مسلمانان ہندگی بھی بہترین را جنمائی فرمائی۔

آپ کا ۵ سالہ دورخلافت خداتعالیٰ کے بے شار نشانات کے ظہور کا زندہ و تابندہ ثبوت ہے۔اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق آپ ۸ر ۷ نومبر ۱۹۲۵ کی درمیانی شب اس دارفانی سے عالم جاودانی میں رحلت فرما گئے۔ اناللہ وانالیہ راجعون۔اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی بے شار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔آمین ہے۔ آمین ہے۔

اک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پہر رحمت خدا کرے

حضرت حافظ مرزانا صراحمه صاحب

لمسيح الثالث رحمه الله تعالى

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کوالله تعالی نے جہاں مبشر اولا دکی خوشخبری دی وہاں ایک خاص ہوتے کی بشارت بھی عطا فرمائی تھی۔جس نے

آگے چل کر اسلام و احمدیت کی عظیم الثان خدمت سرانجام دین تھی اس بارہ میں بیالہام ہوا:۔

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةٍ لَّكَ نَافِلَةً مِنْ عِنْدِى لَعِنْ بَمِ ايك اورارُ كَى كَجِّ بِثارت دية بين جونا فله بوگاليمن لرُك كالرُكار

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۱۹۔۲۱۸)

اس طرح حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کی بیدائش سے قریب پونے دوماہ بل ۲۲ رستمبر ۱۹۰۹ء کو بید بشارت دی گئی:۔

یونے دوماہ بل ۲۲ رستمبر ۱۹۰۹ء کو بید بشارت دی گئی:۔

"شیں مجھے ایک ایبالٹر کا دول گا جو دین کا ناصر موگا اوراسلام کی خدمت پر کمر بستہ ہوگا'

ائبی الہی بشارتوں کے مطابق آپ حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ کے بطن سے ۱۵ رنومبر ۱۹۰۹ء کو بیدا ہوئے۔ 12 ایریل ۱۹۲۲ء کو ۱۳ سال کی عمر میں حفظ قرآن مجيد کي سعادت ملي \_ پرائيويٺ طور پرعر بي دار دو یر صنے کے بعد آپ دین علوم کی محصیل کیلئے مدرسہ احمد یہ میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۹ء میں پنجاب یو نیورٹی سے مولوی فاصل کاامتحان یاس کیا بعدہ آپ نے ۱۹۳۴ء میں گور نمنٹ کالج لا ہور سے نی اے کی ڈگری حاصل کی۔اگست ۴ ۱۹۳ء میں آپ کی شادی ہوئی۔ ۲ رسمبر الم ١٩٣٠ء ميں آپ مزيد اعلیٰ تعليم کے حصول کيلئے انگلستان تشریف لے گئے اور دہاں چارسال قیام کیااس دوران آسفورڈ سے بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ آپ بلنے اسلام میں جھی مصروف رہے اور وہاں ایک رسالہ'' الاسلام'' بھی جاری فرمایا۔ بورب سے واپس آتے ہی آپ پہلے جامعہ احمد سیر کے پروفیسر اور پھر جون 9 ۱۹۳ء میں اس کے پر سپل مقرر ہوئے۔

پرربون اساء عن است پربان مرد ہوئے۔ فروری ۱۹۳۹ء سے اکتوبر ۱۹۴۹ تک آپ مجلس خدام الاحمد سے کے صدر رہے۔ اکتوبر ۱۹۴۹ء سے نومبر ۱۹۵۴ء تک جبکہ حضرت مصلح موعود بنفس نفیس صدر مجلس خصے آپ نے بحثیت نائب صدر شاندار خدمات سرانجام دیں۔ اس دوران آپ نے حفاظت مرکز کی

اہم ذمہ داریوں کو بھی بطریق احسن نبھایا۔رسالہ خالد آپ کے عہد صدارت کی حسین یا دگار ہے۔

مئی ۱۹۳۸ء تا نومبر ۱۹۲۵ء انتخاب خلافت تک
آپ تعلیم الاسلام کالج کے پرنیل کی حیثیت سے قوم
کے نونہالوں کی تعلیمی رہنمائی فرماتے رہے۔ ۱۹۵۳ء
میں حضرت صاحبز ادہ مرز اشریف احمد صاحب اور آپ
کوسنت یوسفی کے مطابق قید و بند کی صعوبتیں برداشت
کرنی پڑیں۔ ۱۹۵۳ء میں آپ مجلس انصار اللہ کے
صدر بخ اور مجلس کو بیدار کرنے اور فعال بنانے میں
نمایاں کرداراداکیا آپ کے دور صدارت میں ہی رسالہ
ماہنامہ انصار اللہ کا اجراء ہوا۔ مئی 19۵۵ء میں سیدنا
حضرت خلیفة المسے الثانی نے آپ کوصدر انجمن احمدیہ
پاکستان کا چیئر مین مقرر فرمایا۔ سیدنا حضرت صلح موجود و گاکستان کا چیئر مین مقرر فرمایا۔ سیدنا حضرت مسلح موجود گا و تاروں سال پہلے کی یہ پیشگوئی جوقد یم اسرائیلی
اور ہزاروں سال پہلے کی یہ پیشگوئی جوقد یم اسرائیلی
اصادیث کے مجموعہ طالمود میں موجود ہے کمال آب و اصادیث کے مجموعہ طالمود میں موجود ہے کمال آب و تاب سے یوری ہوئی کہ:۔

" یہ بھی کہا گیا ہے کہ سے کے انتقال کے بعداس کی بادشا ہت اس کے بیٹے اور پوتے کوئل جائے گئ" سے سے اس کے بیٹے اور پوتے کوئل جائے گئ" (طالمود بائی جوزف بار کلے باب پنجم ص سے سے مطبوعہ لندن ۱۸۷۸ء)

آپ کا دورخلافت اللہ کے فضل سے کا سال پر محیط ہے اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ کے بے شار نشانات ظہور پذیر ہوئے اور حضرت سے موعود علیہ السلام کی متعدد پیشگوئیاں بڑی شان سے پوری ہوئیں۔

آپ نے جماعتی تعلیم و تربیت کیلئے متعدد اہم پروگرام اور تحریکات جاری فرما کیں۔سب سے پہلے آپ فضل عمر فاؤنڈیشن کی تحریک کی اور اس کے لئے ۲۵ لاکھرو پے کا فنڈ قائم کیا بعدہ آپ نے وقف عارضی کی خصوصی تحریک فنڈ قائم کیا بعدہ آپ مدید کے دفتر دوم عارضی کی خصوصی تحریک فرمائی تحریک جدید کے دفتر دوم اور وقف جدید کے دفتر اطفال کا اجراء فرمایا۔ بدرسوم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور نوجوانوں خصوصاً طلیاء





کیلئے کئی مفید بروگراموں کا اعلان فرمایا۔۲۸ رسمبر ١٩٤٣ء كوجلسه سالانه كے موقعہ برآپ نے صد سالہ احديه جوبلى منصوبه كااعلان فرمايا تاجماعت احديداييخ قیام کی ایک صدی مکمل ہونے برجشن تشکر منائے۔اس کے لئے آپ نے جماعت سے اڑھائی کروڑ روپیہ كامطالبه فرمايا اوراسے ايك يانچ نكائی روحانی پروگرام بھی دیا۔ ۲۸ راکوبر 9 کا اوکوآپ نے غلبہ اسلام کی دوسری صدی کے استقبال کیلئے ایک دس سالہ پروگرام کا علان کرتے ہوئے فر مایا کہ ان دس سالوں میں ہر بجه قاعده يسرناالقرآن يرهنا جانتا مو- ناظره جانے والے ترجمہ وتفسیر سیکھیں۔ ہر بچہ کم از کم میٹرک ضرور ملیاس کرے اور افراد جماعت اسلامی اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں۔ کمارچ • ۱۹۸ء کوآپ نے یونیورشی کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کیلئے خصوصی انعامات کا اعلان فرمایا اور جماعت کے سامنے ظیم الثان علیم منصوبہ رکھا۔

۲۳راکتوبر ۱۹۸۱ء کوآپ نے غلبہ اسلام کو قریب سے قریب کرنے کیلئے افراد جماعت کی ذہنی، اخلاقی، جسمانی وروحانی ترتی کامنصوبه رکھا۔اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی تحریکات اور پروگرام جاری فرمائے ۔جن کے نتیجہ میں جہاں جماعت میں ہر پہلو سے ایک نئی بیداری پیداہوئی وہاں جماعتی ترقی کی عظیم داغ بیل بھی پڑی۔ جسے دیکھ کر مخالفین میں حسد بیدا ہوا اور مخالفت ترقی کرنے ملی حتیٰ کہ ملاؤں کی انگینت پر حکومت یا کتان نے بھی اندھا دھند مخالفت شروع کردی مخالفین نے احدیوں کی جائیدادیں تباہ کیں ، اموال لوٹے، اور درجنوں احدیوں کو شہید کردیا۔ بورے یا کتان میں مخالفت کی آگ بھڑک اکھی اور جماعت احدیہ کو غیرمسلم قراردے دیا گیا ایسے حالات میں آپ نے احباب جماعت کوسلی دی۔ صبرو تحل سے کام لینے اور دعا کیں کرنے کا ارشا دفر مایا۔ان دنوں میں حضور نے کئی روز تک ساری ساری رات

جاگ کرعبادت اوردعاؤں میں گذاری اور تشی احمدیت کو بحفاظت مخالفت کے طوفانوں اور تشییر وں سے نکال کر ساحل عافیت تک پہنچایا۔ مخالفت کا بید دور اگر چہ لمباچلا تاہم آپ کی رہنمائی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے انفغال و برکات کے دروازے بھی کھلتے چلے گئے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان بڑی بڑی خالفتوں کو پاش پاش کیا۔ وہاں مخالفین کو بھی کیف کردار تک پہنچایا جماعت احمدیہ کا وہوی کیف کردار تک پہنچایا کرنے والے وزیراعظم پاکتان ذوالفقار علی بھٹو کو گھانی دے دی گئی۔ آپ کے دورخلافت میں ہی گیمبیا کے صدر کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کونو بل انعام ملا۔

سپین میں ساڑھے سات سوسال بعد ایک وسیع اور شاندار مسجد کی بنیاد رکھی گئی آپ نے بورپ اور افریقن ممالک کے سات طویل دور نے فرمائے جن میں جماعت کی روحانی و اخلاقی ترقی کے سامان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی وسیع اشاعت کے منصوبے بھی بنائے گئے۔

خلافت ثالثه کادرخشنده و تابنده دور عظیم کامیابیوں کے ساتھ کا سال پرمجیط ہے۔ جس میں بیسیوں مساجد بنائی گئیں۔ متعدد زبانوں میں تراجم قرآن مجید شائع ہوئے گئی نے تبلیغی مراکز ، ہیتالوں مسکولوں اوراخبارات ورسائل کا اضافہ ہوا۔

بہت می عالیثان جماعتی عمارتیں تغییر ہوئیں۔ آپ نے اپنے دورخلافت کے آخری جلسہ سالانہ ۲۷ دسمبر ۱۹۸۲ء کے موقعہ پر جماعت کو'' ستارہ احمدیت'' سے نوازا۔

فرینکفورٹ کے ایک نہایت بااثر اخبار نے آپ کومجت کا سفیر قرار دیا۔ اور حضور کی ایک بڑی تی تصویر شائع کر کے لکھا'' جماعت احمدیہ کے سربراہ حضرت خلیفۃ اس الثالث بنی نوع انسان کیلئے محبت کاایک سمندر ہیں'

قدرت ثانیه کا مظہر ثالث یہ بابرکت روحانی وجود ۲۳ سال کی عمر میں ۹۸۸ جون ۱۹۸۲ء کی شب بیت الفضل اسلام آباد میں اس جہان فانی سے عالم جاددانی کی طرف رحلت کر گیا۔اناللہ وانالیہ راجعون۔ آپ کا جسداطہر اسلام آباد سے ربوہ لایا گیا اور ۱۰ جون ۱۹۸۲ء کو حضرت خلیفۃ اسے الرابع نے احاط بہشتی مقبرہ میں قریبا ایک لاکھا حباب جماعت کی معیت میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مزار حضرت مصلح موعود گئے۔ دائیں بہلو میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالی دائیں بہلو میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالی میں بہلو میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالی میں میں بلندی درجات سے نواز ہے۔

### حضرت مرزاطا براحمد صاحب لمسح الرابع رحمه الله تعالى خليفة اسح الرابع رحمه الله تعالى

حضرت مرزا طاہر احمد سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسے الثانی کی حرم محترم حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ کے بطن سے ۱۹۲۸ء کو بیدا ہوئے۔آپ کا بحیین نہایت یا کیزہ ماحول میں گذرا بجیین سے ہی آپ کی طبیعت نہایت سادہ منکسر المز الح اور پر نداق تھی آپ بے حد جفائش اور بہادر تھے گھوڑ سواری ،شکاراور تیراکی کے علاوہ کئی کھیلوں میں بھی حصہ لیتے۔

آپ نے ۱۹۳۳ء میں تعلیم الاسلام ہائی سکول سے میٹرک کیا اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے ایف ایس کی ڈگری حاصل کی پھر پرائیویٹ طور پر بی اے کاامتحان پاس کیا ۔ کہ دہمبر ۱۹۹۹ء کو جامعہ احمد یہ ربوہ میں داخلہ لیا اور ۱۹۵۳ء میں امتیازی پوزیشن کے ساتھ شاہد کی ڈگری حاصل کی ۔ بعدہ مزید تعلیم کے حصول شاہد کی ڈگری حاصل کی ۔ بعدہ مزید تعلیم کے حصول کیلئے آپ حضرت مصلح موعود گئے اور دوسال بعد واپس ربوہ مراجعت ہوئی۔

ابھی آب میٹرک کاامتحان دے رہے تھے کہ ۵





مارچ ہم ۱۹۴ ء کو والدہ محترمہ کی وفات ہوگئی۔ آپ نے یہ صدمہ نہایت صبر سے برداشت کیا۔ ۵ دسمبر ۱۹۵۷ء کو حضرت مصلح موعودٌ نے آپ کا نکاح حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ کے ساتھ پڑھا اور 9 دسمبر کو شادی ہوئی۔آپ صرف دری کتب ہی نہ پڑھتے بلکہ اُر دواور انگریزی ادب کے سائنس اور مختلف دیگر علوم کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرتے جس سے آپ کی وسعت علمی میں بیحداضا فہ ہوا۔

ایوری سے واپس آنے کے بعد آپ دین خدمات میں سرگرم عمل ہوگئے ۔۱۲ دسمبر ۱۹۵۸ء کو حضرت مصلح موعودٌ نے آپ کو وقف جدید انجمن احمد بیرکا ناظم ارشاد مقرر کیا۔ دسمبر ۱۹۵۹ء میں فضل عمر ہومیو ریسرچ ایسوی ایش کے قیام پر اس کے صدر بنائے گئے ۔نومبر ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۱ء تک آپ نے نائب صدر مجلس خدام الاحمديد كفرائض نهايت خوش اسلوبي سے سرانجام دئے۔ جلسہ سالانہ ۱۹۲۰ء کے موقعہ پر بہلی بارآپ نے خطاب فر مایااس کے بعد تقریباً ہرسال آپ جلسه پرخطاب فرماتے رہے۔

ا ۱۹۲۱ء میں ممبرا فتاء کمیٹی کے فرائض آپ کوسو نیے گئے ۔خلافت ٹانیہ کے عہد میں آینے تبلیغی اور تربیتی مساعی کے علاوہ فلمی جہاد کا بھی آغاز کیا۔ آپ کی پہلی محققانة تصنيف' ند ب كنام يرخون منظرعام يرآكي خلافت ثالثه کے عہد میں آپ کی دینی مصروفیات نقطه س عروج کو پہنچ گئیں ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۹ء تک آپ نے صدر مجلس خدام الاحديد كي حيثيت سے نوجوانان احدیت کی شاندار خدمات سرانجام دیں۔ جس پر حضرت خلیفۃ اللے الثالث نے خاص طور پر اظہار خوشنودي فرمايا • ١٩٧ء ميں آپ كوفضل عمر فاؤنڈيشن کا ڈائر یکٹرمقررکیا گیا۔

، ۱۹۷۴ء میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں حضرت خلیفة التالث کی زیر قیادت شامل ہونے والے جماعتی دفد کومدل رنگ میں جماعت احدید کا موقف پیش

کرنے کی تو فیق ملی اس وفد کے آپ بھی ممبر تھے۔ کیم جنوری ۱۹۷۹ء کوآپ صدر مجلس انصار الله منتخب ہوئے اور منصب خلافت بر فائز ہونے تک اس عہدہ پر مامور رہے۔ • ۱۹۸ء میں آپ احمدیہ آرٹیٹیکٹس اینڈ انجینئر ز ایسوی ایش کے سریرست مقرر ہوئے۔ کا تا ۲۳ جنوری • ۱۹۸ میں حضرت خلیفة استح الثالث نے اپنی غیرموجودگی میں آپ کو امیر مقامی مقرر فرمایا۔ آپ لمباعرصه نائب افسر جلسه سالانه جھی رہے۔

الغرض مندخلافت برمتمكن ہونے سے قبل بھی آب نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے جماعت کی نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ دیگر دین مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ نے مخلوق خدا کو ہومیو بلیقی طریق علاج ہے فائدہ پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔

١٠ جون ١٩٨٢ء كو آپ مندخلافت يرمتمكن ہوئے جس کے بعد آپ کا دائرہ کار عالمی سطح یر محیط ہوگیا۔اورآ پ کو ہر فر دجماعت کی تعلیم وتربیت اور عالمی سطح پرتبلیغ واشاعت دین کی فکرستانے لگی۔ چنانچہ آیئے ہراحمدی کے ول میں تبلیغ کا جذبہ بھرنے کیلئے دعوت الی الله کی تحریک فرمائی جس کے عظیم الشان نتائج برآ مد

آپ کے دور خلافت کے آغاز میں ہی جماعت پیغام پہنچانے کا انتظام ہوا۔ احمد ميه كو ملنے والى غير معمولي تر قيات كو د مكھ كر دشمنان احدیت کے سینوں برسانی لوٹنے لگے۔ انہوں نے جماعت اوراس کے نظام خلافت دونوں کوختم کر دینے کا نا پاک منصوبہ بنایا اور اس کو عملی جامہ بہنانے کیلئے آمرونت جزل ضیاء الحق نے حکم بھی صادر کردیا۔ بنابریں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی معجزانہ حفاظت میں یا کتان سے لندن ہجرت فرمائی اور وہاں پہنچ کرنبلیغ واشاعت اسلام کی مہم کا از سرنو آغاز کیا آ<sub>ہ</sub> غیرمعمولی عزم و ہمت ادرصبر وکمل کے حامل وجود تھے ۔آپ نے جماعت کوبھی حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیا۔ ۲۲ اپریل ۱۹۸۴ء کی شام کو 

حکومت یا کتان کی طرف سے جاری کردہ رسوائے ز مانہ آرڈیننس ۲۰ کے ذریعہ پاکستان میں بسنے والے احدیوں کی روز مرہ کی زندگی قانو نا جرم قرار دیدی گئی۔ اس کے بعد جماعت جن حالات میں سے گذری وہ تاریخ احمدیت کا ایک مہیب باب ہے۔ اس دور میں حضور کی راہنمائی میں جماعت احدید ختم ہونے کی بجائے اور نکھر کر اُ بھری اور پہلے سے بڑھ کر قربانیاں بیش کرنے لگی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے بے شار ا فضال کا نزول ہوااور بیدوور ابتلاء جماعت کے حق میں اللّٰد تعالى كاايك عظيم انعام بن گيا۔

آپ کی خلافت سے جہاں بہت می پیشگو ئیاں یوری ہوئیں وہاں نزول ابن مریم کی پیشگوئی بھی ظاہری رنگ میں اس طور سے بوری ہوئی کہ پہلے تو آپ کے خطبات وخطابات بذريعه آ ڈیوویڈیو کیسٹ سے جاتے تھے۔لیکن آپ کی خصوصی تو جہاور انتھک کوششوں سے ایم ٹی اے (مسلم ٹیلی ویژن احدید) کا اجرا ہوا اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں بسنے والے احمدی آپ کے خطبات کی Live نشریات ہے گھر بیٹھے استفادہ کرنے لگے۔ عالمگیر تبلیغ کیلئے آپ نے مختلف زبانوں کے ڈیسک بنائے جن کے ذریعہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اسلام کا

آپ کی تصانیف علوم ظاہری و باطنی کاانمول اور بیش بہاخزانہ ہیں۔آپ کی نظم ونثر دل کی گہرائیوں میں اتر جانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ادبی صلاحیتوں کا بھی بہترین شاہ کارہیں۔

ایم ٹی اے پر با قاعدگی کے ساتھ نشر ہونے والے درس قر آن مجیر، ہومیو بیتھک کلاس، واقفین نو بچول کی کلاس ،ار دو کلاس اور مجالس سوال و جواب علم و عرفان کا بیش بہا خزانہ ہیں۔آپ نے دنیا بھر کے احمد بوں کی تربیت کیلئے تمام براعظموں کے سفر اختیار كئے۔اور ہزار ہاایسےافرادکوشرف ملاقات بخشاجنہوں نے کسی خلیفہ برحق کواپنی زند گیوں میں پہلی بار دیکھااور



جارات بحراج

ان کی زندگی کی کایہ بلیٹ گئی۔

آپ کے دور خلافت میں جماعت احمد یہ کے قیام، جلسہ سالانہ کے انعقاد، سورج اور جاندگر ہن کے آسانی نشان اور اسلامی اصول کی فلاسفی کی اشاعت وغیرہ پرسو سال پورے ہوئے اور جماعت نے کئی صدیوں کی جمیل کوچشم خود مشاہدہ کیا۔ تقسیم ملک کے بعد آپ بحثیت خلیفہ 1991ء میں پہلی بار قادیان تشریف الے۔

آپ کے دورخلافت میں تمام ممالک میں جلس شوری کا نظام قائم ہوا۔مسجد بشارت سپین کا فتتاح عمل میں آیا، مختلف ممالک میں عظیم الشان مساجد، مشن ا باؤسز، سكول و كالج، سببتال اور جامعه احمديه قائم ہوئے تی وقف جدید کو عالمی وسعت حاصل ہوئی ، قرآن مجید کے متعدد زبانوں میں تراجم کی اشاعت کے علاوہ احمد بیلٹر بچراورا خبارات ورسائل کی اشاعت میں بھی غیرمعمولی اضافہ ہوا۔ آپ کی جاری فرمودہ تحریک وقف نوا در مریم شادی فنڈ بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔متعدد عظیم الشان پیشگو ئیاں آپ کے دور خلافت میں بوری ہوئیں جن میں مخالفین کی ہلا کت، جماعتی ترتی ، با دشاہوں کا قبول احمدیت اور مباہلہ کا چیلنے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔سابقہ آسانی نیشگوئیوں کے مطابق آپ وہ موعود منادی تھے جس کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورامام مہدی علیہ السلام كابيغام كل عالم ميں بيہنچا۔

دنیا کا بیمر بی و مسیحا ۱۹ اپریل ۳۰۰۳ ء کو اپنے مولائے حقیقی کے بلاوے پراس کے حضور حاضر ہو کرخدا کی رضا کی ابدی جنتوں میں داخل ہو گیا اناللہ واناالیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شار رحمتیں و بر کتیں نازل فر مائے۔ آمین۔ ۳۳ را پریل کی شام آپ کی نماز جناز ہفر مائے۔ آمین۔ ۳۳ را پریل کی شام آپ کی نماز جناز ہفر منتو خلیفۃ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اسلام آباد ہو کے میں پڑھائی اور اسلام آباد میں ہی تہ فین عمل میں آئی۔ تدفین عمل میں آئی۔

# حضرت مرزامسر وراحمه صاحب

خليفة التج الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز

ہمارے موجودہ امام عالی مقام سیدنا حضرت مرزا مسروراح مخلیفة اسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیش خبریوں: "لَوْ کَانَ الْإِیْمَانُ عِنْدَ الشُّریَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِنْ وَرَآءِ وَرِجَالٌ مِنْ هُو لَاءِ اور "یخورُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَآءِ النَّهْ رِیُقَالُ لَهُ الْحَارِتُ حَرَّاتُ عَلَی مُقَدَّمَتِهِ النَّهْ رِیُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ (ابوداوَد) نیزسیدنا حضرت رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ (ابوداوَد) نیزسیدنا حضرت اقدس می موعود علیہ السلام کے پرشوکت کشوف و اقدس می موعود علیہ السلام کے پرشوکت کشوف و الہامات: "وہ بادشاہ آیا" (تذکرہ صفحہ ۱۸۵۳)" اِنَّیْ مَعْدَکَ یَا مَسْرُورُ وُنْ الْعِنْ الْمِصْرُورِ مِیْن تیرے ساتھ موں (الہام کے ۱۹۰۰) اور" اب تو ہماری جگہ بیٹھاور ہم مول (الہام کے ۱۹۰۰) اور" اب تو ہماری جگہ بیٹھاور ہم میتی نظر میں "زیر کرہ صلاح») کے مصداق ہیں۔

آپ حضرت اقدس مسيح موعودعليه السلام کے یرا یوتے ،حفرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی الله عنه کے بوتے اور حضرت خلیفۃ اسیح الثانی رضی اللّٰدعنه کے نواسے ہیں۔آپ • استمبر • ۱۹۵ء کوحضرت صاحبزاده مرزامنصور احمرصاحب اورمحتر مهصاحبزادي ناصرہ بیکم صاحبہ مدظاتھا کے ہاں ربوہ (پاکستان) میں بیدا ہوئے ۔ تعلیم الاسلام ہائی سکول ربوہ سے میٹرک یاس کرنے کے بعد آپ نے تعلیم الاسلام کالج ربوہ سے نی اے اور زرعی یونیورٹی فیصل آباد سے ۱۹۷۲ میں ا گیریکلچرا کنامکس میں ایم ایس می کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۶۳ء میں ساڑھےسترہ سال کی عمر میں نظام وصیت میں شمولیت فرمائی۔ اسر جنوری ۱۹۷۷ء کو آپ کی شادی محتر مه صاحبزادی سیده امة الصبوح بیگم صاحبه مدظلها بنت محتر مه صاحبزادي امة الحكيم صاحبه ومرحوم سيد داؤدمظفرشاہ صاحب سے ہوئی۔ ۱۹۷۷ء میں زندگی وقف کر کے آپ ای سال ماہ اگست میں نصرت جہاں سكيم كے تحت غانا تشريف لے گئے جہاں 19۸۵ء تك

مقیم ره کر حار سال بطور برسپل احد بیسکنڈری سکول سلاگا، وسأل اوراييار چراور دوسال بطور مينجر احمد بيه زرعي فارم ٹمالے میں نمایاں خدمات سرانجام دیں۔آپ نے غانا میں کہلی مرتبہ گندم اگانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ 19۸۵ء میں واپس یا کستان آنے پرای سال کا مارچ كوآب كابطورنائب وكيل المال ثاني تقرر موا- ١٨ جون ١٩٩٧ء كوآپ ناظر تعليم اور ١٠ جون ١٩٩٧ء كوناظر اعلىٰ صدر المجمن احدیه پاکتان ادر امیر مقامی ربوه مقرر ہوئے۔ اور تا انتخاب خلافت اسی منصب پر فائز رہے۔ اس دوران آپ کوصدر مجلس کار پرداز، ناظر ضیافت و ناظر زراعت، چیئر مین ناصر فاؤنڈیشن اور صدرتزئین کمیٹی ربوہ کے طور پرجھی جلیل القدر خدمات سلسلہ ہجالانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ نیز ۱۹۹۹ء میں ایک مقدمہ میں دس بوم اسپر راہ مولا رہنے کا اعز از مجھی حاصل کیا۔ ۲۳ رابریل ۴۰۰۳ء کولندن وقت کے مطابق ۱۰ ہم: ۱۱ بج رات آپ کے بطور خلیفتہ اسی الخامس منتخب ہونے کا اعلان ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر ۵۷ سال ہے اور آپ کی بابرکت قیادت میں احدیت کا کاروال شاہراہ غلبہ اسلام پرتر قیات کی منازل کی طرف بسرعت روان دوان ہے۔ الحمد لله علی

سیدنا حفرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ عنہ نے حضرت صاحبزادہ مرزامنصور احمہ صاحب مرحوم کی وفات کے بعد آپ کی جگہ آپ کے صاحبزادے حضرت صاحب کو ناظر اعلیٰ حضرت صاحبزادہ مرزامسرور احمد صاحب کو ناظر اعلیٰ مقرر کئے جانے کا ذکر کرتے ہوئے ۱۲ دیمبر ۱۹۹۷ء کے خطبہ جمعہ میں فر مایا تھا کہ:۔

" میں ساری جماعت کو حضرت صاجز ادہ مرزا منصوراحمرصاحب کیلئے دعا کی طرف توجددلاتا ہوں اور پھر بعد میں مرزامسر وراحم صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالی ان کو بھی صحیح جانشین بنائے" تو ہماری جگہ بیٹے" کا مضمون بوری طرح ان بر صادق آئے اور اللہ تعالی



# طلاق

# حمد رب الغلمين

### (منظوم كلام سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام)

کس قدر ظاہر ہے أور اُس مبدا الانوار كا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا جاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہوگیا كيونكه فيجه في تها نشال أس مين جمالٍ يار كا اُس بہارِ حُسن کا دل میں ہارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکر ہم سے تُرک یا تاتار کا ہے عجب جلوہ تری قدرت کا بیارے ہر طرف جس طرف ریکھیں وہی رہ ہے ترے دیدار کا چشمهٔ خورشید میں موجیں تری مشہود ہیں ہر ستارے میں تماشہ ہے تری چکار کا تونے خود روحوں یہ اینے ہاتھ سے چھڑکا نمک اس سے ہے شور محبت عاشقانِ زار کا کیا عجب تونے ہراک ذرہ میں رکھے ہیں خواص کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا یاتا نہیں کس سے کھل سکتا ہے نیج اس عقدہ دشوار کا

اعتراضات کامدل جواب دینے کیلئے جمیں تیار کرنے، طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ ربوہ کیلئے جدیدترین سامان اور مشینری کی فراہمی، مریم شادی فنڈ کی طرف خصوصی توجہ دینے، صدسالہ خلافت احمد یہ جو بلی ، لاکھوں کی تعداد میں واقفین نو بچوں کی فراہمی، قرضوں کی بطریق اجسن ادائیگی نومبائعین کو بھی جماعت کے مالی نظام کا فعال حصہ بنانے ۔ نیز وصیت کے نظام سے جوڑنے فعال حصہ بنانے ۔ نیز وصیت کے نظام سے جوڑنے وغیرہ کی کئی عظیم الشان تحریکات جاری فرمائیں۔ آپ وغیرہ کی کئی عظیم الشان تحریکات جاری فرمائیں۔ آپ

کے باہر کت عہد خلافت میں بھی کاروان احمدیت ترقیات کی جانب رواں دواں ہے۔اللّٰہ کرے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام الہامات و بشارات حضور انور کے حق میں شمس انفخی کی طرح ظاہر ہوتے رہیں۔ اور اسلام و احمدیت کوعظیم الشان ترقیات و فتوحات حاصل ہوں۔آمین۔

☆-☆-☆ ☆

ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے۔(الفضل انٹریشنل لندن • ۳جنوری ۱۹۹۸ء) ایے بابرکت عہدخلافت کے گزشتہ ساڑھے جار سالوں کے دوران آپ نے بوری، امریکہ، کینیڈا، براعظم افریقہ دایشیا ادرمختلف جزائر کے یے دریے گئ طویل سفر اختیار فرمائے ،مند خلافت برمتمکن ہونے کے دوسرے سال ہندوستان کا تاریخی دورہ فرمایا اور قادیان میں آنے والے ہزاروں فدایان کو شرف ملاقات بخشا۔ اور آپ نے متعدد اہم عمارات کا افتتاح فر مایا اور عظیم تر قیاتی منصوبوں کی داغ بیل ڈالی اور ہر جگہ کے احمد یوں کی روحانی تشنگی کوفر و کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے عمائدین اور دانشوروں کو بھی اسلام کی حسین تعلیم سے روشناس کرایا۔اس دوران حضور برنور نے جماعت کی ہمہ جہتی ترقی کے بیش نظر طاہر فاؤنڈیشن ،نفرت جہاں سکیم کے تحت وقف زندگی ، انٹرنیٹ کے غلط استعال سے اجتناب، بدرسوم، ب یردگی ،شادی بیاہ میں بے جا اسراف ۔سگریٹ نوشی ، لاٹری ، ٹونے ٹو ملکے وغیرہ سے بکلی پرہیز، نظام جماعت کی یابندی، مختلف دعاؤں اور درود شریف کے مکثرت ورد، سیائی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے ،گردو پیش کے ماحول خصوصاً جماعتی عمارات کی صفائی ، اہل افریقہ کیلئے پینے کے صاف پانی کا انتظام، زکوۃ کی اہمیت و ادا میکی ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کے علم کلام، جماعتی اجلاسات داجتماعات اورائيم تى اے سے بخو بی استفادہ ، واقفین نو کومختلف زبانوں پرعبور حاصل کرنے ، بچوں کو السلام عليكم كهني كي عادت ڈالنے ، تلاوت قرآن كريم ادرترجمۃ القرآن پڑھنے کی تلقین، رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل کرنے کی طرف خصوصی تو جہدیتے ہوئے ہم یک جدید کے دفتر پنجم کا جراء، احدیت کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچانے ، جرمنی اور پورپ کے مختلف ممالك ميں مساجد كى بكثرت تعمير، مريضوں كى عيادت، أيخضرت صلى الله عليه وسلم بركئے جانے والے



# انتخاب خلافت اورخلفاء احمریت کے اورخلفاء احمریت کے اورخلفاء احمدیت کے اورخلفاء احمدیت کے اورخلفاء احمدیت کے ا

.. همکرم محمد طاهر محمود صاحب طاهر ، ربوه ﴾

حفرت سے موعودعلیہ السلام نے الہی نوشتوں اور پیشگاوئیوں کی روشی میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد جماعت میں قدرت ثانیہ کے قیام کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔حضور علیہ السلام خود خدا تعالیٰ کی قدرت اولیٰ تھے۔سنت قدیمہ کے مطابق آپ کے بعد جماعت میں خلافت کا قیام ہونا تھا۔ چنانچہ حضرت سے موعودعلیہ السلام نے جب دسمبر 1905ء میں رسالہ الوصیت تحریر فرمایا جس میں جہاں نظام وصیت کے قطیم الثان نظام کی بنیاد رکھی گئی وہاں ای رسالہ میں آپ نے قدرت ثانیہ کے قیام کی پرشوکت پیشگوئی بھی فرمادی گویا آئندہ فاضورت میں دنیا میں جاری ہوگا۔

حضرت می موعود علیہ السلام قدرتِ نانیہ یعنی خلافتِ احمد یہ کی پیشگوئی کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:

'' اے عزیز و! جبکہ قدیم سے سنت اللہ بہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلا تا ہے تا مخالفوں کی دو جبوئی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا وے۔ سواب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے۔ اس لئے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ممکنین مت ہواور تمہارے دل بریشان نہ ہوجا کیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کر بہتر ہے۔ کیونکہ وہ دائی ہے جس کا سلسلہ قیا مت تک منقطع نہیں ہوگا اور دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک منقطع نہیں ہوگا اور دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک منت جاؤں ۔ لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس میں نہ جاؤں ۔ لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس

دوسری قدرت کوتمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔''

(رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد20 صفحہ 305) پھرفر ماتے ہیں:-

"میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میر بے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کے مظہر ہوں گے ۔ سوتم خدا کی قدرت نانی کے انتظار میں اکٹھے ہوکر دُعاکرتے رہو' (ایصناصفحہ 306)

یہ وہ عظیم الثان پیشگوئی ہی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے ساتھ کیا اور صالحین کی جماعت کوسلی اور پیغام دے دیا کہ ضرور ہے کہ تقدیر الہی کے تحت میں اس دُنیا ہے رخصت ہو جاوُل لیکن میرے بعد دوسرے وجود قدرتِ ثانیہ کے مظہر بن کر منمود ار ہوتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ دائمی ہوگا جو بھی منقطع نہیں ہوگا اور جماعت کے لئے خیروبرکت کا موجب ہوگا۔

# حضرت سيح موعودعليهالسلام كاوصال:

بانی جماعت احدید حضرت مرزاغلام احمد قادیانی علیه السلام مورخه 26 مئی 1908ء کو 73 مال کا علیہ السلام مورخه 26 مئی 1908ء کو 73 مال کی عمر میں لا ہور میں وفات یا گئے۔ آپ کا وصال صبح ساڑھے دیں بچے کے قریب ہوا تھا۔ لا ہور میں آپ کو عسل دیا گیا اور بٹالہ کے لئے ریزروگاڑی کا انتظام کر لیا گیا۔ لا ہور میں کثیر

جماعت نے جنازہ پڑھااور زیارت کے لئے آتے رہے۔ احمد سے بلڈنگز سے چار پائی پر جنازہ چار بجے کے بعد اٹھایا گیا۔ لاہور ریلوے اٹیشن پہنچکر تابوت گاڑی میں رکھا گیا۔ پونے چھ بجے گاڑی لاہور سے بٹالہ کے لئے روانہ ہوئی۔ رات دس بج گاڑی گاڑی ہالہ کے لئے روانہ ہوئی۔ رات دس بج گاڑی ہالہ کے بخش مبارک کوریز روڈ بہ میں ہی رکھا گیااور کے بیارت صندوق سے نکال کر چار پائی پڑرکھا گیا اور خدام سے موعود علیہ السلام اپنے کندھوں پراٹھا کرقادیان کے لئے روانہ ہوئے۔ 27 مئی شج آٹھ بجے جنازہ قادیان کے لئے روانہ ہوئے۔ 27 مئی شج آٹھ بجے جنازہ قادیان کے لئے کیدون مبارک بہتی مقبرہ سے ملحق باغ میں واقع کیا ورفعی میں واقع کے مکان میں رکھ دیا گئی۔

## خلافت احدید کی ابتداء:

نعش مبارک پہنچنے کے بعد سب سے پہلاکام جو بزرگان احمدیت نے کیا وہ خلافت احمدیہ کے لئے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا انتخاب تھا۔ احباب اکٹھے ہوئے تو سب کی نظریں حضرت مولانا نور الدین صاحب پر پڑیں۔اکابرسلسلہ حضرت مولانا نور الدین صاحب پر پڑیں۔اکابرسلسلہ آپ کے مکان پر حاضرہوئے اور بیعت خلافت کے لئے درخواست کی۔ آپ نے تر ددکیا اور پھر فر مایا '' میں کئے درخواست کی۔ آپ نے تر ددکیا اور پھر فر مایا '' میں دعا کے بعد جواب دول گا۔' آپ نے وضوکیا نماز نفل ادا کی۔ وفد انتظار کرتا رہا۔ نماز کے بعد فر مایا: '' چلوہم سب وہیں چلیں جہاں ہمارے آ قاکا جمد اطہر اور جہاں ہمارے تھا کا جمد اطہر اور جہاں ہمارے تو کا عدد اطہر اور جہاں ہمارے نے بعد فر مایا۔'' کے بعد فر مایا۔'' کیا کے بعد فر مایا۔'' کے بیاں ہمارے کے بھائی منظر ہیں' کے ناخچ آپ کی معیت میں



سب لوگ ہاغ میں پہنچے۔

حفزت مفتي محمر صادق صاحب رضي الله عنه کھڑے ہوئے اور حضرت مولوی نو رالدین صاحب " کی خدمت میں بطور نمائندہ ایک تحریر پڑھی کہ ہم حضرت حكيم نور الدين صاحبٌ جو ہم سب ميں اعلم اوراتقیٰ اورحضرت امام کے سب سے زیادہ مخلص ہیں کے ہاتھ پر احمر کے نام پر تمام احمدی موجودہ اور آئندہ نے ممبر بیعت کریں اور آپ کا فر مان آئندہ ہمارے واسطے ایسا ہی ہوجیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعو دعليه السلام كانتهابه

ال تحریر کے پڑھے جانے کے بعد حضرت مولوی نورالدین صاحب کھڑ ہے ہوئے اور تشہد وتعوذ کے بعد ایک در دانگیز تقریر کی۔

حضرت مولا ناحكيم نورالدين صاحب لمسيح الاوّل صى اللّه عنه

### کا خطاب

کلمہ شہادت اور استعاذہ کے بعد آیت (ال عمران: 105 ) يرهى اور فرمايا:

یہنچے تھے کہ رستہ ہی میں فوت ہو گئے ۔ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے قیصر و کسریٰ کی تنجیوں کا ذکر فر مایا کہ مجھے دی گئی ہیں مگر آپ نے وہ تنجیاں (حیابیاں) تعجب کریں گے کئی پیشگو ئیاں کی گئی تھیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئیں۔میرے خیال میں بیاللہ کی سنت ہے کہ قرابت کے لحاظ سے میر ناصر نواب صاحب ہمارے

وہ بتدرت کام کرتا ہے اور پھر جسے مخاطب کرتا ہے بھی اس سے مرا داس کامثیل بھی ہوتا ہے۔ پہلے یارہ میں فرمایا کہتم نے مویٰ سے یانی مانگا اور ایسا ہی ا ورجگہ فر مایا ۔ حالا نکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ لوگ نہ تھے۔ پس خدا کی باتیں رنگ برنگ شکلوں میں پوری ہوتی ہیں۔ اس طرح اللہ کی یہ جھی سنت ہے کہ بعض مواعیرالہیہ کسی دوسرے وقت پر ملتوی کئے جاتے ہیں۔اسی لئے فرماياً" يُصِبُكُمُ بَعُضْ "" 'الل بَعُضْ وعدے نبی کی زندگی میں پورے نہ ہوں گے۔ حضرت سينخ عبد القادر جيلاني رحمة الله نے فرمايا قَديُ وُعِدُ وَلا يَوَفِّي لِعِن لِعِضْ دفعه خدا وعده كرتا ہے مگر بورانہیں کرتا۔ نا دان سمجھتا ہے کہ اس نے وفا نہیں کی حالا نکہ مناسب وفت پروہ وعدہ یا اس کی مثل لورا ہوجاتا ہے۔

میری بچیلی زندگی پرغور کرلو۔ میں مجھی امام بننے کا خواہش مند نہیں ہوا۔مولوی عبد الکریم مرحوم اما م الصلوة بن تومیں نے بھاری ذمہ داری سے ایے تین سبكدوش خيال كيا تھا۔ ميں اپني حالت سے خوب '' میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جوابدی اور ۔ داقف ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ واقف ازلی جارا خدا ہے۔ ہرایک نبی جو دنیا میں آتا ہے ہے۔ میں دُنیا میں ظاہر داری کا خواہشمند نہیں۔ اگر اس کا ایک کام ہوتا ہے جو کرتا ہے۔ جب کر چکتا ہے خواہش ہے تو یہ کہ میرامولی مجھ سے راضی ہوجائے۔ خدا تعالی اس کو بلالیتا ہے۔حضرت موسیٰ کی نسبت سے اس خواہش کے لئے میں دعا کیں کرتا ہوں۔قادیان بات مشہور ہے کہ وہ ابھی بلا دیہاں پرشام میں نہیں سمجھی اس لئے رہا اور رہتا ہوں اور رہوں گا۔ میں نے اس فکر میں کئی دن گزارے کہ ہماری حالت حضرت صاحب کے بعد کیا ہوگی۔اس کئے میں کوشش کرتا رہا کہمیال محمود کی تعلیم اس درجہ تک پہنچ جائے۔حضرت نہ دیکھیں کہ چل دیئے۔ الی باتوں میں اللہ تعالیٰ صاحب کے اقارب میں اس وقت تین آدمی موجود کے تحفی اسرار ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں۔اوّل میاں محموداحمد۔وہ میرا بھائی بھی ہے اور میرا بیٹا بھی۔ اس کے ساتھ میرے خاص تعلقات ہیں۔

اور خضرت کے ادب کا مقام ہیں۔ تیسرے قریبی نواب محمطی خان صاحب ہیں۔ اسی طرح خدمت گزاران دین میں سے سیدمحمر احسن صاحب نہایت اعلیٰ درجه کی لیافت رکھتے ہیں سید بھی ہیں، خدمات دین میں بھی ایسے ایسے کام کئے ہیں کہ میرے جیسا انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔آپ نے ضعیف العمری میں بہت سی تصانف حضرت کی تائید میں کیں۔ یہالی خدمت ہے جوانہی کا حصہ ہے۔ بعداس کے مولوی محمد علی صاحب ہیں جوالی خدمات کرتے ہیں جومیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتیں۔ بیرسب لوگ موجود ہیں۔ باہر کے لوگوں میں سید حامد شاہ اور مولوی غلام حسن ہیں اور بھی کئی اصحاب ہیں۔

سیایک بڑا ہو جھ ہے۔خطرناک ہو جھ ہے۔اس کا أشھانا مامور كاكام موسكتا ہے۔ كيونكه اس سے خدا كے عجیب در عجیب وعدے ہوتے ہیں جوالیے دُ کھوں کے کئے جو پیٹی توڑ دیں عصابن جاتے ہیں۔موجودہ حالت میں سوچ لوکیا وقت ہے جوہم پر آیا ہے۔اس وقت مردول بچول عورتول کے لئے ضروری ہے کہ وحدت کے بنیجے ہول۔ اس وحدت کے لئے ان بزرگوں میں سے کسی کی بیعت کرلو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں خود ضعیف ہوں، بیار رہتا ہوں، پھر طبیعت مناسب تہیں۔اتنابرا کام آسان ہیں۔

حضرت صاحب کے ساتھ جار کام تھے۔ ایک ان کی اپنی عبودیت، دوم کنبه پروری، سوم مهمان نو ازی چهارم اشاعتِ اسلام جوان كالصل مقصد تها ان حيار کامول میں سے ایک سے ہم سبکدوش ہوسکتے ہیں۔وہ آپ کی عبودیت تھی جوان کے ساتھ رہے گی۔آپ نے جیسے اس جہان میں خدمتیں کیس ویسے ہی بعد الموت كريں گے۔ باتی تين كام ہيں ان ميں سے اشاعت اسلام کا کام بہت اہم اور نہایت مشکل ہے۔اس وقت دہریت کے علاوہ اندرونی اختلاف بھی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے اختلاف کے مٹانے کے لئے



ہاری جماعت کومنتخب کر لیا ہے۔تم آسان سمجھتے ہو مگر بوجھ اٹھانے والے کے لئے سخت مشکل ہے۔ پس میں خدا کی مشم کھا کر کہتا ہوں جن عما کد کا نام لیا ہے ان میں ہے کوئی منتخب کرلو۔ میں تمہارے ساتھ بیعت کرنے کو تيار ہوں۔

اگرتم میری بیعت ہی کرنا جاہتے ہوتو س لو کہ بیعت بک جانے کا نام ہے۔ ایک دفعہ حضرت نے مجھے اشارةُ فرمایا کہ وطن کا خیال بھی نہ کرنا سواس کے بعد میری ساری عزت اور سارا خیال انہی ہے وابستہ ہو گیا اور میں نے بھی وطن کا خیال تک نہیں کیا۔ پس بیعت کرنا ایک مشکل امر ہے۔ ایک شخص دوسرے کے لئے اپنی تمام حریت اور بلندیروازیوں كو چھوڑ ديتا ہے۔ اس لئے اللہ نے اسے بندے كا نام عبدر کھا ہے۔اس عبودیت کا بوجھ اپنی ذات کے لئے مشکل سے اٹھا یا جاتا ہے۔کوئی دوسرے کے لئے کیا اور کیونکر اُٹھائے۔ طبائع کے اختلاف پرنظر کر کے بیک رنگ ہونے کے لئے بوی ہمت کی ضرورت ہے۔ میں تو حضرت صاحب کے کاموں میں حیران ہوتا ہوں کہ اوّل بیار، پھراس قدر بوجھ، نثر،نظم، تصنیف دیگرضروری کام ۔ادھرمیں حضرت صاحب کے قریب عمر، وہاں تائیدات روزانہ موجود۔ یاں تمیری حالت ناگفتہ بہہ ای کئے فرمايا "فَأَصُبَحُتُمُ بِنِعُمَتِهِ """ كميسب میچھ خدا کے فضل برموتو ف ہے۔

میں ایک بڑاامر پیش کرتا ہوں کہ جناب ابو بکڑ کے زمانہ میں عرب میں ایسی بلا پھیلی تھی کہ سوا مکہ اور مدینہ اور جواتی کے سخت شوروشراٹھا۔ مکہ والے بھی فرنٹ ہونے لگے۔ مگر وہ بڑی پاک روح تھی۔جس نے انہیں کہا کہ اسلام لانے میں تم سب سے پیچھے ہو۔مرتد ہونے میں کیوں پہلے بنتے ہو۔صدیقہ عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں میرے باپ کے او پر جوجو بہاڑ گراہے وہ کسی اور برگرتا تو چور ہوجاتا۔ پھر بیس ہزار

کی جماعت مدینه میں موجودتھی اور چونکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم حکم دے چکے تھے کہ ایک کشکر روانہ كرنا ب بس اس كوجيج ديا۔ ادھراين قوم كايہ حال تھا کہ مگر آخر خدا نے اپنی قدرت کا ہاتھ دكهلايا - وَلَيْمَ كِنَنَّ لَهُمْ .... كازمان آكيا - اس وفت بھی اس قشم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ دفن ہونے سے پہلے تمہارا کلمہ ایک ہوجائے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ؓ کے زمانے میں صحابه کرام کو بہت سی مساعی جمیله کرنی پڑیں۔سب سے پہلااہم کام جو کیاوہ جمع قرآن ہے۔اب موجودہ صورت میں جمع یہ ہے کہ اس برعمل در آمد کرنے کی طرف خاص توجه ہو۔

پھرحضرت ابو بکڑنے زکوۃ کا انتظام کیا۔ یہ بڑا عظیم الشان کام ہے انتظام زکو ہ کے لئے اعلیٰ درجے کی فر ما نبر داری کی ضرورت ہے پھر کنبہ کی پر ورش ہے۔ غرض کئی ایسے کام ہیں۔

اب تمہاری طبیعتوں کے رُخ خواہ کسی طرف ہوں تہہیں میرےاحکام کی تعمیل کرنی ہوگی۔اگریہ بات تمهيس منظور موتومين طبوعيا وكرهاراس بوجهكر اُٹھا تا ہوں وہ بیعت کے دس شرا بُط بدستور قائم ہیں ان میں خصوصیت ہے میں قر آن کوسکھنے اور زکو ۃ کا انتظام كرنے، واعظين كے بہم بہنچانے اور ان امور كو جو وقتا حضرت خليفة التي الا وّل رضى الله تعالىٰ عنه فو قناً میرے دل میں ڈالے کوشامل کرتا ہوں۔ پھرتعلیم مورخہ 13 مارچ 1914ء کوعین نماز کی حالت میں د بینیات ، دینی مدرسه کی تعلیم میری مرضی اور منشاء کے مطابق کرنا ہوگی۔اور میں اس بوجھ کوصرف اللہ کے لئے أماتا ہوں جس نے فرمایا .... یاد رکھو کہ ساری خوبیاں وحدت میں ہے۔جس کا کوئی رئیس نہیں وہ مر چى<sub>ك</sub>ر (الحكم 6 جون 1908 ء )

> اس تقریر کے بعد سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہم آپ کے احکام مانیں گے آپ ہمارے امیر ہیں اور ہارے سے کے جانشین ہیں چنانچہ باغ میں موجود تقریباً بارہ سواحباب نے بیعت کی ۔28 مئی کے الحکم میں

حضرت مسيح موعود كى وفات اور حضرت خليفه اوّل كے انتخاب وبيعت كى خبرخصوصى يرجه كى صورت ميں شائع كركاحباب تك يهنجادي كئي

### انتخاب خلافتِ ثانيه:

حضرت حكيم مولانا نور الدين صاحب خليفة المسيح الاوّل في اپني وفات سے چند دن قبل 4 مارچ 1914ء کو چندا کابرین احمدیت کے سامنے ایک وصیت تحریر فرمائی جس میں اینے جانشین کے باره میں تحریر فرمایا که'' میرا جائشین متقی ہو، ہر دل عزيز، عالم باعمل هو ..... "اس وصيت برمكرم مولوي محمرعلى صاحب حضرت صاحبزاده مرزامحمود احمد صاحب ،محترم ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب اور حضرت نواب محمر علی خان صاحب کے بطور گواہ دستخط تھے۔وصیت لکھنے کے بعد حضور نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا که وه تین باراس وصیّت کویژه کر سناویں چنانچہ ارشاد کی تعمیل ہوئی۔ وصیت سنائے جانے کے بعد حضور نے فر مایا۔اصل وصیت نواب محمر علی خان صاحب کے سپر د کر دیں کہ وہ ا ہے محفوظ رکھیں گے ۔حضور کی بیہ دصیّت ا گلے روز ا خبارالحكم ميں بطورضم بمه شاكع ہوگئی۔

اینے خالق حقیقی سے جالمے 14 مارچ بروز ہفتہ نماز عصرکے وفت حاضر الوقت احمدی جن کی تعدا د دو ہزار کے قریب تھی مسجد نور قادیان میں جمع ہوئے۔ ان احباب کے سامنے حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل رضی اللّٰدعنه کی ( مذکورہ بالا) وصيت يره كرسائي جس ميں جماعت كوايك ہاتھ پر جمع ہونے کی نصیحت تھی۔اس موقعہ پر حضرت مولانا سید محد احسن امروہی صاحب فی نقریر کی اور خلافت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری



رائے میں ہمیں حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر الدین محمود احدصاحب کے ہاتھ پرجمع ہوجانا جائے اس پرمحترم صاحبزادہ صاحب کے حق میں آواز اٹھنی شروع ہوئیں کہ ہم سب مرزامحمود صاحب کی خلافت کو قبول کرتے ہیں۔حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی ؓ نے حضرت صاحبزادہ صاحب سے عرض کی کہ ہماری بیعت قبول فرمائیں۔ لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے بوھے۔ چندلمحات کے تامل کے بعد حضرت صاحب نے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کنی شروع کی۔ بیعت کے بعد کمبی وُ عاہوئی اور حضور نے ایک در دانگیز تقریر فر مائی جس کے بعد تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی شالی جانب آب نے حضرت حکیم مولانا نور الدین خلیفة استے الا وّلُّ كا جنازه يرْ هايا اور پھر بہتنى مقبره ميں حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے پہلومیں تدفین ہوئی۔

حضرت مرزابشيرالدين محموداحمه صاحب خليفة التح الثاني رضى الله عنه

# کا پھلا خطاب

(فرموده14مارچ1914ء)

یقین اور کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

میرے پیارو! پھرمیرالقین ہے کہ آپ کے بعد كوئي شخص نہيں آسكتا جوآپ كى دى ہوئى شريعت ميں ہے ایک شوشہ بھی منسوخ کر سکے۔

" ميرے پيارو!مراوه محبوب آقاسيدالانبياءاليي عظیم الثان شان رکھتا ہے کہ ایک شخص اس کی غلامی میں داخل ہوکر کامل اتباع اور وفاداری کے بعد نبوت کا رتبہ حاصل کرسکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایسی شان اور عزت ہے کہ آپ کی سجی غلامی میں نبی پیدا ہوسکتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے اور پورے 

یقین ہے کہتا ہوں۔

پھرمیرایقین ہے کہ قرآن مجیدوہ بیاری کتاب ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ خاتم الكتب اورخاتم شريعت ہے۔

پھرمیرایقین کامل ہے کہ حضرت مسیح موعود ہی نبی تھےجس کی خبرمسکم میں ہے۔اور وہی امام تھےجس کی خبر بخاری میں ہے۔ میں پھر کہنا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی حصہ اب منسوخ نہیں ہوسکتا۔ صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين كے اعمال كى اقتدا كرو۔وہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كي دعاؤل اور كامل تربيت كانمونه تتھ۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد دوسرا اجماع جو ہوا۔ وہ وہی خلافت حقہ راشدہ کا سلسلہ ہے۔خوب غور سے دیکھ لو اور تاریخ اسلام میں پڑھ لو کہ جوتر تی اسلام کی خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوئی جب وہ خلافت محض حکومت کے رنگ میں تبدیل ہوگئی تو تھنتی تحمیٰ۔ بیبال تک کہ اب جو اسلام اور اہل اسلام کی حالت ہے تم دیکھتے ہو۔

تیرہ سوسال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی منہاج نبوت پر حضرت مسیح موعود کو وعدوں کے موافق بھیجا حضرت خليفة المسيح مولا نامولوي نورالدين صاحب، " أَشُهِ دُأْنُ لَّاإِلْهُ إِلَّا اللَّهُ سنو! دوستو! ميرا ان كا درجه اعلىٰ عليين ميں ہو۔ الله تعالیٰ كروڑوں کروڑ رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل کر ہے۔جس طرح يرآنخضرت صكي الله عليه وسلم اور حضرت مسيح موعود کی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی اور ان کے رگ در بیشه میں جاری تھی۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں یاک وجود دن اور بیاروں کے قرب میں آپ کواکٹھا کرے۔اس سلسلہ کے پہلے خلیفہ تھے اور ہم سب نے اس عقیدہ کے ساتھ ان کے ہاتھ بیعت کی تھی۔ پس جب تک پیسلسلہ چلتا رہے گا اسلام ما دی اور روحانی طور پرترتی کرتا رہے گا۔اس وقت جوتم نے پکار پکار کر کہا ہے کہ میں اس بو جھ کو اُٹھا وَ ں اور تم نے بیعت کے ذریعہ اظہار کیا ہے۔ میں نے

مناسب سمجھا کہ میں تمہارے آگے اپنے عقیدہ کا ا ظہار کروں ۔

میں تمہیں سے سے کہنا ہوں کہ میرے دل میں ایک خوف ہے اور اپنے وجود کو بہت ہی کمزور پاتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہتم اینے غلام کو وہ کام مت بتاؤ جودہ کرنہیں سکتاتم نے مجھے اس وقت غلام بنانا حام ہے تو وہ کام مجھے نہ بتانا جو میں نہ کرسکوں۔ میں جا نتا ہوں کہ میں کمز وراور گنہگار ہوں۔ میں کس طرح دعویٰ کرسکتا ہوں کہ دُنیا کی ہدایت کرسکوں گا اورحق اور راستی کو پھیلاسکوں گا۔ہم تھوڑ ہے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مگر اللہ تعالی کے فضل اور کرم اور غریب نوازی پر ہماری امیدیں بے انتہا ہیں۔تم نے یہ بوجھ مجھ پررکھا ہے تو سنو! اس ذمہ داری سے عہدہ برآء ہونے کے لئے میری مد د کرواوروہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے نصل اور توقیق جا ہو۔اوراللہ تعالیٰ کی رضااور فر مابر داری میں میری اطاعت کرو \_

میں انسان ہوں اور کمزورانسان۔ مجھ سے کمزوریاں ہوں گی تو تم چیتم پوشی کرناتم سے غلطیاں ہوں گی میں خدا تعالیٰ کوحاضر نا ظرسمجھ کرعہد کرتا ہوں کہ میں چیٹم پوشی اور درگز رکروں گا۔اور میرا اور تمہارا متحد کام اس سلسلہ کی ترقی اور اس سلسلہ کی غرض و غایت کوعملی رنگ میں بورا کرنا ہے۔ یں اب جوتم نے میرے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا ہے اس کو و فا داری ہے بورا کرو۔تم مجھ سے اور میں تم سے چیٹم یوشی خدا کے فضل سے کرتا رہول گا۔ حمهبین امر بالمعروف میں میری اطاعت اور فر ما نبر داری کرنی ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ کہوں کہ خدا ا یک نہیں تو اُسی خدا کی قشم دیتا ہوں جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے جو ق کے سدہ لَاشَعْرِيُكَ اور لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَعَيُ مُ كَم میری ایسی بات ہرگز نه ماننا۔

plicate to the second

اگر میں تہہیں نعوذ باللہ نبوت کا کوئی نقص بتاؤں تو مت مانیو۔اگر قر آن کریم کا کوئی نقص بتاؤں تو پھر خدا کی فتم دیتا ہوں مت مانیؤ۔حضرت سے موعود نے جوخدا تعالیٰ سے وحی پاکر تعلیم دی ہے اس کے خلاف کہوں تو ہر گزیر ماننا۔ ہاں میں پھر کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کے امر معروف میں میری خلاف ورزی نہ کرنا۔

اگراطاعت اور فرما نبر داری ہے کام لو گے اور

اس عهد كومضبوط كرو كے تو يا در كھو كه الله تعالى كافضل ہاری دشکیری کرے گا اور ہماری متحد دعا تیں کا میاب ہوں گی اور میں اینے مولی کریم پر بہت بڑا بھروسہ رکھتا ہوں مجھے یقین کامل ہے کہ میری نفرت ہوگی۔ برسول جعہ کے روز میں نے خواب سنایا تھا کہ میں بمارہوگیا اور مجھےران میں در دمحسوس ہوااور میں نے سمجھا کہ شاید طاعون ہونے لگا تب میں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور فكركرنے لگا كەرىيكيا ہونے لگا ہے۔ میں نے سوچا كە الله تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود سے وعدہ کیا تھا۔ اِنّب أَحَافِظُ كُلَّ مَنُ فِي الدَّارِ -بِيخداكا وعده آپ کی زندگی میں پورا ہوا۔ شاید خدا کے سے کے بعدیہ وعدہ ندر ہا ہو کیونکہ وہ یاک وجود ہمارے درمیان ہیں۔اس فكر ميں كيا ديكھا ہوں۔ بيخواب نەتھا، بيدارى تھى۔ میری آنکھیں کھلی تھیں میں درود بوارکود یکھاتھا کمرے کی چیزین نظرآر ہی تھیں۔ میں نے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کودیکھا کہ ایک سفیداور نہایت جمکتا ہوانور ہے۔ ینچے ہے آتا ہے اور اوپر چلاجاتا ہے، نداس کی ابتداء ہے نہ انتہا۔ اس نور میں سے ایک ہاتھ نکلا جس میں ایک سفید چینی کے پیالہ میں دورھ تھا جو مجھے پلایا گیا۔ جس کے بعد معا مجھے آرام ہو گیا اور کوئی تکلیف نہ رہی۔اس قدر حصہ میں نے تہہیں سنایا۔اس کا دوسرا حصه اُس وفت میں نے نہیں سنایا۔اب سنا تا ہوں۔وہ یالہ جب مجھے بلایا گیا تو معا میری زبان سے نکلا 'میری بھی بھی گمراہ نہ ہوگی میری کوئی نہیں۔تم میرے بھائی ہوجس کام کوحضرت مسیح موعود نے جاری کیاا ہے

### موقعہ پروہ امانت میرے سپر دہوئی ہے

پس دعائیں کرواور تعلقات بڑھاؤ اور قادیان آنے کی کوشش کرواور بار بار آؤ۔ میں نے حضرت میں موعود سے سنا اور بار بار سنا کہ جو یہاں بار بار نہیں آتا اندیشہ ہے کہ اس کے ایمان میں نقص ہو۔ اسلام کا بھیلانا ہمارا پہلاکام ہے۔ مل کرکوشش کرو کہ تا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور فضلوں کی بارش ہو۔

میں پھر تہہیں کہتا ہوں پھر کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں۔ اب جوتم نے بیعت کی ہے اور میر ہے ساتھ ایک تعلق حضرت میں موعود علیہ السلام کے بعد قائم کیا ہے اس تعلق میں وفاداری کا نمونہ دکھاؤ۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یادر کھو۔ میں ضرور تہہیں یادر کھوں گا۔ ہاں یادر کھتا بھی رہا ہوں۔ کوئی دعا میں نے آج تک ایک یادر کھتا بھی رہا ہوں۔ کوئی دعا میں نے آج تک ایک نہیں کی جس میں احمدی قوم کے لئے دعا نہ کی ہو۔ پھر سنو! کہوئی کام ایسانہ کروکہ جواللہ تعالی کے عہدشکن کیا سنو! کہوئی کام ایسانہ کروکہ جواللہ تعالی کے عہدشکن کیا حرتے ہیں۔ ہماری دعا نیس یہی ہوں کہ ہم مسلمان مریں۔ آمین '(انوار العلوم جلد دوم صفحہ 3)

### انتخاب خلافت ثالثه

حضرت خلیفۃ اسی الثانی المسلی الموعود رضی اللہ تعالی عنہ 52 سال تک خلافت احمد سے کی مند پر متمکن رہنے کے بعد 7،8 نومبر 1965ء کی درمیانی سب 77 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ مورخہ 8 نومبر 1965ء معامی معامی حضرت معامی معامی موعود کی قائم کردہ مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس مصلی موعود کی قائم کردہ مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس حضرت صاحب کی زیر صدرت ہوا جس میں حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب کوخلیفۃ اسی الثالث منتخب کیا گیا۔ اسی وقت صاحب کوخلیفۃ اسی الثالث منتخب کیا گیا۔ اسی وقت اراکین مجلس نے بیعت کی اور حضور نے خطاب فر مایا۔ اسی موجود احباب نے جن کی تعداد انداز آ 5 ہزار مالی حضر رات ساڑھے دیں ہے بیعت کا شرف حاصل تحقی رات ساڑھے دیں ہے بیعت کا شرف حاصل تحقی رات ساڑھے دیں ہے بیعت کا شرف حاصل

کیا۔ 9 رنومبر کوحضور نے بہتی مقبرہ میں حضرت مصلح موعود کا جنازہ بونے پانچ بجے شام پڑھایا جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔

### حضرت مرزاناصراحمد صاحب لمسح الثالث رحمه الله تعالى خليفة التي الثالث رحمه الله تعالى

### کا پھلا خطاب

(مورند 9 نوم 1965ء)

سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الثالث رحمہ اللہ تعالی فی سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الثالث رحمہ اللہ تعالی فی سید کورتشہد اور سورۃ فاتحہ کی تلادت کے بعد آپ رفت بھر ہے الفاظ میں عہد کو دہرایا۔عہد کے بعد آپ فی مایا کہ:

" بیدا یک عہد ہے جو تھیم قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بید یقین رکھتے ہوئے کہ وہ عالم الغیب ہے بید یقین رکھتے ہوئے کہ لعنتی ہے وہ شخص جو فریب سے کام لیتا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے دہرایا میں حتی الوسع تبلیغ اسلام کے لئے کوشش کرتارہوں گا اور خیر خوابی کا سلوک کروں گا۔ چونکہ آپ نے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی دعاؤں اس لئے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی دعاؤں اور مشوروں سے میری مدد کرتے رہیں گے کہ خدا تعالیٰ میر سے جیے حقیر اور عاجز انسان سے وہ کام لے خواسلام کی اشاعت اور تو حید الہی کے قیام کے لئے ضروری ہے اور اپنی رحمت فرماتے ہوئے میرے دل جواسلام کی اشاعت اور تو حید الہی کے قیام کے لئے میروری ہے اور اپنی رحمت فرماتے ہوئے میرے دل بیر آسانی نور نازل فرمائے اور مجھے وہ کچھ سکھائے جو انسان خود نہیں سکھ سکھائے جو انسان خود نہیں سکھ سکتا۔

میں بڑائی کم علم ہوں، نااہل ہوں، جھ میں کوئی طاقت نہیں کوئی علم نہیں جب میرانام تجویز کیا گیا تو میں لرزا ٹھااور میں نے دل میں کہا کہ میری کیا حیثیت ہے پھر ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے بیارے امام حضرت سے موعوڈ نے باوجوداس کے کہ خدا تعالیٰ نے



انہیں اپنی بہت ی نعمتوں ادر برکتوں سے نواز اٹھا فر مایا ہے۔

کرم خاکی ہوں میرے بیارے نہ آدم زادہوں
جب ہمارے پیارے امام نے ان الفاظ میں
اپنے خداکو خاطب فرمایا ہے اوراس کے حضورا پنے آپ
کو'' کرم خاک' قرار دیا ہے تو میں تواس اپنے آپ کو
کرم خاکی کہنے والے سے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا۔
لیکن ساتھ ہی جھے خیال آیا کہ میں بے شک ناچیز ہوں
اورا یک بے قیمت مٹی کی حیثیت رکھتا ہوں لیکن اگر اللہ
تعالی جا ہے تو وہ مٹی کو بھی نور بخش سکتا ہے اوراً سی مٹی
میں بھی وہ طاقتیں اور تو تیں بھر سکتا ہے جو کسی کے خیال
میں بھی نہیں آسکتیں اور اس مٹی میں ایسی چک دمک بیدا
میں بھی نہیں آسکتیں اوراس مٹی میں ایسی چک دمک بیدا
میں بھی نہیں آسکتیں اوراس مٹی میں ایسی چک دمک بیدا

غرض ہے کہ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جن سے میں اپنی کمزور یوں کو بیان کر سکوں اس لئے آپ دعاوٰں سے میری مدد کریں جہاں تک ہو سکے گا میں آپ میں سے ہر ایک کی بھلائی کی کوشش کروں گا۔ اختلاف تو ہم بھا ئیوں میں بھی ہوسکتا ہے لیکن اختلاف کو انتقاق اور تفرقہ اور جماعت میں انتثار کا موجب نہیں بنانا چاہئے۔

سیدنا حفرت خلیفة اسی الثانی کی وفات کے وقت اور بعد میں بھی حفرت سے موعود کے خاندار کے ہرفرد نے بیعہد کیا تھا کہ ہم جماعت میں تفرقہ پیدائہیں ہونے دیں گے اور اس کے لئے جو قربانی ہمیں دین پڑے ہم دیں گے بیہ ہرگز نہ ہوگا کہ ہم اپنے مفاد کی فاطر جماعت کے مفاد کو قربان کر دیں بلکہ بہرصورت فاطر جماعت کے مفاد کو قربان کر دیں بلکہ بہرصورت ہم جماعت کے مفاد کو مقدم کریں گے۔سیدنا حضرت فلیفة اسی الثانی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کا میابی عطافر مائی اور جو کام خدا تعالیٰ نے ان کے سپر دکیا تھا اسے انہوں اور جو کام خدا تعالیٰ نے ان کے سپر دکیا تھا اسے انہوں نے پوری طرح نبھایا اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ترقی دیں اور اس میں کروری نہ آنے دیں۔

اس بارے میں کل ایک دوست نے مجھ سے

بات کرنا چاہی تو میں نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی فردا پنے مفاد کے لئے جماعت کے مفاد کوقر بان ہیں کرسکتا۔ حضرت سے موعود کا موعود تا کے خاندان کا ہر فرد خدا کا ہے۔ سے موعود کا ہے، جماعت کا ہے ہماری طرف سے کوئی کمزوری اور فتنہ نہ ہوگا۔

پس اب خدا تعالی نے جویہ ذمہ داری میر بے کندھوں پر ڈالی ہے اوراس کام کے لئے آپ نے مجھے منتخب کیا ہے میں بہت کمزورہوں اس لئے آپ کا فرض ہے کہ آپ دعاؤں سے میری مدد کریں خدائے تعالی مجھے تو فیق بخشے کہ میں اس ذمہ داری کو پوری طرح اداکر سکول اور خدمتِ دین اور اشاعت اسلام میں کوئی روک بیدا نہ ہو بلکہ خدا تعالی کے فضل سے یہ کام ترقی کرتا چلا جائے حتیٰ کہ اسلام تمام ادیانِ باطلہ پر غالب کرتا چلا جائے حتیٰ کہ اسلام تمام ادیانِ باطلہ پر غالب آ جائے۔

آپ جھے اپنا ہمدرداور خیرخواہ پاکیں گے کیونکہ مجلس انتخاب کا اجلاس زیر صدارت سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الثانیٰ نے ہماری اسی طرح مبارک احمدصاحب ہوااور حضرت صاحبہ تربیت کی ہے میں جھوٹا تھا اور اب اس عمر کو پہنچا ہوں ہم احمدصاحب کو خلیفۃ اسی الرابع منتخب کر کے نیم محسوس کیا کہ حضور کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ نے بیعت کی۔اس کے بعد خلافتِ رابعہ میرے نیچ و نیا کے لئے خیر کا منبع ہوں۔ سی کو ان سے عام ہوئی جس میں تقریباً بچیس ہزار احبا تکلیف نہ پہنچے۔اسی خواہش کا حضور نے اپنے ایک شعر کے ہاتھ پربیعت کی سعادت حاصل کی۔ میں یوں اظہار فر مایا۔

البی خیر ہی دیکھیں نگاہیں پھر مجھے جو ماں ملی جس نے میری تربیت کی یعنی حضرت امال جان۔ وہ الیم تربیت کرتی تھیں کہ دُنیا کا کوئی ماہر نفسیات الیم تربیت نہیں کرسکتا۔

فرمایا: مجھے یاد ہے کہ ایک دویتیم بچوں (بہن بھائی) کوحفرت امال جان نے پالاتھا آپ نے اپنے ہاتھ سے نہلایا دھلایا اور ان کی جو کیں نکالیں۔ مجھے وہ کمرہ بھی یاد ہے جہال دسترخوان بچھا تھا اور جس پرامان جان نے اپنے ساتھ ان بچول کو کھانے کے لئے بٹھایا کین معلوم نہیں مجھے اُس وقت کیا سوجھی کہ میں ان کے لئے بٹھایا کیکن معلوم نہیں مجھے اُس وقت کیا سوجھی کہ میں ان کے لئے بٹھایا

ساتھ نہ بیٹھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس دِن مجھے حضرت اماں جان نے کھا نانہیں دیا یہاں تک کہ شام کومیں نے خود مانگ کرکھایا۔

اس میں ایک سبق تھا کہ جس کو دُنیا یتیم کہتی ہے مسکین کہتی ہے خدائے تعالی کے بندے سجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کے مگران بنیں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ 7 1 نومبر میں 1965ء)

### انتخاب خلافتِ رابعه:

حضرت مرزاناصراح دخلیفة استی الثالث رحمه الله تعالی 8 اور 9 جون 1982ء کی درمیان شمسجد الفضل اسلام آباد میں 73 سال کی عربیں انقال فرما گئے آپ کی میت ربوہ لائی گئی۔مورخہ 10 جون 1982ء کو بعد نماز ظہر مسجد المبارک ربوہ میں خلافت رابعہ کے لئے مجال انتخاب کا اجلاس زیر صدارت حضرت مرزا مبارک احمد صاحب ہوا اور حضرت صاجز ادہ مرزا طاہر مبارک احمد صاحب ہوا اور حضرت صاجز ادہ مرزا طاہر احمد صاحب کو خلیفة استی الرابع منتخب کر کے اراکین مجلس اخمد صاحب کو خلیفة استی الرابع منتخب کر کے اراکین مجلس عند میں تقریباً بجیس ہزار احباب نے آپ عام ہوئی جس میں تقریباً بجیس ہزار احباب نے آپ کے ہاتھ یہ بیعت کی۔اس کے بعد خلافت رابعہ کی پہلی بیعت کے ہاتھ یہ بیعت کی سعادت حاصل کی۔

حضرت مرز اطا ہر احمد صاحب لمسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ

## کا پھلا خطاب

(فرموده 10 بون 1982ء)

حضورؓ نے فر مایا:

'' مجھے سیرٹری صاحب (مجلس شوری ناقل) نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب حضرت خلیفۃ اسے الثالث (اللہ تعالیٰ ان پر بے شار رحمتیں نازل فر مائے ان کے تمام مقاصد کو کامیاب کرے تمام نیک کام جن کی بنیادیں





انہوں نے رکھیں ہم سب کوان کو کفل رضائے باری تعالی کے جذبے سے معمور ہو کر پورا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے) کا انتخاب ہوا تو آپ نے سب سے پہلے مخضر خطاب فرمایا وراس کے بعد بیعت لی۔'

میں سوائے اس کے پچھ ہیں کہنا جا ہتا تھا کہ اپنے لئے بھی دُعا کریں اور میرے لئے بھی دُعا کریں کہ سے بیکنا وَلَا تُحَمِّلُنَا ......

یے ذمہ داری اتن سخت ہے، اتن وسیع اور اتن دل ہلا دینے والی ہے کہ اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بستر مرگ پر آخری سانس لینے کے قریب یہ فقرہ ذہن میں آتا ہے اللّٰہ مَ لَا لِی وَلاَ عَلَیّ۔

یہ درست ہے کہ خلیفہ وفت خدا بناتا ہے اور ہمیشہ سے میرااس پر ایمان ہے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی توقیق سے اس پر ایمان رہے گا۔ بیدرست ہے كهاس ميس سي انساني طافت كا دخل نهيس اوراس لحاظ سے بحثیت خلیفہ اب میں نہ آب کے سامنے ، نہ کی کے سامنے جوابدہ ہول نہ جماعت کے سی فرد کے سامنے جوابده مول کیکن کوکوئی آزادی نہیں۔ کیونکہ میں براہ راست اینے رب کے حضور جوابدہ ہول۔آپ تو میری غلطیوں سے غافل ہو سکتے ہیں آپ کی میری دل پر نظر نہیں۔آب شائد غائب کی باتوں کاعلم نہیں جانے۔ میرا رب میرے دل کی پاتال تک دیکھتا ہے۔ اگر حمو نے عذر ہوں گے تو انہیں قبول نہیں فر مائے گا۔اگر اخلاص اور بورے طرح وفا کے ساتھ، تقویٰ کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کے حضور صرف وہی پہنچے گا۔اس لئے میری گردن کمزوروں سے آزاد ہوئی لیکن کا ئنات کی سب سے زیادہ طاقتورہستی کے حضور جھک گئی اور اس کے ہاتھوں میں آئی ہے بیکوئی معمولي بوجھيں۔

میراساراوجوداس کے تصورے کانپ رہاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔اُس وقت تک زندہ رکھے جس وقت تک میں اُس کی رضا پر چلنے کا اہل ہوں

اورتوفیق عطافر مائے کہ ایک لیحہ بھی اس کی رضا کے بغیر میں نہ سوچ سکول، نہ کرسکول۔ وہم و گمان بھی مجھے اس کا بیدا نہ ہو۔ سب کے حقوق کا خیال رکھول اور انصاف کو قائم کرول۔ جبیبا کہ اسلام کا تقاضا ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہول کہ انصاف کے قیام کے بغیر احسان کا قیام بھی ممکن نہیں اور احسان کے قیام کے بغیر وہ جنت کا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا جے اید۔ ای لئے سب دعائیں المقد دیے کام دیا گیا ہے۔ اس لئے سب دعائیں کریں۔

پیشتر اس کے کہ میں بیعت کا آغاز کروں میں چاہتا ہوں کہ حضرت چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سے درخواست کروں کہ (صحابہ) کی نمائندگی میں آگے تشریف لاکر پہلا ہاتھ وہ رکھیں میری خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے ک وہ ہاتھ جس نے سیدنا حضرت اقدیں سے موعود کے ہاتھوں کو چھوا ہے وہ پہلا ہاتھ ہو جو میرے ہاتھ پر آئے۔ حضرت چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔اس کے بعد درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔اس کے بعد بیعت کا آغاز ہوگا۔'

(روز نامهالفضل ربوه 19 جون 1983ء)

#### انتخاب خلافت خامسه:

مورخہ 9 البریل 2003 کوحفرت مرزاطاہر احمد خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالی اپنی رہائش واقع احمد خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالی اپنی رہائش واقع احاطہ سجد فضل لندن میں 125 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ مورخہ 201 پریل 2003ء کی رات مبحد فضل لندن میں مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس زیرصدارت مکرم چوہدری حمیداللہ صاحب ہوا۔ مرکز سلسلہ کے باہر میہ بہوا ہو کہ خطرت ما جبل انتخاب نے حضرت ما حبر ادہ مرز امسر وراحمد صاحب کوخلیفۃ اسے الخامس منتخب کیا اور بیعت کا شرف بھی حاصل کیا جس کے بعد منتخب کیا اور بیعت کا شرف بھی حاصل کیا جس کے بعد بیعت عام ہوئی جس میں تقریباً دس ہزار موجود احباب بیعت عام ہوئی جس میں تقریباً دس ہزار موجود احباب بیعت عام ہوئی جس میں تقریباً دس ہزار موجود احباب

جماعت اور MTA کے ذریعہ دُنیا بھر کے کروڑوں احدیوں نے خلافت خامسہ سے عقد بیعت باندھا۔

حضرت مرز امسر وراحمد صاحب لمسح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز

#### کا پھلا خطاب

(فرموده مورخد 22 ايريل 2003ء)

حضرت خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے اسی انتخاب کے بعد پہلے خطاب میں فرمایا:

" آج جس کام کے لئے یہاں مجھے لایا گیا ہے

قطعاً ال كاعلم نبيل \_ حضرت خليفة السيح الرابع رحمه الله تعالیٰ کے علم وعرفان کوآپ سنتے رہے، ریکھتے رہے۔ خا کسار میں تو کسی بھی قتم کاعلم نہیں ہے۔ بہر حال یہاں کیونکہ قواعد میں کسی قشم کی معذرت کی اجازت نہیں اس لئے خاموش سے اس کو قبول کرنے کے سوا حارہ نہیں آپ لوگول سے بید درخواست ہے کہ اگر خدا کو حاضر ناظر جان کراس یقین کے ساتھ خاکسار بیفریضہ ادا کر سكتا ہے خاكساركواس مقصد كے لئے ،اس كام كے لئے مقرر کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے میری مدد فرمائیں دعاؤل کے ذریعے۔ نہایت عاجز انسان ہوں۔ دعاؤں کے بغیریہ سلسلہ چلنے والانہیں۔اللہ تعالیٰ مجھے بھی توقیق دے کہ آپ لوگوں کے لئے وُعا کر سکوں۔ جوعہد ابھی کیا ہے اس پر بورا اتر سکوں۔ اور آپ لوگول سے بھی درخواست ہے کہ دعاؤل سے، دعاؤں ہے، بہت دعاؤں سے میری مدد کریں۔اب حضرت خلیفة المسیح الرابع کے الفاظ میں ہی ایک فقرہ اور کہتا ہوں کہ میری گردن اب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی مجھے تحض اور تحض اپنے فضل سے ان کاموں کوکرنے کی تو فیق عطافر مائے جواس کی رضا کے كام بول\_آمين \_' (الفضل 5 دسمبر 2003ء)  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

......







## خلافت كى ضرورت اورا ہميت

\$ \$ \$ \$ كرم مولاناغلام نبى صاحب نياز ، سلغ انچارج صوبه شمير \$ \$ \$

قادر مطلق مولا نے اِس کا سُنات کو عبث نہیں بنایا بلکہ اس کے بنانے میں اُس کاعظیم مقصد کا رفر ما نظر آتا

مديث قرى م كُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ "كَرِيل ایک مخفی خزانہ تھا میں نے بیند کیا کہ میں پہچانا جاؤں چنانچے میں نے آ دم کو بیدا کیا۔

پس آ دم عرفانِ باری تعالیٰ کا ذر بعیه بنایا گیا۔اللہ تعالی جودراءالوری ہستی ہے جوتمام محامِد ،محاسِن اوراعلیٰ صفات کا ماخذہے۔اُس کی جلوہ گری آ دم کے ذریعہ ہی يوري ہوئي جيبا كەقرآن تحكيم ميں الله تعالى فرشتوں كو مخاطب کر کے فرما تاہے۔ انسی جاعل فی الْأرْض خَلِيْفَة .... الخ

(سورة البقره آيت نمبر • ٣٢١٣)

" كەمىس زمىن مىس ايك خليفە بنانے والا ہول تو انہوں نے بعنی فرشتوں نے اپنی محدود علیت کی وجہ سے خدشات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے خدشات کو نهایت حکیماندرنگ میں رفع کیااور تخلیق آدم کامقصد بتایا چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تبیع کرتے ہوئے اعتراف حقيقت كيا" ـ

غرض الله تعالى كالإس كائنات كو پيدا كرنا اوراس میں ایناخلیفه مقرر کرنا خلافت کی ضرورت اور اہمیت کو واضح كرتائے۔

خلافت کے معنی:

کے ہیں۔علامہ ابن کیٹر لکھتے ہیں کہ ' خلیفہ وہ ہوتا ہے جوکسی جانے والے کی جگہ پر کھڑا ہواوراً س کے جانے ہےاوروہ ہےاُس کی پہچان۔ کی وجہ سے بیداہونے والے خلاء کو پر کردے ''نغت کی رو سے خلافت کے معنی نیابت اور جانتینی کے ہیں اور اصطلاحاً اس ہے مراد نبی کا جائشین ہوتا ہے۔

(النهاية جلدا صفحه ۱۵)

حضرت سيح موعودعليه السلام فرماتے ہيں۔ " فلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں جو تحدید دین کرے۔ نبیوں کے زمانہ کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی ہے اُس کو دور کرنے کے واسطے جوان کی جگہ آتے ہیں ، انہیں خلیفہ کہتے ہیں'۔ (ملفوظات جلد سم صفحہ ۳۸۳) آپ علیہ السلام خلافت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

'' چونکه کسی انسان کیلئے دائمی طور پر بقانہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیاہے کہرسولوں کے وجود کوجو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف واو کی ہیں بطلی طور پر ہمیشہ کیلئے تا قیامت قائم رکھے۔سواس غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا بھی اورکسی زمانہ میں بر کات ِرسالت ہے محروم ندرہے''

(شہادۃ القرآن صفحہ ۵۸)

تقاضائے وقت کے تحت ہی اُن کی تعلیم تھی۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم تمام عالم انسانیت کیلئے رسول بن کر آئے ہیں اللہ تعالی قرآن تھیم میں فرما تاہے۔

قُلْ بِآأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ النيكُمْ جَمِيْعًا (سوره اعراف آيت ١٥٩) يعني "كهوكها \_لوگو! مين تم سب كي طرف الله كا رسول ہول''۔

یس زمین بر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا وجود انوارِ اللي كا كامل نمونه ہے۔ آپ ايك مكمل لائحة عمل و دستور حیات کیکر آئے۔ آپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کی تھیل فرمائی جیما کوفرمایا الیوم اکملٹ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَا تُمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا (سورة المائده: ٣)

الله تعالیٰ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ذر بعیه دین حق کو قائم کیا اور اُس کی تنکیل بھی فر مائی۔ نہ صرف محیل فرمائی بلکه اس کی حفاظت کا بھی وعدہ

إنَّا نَحْنُ نَـزُّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَـهُ لَحَافِظُونَ. (سورة الحجر: ١٠)

یعنیکہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پیجھی وعدہ فرمایا کہ جب تک مسلمان ایمان اور عمل صالح کے طریق پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ اُن میں خلافت بھی قائم رکھے گا جیبا کہ قرآن عکیم کی آیت استخلاف (سورة نورآیت:۵۱) میں اللہ تعالیٰ

### انبياءسب خليفة الله تھ:

حضرت آدم ہے کیکر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم تك جسقد ربهي انبياء آئے وہ سب خليفه الله تھے۔سب نے دین اسلام کی ہی تعلیم دی فرق صرف سے خلیفہ کے معنی جانشین اور خلافت کے معنی جانشینی ہے کہ سابقہ انبیاء مختص بالزمان اور مختص بالقوم تھے لہذا

" وعده فرمایا ہے کہ وہ اُن میں خلافت کو قائم کرے گا۔
جیسا کہ وہ پہلےلوگوں میں اس نظام خلافت کو قائم کرتا تھا۔
جیسا کہ وہ پہلےلوگوں میں اس نظام خلافت کو قائم کرتا تھا۔
پھر اُن کیلئے برگزیدہ دین لیعنی اسلام کو تمکنت بخشے گا۔
اسے مضبوط کرے گا۔ اُن کے خوف کو اُمن میں بدلے گا
تاکہلوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے
ساتھ کی کو شریک نہ تھہرائیں۔ اِس نظام خلافت کی
ناقدری کرنے والے نافر مان اور فاسق قرار یا ئیں گئے۔
پنانچہ آیت نہ کورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس
محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں آپ کے بعد
محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں آپ کے بعد
مسب سے اعلیٰ نعمت خلافت کا وعدہ فر مایا ہے۔ پس خلافت

نبوت كيلئے بطور تمدو تكمله كے ہے۔اس لئے آنحضور صلى

الله عليه وسلم في فرماياكه مَاكَانَتِ السَّبُوَّةُ قَطُّ إلَّا

تَبعَتْهَا خِلافَةً (كنزالعمال)

یعنی ہر نبوت کے بعد خلافت کا ہونا ضروری ہے یہ دونوں لیعنی نبوت اور خلافت لازم وطروم ہیں۔ انبیاء کرام تو صرف تخم ریزی کرتے ہیں اوراُس تخم کی دیکھ ریکھ خلفائے کرام کرتے ہیں۔ جس طرح زمیندارلوگ اپنے کھیتوں اور باغوں میں نئے بھیرتے ہیں اور پود نے نصب کرتے ہیں اور بعد میں اُن کی حفاظت کے سامان بھی کرتے ہیں۔ اس طرح اُن کی حفاظت کے سامان بھی کرتے ہیں۔ اس طرح اُن کی حفاظت کے سامان بھی تو لگائے میں۔ اس طرح اُن کی حفاظت کے سامان بھی تو لگائے میں اور بعد میں اُن کی حفاظت کے سامان بھی تو لگائے میں۔ اس طرح اُن کی حفاظ یا نگران مقرر نہ کرے۔ تو لیے میں اور کیا میں کیا میں اُن کی حفاظ یا نگران مقرر نہ کرے۔ تو لگائے میں اُن کی حفاظ یا نگران مقرر نہ کرے۔ تو لگائے میں اُن کی حفاظ یا نگران مقرر نہ کرے۔

حضرت سے موعودعلیہ السلام فرماتے ہیں:۔
" اِی طرح خدا تعالیٰ تو ی نشانوں کیساتھ اُن کی سیائی اُن ظاہر کردیتا ہے اور جس راستبازی کو وہ دنیا میں پھیلا ناچا ہے ہیں، اس گی ٹمریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے لیکن اس کی پوری تکمیل اُن کے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں اُن کو وفات دیکر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کوہنی اور مصفے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب ایکھ اپنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے اور طعن وتشنیع کا موقعہ دیتا ہے اور جب وہ ہنی اور گھٹھے کی اور گھٹھے ہیں تو کھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی کا کھٹھا کے دوسرا ہاتھ اپنی کا کھٹی کی کھٹھا کی کی کھٹھا کی کھٹھ کے دیتا ہے اور جب وہ کا کھٹھ کی کھٹھ کے دیتا ہے اور جب وہ کا کھٹھ کے دیتا ہے دیتا ہے دوسرا ہاتھ اپنی کھٹھ کے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دوسرا ہاتھ اپنی کھٹھ کے دیتا ہے د

قدرت کادکھا تا ہے۔اورایسے اسباب پیدا کردیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے،اپنے کمال کو پہنچتے ہیں'۔ (رسالہ الوصیت)

پی نبوت کے عظیم اور مہتم بالثان مقاصد کی میل کیلئے جائیٹی لیعنی خلافت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ خلافت کے ذریعہ سے ہی تمکنت دین اور مونین کی شیرازہ بندی، استحکام اور اتحاد ممکن ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ اس کیلئے بہترین رہنما ہے۔

''لینی حضرت عرباض بن ساریهٌ فرماتے ہیں کہایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز کے بعد نہایت ہی موثو وعظ فر مایا وہ ایسا دعظ تھا کہ آنکھوں سے آ نسورواں ہوئے اور دل دہل گئے ۔ایک صحابی ؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیاتو بوں معلوم ہوتاہے کہ الوداع كہنے دالے كاوعظ ہے۔اس صحابي "نے عرض كى کہ یا رسول اللّٰہ کو کی وصیت فر مائیں ۔ پس حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیہ وصیت ہے کہ اللہ تعالی کا تقویٰ اختیار کرو اور سنو! اور اطاعت کرنے کو ا پناشعار بناؤ ۔ لین جو بھی تم پرنگران مقرر کیا جائے ، امام یا خلیفه منتخب مواس کی بوری بوری اطاعت کرو۔خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یا در کھومیر سے بعد زندہ رہنے والے بہت سے اختلاف دیکھیں گے۔ پسس تم پر فرض هر که میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ پوری طرح اس کی اتباع كرواورمضبوطى ہےاس پر قائم ہو جاؤ۔ نئے نئے امور سے بچے رہنا کیونکہ ہرنگ بات بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے'۔ (مشکواۃ المصابیح)

صلالت ہے'۔ (مشکواۃ المصابیح)

عدیث ندکور میں آنخضرت نے اپنیدخلافت
کی نویداُ مت کوسائی ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ خلفاء کی
اطاعت کرنا۔ کیونکہ یہی وہ امر ہے جس سے تشتت ،
افتر اق اورفتنوں سے بچا جاسکتا ہے اور دین حنیف کے
قیام اور حفاظت کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ اس حدیث نے

سورہ النور کی آیت استخلاف کی تفییر وتعبیر واضح کردی ہے۔ نیز اسبات کی نشاندہی بھی کی کہ وعدہ خلافت دائی ہے۔ مگر اس کے حصول اور اس کو محفوظ رکھنے کیلئے ایمان اور کسلے کیلئے ایمان اور کسلے کیلئے ایمان اور کسلے کیلئے ایمان اور کسلے کا فری شرط ہے۔

## اسلام اوراجتماعیت:

اگرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد ہے اس بات کا واضح ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ اس زمین پر ہمیشہ ایسے وجود یائے جائیں گے جو کماحقہ بھی نیابت ادا كرتے رہيں گے تو دوسرى طرف اسلام ميں اجتماعيت کے تصور اور ضرورت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں اطاعت کواپنا شعار بنانا لازم قرار دیا ہے اور یہاں تک تاكيدى ہے كماكرايك حبشى غلام كوبھى حاكم بنايا جائے۔ غرض دين فطرت يعنى اسلام اجتماعيت كانه صرف طرفدار ہے بلکہ اِس کی اہمیت کا بھی روا دار ہے۔ اجتماعیت بغیر امام كے ممكن نہيں كلم وطيب لا الدالا الله محدر سول الله جودين اسلام کی اصل ہے۔اجتماعیت کیلئے ایک ٹھوس اور مشحکم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بیکلمہ نہ صرف توحید باری تعالی اور رسالت کااقرار ہے بلکہ عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد كاذرىية بھى ہے۔ نەصرف عالم اسلام كے اتحاد كيلئے بلكه اسیات کی نا قابل تسخیر بنیاد بھی فراہم کرتاہے کہ جوں جول مختلف مذاہب کے لوگ اس سے دابستہ ہوتے رہیں گے، امن عالم كي صانت يقيني بنتي جا ليكي \_انشاءالله\_

سیکلمہ دین اسلام کالمخص ہے اور محور ہے جس کے ساتھ اسلام کا تانا بانا جڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن محید میں جب بھی اللہ تعالی نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے توصیعہ جمع سے کیا ہے مثلا نیا آئی ہا اللّہ ذین المَنوا مسلمان والو...!۔ '' ابوداؤ د' کی حدیث ہے کہا ہے مسلمانو! تم ہے اچھی طرح جان لوکہ تمہارے حفظ وامان کی ضانت صرف '' الجماعة' ہے۔ یا در کھووہ بکری جوریوڑ سے الگ ہوجاتی ہے وہ بھیڑ ہے کالقمہ بن جاتی جوریوڑ سے الگ ہوجاتی ہے وہ بھیڑ نے کالقمہ بن جاتی ہوجاتی ہے وہ بھیڑ نے کالقمہ بن جاتی ہے خیلئے نے اللہ ہوجاتی ہے وہ بھیڑ نے کالقمہ بن جاتی ہوجاتی ہے خیلئے خیل اللہ ہوجاتی ہے وہ بھیڑ نے کالقمہ بن جاتی ہوجاتی ہے خیلئے خیل اللہ ہوجاتی ہے دہ بھیڑ نے کالقمہ بن جاتی ہوتا گ



ظافت المابر

> الذِّنْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيةِ. (ابوداؤر) خلافتراشره كيعرك عالات:

مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم سابق مهتم دارالعلوم دیوبند نے اپنے خطبہ صدارتی اجلاس میں جمیعة علماء ہند صوبہ سندھ منعقدہ اپریل ۱۹۲۷ء کو مذہب اور سیاست کے موضوع پرجوتقریر کی ،عنوان بالا کے تحت وہ کہتے ہیں:۔

'' چنانچ خلافت راشدہ ادراس کے تمہ لیعنی عمر بن عبد العزیز کے بعد (جو ان نتیوں عناصر کی جامعیت کا مکمل نقشہ اورطوفانی فتو حات کا حقیقی دورتھا) مسلمانوں کے تنزل کے سلسلہ میں اوّل فتو حات رُکیں۔ پھر ملک ہاتھ سے نکلنے شروع ہوئے۔ پھراندرونی کمزوریاں اُ بھر کرنظم میں ابتری پھیلی اور پھرانجام کاریستی اور زیردسی کرنظم میں ابتری پھیلی اور پھرانجام کاریستی اور زیردسی کے ایام آنے گئے'۔ آگے فرماتے ہیں۔

''یخض اس لئے کہ مسلمانوں کے سامنے منزل مقصود نہ رہی یا رہی تو راہ مقصود نامعلوم رہی یا راہ بھی معلوم ہوئی تو اس پر چلنے کی اخلاقی طاقت نہ رہی اور یاوہ بھی رہی تو کوئی چلانے والا مرکز اور امام نہ ہوا جوا پے علم وخلق سے اسی مقررہ نظام پر انہیں لے چلے اور اگر ایسا کوئی فر دبھی ہوا تو گروہی تعصب نے اس کی پیروی کی اجازت نہ دی۔

غرض ان تینول عضر ول علمی قوت، اخلاقی قوت اور انتظامی قوت کاز دال اِن نتائج بد کاموجب بنمآ رہا ہے'۔ (ماخوذ از خطبات تھیم الاسلام جدید ترتیب جلد پنجم صفحہ ۲۲ میشائع کردہ مکتبہ رشید بیدد یو بند ۔ یو پی)

خلافت سے چمٹے رہنے کی ہدایت:

ا حادیث نبویہ جمیں اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ ایک وقت ایسے آنے والا تھا، جب قوم مسلم نعمت خلافت سے اپنی شامتِ اعمال کی وجہ سے محروم ہونے والی تھی۔ چنانچہ آج تمام عالم اسلام کو بیاحساس ہوگیا ہے کہ خلافت کے بغیر قوم مسلم شتر بے مہار ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس کاعلاج نعمت خلافت سے وابسۃ رہنا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ واعت مواغت میں فرماتا ہے۔ واعت مواغت موا بحث اللہ جمین عاق کا تنفی قام واور تنفی کی رسی کومضبوطی سے تھام لواور آپس میں تفرقہ نہ کرواور پراگندہ مت ہوجاؤ۔

حبل الله سے جہال قرآن علیم اور اسلام مرادلیا گیا ہے وہال حضرت سیدولی الله شاہ صاحب محدث دہلوگ نے اس سے خلافت اسلامیم رادلیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔
'' حبل الله سے مراد صرف خلافت حقد اسلامیہ ہے۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ افقت کو ابالله یکن مَن بَعُدِی اَبِی بَکْرِ وَعُمَر فَا فَا تَنْهُمَا حَبْلُ الله الْمَمْدُودِ فَمَنْ تَمَسَّکَ فِا فَقَدْ تَمَسَّکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی لَا بِهِ مَا فَقَدْ تَمَسَّکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی لَا الْقُصَامَ لَهَا" (ازالة الخلفاء صفحہ ۱۲)

یعنی میرے بعد ابو بر اور عمر کی بیروری کرو کیونکہ وہ دونوں خدا کی وہ لمبی رسی ہیں کہ جس نے اِن دونوں کو مضبوطی سے پکڑلیا ،اُس نے نہ ٹوٹے دالی چیز کو پکڑلیا۔

#### خلافت راشده كاقيام:

حضرت اقد س محد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے دصال مبارک کے بعد تمام صحابہ فیے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے دستِ مبارک پرشرف بیعت حاصل کیا۔ ان کے بعد سیدنا حضرت عمر کا حضرت عثمان عنی اور مضرت علی کرم الله تعالی وجھۃ خلیفہ منتخب ہوئے اور قوم مسلم نے اِن جلیل القدر برزگان کے دستِ حق پرست پر بیعت کر کے مسلمانوں کو متحد رہنے اور خلافت حقہ اسلامیہ ومحور دمرکز بنانے کاعملاً درس دیا۔

ان سب خلفائے کرام نے جس جانفشانی ، تند ہی اور حکمت کے ساتھ تجدید دین کی ، وہ تاریخ اسلام کا سنہری باب ہے۔ اگر بیر برزگان نہ ہوتے تو کیا پہتد دین کی کیا شکل ہوتی ؟ ان عالی قدر برزگان کی وجہ سے دین متین کو زبر دست استحکام حاصل ہوااور اسلام عرب کی متین کو زبر دست استحکام حاصل ہوااور اسلام عرب کی

سرحدوول کو پھلا نگتے ہوئے دوردورتک ضوفتان ہوا۔
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کا دوراول تیس برس بتایا تھا جیسا کہ فرمایا:
المحلافة ثلاثون سدنة کہ خلافت تیس سال تک رہے گی۔ (مشکو قالمصانیح کتاب الفتن صفحہ ۲۲۳)

خلافت راشدہ کے بعد جو دور انحطاط، ادبار اور تنزل امت مسلمہ پر آنا مقدر تھا وہ خدائے ہزرگ و ہرتر نے اپنے محبوب نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہلے ہی عیاں کر دیا تھا۔ اسی لئے آپ نے امت کو پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ لیعنی وہ امت ہر گز ہلاک نہیں ہو نہوں اور آخر میں مسے ہوسکتی جس کے ابتداء میں میں ہوں اور آخر میں مسے موعود ہوں گے۔ (کنز العمال جامع المغرصفحہ ۱۰۴)

آپ نے اصلاح امّت کی بیصورت بھی فرمائی کہ اِنَّ اللّٰهُ عَزَّوجَلَّ یَبْعَثُ لِهٰذِهِ الاُمَّةِ عَلْی رَأْسِ کُلِ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ یُجدِدُلَهَا دِیْنَهَا. رواه ابُوداؤد. (مَشَاؤُة صَفِی ۳۲)

بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس اُمّت کیلئے ہر صدی کے شروع میں ایسے لوگ پیدا فرما تارہے گا جو اُمّت کیلئے دین کوتازہ بہتازہ اور نوبہ نوکرتے رہیں گے۔

چنانچہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشگوئی کے عین مطابق المت مسلمہ کی اصلاح کیلئے تیرہ صدیوں تک مجددین کا دور چلتار ہا اور چودھویں صدی میں امام مہدی و مسلم موعودگا آنا مقدرتھا۔ جواپ وقت پر آئے اور اُن کے دوسال کے بعد پھر سے خلافت علی منصاح النبوت کا دور چل رہا ہے جوانشاء اللہ قیامت تک جاری دساری دہ گا۔ چل رہا ہے جوانشاء اللہ قیامت تک جاری دساری دہ گا۔ راشدہ کا دعدہ مونین سے ممل صالح کی شرط کے ساتھ دائی فرمایا ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ جب عمل صالح حساتھ دائی فرمایا ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ جب عمل صالح حساتھ نہ ہوگا تو خلافت کی نعمت سے قوم مسلم کو محرومی ہوگ ۔ حب سے ساکہ خلافت کی نعمت سے قوم مسلم کو محرومی ہوگ ۔ حب سے ساکہ خلافت کی نعمت سے قوم مسلم کو محرومی ہوگ ۔ حب سے ساکہ خلافت کی نعمت سے قوم مسلم کو محرومی ہوگ ۔ حب سے ساکہ خلافت کی نعمت سے قوم مسلم کو محرومی ہوگ ۔ حب سے مالی سے دعا ہے کہ وہ اب نعمت خلافت سے ہمیں تعالی سے دعا ہے کہ وہ اب نعمت خلافت سے ہمیں تعالی سے دعا ہے کہ وہ اب نعمت خلافت سے ہمیں تعالی سے دعا ہے کہ وہ اب نعمت خلافت سے ہمیں ہمیشہ سرفر از فر ما تار ہے۔



فرماياتھا۔

## 対域

## دوراولی و دور ثانی کی دل نشین مثال:

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میری امت کی مثال اس بارش کی ہے جس کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کا آخری حصہ زیادہ مفید اور باعث خیر ہے یا پہلاحتہ اس کا آخری حدیث کے آخر میں فر مایا کہوہ مت سی طرح ہلاک ہوسکتی ہے جس کے شروع میں میں میں ہوں اور آخر میں میے موعود علیہ السلام۔

میں میں ہوں اور آخر میں میے موعود علیہ السلام۔

آپ نے آخری دور کے بارہ میں ہے بھی

" المت كے آخرى حصہ ميں الي المت كے آخرى حصہ ميں الي جماعت ہوگى جن كو حابة كل طرح اجر ملے گاوہ المسر بالم معروف كرنے والى ہوگى اور نبهى عن الممنكر كرے گااس جماعت كے لوگ تمام اہل فتن كامقا بلہ كر كے آئيں شكست ديں گئے"۔

(مشكوة المصابيح صفحه ۴۸۵)

ظاہر ہے کہ حدیث میں بیان شدہ جماعت کی مصداق میے موعود کی جماعت ہی ہوسکتی ہے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ای جماعت کے بارہ میں اُس نعمت کو بیانے کا ذکر فرمایا ہے جس کوخلافت علی منصاح النہو ہ کا نام دیا گیا ہے۔حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ترجمہ:۔ '' حضرت حذیفہ '' سے مردی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت ہم میں رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ جاہے گا۔ پھروہ اُسے اُٹھا لے گا۔ پھر خلافت علی منھاج نبوت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کا منشاء ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر قبضہ کی بادشا ہت رہے گی جب تک خدا تعالیٰ جا ہے گا بھر قبضہ کی بادشا ہت رہے گی جب تک خدا تعالیٰ جا ہے گا بھر قبر فرر کر روستی کی حکومت ہوگی بھر خدا اُسے بھی اٹھا لے گا۔ ۔ پھر اس کے بعد خلافت علی منھاج النبوۃ ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے''۔ ۔ مفور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے''۔

حدیث ندکور ہے واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت علی

منهاج نبوت کے دو دور ہول گے۔ ایک آنخضرت متاللہ کے بعد ہوگا علیہ کے بعد ہوگا علیہ کے بعد ہوگا جیسا کہ شارعین حدیث نے بھی لکھا ہے۔

"الظاهِرُ انَّ الْمُرَادَبِهِ زَمَنُ عَيْسَى والْمَهْدِي" (بحوالمشكوة)

لیمی حدیث کے آخر میں "علی منھاج نبوت"

مرادی موعود ومہدی معہود علیہ السلام کاز مانہ مراد ہے۔خلافت علی منھاج نبوت کہہ کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فر مایا۔ اس سے داضح ہو جاتا ہے کہ حضرت سے موعود و مہدی معہود علیہ السلام کے بعد خلافت کا دور قیا مت تک ممتد ہوگا۔

## بعثت مع موعوّداور قيام خلافت:

البی نوشتوں اور پیشگوئوں کے مطابق ٹھیک وقت پر حفرت مرزاغلام احمصاحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قادیان کی مقدس بستی میں مبعوث فرمایا۔ آپ ۱۲۵۰ ہجری کو پیدا ہوئے اور ۱۲۹۰ ہجری میں شرف مکالمہ مخاطبہ ہے مشرف ہوئے۔ ۱۸۸۵ء کو آواخر کو جدد وقت ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ ۱۸۹۰ء کے آواخر میں مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا۔ ۲۲ مئی ۱۹۰۹ء کو میں مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا۔ ۲۲ مئی ۱۹۰۹ء کو وفات کے فور آبعد حسب الوصیت خلافت کا انتخاب کیا گیا اور جماعت حفرت مولا نا نور الدین گے دست مبارک پر بیعت کرکے قدرت ثانیہ کی مصدق بن گئی فالے حسانہ و فضلہ مبارک پر بیعت کرکے قدرت ثانیہ کی مصدق بن گئی فالے حسد للہ علی احسانہ و فضلہ فالے حمد للہ علی احسانہ و فضلہ فالے مہارک پر بیعت کرکے قدرت ثانیہ کی مصدق بن گئی فالے حمد للہ علی احسانہ و فضلہ فالے حمد للہ علی احسانہ و فضلہ فالے مہا

خلافت کی دائی خوشخری حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو اپنی وفات سے پہلے دی تھی۔ حضور نے اپنی کتاب الوصیت جو ۲۲ دسمبر ۱۹۰۵ء کو شائع ہوئی اس میں دوسری قدرت کی تعبیر،خلافت سے غیر مہم الفاظ میں یول فر مائی۔

'' تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا

کرکے دوبارہ اپنی قدرت کانمونہ دکھایا اور اسلام کونا بود ہوتے ہوتے تھام لیا''(الوصیت)

حسب وعدہ الہی آپ کی دفات کے بعد جیما کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے، حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر منتخب ہوئے۔ آپ نے گرتی جماعت کو سنجالا۔ اندر دنی فتنوں کوختی سے کچل ڈالا۔ اور اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر جماعت کو متحکم اور متحد رکھا۔ آپ نے جماعت کو مخاطب ہو کرفر مایا۔

" تم ادب سی هو کیونکه بہی تمہارے لئے بابر کت راہ ہے۔ تم اس حبل اللہ (لیمی نعمت خلافت) کو مظبوط پکڑلو۔ یہ بھی خداکی ہی ری ہے جس نے تمہارے متفرق اجزاء کو اکٹھا کردیا۔ پس اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو'۔ (بدر کیم فروری ۱۹۱۲ء)

آپ ۱۹۱۳ مارچ ۱۹۱۳ ء کواپے مولائے حقیق سے جاملے۔انالله وانا البه راجعون۔

۱۹۱۳ کوقدرت نانید کے دوسر مظہر حضرت مرزابشیرالدین محوداحد بطور خلیفہ نتخب ہوئے۔
این ۱۵ سالہ کا میاب اور لمبے دور خلافت کے بعد آپ کے اور ۸ نومبر کی درمیانی شب ۱۹۲۵ء کو داعی اجل کو لیک کہہ گئے۔اللہ تعالی اُن کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالی اُن کے درجات بلند فرمائے۔ مرزومبر ۱۹۲۵ء کوقدرت نانیہ کے تیسر مظہر حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب تختِ خلافت پر مشکن موئے۔ آپ ۸ اور ۹ جون ۱۹۸۲ء کی درمیانی شب کو سعود کر گئے اللہ تعالی اُن سے داختی درمیانی شب کو سعود کر گئے اللہ تعالی اُن سے داختی درمیانی شب کو سعود کر گئے اللہ تعالی اُن سے داختی درمیانی شب کو سعود کر گئے اللہ تعالی اُن سے داختی درمیانی شب کو

۱۹۸۰ عون ۱۹۸۲ عود تفرت مرزاطا براحم صاحب قدرت ثانيه كے چوتھ مظہر بنے ادرا پنے دلولہ انگیز دور كو پوراكر كة به ۱۹۸۳ عوانقال كرگئے۔ اللهم ارحمه واغفر له وادخله الجنة

## قدرت ثانيے كے پانچويں مظہر:

قدرت ثانیہ کے پانچویں مظہرسیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ۲۲ اپریل ۲۰۰۳ء کو خلیفہ منتخب





بوئ اللهم متعنا بطول حياتهم وايدهم بنصرك العزيز

اسلام کے اہم کام کوسر انجام دے رہی ہے اور اللہ تعالی

الحمد للدخلافت كے زيرسايہ جماعت احمدية بكتا

اسلام کو غیرمعمولی عظمت عطا کرر ہاہے۔ چنانچہ ایک عیسائی مصنف ہر برٹ گوٹس شارک اپنی کتاب Welt bewegendi Macht Islam ٹیں گھتے ہیں۔ " دنیا میں اسلام کی عالمگیراخوت کا مہلی باراس وقت، ظہور ہوا کہ جب محمد ( علیہ کا کے ذریعہ عرب کے قبائل متحد ہو گئے اور ساتویں صدی میں عمر (رضی اللہ عنه) نے دنیا کوفتح کرنے کی مہم شروع کی۔اس طاقت كاسخت د با وُصليبي جنگوں ميں اور پھر ١٦٨٣ء ميں ويآنا كسامن ظامر موا-آج اسلام عقائدك اشاعت كيك تكواراستعال نبيس كرر با\_مقدس جنگ كارُخ صرف باقى استعاری طاقتوں کی طرف ہے۔ لیکن امن پیند جماعت احدید کرہ ارض کے تقریباً تمام ممالک میں تبلیغی مہمات میں مصروف ہے''

نيز لكھتے ہيں:

" جدید اسلام کی بیشاخ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ کیونکہ اب میسیحی دنیا میں جڑیں پکڑرہی ہے۔ یہی جماعت ہے جومسیحیوں کو حلقہ اسلام میں تھینے لانے کیلئے پرزورتبلیغ کررہی ہے۔ہم نے قبل ازیں مسلمانوں کے اندرمسیت کی تبلیغ میں مشکلات کاذکر کیا ہے۔اب اس سے ہوگی " (منصب امامت صفحہ ۲۷) تہیں لایا تیں کہیں فیصلہ کن مرحلے میں بہت سے امیراور جماعت کی تبلیغی مساعی کامدف خودمسحیت بن گئی ہے۔ ال جماعت نے بورب ، امریکہ ، افریقہ ، ایشیاء اور آسٹریلیا کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں مشوں کے قیام کے ذریعہ سیحی دنیا میں ایک رخنہ خواہ کتنا ہی جھوٹا ہو، ڈال دیا ہے۔ یہ جماعت موثریرا پیگنڈہ کا نظام رکھتی ہے۔تقاربر کی جاتی ہیں،اخبارات شائع کئے جاتے ہیں اور ریز بوکو اینے خیالات کی اشاعت کیلئے استعمال کیاجاتا ہے'۔ (ماخوذ ازتقریر صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم برموقع جلسه سالانه ١٩٦٧ء) مهدى عليه السلام فرماتے ہيں: ـ

یہ خلافت کی برکت ہی ہے کہ ریڈ یو چھوڑ اب جماعت كوايك طاقتور شييويران چينل بنام MTA قائم کرنے کی تو فیق مل گئی ہے اور اس چینل سے چوہیں تھنٹے خدائے واحد کی عظمت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت اور رسالت کا ظہار ہور ہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاء الله \_خلافت حقد احمد بير اسلاميه كے اس دور ثانی میں انشاء اللہ اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ اب دنیا کی کوئی طافت اس تقدیر اللی کو روک نہیں سکتی۔ زمین و آسان اور عالم احمدیت گواہ ہے جماعت احمد بیکومٹانے کیلئے مولوی تو مولوی حکومتوں نے بھی اینے خزانوں كے منہ كھولے ليكن اللہ تعالیٰ كی تقدیر نے أن سب كو ناكام بنا ديا\_ ١٩٠٨ء، ١٩١٩ء، ١٩٣٩ء، ١٩٣٩ء، ۱۹۵۳ء، ۱۹۸۵ء، ۱۹۸۲ء میں پیدا ہونے والے حالات کے رخ کو بدلنے والا خطرناک طوفانوں کوامن میں تبدیل کرنے والا وہی مولائے حقیقی تھا جس نے ہمیشہ جماعت کی تگہبانی کی اور آئندہ بھی كرتار ہے گا۔ ايبا ہونا لازمي تھا كيونكہ اب اسلام كے خدانے بیر فیصلہ کیا ہے کہ بیردین تھیلے اور غالب ہوکر رے۔میرے زیر نظر حضرت سید محد اساعیل صاحب شہیدعلیہ الرحمة كاوه ارشاد ہے جہاں وه فرماتے ہیں۔ '' ظہور دین کی ابتداء پیغمبر اسلام کے زمانہ میر

پس اب حضرت نبی اکرم کے عاشق صادق اور ہمہت سے قائد وجود میں آ جاتے ہیں۔امت کواس انتشار غلام لیعنی مہدی علیہ السلام کا دور ہے اور اس وفت اُن کے یانجویں خلیفہ تخت خلافت کے وارث ہیں اور اعلائے کلمة الله اور دعوت الاسلام میں دن رات مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی عمر اور صحت میں برکت دے۔ بیروہ دور ہے جواسلام کی تکمیل کا دور ہے۔ پس سعادت مندہے وہ مسلمان جواس الہی نظام سے وابستہ ہوکر خدمت دین کیلئے کمربستہ ہو جاتا ہے۔حضرت

اب اس گلشن میں لوگو! راحت و آرام ہے وفت ہےاب جلد آوا ہے آوار گان دشت وخوار

## عالم اسلام كي حالت زاراورخلافت كي اجميت:

آج عالم اسلام کی جوحالت زارہے وہ کسی سے یوشیدہ نہیں ہے۔ مختلف ٹولیاں اینے راگ الگ الگ الایت ہیں ہے

راگ وہ گاتے ہیں جس کوآ سان گا تانہیں آسان کاراگ نظام خلافت کا قیام ہے اور اس اللمی نظام کی ضرورت اور اہمیت کو بھی خواہاں اور دانشوران اسلام شدت محسول کررے ہیں۔ چنانچہ اس وقت میرے سامنے ملی پہلیکیشنز دہلی کاچھیا ایک کم کتابچہ ہے اس کے صفحہ ۲،۷ پرتحریر ہے۔

" آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق مسلمان بے رہے کیلئے ضروری ہے کہ ہاری گردنوں میں خلیفہ کے اطاعت کی بیعت ہو۔ اور بیہ بات مجھی اہل علم جانتے ہیں کہ ایک وقت میں امّت میں دوامیر نہیں ہوسکتے۔امت کی قوت کاسرچشمہ سیے کہ وہ ایک خلیفہ کے ابرو کے اشارے پرحرکت کرتی ہے۔ آج سانحہ بیا ہوا ہے کہ ہمارے درمیان سے دہ مرکز ومحور کھو گیاہے جس کے گرد بوری امت حرکت کرتی ہے۔آپ نے بی بھی دیکھا ہوئی اوراس کی تکیل حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ ہوگا کہ جماری بہت سی اجتماعی کوششیں صرف اس لئے رنگ سے صرف خلیفہ کی ذات ہی بچاسکتی ہے،اس کئے کہ خلیفہ کے حکم کی انتاع کیلئے مسلمان مرہبی طور پر یابند ہیں۔قرآن میں اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیاہے۔ جولوگ آج اس اُمت کی موجودہ بے بی سے خت مضطرب ہیں آئمیں جائے کہ فی الفورامت كامركز ومحور ڈھونڈ نكاليں۔ گو كه بيدا يك انتهائي مشكل اور سخت جال مسل محنت حابها ہے اور موجودہ صورت حال میں شاید بہت کم لوگ اسے قابل عمل سمجھتے ہوں لیکن



#### ظافت جراب

## افضائل قرآن مجيد

(منظوم كلام سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام)

قر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآں ہے ہملا کیونکر نہ ہو یکٹا کلام پاک رحماں ہے نہ وہ خوبی جمن ہے نہ اس ساکوئی بستاں ہے اگر لولوئے عمال ہے۔ وگرلعلِ بدخشاں ہے وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے شخن میں اُسکے ہمتائی کہاں مقدورِ انساں ہے تو پھر کیونکر بنانا نورِ حق کا اس پہ آساں ہے زباں کوتھام لواب بھی۔اگر پچھ ہو کے ایماں ہے تو پھر کیوں اس قدردِل میں تہمارے شرک بنہاں ہے خطا کرتے ہو باز آؤاگر پچھ خوف یزداں ہے خطا کرتے ہو باز آؤاگر پچھ خوف یزداں ہے

جمال وحسن قرآن نورِ جانِ ہرمسلمان ہے نظیر اسکی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بہارِ جاددان بیدا ہے اسکی ہر عبارت میں کلام پاک بردان کا کوئی نانی نہیں ہرگز خدا کے قول سے قولِ بشر کیونکر برابر ہو ملائک جسکی حضرت میں کریں اقرارِ لاعلمی مانک جسکی حضرت میں کریں اقرارِ لاعلمی بنا سکتا نہیں اِک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز ارے لوگو کرو کچھ پاس شانِ کبریائی کا اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذاتِ واحد کا اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذاتِ واحد کا بیریے پڑھے دل پرتمہارے جہل کے پردے یہ کیے پر کے دل پرتمہارے جہل کے پردے

ہمیں کچھ کیں نہیں بھائیو تقیحت ہے غریبانہ کوئی جو پاک دل ہووے دل وجان اس پیقرباں ہے

## مجلس انتخاب اورخليفه كاحلف

مجلس انتخاب خلافت کا ہررکن انتخاب سے پہلے یہ حلف اُٹھائے گا کہ
د منیں اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر اعلان کرتا ہوں کہ میں خلافت احمد بیرکا قائل ہوں اور کسی الیہ فخص کو دوئے نہیں دوں گا جو جماعت مبایعین سے خارج کیا گیا ہو۔ یا اس کا تعلق احمد یت یا خلافت احمد یہ کے مخالفین سے ثابت ہو۔'

جب خلافت کا انتخاب مل میں آئے تو منتخب شدہ خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ دہ لوگوں سے بیعت لینے سے بہلے کھڑے ہو کرتشم کھائے کہ:

'' منیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں خلافت احمد یہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور منیں ان لوگوں کو جو خلافت احمد یہ کے خلاف ہیں، باطل پر سمجھتا ہوں اور میں خلافت احمد یہ کو قیا مت تک جاری رکھنے کے لئے پوری کوشش کروں گا اور اسلام کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لئے انہتائی کوشش کرتا رہوں گا اور میں ہر غریب اور امیر احمدی کے حقوق کا خیال رکھوں گا اور قر آن شریف اور حدیث کے علوم کی تروی کے لئے جماعت کے مردوں اور عور توں میں ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کوشال رہوں گا۔''

ہے یہ بنیادی اہمیت کا حامل ، صرف دشواری کے پیش نظر ہم اکسے اولین ترجے سے خارج نہیں کر سکتے"

پھراس کتا بچے کے صفحہ ۳۸،۳۷پر'' خلافت کی واپسی قریب ہے'' کاعنوان دیکر لکھتے ہیں:

" مومنول كوالله تعالى برمضبوط ايمان مونا جائج كه اس کی امداد آنے والی ہے اور خلافت قائم ہوگی۔ نبی علی نے ہمیں خلافت کے دوبارہ قیام کے بارے میں بہتی خوش خبریاں دی ہیں۔امام احد سے روایت ہے کہ۔ " رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ،تمہارے اندرعهد نبوت جب تك الله حيا ہے گاموجودر ہے گا۔ پھر جب الله اسے ختم كرنا جاہے گا تو أس (عبد نبوت) كوختم ال کے بعد) پھر خلافت راشدہ قائم ہوگی جو قائم رہے گی جب تک اللہ (اسے قائم رکھنا ) جا ہے گا۔ پھر جب اللہ اسے تم کرنا جا ہے گا تو اسے تم كردے گا۔ پھر (اس كى جگه) كاث كھانے والى بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ جب تک اللہ جا ہے گا۔ برقراررہے گی پھر جب اسے اللہ ختم کرنا جاہے گا توختم کر دے گا۔ پھر جابرانہ ملوکیت کا دور ہوگا۔ جو جب تک الله حا ہے گاباتی رہے گی۔ پھر جب الله اُسے بھی ختم کرنا جاہے گا توختم کردے گا۔ پھرخلافت راشدہ دوبارہ قائم ہوجائے گی پھرآپ خاموش ہوگئے۔

سے مدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کیونکہ بیغیب کاعلم فراہم کرتی ہے۔ اس مدیث میں نبوت ، خلافت، کاٹ کھانے والی بادشاہت اور جبری ملوکیت کاجوذ کرآیا ہے اس میں سے زیادہ ترکاظہورہو چکا ہے، اب اس میں جود کھنا باقی رہ گیا ہے وہ مدیث کا آخری حصہ ہے۔ لیعنی خلافت راشدہ کا دوبارہ قیام'

(بحواله خلافت، تمام مسائل کاحل مشالع کرده ملی پبلیکیشنزنی دہلی)







## خلیفهٔ وقت سے هراحمدی کا ذاتی تعلق

## اور اس کی برکات

مكرم مولا نامحمدانعام صاحب غورى ناظراعلى وامير مقامى قاديان وصدرخلا فت احمد بيصد ساله جوبلى نميثى بھارت

قوم لے عرصہ تک زندہ رہنا چاہتی ہے تو وہ اپنے اندر فلافت کو الم کے عرصہ تک زندہ رہنا چاہتی ہے تو وہ اپنے اندر فلافت کو قائم رکھنے کی کوشش کر ہے اور قوم افراد کے مجموعہ کا نام ہے ۔ پس اگر افراد نسوا بعد نسلِ بحیثیت قوم لمبے عرصہ تک زندہ رہنیکے خواہشمندہ ول تو اُنہیں خلافت سے کسی وابستگی رکھنی چاہئے۔ اسی طرح جیسے ایک درخت کی شاخیں اس کی جڑسے وابستہ رہ کرزندہ اور سر سبزرہتی ہیں۔ شاخیں اس کی جڑسے وابستہ رہ کرزندہ اور وہ بھی ارادت ، محتیدت اور محبت کا تعلق قائم کرنے کے لئے سب سے عقیدت اور محبت کا تعلق قائم کرنے کے لئے سب سے عیبلا امر یہ ہے کہ اس ذات کا صحیح عرفان اور اس کے عیبلا امر یہ ہے کہ اس ذات کا صحیح عرفان اور اس کے عیبلا امر یہ ہے کہ اس ذات کا صحیح عرفان اور اس کے عیبلا امر یہ ہے کہ اس ذات کا صحیح عرفان اور اس کے

پہلا امریہ ہے کہ اس ذات کا صحیح عرفان اور اس کے مقام اور مرتبہ اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور سرکات کا صحیح علم ہو ۔ چنانچہ اس لحاظ سے جب ہم فلا فت علی منہا ج نبوت کا جائزہ لیتے ہیں تویید کیھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان مومنوں کو خلا فت کی عظیم نعمت کی بیثارت عطافر مائی ہے جوایمان بالخلا فت رکھتے ہیں ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ہیں ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان ہو کہ دُنیا میں کوئی نبوت الی نہوا ہو۔ (حدیث نبوی) اور اس بات پر بھی شروع نہ ہوا ہو۔ (حدیث نبوی) اور اس بات پر بھی گئی ہے جواگر چہمونین موکہ خلافت کا سلسلہ سے فین ہوکہ خلافت کا سلسلہ کی خیدہ فرافت ایک نعمتِ عظمی ہے جواگر چہمونین در کی خیدہ فرائندوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے لیکن در

اصل خدا کی تقذیر اس انتخاب میں کارفر ما ہوتی ہے اور

إس امر كا بھى عرفان ہوكہ خليفه برحق خدا تعالیٰ كامقرب

ترین بندہ ہوتا ہے اور قوم کے تمام افراد سے نیکی اور

تقویٰ میں اشرف واعلیٰ ہوتا ہے۔

چنانچ سیدنا حضرت اقدس محم مصطفی صلی الله علیہ وسلم کے بعد جب تک مسلمان اس ایمان اور یقین پر قائم رہے کہ خلافت قومی زندگی کا سرچشمہ ہے اور خلیفہ خدا ہی بنا تا ہے تب تک ان کے اندر خلافت کی تعمت جاری رہی مگر جب ایمان بالخلافت میں کمزوری آگئی اور وہ یہ خیال کرنے گئے کہ گویا ہم ہی کسی کو خلیفہ بناتے ہیں تو بیسوال اُٹھ کھڑے ہوئے کہ عرب کی اصل طاقت تو بنو ہشم ہیں اس لئے خلافت اُن کا حق ہے کہا انصار کا حق ہے کہا انصار کا خلافت اُن کا حق ہے کہا انصار نیادہ حقدار ہیں خلافت اُن کا حق ہے کہا انصار کوشش میں لگ گیا۔ اس کا نتیجہ ہے ہوا کہ وہ نعمتِ خلافت کو اینا حق سمجھ کر ہزورِ باز واس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس کا نتیجہ ہے ہوا کہ وہ نعمتِ خلافت کو اینا حق سمجھ کر ہزورِ باز واس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس کا نتیجہ ہے ہوا کہ وہ نعمتِ خلافت کو اینا حق سے عطا ہوتی اور تو موں کی دشگیری کوش ہے وہ اُن سے چھین لگئی۔

اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک پاک
جماعت میں جوابیان بالخلافت پرقائم ہوئی ہے خلافت
کی نعمت جاری فر مادی ہے تو تمام افراد جماعت احمدیہ
جویہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ کے بابر کت وجود سے وابستہ
برکات وہ حاصل ہوتی رہیں تو اُن کے لئے لازم ہے کہ
خلافت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو بہچا نیں اور
خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق قائم کریں۔

سيدنا حضرت خليفة أسيح الثالث رحمه الله تعالى

نے اپنے ایک پیغام میں احباب جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا:-

"ا مرسر عزیز بھائیو! جومقامات فر بہمہیں اگر انہیں قائم رکھنا چاہتے ہواور روحانیت میں رقی کرنا چاہتے ہواور روحانیت میں رقی کرنا چاہتے ہوتو خلیفہ وقت کا دامن مضبوطی سے کیڑے رکھنا۔ کیونکہ اگر میدامن چھوٹا تو محمصلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوٹ جائے گا کیونکہ خلیفہ وقت اپنی ذات میں کوئی شے نہیں۔ اُسے جومقام بھی حاصل ہو وہ محمدرسول اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقام ہے۔ "

اس تمہید کے بعد اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے ساتھ ذاتی تعلق کیسے قائم کیا جاسکتا ہے اور پھراس کی برکتیں کس رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں۔

1) جيها كه ابتداء مين ذكر مو چكا ہے كه سب سے پہلے بيعت كرنے والے كه دل ميں اپنے امام كى عظمت كا عرفان مونا ضرورى ہے۔ امام وفت كا وجود شعائر الله ميں شار موتا ہے اور الله تعالى فرما تا ہے: وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

(سورة الحج: 33)

لیعنی شعائر اللہ کی تعظیم اور قدر و منزلت دل کے تقویٰ پر دلالت کرتی ہے جوشخص جس قدر تقویٰ میں بڑھا ہوا ہوگا اُسی مناسبت سے شعائر اللہ کی تعظیم بھی زیادہ کرے گا۔ اور جتنی دل میں عظمت ہوگی اسی مناسبت سے عقیدت اور محبت بھی ہوگی اور جس قدر مناسبت سے عقیدت اور محبت بھی ہوگی اور جس قدر عقیدت اور محبت بھی ہوگی اور جس قدر عقیدت اور محبت ہوگی اور جس قدر



اور احکامات پرعملدرآمد کے لئے دل میں جوش اور جوارح میں قوّت پائے گا۔ اس لحاظ سے ہرمبائع کو چاہئے کہا ہے امام اور خلیفہ سے ذاتی تعلق کو پر کھنے کے لئے پہلے اپنے دل کو ٹنو لے۔ اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ لے کہ وہ اپنے امام کے متعلق کیسے جذبات اور احساسات رکھتا ہے۔ اور پھر جو کمی ہواس کو دُور کرنے کی احساسات رکھتا ہے۔ اور پھر جو کمی ہواس کو دُور کرنے کی کوشش کر ہے اور حاضر و غائب ہر دو حالتوں میں عظمت وعقیدت میں کیسانیت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تب ہی صحیح معنوں میں ایک بیعت کرنے والے کا اپنے امام سے سے اتعلق اور پیوند قائم ہوسکتا ہے۔

2) دوسری تدبیر خلیفهٔ وقت سے ذاتی تعکق قائم اکرنے کی بیہ ہے کہ در بارخلافت سے نکلے ہوئے ہر حکم اورنصیحت کواینے لئے مشعلِ راہ بنایا جائے ہرتحریک پر دل و جان سے لبیک کہا جائے۔ ہر حکم خواہ اس کی حکمت ہمیں فوری سمجھ میں آئے یانہ آئے اس تعمیل کے لئے اپنی تمام استعدادول کے ساتھ کمر بستہ ہوجائیں۔سیدنا حضرت خليفة التي الثالث رحمه الله تعالى نے ايک وقت میں انصار اللّٰہ کو خاص طور پر سائٹکل رکھنے اور چلانے پر زورديا تفااورايك موقع يرفرماياتها كفليل كااستعال بهي جاننا جائے ۔محترم حضرت چوہدری محدظفر الله خان صاحب رضی الله عنه جن کی عمراس وقت 80 سال سے میمی متجاوز تھی بعض دوستوں نے دیکھا کہ انہوں نے ا پنے کوٹ کی جیب میں غلیل رکھی ہوئی ہے۔تو ہرمبائع کی اینے امام کے ساتھ تعلق کی کیفیت اس کے احکامات برعملدرآ مد کی کیفیت سے ہی بیتالتی ہے۔ ورندزبانی رعوؤں کی تو کوئی حقیقت نہیں جب تک کے ممل کے ذ ریعے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ۔

3) تیسری تدبیر خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق قائم کرنے کی بیہ ہے کہ جس صد تک ممکن ہے ملا قات کی کوشش کی جائے۔دل میں محبت اور ملا قات کی تڑب ہوگی تو کوشش بھی ہوگی اس کے باوجود کا میا بی نہیں ہوتی تو اللہ نیت کے مطابق اس کے دلی سکون کے سامان فرمادے گا۔اور پھر

جسمانی ملاقات نہ ہوسکے تو خط و کتابت کے ذریعے دربارِ خلافت میں رسائی ہرایک کے لئے ممکن ہے۔اور آج کل کے ترقی یافتہ و ورمیں تو فور ادرخواست بہنچ جاتی ہے اور بعض اوقات ایمرجنسی درخواستین تو ای وقت پیش هوکر جواب با صواب ہے مشرف ہوجاتی ہیں۔کہاں وہ زمانہ تھا جب کئی کئی دن ڈاک کے پہنچنے میں لگ جاتے تھے اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جب مبشرین ومبلغین کو بیرونی ممالک میں بھجوایا تو خاص تا کید فرمائی کہ خطوط کے ذریعے با قاعدہ رابطہ رکھا جائے نیزیہ بھی فرمایا تھا کہ خطوط کے تاخیر ہے پہنچنے کی فکر نہ کیا کرو۔خدا کی قدر تیں عجیب ہیں بعض دفعہ ظاہری طور پر خط کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے مقاصد کو بورا فرمادیتا ہے۔حضرت سیح موعود علیہ السلام كےمبارك زماندميں بھى كئى مرتبدايسا ہوا كدابھى ايك مرید کا خط اُدھرے بوسٹ ہوا ہی تھا کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کواس خط کے ضمون سے اطلاع بخش دی اور حضور علیہ السلام نے فی الفوران کولکھ دیا کہاس طرح خدانے تمہارے خط کے ضمون سے مجھے اطلاع عطافر مائی ہے۔ آب اندازہ كركية بي كماس مُر يدكاالله يرايمان كس قدر بره هامو كااور كس قدرعظمت اورعقيدت اينے امام كى أن كے دل ميں مزيدراسخ موئى موگى \_بعض اوقات ايسائهى مواكه أدهركسى مریدنے رقم بھجوائی اور ادھر اللہ نے آپ کواس سے مطلع فرمادیا تب آب نے اپنے مریدوں اور مخالف عقیدہ رکھنے والےمصاحبوں کو بھی ڈاکخانہ جھجوایا کہ جاؤ فلاں دوست کی طرف سے اس قدررو پیآنے کی خداتعالی نے اطلاع دی

ان کی برکات کی بین ایک داقفِ زندگی کی املیہ کوزیگی کا بخار ہوگیا اور حالت بگڑر ہی تھی ہیںتال میں داخل کروا کے وہ سید ہے قادیان آگئے اور حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں صور تحال عرض کر کے دعاکی درخواست کی ۔حضور نے فر مایا: اللہ صحت عطا فرمائے گا۔اس وقت دن کے یونے دس نج رہے تھے فر مائے گا۔اس وقت دن کے یونے دس نج رہے تھے

ہےاور بیاطلاع بالکل سے نکلتی۔

خلفائے کرام کے زمانے میں بھی ذاتی تعلق اور

واپس جا کرمعلوم کیا تو پته لگاٹھیک بونے دس بجے سے بخاراً تر ناشروع ہوگیااور پھرکمل صحت ہوگئی۔

الله تعالی قرآن مجید میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شان میں فرما تا ہے اِنَّ صَلوْ تَک سَکُنْ لَّهُمْ کَهُمْ کَهُمْ رَعَا میں مومنوں کے لئے سکون کا باعث ہوتی میں۔ اِس دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی برکت خلفائے راشدین کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت مصلح موعودرضی الله عنفر ماتے ہیں:۔

" خلیفہ جماعت کے لئے دعائیں کرتا ہے کیاتم میں اور اُن میں جنہوں نے خلافت سے رُوگر دانی کی ہے کوئی فرق ہے کوئی فرق ہیں گئی ایک بہت بڑا فرق ہے اور وہ یہ کہ تہمارے لئے ایک شخص در در کھنے والا تہماری محبت رکھنے والا تہماری محبت رکھنے والا تہماری تکلیف کو اپنا دُکھ بیجھنے والا تہماری تکلیف کو اپنا دُکھ بیجھنے والا تہماری حضور دُعا میں کرنے والا ہے ۔ مگراُن کے لئے خدا کے حضور دُعا میں کرنے والا ہے ۔ مگراُن کے لئے نہیں ہے ہمار اسے فکر ہے درد ہے اور وہ تہمارے لئے کوئی نہیں۔ "
مصور تر بیا ہے لیکن اُن کے لئے کوئی نہیں۔"

(بركات خلافت ،صفحه 5)

یہاں یہ بات یاد رکھنی جاہئے کہ دُعا میں قبول
کروانے کے لئے خود بھی دعا میں کرنی چاہئیں اور خلیفہ
وقت کی محبت اور شفقت حاصل کرنے کے لئے آپ کی
نصائح اور ارشادات پر زیادہ سے زیادہ ممل کرنے کی کوشش
کرنی چاہئے ۔سیدنا حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالی
نے اپنے دَور میں دعوت الی اللہ کی تح یک پر بہت زور دیا تھا
اور یہاں تک فرمایا تھا کہ جواحمدی مجھے خط لکھتا ہے اور کوئی
نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے تو میرے لئے سب سے بہترین
نذرانہ یہی ہوگا کہ وہ یہ لکھے کہیں نے دعوت الی اللہ شروع
نذرانہ یہی ہوگا کہ وہ یہ لکھے کہیں نے دعوت الی اللہ شروع
کردی ہے جس کے تیجہ میں یہ پھل مجھے عطا ہوا ہے تو ایسے
شخص کے لئے میرے دل سے دُعا کین کلیں گی۔
شخص کے لئے میرے دل سے دُعا کین کلیں گا۔

اس وقت ہمارے بیارے امام حضرت خلیفة الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز احباب جماعت کو نیکی اور تقویٰ میں ترقی کرتے ہوئے وصیت کے بابر کت



نظام میں شامل ہونے کی طرف تو جددلا رہے ہیں اب جو احمدی اپنے پیارے امام کی خوشنودی اور دُعا کیں جو احمدی اپنی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ یہ لکھے کہ حضور میں نے اپنی زندگی میں پاک تبدیلی پیدا کر لی ہے اور نظام وصیت میں شامل ہوگیا ہوں تو جہاں امام وقت کی خوشنودی اور دُعا کیس حاصل ہوں گی وہاں عملی طور پر بھی اس پاک تبدیلی کے نیک نتا کج اللہ تعالی کے فضلوں کی صورت میں مشاہدہ کرتا چلا جائے گا۔

4) چوشی تدبیر خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق قائم کرنے کی بیہ ہے کہ خلیفہ وقت کے مقرر کردہ نظام کی اطاعت اور فر ما نبر داری کرے۔ جوشخص سے بجھتا ہے کہ وہ امام وقت کے مقرر کر دہ نمائندول اور عہد بداروں کے واسطوں کونظر انداز کرتے ہوئے براہِ راست ذاتی تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوجائے گا وہ غلطی بر ہے۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ نے بیا صول فر مادیا ہے کہ جومیرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کرے گاوہ گویا میری اطاعت کر رہا ہے اور جومیری اطاعت کر رہاہے وہ در اصل خدا تعالیٰ کی اطاعت کر رہاہے۔

اللہ تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمادیا ہے

کہ وَابْ اَنْ خُوا اِلَیْ ہِ الْوَسِیْلَةَ کہاللہ کی طرف جانے

کے لئے اللہ نے جو سیا اور ذریع مقرر فرمایا ہے اُس کو اختیار

کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ذاتی تعلق کا اظہار کرنے کی ہر شخص کو

آزادی ہے اور اپنے ذاتی مسائل اور اغراض و مقاصد امام

وقت کے سامنے پیش کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن

قطع نظر اس بات کے کہ امام وقت اپنے احکامات صادر

کرنے اور براہ راست سائل پر شفقت فرمانے میں کسی

واسطے کے محتاج نہیں ہیں تا ہم جب بھی کوئی انتظامی معاملہ

ہوگا اور عہد یداروں سے رپورٹ کی جائے اور نظامی معاملہ

ہوگا اور عہد یداروں سے رپورٹ کی جائے اور نظامی جماعت

کی جائے اور پھر مثبت صور تحال سامنے نہ آئے تو خلیفہ

وقت کی محبت اور شفقت اور ذاتی تعلق کی برکات حاصل نہ

ہوگیس گی۔ اس اہم نکتہ کو ہراحمدی کو پیش نظر رکھنا چا ہئے۔

وقت کی محبت اور شفقت اور ذاتی تعلق کی برکات حاصل نہ

ہوگیس گی۔ اس اہم نکتہ کو ہراحمدی کو پیش نظر رکھنا چا ہئے۔

ای طرح عہد بداروں کو بی بھی مدّ نظر رکھنا جائے کہ امام وقت بے شک اُن سے رپورٹ اور مشورہ لے سکتے ہیں کیکن ہر مشورہ قبول کرنے کے پابند نہیں ہیں اور احباب جماعت کے انفرادی معاملات میں بغیر مشورہ کے بھی اپنے احکامات صادر فرمانے کے مجاز ہیں۔

5) پانچوال وسیلہ خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق قائم کرنے کا آج کے دَور میں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹریشنل ہے جوالہی نوشتوں کے مطابق موجودہ زمانے کے عالمگیر تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے جماعت احمدیہ کوعطا ہوا ہے۔ اِس آسانی وسیلہ کا پسِ منظر مختفر طور پربیان کیا جاتا ہے: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اِس مبارک زمانہ کی نشاندہی یُوں بیان فرمائی ہے: وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنادِی الْمُنادِیْ مِنْ مَّکَانِ قَریْب (سورة قَ : 42)

العنی اورغور سے سنوجس دن ایک منادی کرنے والا قریب کی جگہ سے منادی کرے گا۔ وہ قریب کی جگہ کس طرح ہوگی جبکہ مغرب میں منادی ہورہی ہوتو مشرق والوں کے لئے تو وہ جگہ قریب نہ ہوگی۔ پس اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب موریاں اور مسافتیں کالعدم ہوجا کیں گی۔ چنا نچہ اس قور کی نثاندہی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قائم آلِ محمد یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کے لئے اہل مشرق ومغرب کو جمع کردے گا۔

ای طرح حضرت امام جعفرصادق رحمه الله تعالی فرماتی بین که: "مومن جوامام قائم کے زمانه میں مشرق میں ہوگا اپنے اُس بھائی کو دیکھ لے گا جومغرب میں ہوگا داراسی طرح جومغرب میں ہوگا وہ اپنے اُس بھائی کو دیکھے لے گا جومشرق میں ہوگا وہ اپنے اُس بھائی کو دیکھے لے گا جومشرق میں ہوگا۔"

سيرنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كوالهام هؤا:-" يُنَادِيْ مُنَادِ مِّنَ السَّمَاءِ" (١٢ رسمبر ١٩٠٢)

اب دیکھئے قرآن کریم کی سورۃ ق کی آیت اور حضرت میں موعود علیہ السلام کا اپنا الہام ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام جعفر صاوق کے اقوال کتنی صفائی ہے سیٹیلائٹ کے اس آسانی نظام کی طرف نشاندہی کررہے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیه السلام کی ایک مقدس خواہش تھی،آٹ فرماتے ہیں:-

'' میری بڑی آرزو ہے کہالیامکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب کے گھر ہوں اور درمیان میں میرا گھر ہواور ہرایک گھر میں ایک کھڑ کی ہو کہا یک سے ہر ایک وقت واسطہ ورابطہ رہے۔

(سيرت حضرت مسيح موعود عليه السلام معنفه حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی رضی الله عنه) يس بيره عظيم الشان آساني وسيله ہے۔خليفه وقت سے رابطہ اور ذاتی تعلق قائم کرنے کا جس سے حاضر و غائب کا فرق بھی ختم ہو گیا ہے۔امام وفت خطبہ جُمعہ ارشاد فرمارہے ہوں اورخواہ آپ لنڈن میں ہوں یا جرمن میں ہوں یا ماریشش میں ہوں یا قادیان میں ہوں بوری دنیا کے احمد یوں کے لئے اپنے اپنے مقامی وفت کے مطابق وه حاضر ہیں غائب نہیں ہیں۔قریب تر ہیں دُورنہیں ہیں۔ ہاری کس قدر خوش بختی ہے جو اس میارک دّور سے گزرر ہے ہیں اور اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہاس بابرکت آسانی مائدہ سے استفادہ کرنے اور امام وفت سے ذانی تعلق کی بر کات خاصہ سے نیفیاب ہونے کے لئے ہمہ وفت کوشاں رہیں ۔ اللہ تعالیٰ تمام افراد جماعت کوامام وقت سيدنا حضرت مرزامسر وراحمه صاحب خليفة الشيح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ذات ہے جو ظاهری و باطنی اور انفرادی و اجتماعی برکات وابسته ہیں ان سے بھر پوراستفادہ کرنے کی توقیق وسعادت عطافر ما تارہے۔آمین۔





## آئی صدسالہ خلافت جوبلی کی بیہ بہار

احدیت کے چمن میں جلوہ گر ہے افتخار ہوتا ہے اسلام کا چرجا جہاں میں بار بار ہم محمد مصطفیٰ کے نام پر لکھیں گے پیار آساں سے لے کے آئے ہیں فرشتے اشتہار اور تصور میں سجا رکھا تھا کب سے انتظار

آئی صد سالہ خلافت جوبلی کی ہے بہار

اوّلین سے آخریں تک رشتہ یوں تازہ ہوا پھر سے جب نازل ہوا ہے اک مثیلِ مصطفے پرچم اسلام پھر لہکا ہے لہراتا چلا جب کہ پھر سے سلسلہ جاری ہوا الہام کا کردیا ہے دُور اُحدیّت نے سارا انتثار

آئی صد سالہ خلافت جوبلی کی بیہ بہار

سامیہ پھر سے دُنیا میں قائم نبوت کا ہوا دُوریوں نے پھر الہی قربتوں کو پالیا پھر سلملہ پھر عبادت میں، نمازوں میں مزا آنے لگا فی سبیل اللہ چلا انفاق کا پھر سلملہ چلاء ہوار چلتی ہے آہتہ آہتہ ہیہ رحمت کی پھوار

آئی صد سالہ خلافت جوبلی کی بیہ بہار

آسانِ دین احمد پر ہے چیکا آفتاب احمدیّت کی خلافت کے لئے ہے انتخاب شرک و بدعت سے ،غضب سے ہے مبارک اجتناب ہر عمل میں مشعلِ رہ بس ہے اللہ کی کتاب ہے مجمد مصطفے کی زندگی کا شاہکار ہے مجمد مصطفے کی زندگی کا شاہکار آئی صد سالہ خلافت جو بلی کی یہ بہار

دین، وُنیا پر مقدّم رکھنے کا دستور ہو جھوٹ، بد نظری، خیانت، سرکشی سب دور ہو عمل مخبوب جو اللہ کو منظور ہو عمل محبوب جو اللہ کو منظور ہو ہو کے عمل محبوب جو اللہ کو منظور ہو کے عمل محبوب جو اللہ کو منظور ہو

سب جماعت ہے خلافت کی ردا میں اُستوار

آئی صد سالہ خلافت جوبلی کی سے بہار

یا الہی وُنیا بھی اور آخرت بھی ہو حسیں ہو مبارک غلبۂ اسلام سے ساری زمیں ہر مسلمال ہو صدافت کا مجبت کا امیں چکے تقویٰ سے طہارت سے جماعت کی جبیں جہد بیہم کے لئے ہر احمدی ہر دم تیار

آئی صد سالہ خلافت جوبلی کی بیہ بہار

اب دُعاوَں کی قبولتے کا رُت پھر آگیا ہوگی دُنیا بھی حسیں اور آخرت کُسن آشا احدیت کا جُن پھولوں سے ہر جابجر گیا دمبرم بڑھتا گیا ہر اک عبادت کا مزا اُمتی ناظر محمد کا ہی ہے با اختیار آئی صد سالہ خلافت جوبلی کی یہ بہار

(غلام نبی ناظر، شمیر)







# خلافت احمد بداورعبادات كاقيام

( مكرم مولوى مظفراحمه صاحب ظفراُستاذ جامعه احمد بيرقاديان )

خداتعالی نے انسان کوتمام مخلوقات پر جوشرف بخشے اس کی وجدان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: "إِنَّهَ كَانَ ظَلَمُ وَمَا جَهُوْ لَا "انسان کی اس صفت کاتعلق انسان کی طرف سے کی جانے والی عبادت اور اس کی خاطر خود پرظلم سے لی جانے والی عبادت اور اس کی خاطر خود پرظلم سے لینا بتایا ہے۔ انسان کی بیدائش کا مقصد حقیقی خدا تعالیٰ نے تر آن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرمایا:

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ " ال اشرف المخلوقات كي پيدائش خدا تعالي كا عبد بننے کے لئے کی کئی ہے جن وائس یعنی ہر چھوٹا بڑا انسان اس زمرہ میں شامل ہے۔جن والس کالفظ استعمال کرنے کی اصل وجهتمام بن نوع انسان کوعبادت میں شریک کرنا ہے کوئی بشراس سے باہر ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس مقصد کو عظیم قرار دیااوراس کی بجا آوری کے سبب ہی انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہوا تو پھر لا زمی طور پر دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ عبادت کیا ہے؟ چنانچہ عربی زبان میں عبادت کا مفہوم انتہائی گہرا اور بہت وسیع معنی اینے اندر رکھتا ہے۔ عربي لغت ميس عبادت كالمفهوم ان معنول ميس بيان موا ہے: اللہ کی عبادت کرنااس کی اطاعت کرنا خدا تعالیٰ کے كئے خصوع وخشوع اختيار كرنا اپنے خالق حقيقي كي خدمت اوراس راستہ میں ہر ذلت اُٹھانے کا نام بھی عبادت ہے۔ اس طرح عبادت کے معنی شریعت کی بابندی اور اس کی صدود کی بجا آوری ہے۔حضرت خلیفۃ اسی الاول رضی الله عنه عبادت كامفهوم ان الفاظ ميس بيان فرماتے ہيں:

'' تمام بھلے کام اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لئے کر بے اس کا نام عبادت ہے۔'' (خلاعی افوار سورف کی دور مدر پ

(خطبه عیدالفطر ۱۳ فروری ۱۸۹۹ء) غرض عبادت صرف چند مذہبی رسومات کی ادائیگ

کا نام نہیں ہے بلکہ دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی پیش کرنا اصل عبادت ہے۔

اسلام میں ہرکام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کانام لیناای طرف اشارہ کرتا ہے کہانسانی زندگی کا اصل الاصول عبادت ہے۔ الاصول عبادت اور صرف عبادت ہے۔

آنخضرت کی الله علیه وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے اور جب کہ عبادت کا اصل معراج خدمت دین ہے اور جب مسلمان اسے بھلادی نے تو دنیاوی اور دینی اعتبار سے تزل کی طرف چلے جا کینے اور ایک زمانہ ان پرایا آئے گا کہ:

لا یَبْقی مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اسْمُهُ وَلَا یَبْقی مِنَ الْاِسْلُمُ مَسَاجِدُهُم عَامِرَةٌ وَهِی خَرَابٌ مِّنَ الْهُدی عُلَماءُ هُم شَرٌ مَنْ تَحْتَ آدِیْمِ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدی عُلَمَاءُ هُم شَرٌ مَنْ تَحْتَ آدِیْمِ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدی عُلَمَاءُ هُم شَرٌ مَنْ تَحْتَ آدِیْمِ

لیمن ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا ، متبدیں آباد جائے گا ، متبدیں آباد جائے گا ، متبدیں آباد ہونگی لیکن ہدایت سے خالی ہونگی اور اس زمانہ کے علماء آسان کے نیچے بدترین مخلوق ہونگے۔

السَّمَاءِ (مشكوة شريف)

جب اسلام اس کسمپری کے دَور سے گزررہا ہوگا تو ایسے دفت کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں کی بگڑی سنورانے کے لئے "امام مہدی" ظہور فرما ئیں گے۔ الہام الہی میں ان کا حقیقی مشن یوں بیان فرمایا گیا ہے:

" يُحْيىِ الدِّيْنَ وَيُقِيْمُ الشَّرِيْعَةَ " كماس كور ليعد سے دين زنده موگا اور شريعت كا قيام موگا۔

چنانچ حضرت امام مہدی مرز اغلام احمد قادیانی علیہ الصلوٰ ق والبلام کے دعویٰ سے پہلے مسلم رہنما اسلام کے

متعلق ان الفاظ مين مرثيه خوال تھ:

رہا دین باقی نہ اسلام باقی
اک اسلام کا رہ گیا نام باقی
مسجدیں مرثیہ خوال ہیں کہ نمازی نہ رہے
یعنی وہ صاحبِ اوصاف حجازی نہ رہے
براہین احمدیہ کی اشاعت کے بعد مسلم اکابرین
نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مخاطب
کرتے ہوئے کہا:

ہم مریضوں کی ہے مہیں پہ نظر
چنانچہ خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق مارچ
جنانچہ خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق مارچ
1889ء میں حضرت مرزاغلام احمدی قادیانی علیہ السلام
نے امام مہدی ہونے کا اعلان فر مایا اور لدھیانہ میں بیعت
کا آغاز فر ماکر جماعت احمد یہ کی بنیاد رکھی اور جماعت
احمد یہ میں داخل ہونے کے لئے دس شرائط بیعت بیان
فرما کیں جن کا خلاصہ خدمت دین ، خدمت انسانیت اور
فرما کیں جن کا خلاصہ خدمت دین ، خدمت انسانیت اور
کرتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھونگا۔ فرائض کی
ادائیگی کے علاوہ نوافل پر بھی زور دونگا۔ افراد جماعت
احمد یہاں معیار پر کھرے اُتر ہاور حضرت بانی جماعت
احمد یہاں معیار پر کھرے اُتر ہاور حضرت بانی جماعت
خدمتِ اسلام کے دوسرے لوگ قائل ہوئے اور دیکھتے
خدمتِ اسلام کے دوسرے لوگ قائل ہوئے اور دیکھتے
خدمتِ اسلام کے دوسرے لوگ قائل ہوئے اور دیکھتے
دیکھتے یہ تعداد سینکڑ ول سے ہزاروں اور پھر لاکھوں تک

حضرت مسیح موعودعلیه السلام نے تہجد کی طرف تو جہ دلاتے ہوئے فر مایا:

'' تہجد میں خاص کراُ ٹھواور ذوق وشوق سے ادا کرو

ظلاقت برگانی

ئى (ملفوظات جلداة ل صفحه ۴)

قیام نماز کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں:

'' متقی کی شان میں آیا ہے قیقیٹمون الصّلوٰ ہُ یعنی

وہ نماز کھڑی کرتا ہے۔ (سورہ بقرہ) یہاں لفظ کھڑی کا آیا

ہے یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے جومتی کا خاصہ ہے۔'(ملفوظات جلداوّل ،صفحہ ۱۸)

آج کل بعض سجادہ نشین، صوفیاء کہلانے والوں نے عبادت کے مفہوم کوئی بدل کرر کھ دیا اور صرف چندری وظائف کا اداکرنا عبادت سمجھ لیا ہے اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کی رہنمائی فرماتے ہوئے اپنی تقریر • سادیمبر ۱۸۹۵ میں فرمایا:

''سوچوادر پھرسوچوجس حال میں ہادی اکمل کی طرف زندگی ہم کو بیسبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کرعبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی ہاتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے۔''

الغرض بانی کماعت احمدید نے اپنی قائم کردہ جماعت کوجس راہ پرگامزن فر مایاس پرچل کرایک نے دور کا آغاز ہوا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر فرد جماعت نےعبودیت کوبی اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنالیا۔عبادت کے متیجہ میں ایک روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس اظہار رویا وکشوف اور قبولیت دُعا کے رنگ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ خدا کے فضل سے جماعت احمدید میں ہزار ہا افراد اس شرف سے مشرف ہیں۔ جماعت احمدید میں ہزار ہا افراد اس کا جوقیام ہوااس کا نتیجہ حضرت خلیفۃ اس الاول رضی الله عنہ کے ذریعہ عبادت عنہ کے ذریعہ عبادت کا جوقیام ہوااس کا نتیجہ حضرت خلیفۃ اس الاول رضی الله عنہ کے ذرائے میں قادیان دار الل مان میں آنے والے ایک معاصر نے الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے:

'' قادیان جاکرایک ایسی جماعت دیکھی جس میں فرہب کے لئے وہ سیا اور زبردست جوش موجود تھا جو ہندوستان کے دوسر ہے مسلمانوں میں آج کل مفقو د ہے۔ قادیان جاکرانسان سمجھ سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو محبت اور ایمان کی وہ روح جسے وہ دوسر ہے مسلمانوں میں بے سود تلاش کرتا ہے احمدی جماعت میں بافراط ملے گی۔ (ترجمہ تلاش کرتا ہے احمدی جماعت میں بافراط ملے گی۔ (ترجمہ

ازاحدیه موومنٹ ،مصنفه مسٹروالٹرایم اے )

خلافت احمد بير آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى اس پشيگوئى كى مصداق ہے كه:

"ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ "

یعنی آخرین میں خلافت حقد قائم کی جائے گی۔
حضرت اقدس سے موعود علیہ السام کی وفات مئی

۱۹۰۸ء کے بعد جماعت احمد یہ کو یہ میں خلافت کی مختلف برکات کے ذکر کے
ساتھ عبادت کے قیام کا بھی ذکر خصوصی ذکر ان الفاظ میں
ساتھ عبادت کے قیام کا بھی ذکر خصوصی ذکر ان الفاظ میں
ساتھ عبادت کے قیام کا بھی ذکر خصوصی ذکر ان الفاظ میں
ساتھ عبادت کے قیام کا بھی دکر خصوصی ذکر ان الفاظ میں
ساتھ عبادت کے قیام کا بھی دی کر خصوصی دی کر ان الفاظ میں

" یَغْبُدُوْ نَنِیْ لَا یُشْرِکُوْنَ بِیْ شَیئًا"

یعنی خلافت کے نتیجہ میں عبادت کے معیار بلند

ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے آرہے ہیں کہ خدا

تعالیٰ کے نصل سے خلافت احمدیہ کے ہر مظہر کا زمانہ اس

لیاظ سے ایک مما تاز مقام رکھتا ہے جیسا کہ ذکر کیا جاچکا

ہے کہ صرف چندر تی نماز روز ہے کا نام عبادت نہیں بلکہ
عبادت کا جہاں جہال ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ انسوا

السر تُکُوۃ کا ذکر موجود ہے گویا عبادت کا گہر اتعلق

قربانیوں سے ہے اور اس میدان میں جماعت احمدیہ نے خلافت کے سایہ میں جو نمونہ پیش فرمایا اس کی مثال صرف

قرونِ اولی کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے گی۔

قرونِ اولی کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے گی۔

ہم خلافت احمدیہ کے پہلے دور کو لیتے ہیں۔مقررہ عبادت کے ساتھ فدائیت کا قربانی کا وہ نمونہ پیش فرمایا کہ آج بھی دنیا ہے یاد کرتی ہے اور عش عش کر اٹھتی ہے۔ طبی و تعلیمی اداروں کا عظیم الثان قیام خلافت اولی کے دَور کا آغاز ہے۔

حضرت خلیفة است الاوّل رضی الله عنه عبادت کی بجا آوری کے متعلق فر ماتے ہیں:

'' خداتعالیٰ کی راہ میں جان خرج کرنے کی پہلی راہ نمازوں کا ادا کرنا ہے۔ نماز مؤمن کا معراج ہے۔ نماز میں ہرشم کی نیاز مندیاں رکھائی گئی ہیں۔''

(الحکم کے انومبر ۱۸۹۹ء) حضور ؓنے ایک خطبہ میں فرمایا:

" ایمان کے اجزاء دو ہی ہیں تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ جیسے نماز میں لگے ہو، قربانیاں بھی دو تا کہ مخلوق سے سلوک ہو۔" (الحکم ۱۲ مئی ۱۸۹۹)

خلافت سے وابسۃ یقین کرلیا۔ چنانچہ ۱۹۱۳ء میں جب خلافت سے وابسۃ یقین کرلیا۔ چنانچہ ۱۹۱۳ء میں جب خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا اور ایک نوعمر صاحبر اوے کوخدا تعالیٰ نے مندخلافت پر متمکن کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ جماعت بھر جائے گی۔ دنیانے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے مناتھ عبادت کی برکات کے نتیجہ میں جماعت احمد بیہ نے خلافت ثانیہ کے دور میں عظیم الثان کا میابیاں حاصل کیں۔ اور جماعت زمین کے کناروں تک پہنے گئی۔ خلافت ثانیہ کے دور میں جماعت احمد بیہ نے عبادت کا وہ خلافت ثانیہ کے دور میں جماعت احمد بیہ نے عبادت کا وہ دور میں تحریک جدید، وقف جدید جیسی عظیم الثان تحریکات دور میں تحریک جدید، وقف جدید جیسی عظیم الثان تحریکات کے در دیجہ بینی و تر بیتی مراکز کا جال بچھایا گیا اور قیام عبادت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔

حفرت خلیفة التی الثانی رضی الله عنه نے جماعت کودعا وُل کی طرف تو جددلاتے ہوئے فرمایا:

" دعا کیں کرنے کی عادت پیدا کروتا ہمہیں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے رؤیا اور کشوف ہونے لگیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اپنے ایک خطبہ میں نوجوانوں کو دعا کی طرف توجہ دلائی تو میرے پاس درجنوں ایسے خطوط آئے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں رؤیا و کشوف ہونے لگ گئے ہیں بلکہ بعض کو خدا تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی ...تم بھی اس کا تجربہ کرویہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص ایسانہ ہوجے دعا وَں اور گریہ وزاری کی میں سے کوئی شخص ایسانہ ہوجے دعا وَں اور گریہ وزاری کی وجہ سے رؤیا و کشوف نہ ہونے لگ جائے۔"

(الفضل ۱۹۵۹ء)

حضور کی اس ہدایت پر جماعت نے عمل کیا اور اس کا کھل کھاتے جلے جارہے ہیں۔ ہزار ہا بلکہ لاکھوں افراد قبولیت دعا صرف افراد قبولیت دعا صرف عبادات کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے۔





چنانچہ علامہ نیاز فتح پوری صاحب نے جماعت احمد سیے اس کردار کی ان الفاظ میں ستائش کی:

"اس وقت صرف یمی ایک ایس جماعت ہے جس نے اس نکتہ کو سمجھا کہ اصل اسلام محض ایمان اقرار باللمان نہیں بلکہ بالعمل ہے۔ اپنی مضبوط تنظیم واستقامت کردار سے زندگی کی راہیں بدل دیں۔ ذہنی اقرار بدل دیئے زاویہ فکر بدل دیا اور مسلمانوں کھراس راہ پرلگا دیا جو بانی اسلام نے متعین کی تھی۔ " (رسالہ نگارنومبر 1909ء)

الا اور میں خلافت ٹالٹہ کا قیام ہوا اس دَور میں جماعت احمد سے ذریعہ قیام عبادت کے نئے منار قائم ہوتے چلے گئے۔ رکوع و جود و روزہ کی عبادات کے نئے منار قائم ہوتے چلے گئے۔ رکوع و جود و روزہ کی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی قربانیوں میں نئی و سعت پیدا ہوئی۔ چنانچہ براعظم افریقہ میں خاص طور پرطبی و تعلیمی ضروریات کو بورا کرنے کی خاطر نفرت جہاں آگے برطو فضل عمر فاؤنڈ یشن فنڈ وغیرہ کا اجراء ہوا جس کے نتیجہ میں مساجد کی تغیر کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی ضروریات کو بورا کرنے کی خطر افریقہ کے متعدد ممالک میں سکولز، میبتال اور ڈ بینسریاں جاری فرمائیس جس سے کالجز، میبتال اور ڈ بینسریاں جاری فرمائیس جس سے کالجز، میبتال اور ڈ بینسریاں جاری فرمائیس جس سے کالجز، میبتال اور ڈ بینسریاں جاری فرمائیس جس سے کالجز، میبتال اور ڈ بینسریاں جاری فرمائیس جس سے کالجز، میبتال اور ڈ بینسریاں جاری فرمائیس جس سے کالجز، میبتال اور ڈ بینسریاں جاری فرمائیس جس سے کالحوں انسان فیضیاب ہور ہے ہیں۔

حفرت خلیفة المسیح الثالث نے قرآنی آیت: مُخلِصِیْنَ لَهُ الدّین کی حسین تشریح متعدد خطبات میں منظم الله اور عبادت کے مفہوم پر روشنی ڈالی ہے۔ مفہوم تخرت خلیفة الله الثالث نے عبادت اور دُعا پر زور دستے ہوئے کہا:

''خدائی وعدوں کے پورا ہونے کا وقت قریب
آگیا ہے۔ہمیں جا ہئے کہہم جذبات تشکر سےلبریز ہوکر
اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور اس کے حضور اتن دعا ئیں
کریں کہ بس مجسم دُعا بن جا ئیں اور غلبہ اسلام کی خاطر
اپنی قربانیوں کو نقط عروج تک پہنچا دیں۔'

(الفضل ۲۰ مئی ۱۹۲۲ء)

عبادات کوعروج پر پہنچانے کی خاطر حضرت خلیفة المسیح الثالث نے جماعت میں تعلیم القرآن اور وقف

عارضی کی تحریک او ۱۹۲۱ میں آغاز فر مایا۔ یتحریک جاری وساری ہے۔ عبادات کے قیام کی خاطر اس تحریک میں ضرور حصہ لینا ہمارا فرض ہے۔ ۱۹۸۲ء میں خلافت رابعہ کا قورشروع ہوا یہ قور دعوت الی اللہ کے لحاظ سے متاز قور ہے اور دعوت الی اللہ کے لحاظ سے متاز قور ہے اور دعوت الی اللہ میں کا میا بی دعا قول کے نتیجہ میں ملنے والی تھی۔ چنا نچ اس قور میں جماعت لا کھول سے نکل کر وڑول تک پہنچ گئی جماعت کو بہ کا میا بی صرف قیام کر وڑول تک پہنچ گئی جماعت کو بہ کا میا بی صرف قیام عبادت کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ حضرت خلیفۃ اس عبادت کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ حضرت خلیفۃ اس خصوصیت سے تو جہ دلائی اور تحریک فرمائی کہ جماعتوں میں قیام نماز کے متعلق بھی الگ سے اجلاسات ہوا کریں میں قیام نماز کے متعلق بھی الگ سے اجلاسات ہوا کریں میں قیام نماز کے متعلق بھی الگ سے اجلاسات ہوا کریں جس طرح دوسرے اجلاسات منعقد کئے جاتے ہیں۔

حضور نے ایک عظیم الثان تحریک وقف نوکی جاری فرمائی اوراس کی غرض بیربتائی کہ واقفین نوکی فوج کا آئندہ جماعتی ذمہ داریوں کو اُٹھانے میں اہم کر دار رہے گا۔ والدین کو توجہ دلائی کہ اپنے پیش کردہ تحفہ وقف نوکو بناسنوار کو جماعت کو پیش کریں۔ بیروہ خاص تحریک ہے بناسنوار کو جماعت کو پیش کریں۔ بیروہ خاص تحریک ہے جس کے ذریعہ عبادات کے قیام میں غیر معمولی وسعت بیراہوئی۔

خلافت خامسہ کے دور میں جماعت احمدیہ کی اندرونی تربیت کی طرف خصوصیت سے توجہ دی جارہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز عبادت کامفہوم ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

"ہارے دل صاف ہوکراس طرح فداتعالیٰ کے آئے جھکیس اس طرح اس کی عبادت بجالا کیں کہ ان میں فدانظر آنے گئے یعنی ہماری کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو فدا کے حکم کے فلاف ہو بلکہ ہماری سوچیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے فلاف ہو بلکہ ہماری سوچیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم وابق چلے والی ہوں جب ہماری یہ کیفیت ہوجائے گی تو تب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کہلا سکتے ہیں۔ورنہ تو دُنیا کی ملونیاں اور اس کے گند ہمارے دلوں ہیں۔"

قیام نماز کے متعلق حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیزنے تاکید فرمائی:-

اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ نماز قائم کرواور نماز قائم کرنے سے مرادیہ ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگ کرو۔پس احمہ یوں کا فرض ہے کہ اپنی مساجد کو آباد کریں اور پانچ وقت نماز کے لئے مسجدوں میں آئیں اور نہ صرف خود آئیں بلکہ اپنی بیک اور کھی مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیس۔اور جول کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیس۔اور جا کی مساجد اتنی زیادہ نمازیوں سے بھرنی شروع ہوجا کیں کہ چھوٹی پڑھا کیں۔خدا کرے کہ ہم اُس کے عابد بندے بن سکیس اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بیدا عابد بندے بن سکیس اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بیدا کرنے والے ہوں۔'

(خطبه جمعه ۱/۱ پریل ۲۰۰۴) خداتعالی نماز کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرما تا ہے: إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

نماز کے نتیجہ میں انسان برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی برکت سے جماعت کو بیمقام حاصل ہے اور غیر از جماعت افراداس کا اقر ارکرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

تحریک احمدیت کی ان زبردست کوششوں کا نتیجہ ہے کہ وہ مسلمان جواٹھارویں صدی میں اپنی موت پردستخط کئے ہوئے تھے۔ خدا کے فضل سے اپنے اندر زندگی کی ایک برقی لہرمحسوں کرتے ہوئے اعلان عام کرتے ہیں کہ بیسویں صدی ہر جگہ مسلمانوں کے لئے نشأ ۃ ٹانیہ ہے یا بیداری کا آغاز ہے۔' (رسالہ استقلال لا ہورصفحہ ۱۰) بیداری کا آغاز ہے۔' (رسالہ استقلال لا ہورصفحہ ۱۰) بیداری کا آغاز ہے۔' (رسالہ استقلال لا ہورصفحہ ۱۰)

دوسری طرف مسلمانوں کے متعلق ان کے اکابرین ان الفاظ میں مرثیہ خواں ہیں۔

مولا نامودودی صاحب لکھتے ہیں:-

''بازاروں میں جائے مسلمان رنڈیاں آپ کو کوٹھوں پر بیٹھیں نظر آئیں گی اور مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے ۔ جیل خانوں کا معائنہ سیجئے مسلمان چوروں ،مسلمان ڈاکوؤں سے اور مسلمان بدمعاشوں سے آپ کا تعارف ہوگا۔ دفتر وں اور عدالتوں کے چکر لگائیے رشوت خوری ، جھوٹی شہادت ، چغلی ، فریب ،ظلم اور ہرفتم رشوت خوری ، جھوٹی شہادت ، چغلی ، فریب ،ظلم اور ہرفتم



عن بن بن بن بن بن بن

کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا

پائیں گے ۔ سوسائی میں پھرتے کہیں آپ کی ملاقات
مسلمان شرابیوں سے ہوگی کہیں آپ کومسلمان تمار باز
ملیں گے کہیں مسلمان سازندوں اورمسلمان گوئیوں اور
مسلمان بھانڈوں سے آپ دوچار ہوں گے۔ بھلاغورتو
ہیجئے یہ لفظ مسلمان کتنا ذلیل کر دیا گیا ہے ۔ اورکن کن
صفات کے ساتھ جمع ہور ہا ہے ۔ مسلمان اورزانی ، مسلمان
اورشرابی ، مسلمان اور تمار باز ، مسلمان اوررشوت خوراگروہ
سب کچھ جو ایک کافر کرسکتا ہے وہی ایک مسلمان بھی
کرنے گئے تو پھر مسلمانوں کے وجود کی دُنیا میں حاجت
کرنے گئے تو پھر مسلمانوں کے وجود کی دُنیا میں حاجت
ہی کیا ہے ۔ ۔۔۔۔۔؟

(بحوالہ مسلمان اور سیاسی کشکش حصہ سوم صفحہ ۲۸)

غرض عبادت کا اصل مفہوم جماعت احمد سیہ نے

سمجھا اور اسے اداکر نے کی کوشش کررہی ہے۔ خلفاء

کرام نے اس کی ہر دور میں آبیاری کی تاکہ اسلامی
عبادات کی اصل غرض پوری ہو۔ اور امت مسلمہ حقیقت
میں خیرامت بن سکے۔

خلافت احمدیہ کے قیام کی ایک غرض عبادت اللی کے لئے خانہ خدا کی تعمیر بھی ہے۔ اس میدان میں اللہ کے فضل سے ہر د ور میں اضافہ ہور ہا ہے۔ آغاز احمدیت سے معاندین نے جماعت کی مخالفت ک حتی کہ بہت سے مقامات میں این بنائی ہوئی مسجد تے احدیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ احمدی مساجدیر قفل لگا دیئے گئے ۔ مساجد کی تعمیر پریابندیاں عائد کی تحکیں ۔ قدرت ٹانیہ کے ہرمظہر کے دَور میں تاریخ ساز مساجد کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔جس کامختصر خا کہ بیہ ہے: خلافت اولی میں دیگر بہت سی مساجد تغمیر ہوئی اس کے علاوہ مسجد نور قادیان کی تغمیر ۔ خلافت ٹانیہ میں لندن کی بہلی مسجد مسجد فضل لند کی تغمیر ۔ خلافت ثالثه میں مسجد اقصیٰ ربوہ کی تغمیر اور اسپین میں مسجد بثارت کی تغییر کا آغاز ۔ خلافت رابعہ میں مسجد بثارت کی تکمیل اور لندن میں مسجد بیت الفتوح جو یورے کی عظیم ترین مسجد ہے کی تعمیر۔

یدذکر صرف تاریخ ساز مساجد کا ہے جماعت میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر سال سینکڑوں مساجد کا اضافہ ہورہا ہے ایک زمانہ تھا کہ مخالف احمدیت کہدر ہے تھے کہ احمدیوں کی مساجد نہیں ۔ آج ان سے بوچھے کہ ۱۹۵۰ سال کے بعد اپین میں پہلی مجد کس نے بنائی ۔ لندن کی سب سے پہلی اور شالی بورپ کی سب سے بروی مجد امار یک کی توفق بھی جماعت احمدیہ کو حاصل ہوئی ۔ شالی امریکہ کی سب سے بروی محبد کی حاصل ہوئی ۔ شالی امریکہ کی سب سے بروی محبد کن بنائی ؟ آسٹر ملیا میں توحید خالص کی صدا بلند کرنے کے لئے بھی پہلا موقع جماعت احمدیہ کو حاصل ہوا ۔ جز ائر طوالو میں پہلی محبد بنانے کی توفیق جماعت احمدیہ نے پائی ۔ خلافت رابعہ کے مبارک دور میں کئی مما لک کواپنے ملک میں 100 مساجد تغییر کرنے کی ہدایت ملنے پر جرمنی تنزانیہ کینیا میں اس منصوبہ پر تیزی سے عمل ہور ہا ہے۔

عالفین احدیت نے مساجد کی تعمیر کورو کئے کے ایر کی چوٹی کا زور لگایالیکن ۱۹۸۳ء سے لیکراب تک دنیا میں ۲۳ ۲۳ اساجد کا اضافہ ہوا۔ مخالفین کی طرف سے ۸ مساجد کے شہید کئے جانے کے بدلے اللہ تعالی نے بدانعام دیا۔ یا در کھنا جا ہے کہ مجدیں تعمیر کرنا آسان ہے۔ اصل مرحلہ ان میں عبادت کا قیام ہے۔ ہم دعوی سے کہتے ہیں کہ احمدی مساجد عبادات کے لحاظ سے آباد ہیں کیونکہ احمد یوں کو بجین سے بیتلقین کی جاتی ہے کہ عبادت کے بیتے این کے بغیرانسانی زندگی کوئی چیز نہیں۔

حفرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-'' اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کی کوشش کریں اوران کو بار بار بیہ بتا کیں کہ عبادت کے بغیر تمہاری زندگی بالکل بے معنی اور بے حقیقت بلکہ باطل ہے۔ایک الیمی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کے یہاں کسی شار میں نہیں آئے گی۔

(خطبه جمعه، ۱۲ جنوری ۱۹۹۷ء)

پھر فرمایا: اپنی زندگی کو عبادتوں سے بھرنے کی کوشش کر واور عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری نیکیاں ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ اس لئے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز وں کے ساتھ بنی نوع انسان کی ہمدردی میں خرج

کرنے کی بھی تو فیق ملتی ہے۔ دوسری نیکیوں کی بھی تو فیق ملتی ہے۔ (خطبہ جمعہ فروری ۱۹۹۷ء)

خلافت احمریہ کے ذریعہ عبادات کے قیام کا ایک اہم ذریعہ اس کا تطیمی ڈھانچہ ہے۔جس کی تگرانی براہ راست خلفاء احمدیت نے کی۔ جماعت میں ہر نظیم اپنے اینے پروگرام کرتی ہے اور اور ہر پروگرام کا آغاز تہجدے کیا جاتا ہے گو یاعملی طور پر بیسبق دیا جارہا ہے کہ ہرخوشی کے موقع برعبادت میں آگے قدم بڑھایا جائے۔ دوسری اقوام خوشی کے مواقع پر ناچ گانے کرتی ہیں جماعتی یروگرام عبادات ہے لبریز ہوتے ہیں علمی مقابلہ جات کا پروگرام ہو یا ورزشی ہر پروگرام کی غرض اخلاقی کردار کی بلندی ہے۔خلافت احمدیہ کے ذریعہ اجتماعات کے موقع پرتمام اراکین کواس طرف توجه دلائی جاتی ہے کہ عبادت کے بغیر دنیاوی مشاغل کی کوئی حیثیت نہیں ۔ جس کی وجہ سے ہر پروگرام کی شروعات تہجد سے ہوتی ہے اور ہر پروگرام کا اختیام پرسوز دعاؤں پر ہوتا ہے۔ ڈیوٹی پر تعینات ہرشخص کو تا کید ہوتی ہے کہ نمازوں کی ادائيكي مين غفلت قابل برداشت نبيس كيونكه بهارا اصل مقصدا بی عبادت کو ہررنگ میں معراج تک پہنچانا ہے۔

اجتماعات ودیگرتقریبات کے موقع پربھی نماز وذکر الہی کی بابندی کے متعلق حضرت خلیفة اسے الثالث رحمه الله تعالیٰ فرماتے ہیں:-

جلسہ کے دنوں میں ہمیں خاص طور پراس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ ہم اپنا اوقات کوضائع کرنے والے نہ ہوں اور ہمارا ایک لحظہ بھی ضائع نہ ہونے کی باتیں غور سے سنیں۔ دعاؤں میں مشغول رہیں اپنے رب کے حضور جھکتے ہوئے بجر وا عکساری سے ان ایا م کوگز اریں۔ جھکتے ہوئے بجر وا عکساری سے ان ایا م کوگز اریں۔ (الفضل ۸ دسمبر ۱۹۲۵ء)

الغرض خلافت احمریہ کے ذریعہ قیام عبادت کے سلسلہ میں وہ کام انجام دیئے جارہے ہیں جن کی مثال سوائے قرون اولی کے کہیں اور نہیں ملے گی۔ اللّٰهُ مَّ زِدْ فَزِدْ





# حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام سے المسیح موعود علیه الصلوة والسلام سے حضرت مسیح المسیح الاقل صی اللہ عنہ کاعشق حضرت خلیفہ اللہ اللہ عنہ کاعشق

....ه مکرم مولانا محمر عمر صاحب، ناظر اصلاح وارشاد قادیان .....

عشق ومحبت ایک لطیف جذبہ ہے، اِس پُرکیف لذت کو وہی محسوس کرسکتا ہے جس کے دل و د ماغ میں محبت اپنا قیام بنا چکی ہو۔ اس نازک حقیقت کو سمجھانے کے لئے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ محبت کو سمجھانے کے لئے کسی نے کیا ہی خود محبت کر محبت کو سمجھا نہ و تو ناصح خود محبت کر کنارے پر کھڑے انداز کا طوفان نہیں ہوسکتا کنارے پر کھڑے انداز کا طوفان نہیں ہوسکتا سیدنا حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے

سیدنا حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کے عاشق صادق اور محب حقیقی حضرت حکیم مولا نا نور الدین صاحبرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوعشق ومحبت تھی اس کا اظہار میراقلم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس عشق ومحبت کے بارے میں جوحضرت مولا ناصا حب رضی اللہ عنہ کو حضرت می بارے میں جوحضرت مولا ناصا حب رضی اللہ عنہ کو حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی حضرت سے موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں: حضرت می موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں: حضرت کے موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں: حضرت کے موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں: حضرت کے موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں: حضرت کے موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں: حضرت کے موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں بود ہے خوش بود ہے آگر ہم یک زامت نور دیں بود ہے

ہمیں بودے اگر ہر دل پُر از نور یقین بودے

نورالدین بن جائے اور یہی ہو، اگر ہردل یقین کے نور

ترجمه: - کیابی احیها ہو کہ اس امت میں ہرایک

سیدنا حفرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعویٰ فرمایا تو آپ ہمیشہ بید دعا کیا کرتے تھے۔ یَا رَبِ مَنْ اَنْصَادِی اے رَبِ مَنْ اَنْصَادِی اے رَبِ مَنْ اَنْصَادِی اے میرے رب!اس عظیم کام میں جوتو نے میرے سیرد کیا ہمیں کون میرا مددگار ہوگار ہوگا۔ چنا نچہ جب حضرت مولانا نور الدین صاحب ہوگا۔ چنا نچہ جب حضرت مولانا نور الدین صاحب محضورا قدس علیہ السلام کی خدمت بابر کت میں زیارت

کے لئے حاضر ہوئے تو آپ کو دیکھتے ہی آپ کی نور فراست نے واضح کیا کہ انسہ دُعائی آپ میرے دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہیں۔

چنانچائے آپ فرماتے ہیں:-

'' میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چیلا تا اور عرض کرتا تھا کہاہے میرے رب میراکون ناصر و مددگار ہے میں تنہا ہوں اور دعا کا ہاتھ نے در نے اٹھا اور فضائے آسانی میری دعاؤں سے بھر کئی تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کوشرف قبولیت بخشا۔ اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا۔ اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے .... جب وہ میرے یاس آ کر مجھ سے ملاتو میں نے اسے اسے رب کی آیتوں میں سے ایک آیت پایا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو ہمیشہ کیا کرتا تھااور میری فراست نے مجھے بتایا کہوہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے۔ اور میں لوگوں کی مدح کرنا اور ان کے شاکل کی اشاعت کرنااس خوف سے براسمجھتا تھا کہ میادی انہیں نقصان بہنچائے مگر میں انہیں ان لوگوں میں سے یا تا ہوں جن کے نفسانی جذبات شکت اور طبعی شہوات مٹ گئی ہیں اوران کے متعلق اس قتم کا خوف نہیں کیا جا سکتا .....وه میری محبت میں قتم قتم کی ملامتیں اور بدز بانیاں اور وطن مالوف اور دوستول سے مفارقت اختیار کرتے ہے۔ اور میرا کلام سننے کے لئے اس پروطن کی جدائی آسان ہے اور میرے مقام کی محبت کے لئے اسے اصلی

وطن کی یاد بھلا دیتا ہے اور ہرایک امر میں میری اس طرح پیروی کرتا ہے جیسے نبض کی حرکت نفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔''

(ترجمه ازعر بی عبارت آئینه کمالات اسلام ـ روحانی خزائن جلد ۵ صفحه ۱۸۵ تا ۲۸۸)

سيدنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كابيه اعتراف آپ کاعشقِ مسیح موعودٌ کا زنده ثبوت ہے۔سیدنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے ساتھ آپ كا یہلا تعارف بہت ایمان افروز تھا۔ ضلع گورداسپور کے ایک شخص شیخ رکن الدین کے ذریعہ آپ کو بیاطلاع ملی کہ گور داسپور کے ایک گاؤں قادیان میں مرزاغلام احمہ صاحب نامی ایک تخص نے اسلام کی عظمت اور اس کی فضیلت برکئ کتب تصنیف فرمائی ہیں تو آپ نے حضور اقدس عليه الصلوة والسلام كى خدمت ميس خط لكھ كر کتابیں منگوائیں ان کتب کے مطالعہ کے نتیجہ میں آپ کا شوق دیدار بہت بڑھ گیا اور آئے سے ملنے کے لئے دل بہت ہے چین ہو گیااس طرح آپ اینے وطن بھیرہ سے قادیان کے لئے رواہنہ وئے بٹالہ سے آپ بکہ میں سوار ہوکر قادیان کے دارامسے میں ورود فر ما ہوئے۔اور سے دریافت فرمایا کہ میں حضرت مرزا صاحب سے ملنا جا ہتا ہوں۔اس شخص نے ایک کیم وشحیم فرد کی طرف اشارہ کیا جوایک جاریائی پر بیٹھ کر حقہ پی رہے تھے۔اس شخص کود کیھتے ہی آپ کے دل کو دھکہ سالگااور یکہ بان سے کہا کہتم یہیں تھہر جاؤ وہ شخص جوحقہ یی ر ہاتھا حضرت میں موعود علیہ السلام کے چیا مرزا امام



الدین صاحب تھے حضرت مولا ناصاحب اس شخص کے یاس بہنچ تو انہوں نے یو جھا کہ کیا آپ مرزا غلام احمد سے ملنا چاہتے ہیں اثبات میں جواب ملنے پر انہوں نے گھر کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ دہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا صاحب کی نظر جوں ہی حضور اقدس کے مبارک چہرے پر پڑی تو آپ کی روحانی شخصیت سے بہت مرغوب ہوئے۔حضرت مولانا صاحب نے دل میں خیال فرمایا کہ یہی شخص ہے جس کو ملنے کے لئے میں آیا ہوں بی خیال آتے ہی آپ نے مکہ بان کو کرایہ دیکر رخصت کیا با ہمی تعارف اور گفتگو کے بعد آپ نے کہا كه حضور ميرى بيعت ليحيّ اس برآب في فرمايا الجهي خدا ا کی طرف سے اذن نہیں ہوا تب آپ نے فرمایا وعدہ میجئے حضور! جب آپ کو بیعت کا اذن ہومیری بیعت سب سے پہلے ہو۔حضور نے فرمایا ہاں میشرط منظور ہے۔ چنانچہ ۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء میں جب لدھیانہ میں بہلی بیعت ہوئی تو سب سے پہلی بیعت حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی الله عنه کی ہوئی۔ ستمبر ۱۸۹۱ء میں آپ اینے وطن بھیرہ میں ایک بہت بڑا ہیتال اور مكان بنانا حاجة تھے اور كام بھی شروع كراديا تھا اس دوران تعمیر سے متعلقہ کچھاشیاءخریدنے کے لئے آپ لا ہورتشریف لے گئے وہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام كو ملنے كے لئے قاديان يہنيج حضور اقدس کی خدمت میں پہنچتے ہی آپ نے حضرت مولا نا صاحب سے فرمایا آپ اپنی ملازمت سے فارغ ہو کیے ہیں اس لئے آپ یہیں رہیں۔حضرت مولانا صاحب نے خیال فرمایا کہ چند دنوں کی بات ہے۔اس کے ایک ہفتہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ اکیلے ہیں اپنی بیوی کو بھی بلوائیں۔اس وقت آپ سمجھ گئے کہ زیادہ دن رہنا پڑیگا لیکن آپ نے ہپتال اور مکان بنانے کا کوئی عذر پیش نہیں فر مایا بلکہ سمِعْنَا وَ أَطَعْنَا كَامْجُسم بن كرره كئے۔ اس کے چندروز کے بعد حضرت میج موعود علیہ

الصلوة والسلام نے فرمایا کہ آپ کو کتابوں کا شوق ہے آب این کتابیس یہیں منگوالیں۔اسکے چندروز بعدفر مایا که آپ اینے وطن کا خیال جھوڑ دیں ۔غرض حضرت سیح موعود عليه الصلوة والسلام كان تمام حكمول كوآب بلا چوں و چرا قبول فرماتے رہے اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے خواب میں بھی بھی اینے وطن کا خيال بيس آيا۔

سيدنا حضرت مولا ناحكيم نورالدين صاحب رضي الله عنه كي زندگي سيدنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام کے ساتھ عشق ومحبت کے بہت سارے واقعات ہے پرتھی۔ کیایہ بات بھی کم اہمیت کی حامل تھی کہ آپ اینے وطن میں ایک عظیم الشان میبتال اور عالی شان مكان بنانا جائة تصاوريه كام شروع بهى مو چكا تقاليكن حضرت مسيح موعود عليه الصلوق والسلام كے ايک فرمان پر آپ سب کچھ چھوڑنے پرآمادہ ہو گئے۔اورایے عشق و محبت كوجوآب كوحضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام کے ساتھ کھی آ کیج نہ آنے دیا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بٹالہ سے ایک شخص نے آ کرآپ کی خدمت میں عرض کی کہ اُس کا ایک قریبی رشتہ دار شدید بیار ہے اسکامعائنہ کرکے علاج تجویز كرنے كے لئے ان كے ساتھ بٹالہ تك جانيں اس وقت آپ نے فرمایا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کی اجازت کے بغیر قادیان سے باہر جانے کے لئے تیار نہیں اس تخص کے بار بار کے اصرار پرآب نے فرمایا کهآپ حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام سے اجازت حاصل كركيس تب مين آؤن گا چنانچيه وه مخف حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر ہجی ہوا تو آپ نے اس شرط پر اجازت دی کہ شام تک قادیان واپس پہنچ جائیں چنانچہ وہ تخص حضرت مولانا صاحب کولے كر بٹالہ كے لئے روانہ ہوئے اس وقت تك شام ہو چكى تھی آپ نے بیار کا معاینہ فرمایا اور مناسب دوائیاں تجویز فرمائیں۔اس وقت شدید بارش اور زور دار بجل کہ جیب میں جتنے پیسے تھے سب ختم ہو گئے اب امرتسر

اوركژك شروع موئى شديدا ندهيرا حچها گياليكن حضرت مولاناصاحب نے فرمایا کہ مجھے اپنے آ قا کا حکم ہے کہ رات تك قاديان واپس پېچى جاؤل لېذاكسى صورت ميس یہ حکم ٹالنے کے لئے تیار نہیں۔اس مخص نے اور واقف کاروں نے بہت اصرار کیا کہ اس شدید بارش میں اور اندھیرے میں قادیان کے لئے روانہ ہونا مناسب ہیں ،راستہ پُرخطرے۔کوئی کیدوالا قادیان جانے کے لئے تیار تہیں لہذا صبح سورے ہی قادیان جانے کا انتظام کیا جائیگا۔لیکن آپ نے ایک نہ مانی اس شدید بارش اور سخت اندهیرے میں آپ تن تنہا بالہ سے قادیان کی طرف ہیدل روانہ ہوئے اُس زمانہ میں سڑکیس پختہ نہ تھیں اس وجہ ہے اس کیچڑ اور کا نٹول پر سے گذرتے ہوئے اور پاؤل زخمی ہونے کی حالت میں صبح تڑ کے ہے بل آپ قادیان پہنچ گئے۔فجر کی نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہوئے نماز سے فارغ ہو کر حضور انور علیہ الصلوه والسلام نے دریا فت فرمایا کہ کیا مولوی صاحب آ ھے ہیں تو آپ نے آگے بوھ کرفر مایا کہ جی حضور! خاکسارحاضرہے۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے حكم كى بجا آورى کا پیرایمان افروز واقعہ آپ کے عشق ومحبت کو ظاہر کرتا ہے جوآ یہ کوحفرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام سے تھی۔ای طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت مولانا نور الدين صاحب رضى الله عنه قاديان میں اینے مطب میں بیٹھ کرمریضوں کامعا سُنہ فر مارہے تھے اور انہیں دوائی دے رہے تھے کہ آپ کو دہلی سے حضرت مسيح موعود عليه الصلؤة والسلام كاايك تار ملاكه Come immediately یعنی بلا تاخیر روانه ہو جائیں۔ یہ تاریر صنے ہی آپ فورا اُٹھ کھڑے ہوئے سب مریضوں کو چھوڑا گھروالوں کواطلاع دینے سے دہر ہو جانے کے خوف سے گھر نہیں گئے آپ سیدھے المیشن کی طرف روانہ ہوئے اور امرتسر پہنچ کرمعلوم ہوا



سے دہلی جانے کے لئے کرایہ کی رقم بھی نہیں تا ہم آپ قطعاً مابوس نهس موئے اور خیال فر مایا کہ خدا کے سیج کا فرمان کہ بلاتا خیرروانہ ہو جاؤں کے مطابق یہاں تک بہنچ گیا ہوں باقی اللہ ما لک ہے امرتسر سٹیشن پر گاڑی آنے میں در تھی آپ مجسم دعا بن کر پلیٹ فارم پر شہلتے رہے اس وقت ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آ کر ورخواست کی وہ ایک ہندورئیس ہے انہوں نے عرض کیا كمحضور! ميرى بيوى سخت بيار ہے براه كرم اسے جاكر تھوڑی در کے لئے دیکھ آئیں گھر بہت نزدیک ہے گاڑی آنے میں کھودریاتی ہے میں گاڑی آنے سے قبل آپ کواٹیشن واپس پہنچاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی بیوی کا علاج معالجہ کیا اور واپس اٹیشن جھوڑتے ہوئے اُس نے دہلی کا مکث اور کچھر قم ہاتھ میں تھا دی اور بہت شکریدادا کرکے چلا گیااس طرح خدا تعالیٰ نے وَمَنْ يَتُوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور وَيَوْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتُسِبْ كَانظاره دَكُمايا - يَجْمَى آب کے عشق ومحبت کا کرشمہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كه " اگر ہم مونوی صاحب کوآگ میں کودنے یا یانی میں چھلانگ لگانے کے لئے کہیں تو وہ انکارنہیں کریں گے'

حضرت مولا نا نورالدین صاحب ؓ نے اپنے ایک مكتوب مين حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے ساتھا ہے بیار ومحبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں جو کچھ میرا ہے میرانہیں آپ کا ہے ای طرح لکھا کہ دعافر مائیں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو چنانچہ خدا تعالیٰ نے آپ کی بیدلی تمنايوري کي اورآپ کوصديقوں کا مقام عطافر مايا۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے اينے رسالہ الوصیت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بكر رضى الله عنه كا خلافت اولى كے مقام ير فائز ہونے کا ذکر فر مایا تھااسی طرح خدا تعالیٰ کی پہنچیب قدرت ہے کہ حضرت می موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے

وصال کے بعداس نے آپ کو حضرت ابو بکر ٹانی کے طور یرخلافت حقداسلامیہ کے مقام پر متمکن فرمایا۔

ا:-حضرت ابو بكر رضى الله عنه مردول ميس سے يهل شخص تنفي جن كوحضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم کے دعوئے نبوت کے وقت بلا تر دّد و شحقیق آپ کی بيعت كاشرف حاصل مواتها چنانچه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں

إِنِّى قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُوبَكُر صَدَقْت ( بخاری کتاب النفیر) یعنی میں نے تم لوگوں سے کہا کہ میں تم سب کی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کرآیا ہوں اس وقت تم سب نے کہاتم جھوٹ بولتے ہو۔ مگر ابو بکر نے تصدیق کی اور کہا آپ سچ بولتے ہیں۔ای طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلی بیعت کا شرف حضرت مولانا صاحب كوحاصل هوا چنانچه حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام فرماتے ہیں:-

'' اُنہوں نے ایسے وقت میں بلا تر دد مجھے قبول کیا کہ جب ہرطرف ہے تکفیر کی صدائیں بلند ہونے کو تھیں اور بہتیروں نے باوجود بیعت کے عہد بیعت سخ کردیا تھا۔ بہتیرےست اس متذبذب ہو گئے تھے تب سب سے پہلے مولوی صاحب مدوح کا ہی خط اس عاجز کے اس دعوے کی تصدیق میں کہ میں ہی سیح موعود ہوں قادیان میں میرے یاس پہنچا جس میں پیفقرات درج شَهُ أَمَنًا وَ صَدَّقْنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الصَّادِقِين "

(ازالهاومام،روحانی خزائن جلد ۳ صفح ۲۱۵) ۲: - اسى طرح حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق قْرِمَا يَا وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَکُوِ (ترمذی) لینی جس طرح ابوبکر کے مال نے مجھے تفع بہنجایا کسی مخص کے مال سے مجھے ایسا نفع نہیں پہنچا۔ اسى طرح سيرنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة

والسلام حضرت مولا نا نورالدین رضی الله عند کے بارے میں فرماتے ہیں:-

'' ان کے مال ہے جس قدر مجھے مدد پینجی ہے میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھا جواس کے مقابل پر میں بیان کر سکوں'' (ازالہاوہام) نیز فر مایا'' مجھ کوکسی شخص کے مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچایا جس قدر کہ اس کے مال نے جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے کیا اور کئی سال ےدےرہائے'۔

(آئینه کمالات اسلام ترجمه ازعربی عبارات روحانی خزائن جلد ۵ صفحه ۵۸۲)

اسى طرح حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام این تصنیف' نشان آسانی "میں فرماتے ہیں:-

'' مولوی حکیم نورالدین صاحب اینے اخلاص اور محبت اورصفتِ ایثار اور لله شجاعت اور نقاوت اور ہمدر دی اسلام میں عجیب شان رکھتے ہیں کثرت مال کے ساتھ مچھ قدر فلیل خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے تو بہتوں کو دیکھا مگرخود بھوکے پیاسے رہ کراپناعزیز مال رضاءمولی میں اڑا دینااورا بے لئے دنیامیں سے بچھ نہ بنانا پیصفت کامل طور برِمولوی صاحب موصوف میں ہی دیکھی۔ یاان میں جن کے دلول میں ان کی صحبت کا اثر ہے۔مولوی صاحب موصوف اب تک تین ہزار ردیئے کے قریب للہ اس عاجز کودے چکے ہیں۔اورجس قدران کے مال ہے مجھ کو مدد پینجی ہے اس کی نظیر اب تک میرے یا سنہیں۔ اگر چەربىطرىقەد نياادرمعاشرت كےاصولوں كےخلاف ہے اور جو شخص خدا تعالی کی مستی پر ایمان لا کر اور دین اسلام کوایک سجا اورمنجانب الله دین تمجھ کر اور بایں ہمہ اینے زمانے کے امام کوبھی شناخت کرکے التدجل شانہ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اور قر آن كريم كي محبت اور عشق میں یانی ہو کرمحض اعلاء کلمہ اسلام کے لئے اسینے مالِ حلال اورطتیب کواس راہ میں فیدا کرتا ہے اس کی جو عندالله قدر ہے وہ ظاہر ہے۔اللہ جل شانہ فرما تا ہے لن تنالواالبر حتى تنفقوا مما تحبون



خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار
جوسب کھے ہی کرتے ہیں اس پر نثار
اس فکر میں رہتے ہیں روز و شب
کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب
اسے دے چکے مال و جان بار بار
اکھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار
لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے
وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے
خدا تعالی اس خصلت اور ہمت کے آدمی اس
امت میں زیادہ کرے۔ آمین ثم آمین۔

چہخوش بودے اگر ہر دل پُر از نور یقین بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پُر از نور یقین بودے (نشان آسانی روحانی خزائن جلد ہم صفحہ ۲۰۸۵)

سیدنا حضرت مولا نا نورالدین صاحب کی صفت صدیقیت کی ایک علامت بیہ ہے کہ جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اوّل تسلیم کیا عنہ کو آنحضرت مولود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے وصال کے بعد تمام اداکین جماعت احمد بیہ نے حضرت مولا نا حکیم نورالدین صاحب کوخلیفۃ اسی اوّل تسلیم کیا اوراس حکیم نورالدین صاحب کوخلیفۃ اسی اوّل تسلیم کیا اوراس حکیم نورالدین صاحب کوخلیفۃ اسی اوّل تسلیم کیا اوراس

''اما بعد مطابق فرمان حضرت می موعود علیه الصلوٰة والسلام مندرجه رساله الوصیت ہم احمد یال ..... اس امر پرصدق دل سے متفق ہیں کہ اقل المہاجرین حضرت حاجی مولوی حکیم نورالدین صاحب جوہم سب میں ہے اعلم اور افقیٰ ہیں اور حضرت امام کے سب سے زیادہ مخلص اور قد کی دوست ہیں اور جن کے وجود کو خضرت امام علیہ الصلوٰة والسلام اُسوہُ حسنہ قرار فرما چکے حضرت امام علیہ الصلوٰة والسلام اُسوہُ حسنہ قرار فرما چکے خشری ،جیبا کہ آپ کے شعر

تے متعلق اخبار بدر میں بداعلان شائع کیا:-

چہخوش بودے اگر ہریک زامت نور دیں بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پُر از نوریفین بودے

سے ظاہر ہے کہ ہاتھ پر احمدٌ کے نام بر تمام احمدی موجودہ اور آئندہ نے ممبر بیعت کریں اور حضرت مولوی صاحب موصوف کا فرمان ہمارے واسطے آئندہ ایسا ہی ہوجیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کا تھا۔

اور حضرت میر ناصر نواب صاحب نے اس موقعہ پر کھڑ ہے ہو کراس امرکی رقت آمیز اور در دمندانہ الفاظ میں تائید کی کہ ہم میں سے اب سے کا جانشین اور بیعت لینے کے لائق حضرت مولوی صاحب موصوف ہی ہیں'' لینے کے لائق حضرت مولوی صاحب موصوف ہی ہیں'' (بدر مور خہ ۲ جون ۱۹۰۸)

الغرض سيدنا حضرت مولانا حكيم نور الدين صاحب رضى الله عنه كوخليفة التي اوّل ہونے كا جوجليل القدر مقام ملا ہے وہ آپ كے حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰ ق والسلام كے ساتھ عشق ومحبت اور وفادارى كا صله

حضرت ڈاکٹر میر مجمد اساعیل صاحب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دوست کو حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ہ دالسلام نے کریک کہ اپنی بچی کارشتہ فلال جگہ کر دو۔ چونکہ حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ ہ دالسلام کا حکم نہیں تھا وہ دوست اس پرراضی نہ ہوئے۔ حضرت خلیفۃ اس اول کی مجبول بٹی امۃ الحق تواس وقت حضرت خلیفۃ اس اول کی مجبول بٹی امۃ الحق صاحبہ کھیاتی کھیاتی سامنے آئی تو آپ نے فرمایا پہتنہیں صاحبہ کھیاتی کھیاتی سامنے آئی تو آپ نے فرمایا پہتنہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے تو اگر مرزا صاحب کہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے تو اگر مرزا صاحب کہیں کہ یہ نیال چوڑی کو دیدوتو میں اس کو دیدول۔ حضرت نے کئی نیال چوڑی کو دیدوتو میں اس کو دیدول۔ حضرت

خلیفۃ اُسے الثانی رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے کہ خدا کو ان الفاظ کی غیرت آئی اور وہ لڑکی موعود خلیفہ (الثانیٰ) کے عقد میں آئی۔ (احمد بیگزٹ کینیڈاد ہمبر ۲۰۰۲ء) حضرت خلیفۃ آسے الاوّل نے اپنی محبت اور مطلاص کے مراتب میں کہاں تک ترقی کی ہے اس اخلاص کے مراتب میں کہاں تک ترقی کی ہے اس بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام فرماتے ہیں:۔

'' خداتعالیٰ نے اینے خاص احسان سے بیصدق سے بھری ہوئی روعیں مجھے عطا کی ہیں سب سے پہلے میں اینے ایک روحانی بھائی کے ذکر کے لئے دل میں جوش یا تا ہوں جن کا نام ان کے نورِ اخلاص کی طرح نورِ دین ہے میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جواپیے مال حلال کے خرج سے اعلاء کامیرُ اسلام کے لئے وہ کرر ہے ہیں ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ا دا ہوسکتیں ان کے دل میں جو تا سکیہ دین کے لئے جوش بھراہواہے اس کے تصورے قدرت اللی کا نقشہ میری آئکھوں کے سامنے آجا تا ہے کہ وہ کیسے اینے بندوں کواینے طرف تھینچ لیتا ہے وہ اپنے تمام مال ا در تمام زوراور تمام اسباب مقدرت کے ساتھ جوان کو میسر ہیں ہر وفت اللہ اور رسول کی اطاعت کے لئے مستعد کھڑے ہیں اور میں تجربہ سے نہ صرف حسن ظن سے بیم سے واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک دریغ نہیں اور اگر میں اجازت دیتا تو سب کچھاس راہ میں فدا کرے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کاحق ادا کرتے۔'' (فتح اسلام صفحہ ۲۰)

الغرض سيدنا حضرت سي موعود عليه الصلوة والسلام كي ساتھ آپ كو جوعشق ومحبت تھى اسى كے نتيجه ميں سي جذب قربانى كارفر ما ہے۔ دعا ہے كہ اللہ تعالی ہراحمہ ى كو آپ كى بيروى كرتے ہوئے حقیقی عشقِ مسيح موعود كا مصداق بناوے۔ آمین

**☆-☆-☆** 







( مكرم مولا ناخورشيد احمرصاحب انوروكيل المال تحريك جديد قاديان )



هُ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ.

(العَّف آيت:١٠)

یعنی وہی (یاک ذات) ہے جس نے اینے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تا وہ أسے دین (کے ہرشعبہ) پرکلیۂ غالب کر دے۔

مفترین قرآن اِس بات برمتفق ہیں کہ اِس آیت کریمہ میں مذکورادیان باطلہ پراسلام کے روحانی غلبه کاتعلق حضورنبی پاک صلی الله علیه وسلم کے اُس بروز كامل سے ہے جواسلام اور بانی اسلام كى عزت وناموس کی حفاظت اور عظمت وشوکت کے قیام کے لئے سیج و مہدی کی شکل میں مبعوث ہوگا۔

قرآن علیم کی اس عظیم الشان پیشگوئی کے مطابق تھیک ایسے پُر آشوب زمانہ میں جبکہ تمام اہل نداہب نے اسلام پر جاروں طرف سے یلغار کررکھی تھی، اللہ تعالى نے سیرنا حضرت اقدس مرز اغلام احمد قادیانی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوتجدید واحیاء دین متین کی غرض ہے سے موعود ومہدئ معہود کے جلیل القدرروحانی منصب سے سرفراز فرمایا۔اورسورہ الصّف کی یہی آیت کریمہ آپ پر بھی الہامًا نازل فر مائی۔جس کا ذکر کرتے ہوئے حضورٌ

" تخمینا عرصہ بیں سال کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس 

آیت کریمه کاالهام ہواتھا۔ وہ یہ ہے ھُو الّب ذِیْ أَرْسَلَ رَسُوْلَـهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْحَقّ لِيُنظهرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ \_اورجُهُ واسالهام کے معنے سمجھائے گئے تھے کہ میں خداتعالیٰ کی طرف سے اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اِسلام کوتمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اِس جگہ یاد رہے کہ بیقرآن شریف میں ایک عظیم الثان پیشگوئی ہے۔جس کی نسبت علاء و محفقین کا اتفاق ہے کہ بیہ سے موعود کے ہاتھ پر بوری ہوگی۔سوجس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں کسی نے اُن میں سے اینے تنیک اِس پیشگوئی کا مصداق نہیں تھہرایا۔اور نہ پیر دعویٰ کیا کہ اِس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔لیکن جب میرا دفت آیا تو مجھ کو پیرالہام ہوا۔اور مجھ کو بتایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسر ہے دینوں پر ثابت ہوگی۔''

(ترياق القلوب صفحه ۱۰۲)

مارچ ۱۸۸۲ء میں آٹے کو ماموریت کا پہلا الہام ہوا۔ جس کے بعد آئے نے اپنی وفات (۲۲رمئی ۱۹۰۸ء) تک تیجیس ساله طویل مجابدانه سفر میں اسلام کی مدافعت اور تائيد ميں بے شار مضامين اور اشتہارات شائع کرنے کےعلاوہ اسی سے بھی زائد شخیم اردو،عربی اور فاری کتب تصنیف فر ما ئیں۔ جو بلاشبہ اِسلامی کٹریچر میں غایت درجهمتاز اورمنفر د مقام رکھتی ہیں۔اپنی ان معركةُ الأراء تحريرات مين آبِّ نے جہاں اہل نداہب

ير اسلام اور باني اسلام صلى الله عليه وسلم كي صدافت و حقانیت اور فضلیت و برتری ثابت کرنے کے لئے بے شار نا قابل تر دید معقولی اور منقولی دلائل پیش فرمائے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیٹ کوعطا کئے گئے ہزار ہا خارق عادت آسانی نشانات اور معجزات ہے بھی مخالفین اسلام يراتمام جَت فرمائي \_

آٹے کے دعویٰ ماموریت کے نتیجہ میں جہاں آپ کی زبردست مخالفت شروع ہوگئی وہاں آٹ کے سالِ وصال ۱۹۰۸ء تک جارلا کھے نائدسعیدروحوں کوآٹ کے حلقہ بیعت میں شامل ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ مغربی ممالک میں آت کے معجزات، پشگوئيول اوراشتهارات كے ذريعه آئ كے بيغام كى وسیع پیانہ پراشاعت ہوئی اور ۱۸۸۲ء میں آت کے دو صحابه حضرت منشي محمد انضل صاحب اور حضرت مياں عبدالله صاحب کے ذریعہ کینیا (مشرق افریقہ) کی کالونی ممباسا میں بھی احمدیت کی داغ بیل پڑگئی۔

(بحواله تاریخ احمدیت جلد ہفتم صفحہ ۲۵۷) آپ کی ساری عمر ادبان باطلہ کے بالمقابل جہاد بالقرآن میں گزری۔اور بھی ایسانہیں ہوا کہ آئے نے ایک تھے ہوئے سیاہی کی طرح ہتھیارا تارکر کسی قدرآ رام کی سانس لی ہو۔اپنی مبارک زندگی کے آخر لمحات میں بھی آٹ ایک تبلیغی رسالہ" بیغام سلے" کی تصنیف میں مصروف تھے۔ اس لحاظ سے آئے کی و فات کا اندو ہنا ک سانحۂ عظیم بھی عین جنگ کی حالت میں رونما ہوا۔



بشرى تقاضول كے تحت چونكه مامورين من الله كي أندكى بھى محدود ہوتى ہے۔اس لئے الله تعالىٰ كى قديم سے بیسنت جاری ہے کہ اُس کے مامورین ومرسلین کے مقاصد بعثت کی تکمیل ہمیشہ اُن کے خلفاء اور متبعین کے ذر بعه ہوا کرتی ہے اور حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت کو یائی محمیل تک پہنچانے کا ہمہ گیر پروگرام بھی چونکہ عالمكير ہونے كے ساتھ ساتھ زمانے كے اعتبار سے صدیوں پر محیط تھا اس کئے اس کی تھیل بھی آپ کے خلفاءعظام ہی کے ذریعہ ہوئی مقدرتھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب الله تعالیٰ کی طرف سے تواتر کے ساتھ حضور کوآئے کے زمانہ وفات کے قریب تر ہونے کی خبریں دی کئیں تو أ آب نے این رسالہ" الوصیت" میں جماعت کوسلی دیتے ہوئے تحریر فرمایا:

" تہمارے کئے دوسری قدرت کا بھی ویکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ وہ دائمی ہے۔جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں۔لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کوتمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشة تمہارے ساتھ رہے گی۔جیسا کہ خدا کا براہین میں وعدہ ہے کہ .... میں اس جماعت کو جو تیرے بیرو ہیں۔ ریاست جموں وکشمیرجھی آپ کی تبلیغی سرگرمیاں بلاخوف قیامت تک دوسروں پرغلبه دول گا۔سوضرور ہے کہتم پر وخطر بدستور جاری رہیں اور تبلیغ دین مثین کا کوئی بھی حضور علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق آیے

میری جدائی کا دن آوے تا بعداس کے وہ دن آوے جو دائمی وعده کادن ہے۔'' (الوصیت صفحہ ۱۰) کی وفات کے بعد ۲۷ رمئی ۴۰ ۱۹۶۸ء کو جماعت احمر سیر نے بالا تفاق حضرت مولا نا حکیم نور الدین صاحب رضی الله عنه كوآت كابهلا جاتشين اورخليفه منتخب كرك آپ كى مکمل اطاعت و فرما نبرداری کا پخته عهد با ندها نیزیه اقرار بھی کیا کہ آئندہ ہمارے لئے آپ کا حکم دییا ہی ہوگا جبیہا کہ حضرت اقدس میسج موعود علیہ السلام کا ہوتا تفا\_اس طرح جماعت احدبيه كايبلا اجماع خلافت على منهاج نبوت کی تائید میں ہوا اور حضرت اقدس مسیح

یاک علیہ السلام کی میہ پیشگوئی کمال آب و تاب کے ساتھ يوري ہوئي كه:

"منیں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہول گے۔'' (الوصیت صفحہ ۱۱)

## عهدِ خلافت اولی

اميرالمومنين سيدنا حضرت خليفة أسيح الاوّل رضي الله عنه قصراحمدیت کی پہلی بنیا دی اینٹ ہونے اور اینے علم وعرفان اورتقوی کے لحاظ سے جماعت میں حضور علیہ السلام کے بعدسب سے بلند اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔آپ نہ صرف یہ کہ قرآن علیم کے ایک ہے مثال عاشق تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب صافی میں تبلیغ واشاعت دین کا بے پناہ جذبہ بھی کوٹ کوٹ کرود بعت فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آب حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے سے پہلے'' انجمن اشاعتِ اسلام' 'اوراس کے بعد' انجمن حمایت اسلام' کےسرگرم رکن رہے۔ دوران ملازمت مہاراجہ رنبیر سنگھ وائی موقعہ آپ نے بھی رائیگال نہیں جانے دیا۔

١٩٠١ء کے قریب آپ نے ایک عظیم الثان کارنامه بیسرانجام دیا که قرآنی مزاج اورروح کو مدنظر ر كه كرقر آن مجيد كالممل اردوتر جمه فرمايا - جس كايبهلا ياره ينخ عبدالرشيد صاحب مالك" مطبع احد" صدر بإزار میرٹھ نے ایریل ۷۰۹ء میں شائع کیا۔

مندخلافت پرمتمکن ہونے کے بعد آپ نے حضورعلیہالسلام کی تربیت یا فتہ جماعت کوآ گے بڑھایا۔ اگر چه آپ کا حیمه ساله بابر کت دور خلافت جھی تبلیغ و اشاعت اسلام کی تیاری ہی کا زمانہ تھا۔ پھر بھی آپ کے عهد خلافت میں جماعت کی تبلیغی مساعی میں غیر معمولی

وسعت اورتیزی پیدا ہوئی۔

☆-آپ نے اوائل خلافت میں ہی حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام كي تعليم الاسلام اسكول كے تحت قائم فرموده'' شاخ دینیات'' کوایک مستقل دینی درسگاه کی شکل دی -جس کا نام "مدرسداحدید" رکھا گیا۔ ☆ - دانشور طبقه کواسلام کی حسین اور امن بخش تعلیمات ہے بہرہ ورکرنے کے لئے بزبان انگریزی ایک ایسے جدید ترجمہ قرآن کی اشد ضرورت تھی جو قرآن مجید کی محیح روح اور مزاج کی ترجمانی کرنے والا ہو۔ چنانچہ اس اہم ضرورت کو بورا کرنے کے لئے ١٩٠٩ء میں آپ کی اجازت سے بیاکام صدر انجمن احدیہ کے زیرانتظام مولوی محمطی صاحب ایم اے کے سپر دکیا گیا۔ اور اس غرض کے لئے انہیں مطلوب تمام سہولیات مہیا کی کئیں ۔مولوی صاحب موصوف متواتر کئی سال تک بامشاہرہ اس کام میں مصروف رہے۔ گر افسوس کہ خلافت ثانیہ کے انتخاب کے معا بعدوہ اس ترجمہ قرآن کے مسودہ کواپنی ذاتی ملکیت قرار دے کر لا ہور لے گئے۔ تاہم کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت کو نہ صرف انگریزی بلکہ دنیا کی بعض دوسری زبانوں میں بھی قرآن کریم کے معیاری تراجم شائع کرنے کی تو فیق مجشی

ا ۱۹۰۹- میں ہی آپ کی ہدایت پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر بدرنے ایک طویل تبلیغی دورہ کیا۔جس میں انہوں نے کئی مقامات پرنئی انجمنیں قائم کیس اور ان کے مواعظ حسنہ سے بہت سی سعید روعیں حلقہ بگوش احمدیت ہوئیں۔

🖈 - اسى سال سكھوں اور ہندؤں میں تبلیغ اسلام کی غرض سے قادیان میں ' سادھ سنگت' کے نام سے ایک انجمن کا قیام عمل میں آیا۔جس نے گورمکھی زبان میں ہزاروں کی تعداد میں پیفلٹ شائع کئے۔

اس وقت تک تبلیغ احمیت کے لئے با قاعده كوئي واعظ مقررنهيس كيا گيا تھا۔حضرت خليفة



المسيح الاوّل گی تحریک اورا جازت سے صدرا مجمن احمدید نے پہلی مرتبہ حضرت شخ یعقوب علی صاحب عرفائی ، شخ غلام احمد صاحب نومسلم ، مولوی محمد علی صاحب سیالکوئی ، عافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی ، حضرت مولوی غلام رسول صاحب وزیر آبادی ، حضرت مولوی غلام رسول صاحب را جیکی اوراله دین صاحب فلاسفر کو واعظ دین مقرر کیا۔

ہے۔اکوبر ۱۹۱۰ء میں مبلغین احمدیت نے صوبہ یو پی کا کامیاب تبلیغی دورہ کیا۔

ہے۔اوائل ۱۹۱۲ء میں حضور کی تحریک پر قادیان کے بعض نوجوانوں نے ایک انجمن مبلغین بنائی۔جس کا مام ''یادگار احم'' رکھا گیا۔اس انجمن کے قیام کی غرض مام ''یادگار احمد'' رکھا گیا۔اس انجمن کے قیام کی غرض اسلام کی تائید اور دیگر ندا ہب کے ابطال میں چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ شائع کرناتھی۔اس کی دیکھادیکھی لا ہور میں بھی '' احمد یہ ینگ مین ایسوی ایشن' قائم ہوئی۔ میں بھی '' احمد یہ ینگ مین ایسوی ایشن' قائم ہوئی۔ جس نے کئی بمفلٹ شائع کئے۔

ہے۔ اپریل ۱۹۱۲ء میں حضور کی اجازت سے حضرت صاحبزادہ مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب اور جماعت کے بعض دیگر علماء نے دہلی ،سہار نیوراور دیو بند کا تبلیغی دورہ کیا۔

ہے۔ ۱۹۱۲ء ہی کے وسط میں حضرت چوہدری فتح محمد صاحب سیال گوانگستان بھجوایا گیا۔ جہاں آپ کی انتھک اور مخلصانہ کوششوں کے نتیجہ میں بمقام لندن سب سے پہلے بیرونی احمد یہ سلم شن کا قیام ممل میں آیا۔

ہے۔ ۱۹۱۲ء کے اواخر میں برہمن برایا (بنگال)

کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولوی سیدعبدالواحد
صاحب قادیان آئے اور حضور سے مسلسل بندرہ روز
تک تبادلۂ خیال کرنے کے بعد احمدیت میں داخل
ہوئے۔ جن کی تبلیغ سے صوبہ بنگال کے اس علاقہ میں
ڈیڑھ ہزار سے بھی زائد افراد حلقہ بگوش احمدیت
ہوئے۔

کے -حضرت مولوی سیدعبدالواحد صاحب کی درخواست پر مارچ ۱۹۱۳ء میں علماء سلسلہ نے صوبہ

بنگال کے مختلف مقامات کا سترہ روزہ کا میاب تبلیغی دورہ کیا۔

ای سال عرب ممالک میں احدیت کا بیغام پہنچانے کے عبدالحی عرب صاحب کی زیرادارت ' بیغام پہنچانے کے عبدالحی عرب صاحب کی زیرادارت ' ''مصالح العرب''کے نام سے اخبار بدر کے ساتھ ایک ہفت روز ہ عربی فی میں مشالع ہونا شروع ہوا۔

ہے۔ آپ کے بابرکت عہد خلافت میں خود آپ کی اپنی کم و بیش اور ۱۹ بلند پایہ علمی اور تحقیقی تالیفات کے علاوہ اسلام واحمہ یت کی تائید میں اردو، اگریزی، ہندی، گورکھی، پشتو اور فارسی زبانوں میں بکثرت جماعتی لٹر پچرشائع ہوا۔ جس کی تعداد سینکڑوں کے سے متجاوز ہے۔

ﷺ جہد خلافت اولی میں جماعت کے پانچ کے اور عربی اختیارات بینی نور، الحق، الفضل، بیغام کے اور عربی ضمیمہ اخبار بدر بنام ''مصالح العرب'' نیز دورسائل احمدی اور احمدی خاتون جاری ہوئے۔

﴿ تادیان، لاہور، وزیرآباد، ڈیرہ غازی خان، جمول اور بنوڑ (ریاست پٹیالہ) میں جماعت کی نئی مساجد تقمیر ہوئیں۔

او نچ (ضلع گوجرانواله) اور مدرسه چشه میں مشہور اور کامیاب مناظرے ہوئے۔

ہے۔ قادیان، فیروز پور، بناری، میر کھ، کا نبور،
اٹاوہ، مونگھیر، وزیرآباد، امرتسر، بٹالہ، شملہ، حیدرآباد
دکن، بٹیالہ، بنگہ، کلکتہ، سامانہ، ہوشیار پورشہر، سٹروعہ اور
کاکھ گڑھ (ضلع ہوشیار پور)، لاہور، سیالکوٹ،
مردان، ڈیرہ غازی خان، گوجرہ، لائلپور، برہمن
بڑیا(بنگال)، شاہجہا نپوراور بنگلوروغیرہ مقامات پر بردی
کشرت ہے تبلیغی جلے منعقد ہوئے۔ اور احمدیت کا
کشرت سے تبلیغی جلے منعقد ہوئے۔ اور احمدیت کا
پیغام ہر طبقہ تک پہنچا۔ جس کے نتیجہ میں ہزار ہاسعید
روحوں کو حلقہ بگوش احمدیت ہونے کی سعادت ملی۔
دوحوں کو حلقہ بگوش احمدیت ہونے کی سعادت ملی۔
مخہ متحدہ ہندوستان کی طرح بیرونی ممالک

میں بھی کئی لوگ سلسلہ عالیہ احمد سے میں داخل ہوئے۔
جن کے ذریعہ نیرونی، کسیموں، ممباسا (مشرقی
افریقہ)، مگوئی بنموک، رنگون (برما) اور لندن میں
با قاعدہ جماعتیں قائم ہوئیں، جبکہ آسٹریلیا، چین، ہائگ
کانگ، سنگا پور، ترکی، راس التین، طرابلس، طائف،
بغداد، جدہ، مصراور ماریشس میں بھی احمدی موجود تھے۔
حضرت خلیفۃ اسے الاقل رضی اللہ عنہ نے ایک موقعہ پر
فرمانا:

" ہماری جماعت چار لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور بلادِ افریقہ، بورپ و امریکہ و چین و آسٹریلیا میں ابھی پہنچے ہیں۔ انشاء اللہ برس کے بعد آپ دیکھیں گے کس قدر کامیاب ہوئے۔ (بدرجلد سم نمبر ۱ صفحہ ۲) اسی طرح ۸رفر وری ۱۹۱۳ء کو بحالتِ بیاری حضور ؓ نے فر مایا:

'' خدا تعالیٰ نے اس بیاری میں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پانچ لا کھ عیسائی افریقہ میں احمدی ہوں گے۔''

چنانچ عہد خلافت ثانیہ میں اللہ تعالیٰ کا اپنے برگزیدہ خلیفہ سے کیا ہوا یہ وعدہ بڑی شان سے بورا ہوا۔
اپنے چوسال سے بھی مختصر دور خلافت میں قدم قدم پر اپنوں اور برگانوں کی مزاحمتوں کے بادجود کرتے پاک کا یہ عاشق وجاں شار تبلیغ واشاعت دین کے ان گنت سنہری باب رقم کر کے سا رمازج ہما اواء بروز جمعۃ المبارک حالتِ نماز میں اس جہان فانی سے کوچ کر کے عالم حالتِ نماز میں اس جہان فانی سے کوچ کر کے عالم جاودانی میں اپنے مولائے حقیقی کے حضور حاضر ہوگیا۔ عالم خاودانی میں اپنے مولائے حقیقی کے حضور حاضر ہوگیا۔ عالم خاودانی میں اپنے مولائے فار فع ذر خاته فی اعلی علی عالمی ایکنی میں ایک مولائے حقیق کے حضور حاضر ہوگیا۔

#### عهدخلافت ثانيه

الله تعالی نے ۱۸۸۲ء میں بمقام ہوشیار پور مضرت کے موعودعلیہ السلام کو خاطب کر کے فرمایا تھا:
'' خدا تیرے نام کو اُس روز تک جود نیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت دنیا



کے کناروں تک پہنچادے گا۔'

حضور عليه السلام نے اس پرشوکت وعدة الہی کو بصورت سبزاشتہار'' تکمیل تبلیغ'' کے عنوان سے ۲۰ر فروری کوشائع فرمایا۔جس میں آپ کومنجانب اللہ عطا ہونے والے غیر معمولی اوصاف سے متصف ایک اولوالعزم فرزندار جمندكي نسبت بيظيم الثان بثارت بھی دی گئی تھی کہ:

'' وہ جلد جلد بڑھے گا…اور زمین کے کناروں تک شہرت یائے گا۔ اور قومیں اس سے برکت یا نیں

ان عظیم الثان آسانی بثارات کے مطابق حفرت مرزا بشيرالدين محمود احمدٌ ٢١ رجنوري ١٨٨٩ ء كو دارات قادیان میں پیدا ہوئے۔ بمطابق وعدہ الہی مقدس والدين كي آغوش تربيت ميں جلد جلد يروان چڑھے اور حضرت خلیفۃ اسی الاول رضی اللہ عنہ کے انقال پرملال کے بعد بعمر ۲۵ سال ۱۹۱۸ رچ ۱۹۱۴ء کو جماعت کی بردی بھاری اکثریت کے انتخاب سے قدرت ثانیہ کے دوسرے مظہر کے طور پر مندخلافت پر متمکن ہوئے۔

تبلیغ و اشاعت دین کا غیر معمولی جوش اور نا قابل تسخير ولوله چونكهآب كقلب صافى ميس سن شعور ن بی سے موجز ن تھا اس لئے آپ نے مندخلافت یر متمکن ہوتے ہی اعلان فر مایا:

" کاش این موت سے پہلے دنیا کے دور دراز علاقول میں صدافت احمدیت روش د مکھ لول۔ وَمَاذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِبَعِيْدِ ـ "

(رسالہ کون ہے جوخدا کے کام کوروک سکے)

"الله تعالیٰ نے اس کام کو پورا کرنے کے لئے برائے دیہاتی مبلغین جاری فرمائی۔ میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں اسلام اور احمدیت کی َاشَاعت کے لئے خاص جدوجہد کروں۔''

اس اہم اور مقدس فریضہ کی بجا آوری کے لئے آپ نے اینے ۵۱ سالہ بابرکت عہد خلافت میں کئ مفیداورضروری اقدامات کئے اور متعدد عظیم الثان تبلیغی منصوبول كوشرمند ةعبير كيا\_مثلأ

🖈 دسمبر ۱۹۱۷ء میں خواتین کے لئے تبلیغی فنڈ قائم فرمایا۔

ك ارتمبر ١٩١٤ء كو خدمت دين كے لئے زندگی وقف کرنے کی پہلی مبارک تحریک فر مائی۔

۱۹۱۹۵ء میں اندرون و بیرون ملک تبلیغ احمدیت کوفروغ دینے کے لئے صدر انجمن احمد یہ کے ما تحت نظارت دعوت وتبليغ قائم کي اور'' انجمن ترقی اسلام ' کے نام سے ایک جداگانہ انجمن کی تشکیل

ای سال قادیان میں مرکزی "صادق لائبرىرى كاقيام عمل مين آيا-

۲۱۲رجون ۱۹۲۰ء کو پہلی یا دگار مبلغین کلاس کا اجراءفر مایا۔

ایریل ۱۹۲۲ء کو با قاعدہ ایک سکیم کے تحت بنجاب كى الحيفوت اقوام مين تبليغ اسلام كي مهم كا آغاز

کے کرمارچ ۱۹۲۳ء کو علاقہ ملکانہ میں تحریک شدهی کےخلاف جہاد کا اعلان فر مایا۔

🖈 ہندوستان کے طول وعرض میں پھیلی ہوئی جماعتوں کو بتاریخ ۸راکتوبر ۱۹۲۳ء پہلا" یوم تبلیخ" منانے کی تلقین فر مائی۔

الم ۲۳ رنومبر ۱۹۳۷ء کو تحریک جدید کے مهتممبالثان آسانی منصوبے کا اعلان فرمایا۔

۲۹۵رجنوری ۱۹۴۲ء کو وقف زندگی سکیم

🖈 ۵رجنوری ۱۹۴۵ء کو ہر احمدی خاندان کے لئے کم ازکم ایک فرد خاندان کو خدمت دین کے لئے (اعلان ضروری صفحہ ۸) وقف کرنے کی تحریک فرمائی۔

1900ء میں ہمقام لندن بیرون ملک فریضهٔ تبليغ بجالا رہے مبلغین کی سهروز ہ عالمی کانفرنس کا انعقاد

﴿ ویمی جماعتوں کی تعلیم و تربیت کے لئے جلسه سالانه ربوه ۱۹۵۷ء کے موقعہ پرتح یک'' وقف جديد'' كاعلان فرمايا ـ

ان ہمہ گیراقدامات کے نتیجہ میں جہاں اندرون ملك جماعت كوغير معمولي ترقى ادر كاميابي حاصل ہوئي وہاں حضور کی مبارک زندگی میں ہی بیرون ملک دنیا کے مختلف براعظموں کے ۲ م ممالک میں بھی احمدیت کا نفوذ ہوا۔ اور ان میں سے بیشتر ممالک میں جماعت کے ۲ سا فعال تبلیغی مراکز قائم ہوئے۔ ۱۱ ساعالیشان مساجد تغمیر ہوئیں۔ ۵۵ سکول و کالج جاری ہوئے اور مختلف زبانول میں ۱۲۳ اخبارات ورسائل کا اجراءمل میں آیا۔

مزید برآ ل حضور کی بیان فرمودہ قر آن کریم کے یہلے یارہ کی تفسیر بزبان اردو وانگریزی نیز حضور کی رقم فرموده معركه آرا تفسير قر آن' تفسير كبير' (مشتمل بر ١٠ اجلاد) اور'' تفسيرصغير'' نيز حضرت ميرمحمد الحق صاحب کے اردوتر جمہ قرآن کی اشاعت کے علاوہ عہد خلافت ثانیہ میں قرآن کریم کے گورکھی، ہندی، انگریزی،سواحیلی، ڈچ، جرمن، فرنچ، ڈینش (حصہ اوّل) اورمینڈ ہے یعنی 9 زبانوں میں تراجم قر آن مجید شائع ہوئے۔انڈ ونیشین نمینٹی ،کیکمبر اورلوئن زبانوں میں تراجم کا کام پایئے بھیل کو پہنچا۔ جبکہ بعض زبانوں میں تراجم کا کام مختلف مراحل میں تھا۔ جن میں سے اطالوی (Italian) ترجمه قرآن کی بابت حضور نے فرمایا کهاس کاخرچ میں ادا کروں گا۔ کیونکہ ' خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ چونکہ پہلے سے کا خلیفہ کہلانے والا (مرادیوی) اٹلی میں رہتا ہے اس مناسبت ہے قرآن کریم کا جوتر جمہ اطالوی زبان میں شائع ہو وہ مسے محمری کے خلیفہ کی طرف سے ہونا



فلانت =

عابئے۔'' (سوائح فضل عمر جلد سوم صفحہ ۳۷۳) حضرت خلیفۃ اسی الثانی رضی اللہ عنہ نے جماعت کو اپنے بے شار بصیرت افروز خطبات اور خطابات ہے مستفیض فر مانے کے علاوہ

۲۳ مرفر وری ۱۹۱۹ء کو بریڈلا ہال لا ہور میں ابعنوان' اسلام اور تعلقات بین الاقوام'

۲۲ کر دری ۱۹۱۹ء کو حبیبیه بال لا ہور میں بعنوان ' اسلام میں اختلافات کا آغاز''

ارفروری • ۱۹۲ء کوبریڈلاء ہال لا ہور میں اعن اللہ مستقبل میں امن کا قیام اسلام سے وابستہ ہے'۔

ہال ہے۔ ۲۳ ہفر وری ۱۹۲۰ء کو وندے ماتر مہال امرتسر میں بعنوان'' صدافت اسلام اور ذرائع ترقیٰ اسلام''

ااراپریل ۱۹۲۰ء کو بمقام سیالکوٹ'' دنیا کا آئندہ ند ہب اسلام ہوگا'' کے موضوع پر

ارچ ۱۹۲۱ء میں بمقام لاہور زیر عنوان کے مارچ ۱۹۲۱ء میں بمقام لاہور زیر عنوان ' ''ندہب کی ضرورت اور حقیقی مقصد اور اس کے حصول کے ذرائع''

ہور ۲۵ رفروری ۱۹۳۵ء کو بھام لاہور "اسلام کا اقتصادی نظام" کے موضوع پر معرکہ آراء پبلک تقاریر فرمائیں۔

۹۲۴ء کو ایسٹ اینڈ ویسٹ یونین لندن کے اجلاس میں پہلا انگریز کی کیکچردیا۔

اتخاد مسلم اتخاد کو ہندو مسلم اتخاد کانفرنس سے خطاب فر مایا۔ جس میں چوئی کے ہندواور مسلم لیڈرموجود تھے۔

ہے ارفر وری • ہم 19ء کوا بنے عقیدے کے بارہ

میں حضور کی تقریر جمبئی ریڈیو اٹیشن سے نشر ہوئی۔ ۲۵ مرئی ۱۹۴۱ء کولا ہور ریڈیو اٹیشن سے''عراق کے حالات بر تبھرہ'' کے موضوع پر تقریر فرمائی۔ جسے دہلی اور لکھنؤریڈیو اسٹیشنوں سے بھی نشر کیا گیا۔

الله تعالی نے آپ کوقر آئی حقائق و معارف کا عاص اور وافر علم عطافر مایا تھا۔ آپ کی تفاسیر قر آن کا بیش بہاعلمی خزانداس کا بین جوت ہے۔ جس کا اغیار نے بھی بر ملااعتراف کیا ہے۔ جماعت کوؤیؤ مصد سے بھی زائد بلند پاپیے خیم علمی اور تحقیق نگارشات سے سرفراز فرمانے کے علاوہ حضور نے بطور خاص بعض سربراہان مملکت اور والیان ریاست مثلاً نظام حیدر آباد دکن ، ولی عہد شہرادہ ویلز ایڈورڈ ہشتم ، امیر امان الله خان شاہ افغانستان ، واکس رائے ہند لارڈ اِرون اور نواب بھو پال کواحمدیت یعنی حقیقی اسلام سے روشناس کرنے کے لئے علی التر تیب "تحقۃ الملوک"، "تحقہ شنم ادہ ویلز"، دعوت الامیر، تحقہ لارڈ اِرون ، اور "احمدیت کا ویلیام" کے عنوان سے شاہ کار کتب بھی تصنیف فرما کیں۔

آپ کے قلب صافی میں تبلیخ واشاعت دین کے لئے کتنی تڑپ موجزن تھی؟ اس کا کسی قدر اندازہ آپ کے ان اشعار سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

فرماتے ہیں۔

پھیلائیں گے صدافت اسلام کچھ بھی ہو
جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں
محود کر کے جھوڑیں گے ہم حق کو آشکار
رُوئے زمیں کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں
بلاشبہ آپ کی مبارک زندگی اشاعت اسلام کی
جیتی جاگئی تصویرتھی اور زمین و آسان شاہر ہیں کہ آپ
نے اپنی زندگی کا ایک ایک بیش قیمت لمحہ ای اہم فریضہ
کی بجا آوری میں صرف کیا اور اہ سال کے انتہائی
کامیاب و بامرادعہد خلافت میں شاہراہ غلبہ اسلام پر
ان گنت درخشندہ سنگ میل نصب کرنے کے بعد

پیشگوئی مصلح موعود کا مصداق یہ بابرکت وجود ۷-۸ رنومبر ۱۹۲۵ء کی درمیانی شب ہم سب کو داغ مفارقت دے کراہے مولائے حقیق سے جاملاتی ہوا۔ إنا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی اعلیٰ علیین میں آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی متعین کی ہوئی راہوں پر ہمیشہ گامزن رہنے کی تو فیق بخشے۔ آمین

#### غهرخلافت ثالثه

حضرت حافظ مرزا ناصر احمدصاحب خليفة أسيح الثالث رحمه الله تعالى بھى رحمت و بركت الهى اور تا ئيد و نفرت ایز دی کا ایک تابنده آسانی نثان تھے۔متعدد پُر شوکت آسانی بشارات کے مطابق ۱۱ رنومبر ۱۹۰۹ءکو آپ کی ولادت باسعادت قادیان میں ہوئی ،اعلیٰ ترین دین اور دنیوی علوم کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد آپ کی تھر پور عملی زندگی کا آغاز ہوا اور تا انتخاب خلافت ثالثه آپ کو کئی اہم اور متاز جماعتی عہدوں پر فائزرہ کرنمایاں رنگ میں خدمات سلسلہ بجالانے کی سعادت حاصل ہوئی۔حضرت مصلح موعود رضی اللّٰدعنه کے اندوہناک وصال کے بعد ۹ رنومبر ۱۹۲۵ء کومجکس انتخاب خلافت نے آپ کو بالا تفاق خلیفة اسی الثالث منتخب کیا۔ آپ کے قلب صافی میں بھی چونکہ اعلائے کلمہ اسلام کے لئے بے پناہ جوش اور ولولہ موجز ن تھا اس لئے آپ نے اپنے ساڑ ھے سولہ سالہ بابر کت عہد خلافت میں غلبہ وین متین کے لئے منجملہ بہت می ویگر تحریکات کے فضل عمر فاؤنڈیشن، وقف عارضی، تعلیم القرآن، اتحاد بین المسلمین، وقف بعد از ریثائرمنٹ، نصرت جهال تکیم، لیپ فارور ڈیر وگرام، اسلامی اصول کی فلاسفی کی ایک لا کھ کی تعداد میں اشاعت ،صد سالہ جو بکی منصوبه، د نیا تھر کی بڑی لائبر ریہ یوں اور ہوٹلوں میں تراجم قرآن رکھوائے جانے کا وسیع پروگرام، بدرسوم کے خلاف جہاد ،سورۃ بقرہ کی ابتدائی کا آیات اور کسی ایک یارۂ قرآن کا حفظ اور جماعت کے مختصر تعارف پر



مشتمل فولڈرز کی معروف زبانوں میں بکثرت اشاعت وغیرہ کئی انقلاب آفریں تحریکات جاری فرمائیں۔

اعلائے کلمہ اسلام ہی کی غرض سے حضور نے اپنی بیراندسالی کے باوجود ۱۹۲۷ء،۱۹۲۱ء،۱۹۷۱ء،۱۹۷۱ء،۱۹۷۱ء،۱۹۷۱ء،۱۹۷۱ء،۱۹۷۱ء،۱۹۷۱ء،۱۹۷۱ء میں مغربی افریقہ، امریکہ، کینیڈا اور بورپ کے کئی طویل اور پر صعوبت سفرافتیار فرمائے اور پیش نظراہم ترین روحانی مقصد کی تکیل کے لئے تمام جدید ذرائع ابلاغ سے کام مقصد کی تکیل کے لئے تمام جدید ذرائع ابلاغ سے کام لیا۔ نتیجا آپ کے بابر کت عہد خلافت میں:

اوران مما لک کی تعداد ۹۰ ہوگئ جن میں احمد بیت کا نفوذ ہوا اوران مما لک کی تعداد ۹۰ ہوگئ جن میں اُس وقت تک جماعت احمد بیم ضبوطی کے ساتھ قائم ہو چکی تھی۔

ہے۔ دنیا بھر میں جماعت کی ۳۲۵ سے زائد
عالیشان مساجد، ۲۰ سے زائد دیارالتبلیخ اور مرکز
احمدیت ربوہ میں جدید طرز کی کئی پُر شوکت جماعت
عمارات اور گیسٹ ہاؤسز کی تغییر ہوئی۔

ہے۔۔۔۔نفرت جہاں سکیم کے تحت براعظم افریقہ کے ممالک میں جماعت کے ۲۹ نئے سکول، ۲ مشنری ٹیرنگ کالج اور ۳۳ ہیپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز کا اضافہ ہوا۔۔

الله المراق فاتحه بیان فرموده حفرت القرآن میر میلی را فرآن القرآن القرین کے علاوہ پانچ غیر ملکی زبانوں لیعنی الگریزی کے علاوہ پانچ غیر ملکی زبانوں لیعنی دینش (مکمل)، انگریزی (از حضرت ملک غلام فرید صاحبؓ)، انڈونیشین، پوربا، پوگنڈ ااور پورو میں تراجم قرآن کریم کی اشاعت ہوئی اور متعدد سابقہ تراجم کے شخایڈ بیشن شائع ہوئے۔

ہے۔ ۲۰ سے زائد نے جماعتی اخبارات ورسائل کا اجراء عمل میں آیا۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں جماعتی لٹریجر شائع کیا گیا اور آپ کے اینے بصیرت افروز خطبات و خطابات کی دیدہ زیب کتابی صورت میں وسیع بیانہ پراشاعت ہوئی۔

کے۔۔۔۔۔دنیا بھرکی عظیم لائبریریوں اور بڑے
بڑاروں نسخ
بڑے ہوٹلوں میں تراجم قرآن کریم کے ہزاروں نسخ
رکھوائے گئے اور دنیا بھرکی اہم شخصیات کوبطور تحفہ دیئے
گئے۔۔

کے سیرنا حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کا پُرشوکت الہام '' بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے' 1940ء میں پہلی مرتبہ گیمبیا (مغربی افریقہ) کے گورنر جنزل سرایف ایم سنگھائے کے ذریعہ نہایت شان سے پوراہوا۔

کے .....ہرزمین سپین میں سات سوسال کے نقطل کے بعد بمقام پیڈروآ بادیہلی مسجد'' مسجد بشارت' کاسنگ بنیا در کھا گیا۔

ہیں''۔ شلیث کے مرکز انگلتان میں بہان'' صلیب کانفرنس'' کاشایان شان انعقاد کمل میں آیا۔

سے اور اس نوع کے بے شار دوسر بے عظیم الثان اور انقلاب آفریں کارہائے نمایاں سرانجام دینے کے بعد آپ نے مرجون ۱۹۸۲ء کواس جہان فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی اعلیٰ علیین میں آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر ماتا رہے اور جمیں آپ کے درجات کو فرمودہ تبلیغی منصوبوں کو بتام و کمال پورا کرنے کی توفیق فرمودہ تبلیغی منصوبوں کو بتام و کمال پورا کرنے کی توفیق خضے۔ آمین

#### عبدخلافت رابعه

حضرت مرزاطا ہرا حمد خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولا دت باسعادت ۱۸ رد مبر ۱۹۲۸ء کو قادیان میں ہوئی۔اعلیٰ بیانہ پردینی اور دنیوی علوم سے بہرہ ور ہونے کے بعد آب اکتوبر ۱۹۵۸ء سے جماعتی خدمات میں سرگرم ہوگئے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحریر و تقریر کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی بلند پایہ اردو اور انگریزی نگارشات سلسلہ عالیہ احمد یہ کے علمی سرمایہ میں گرانفذراضا فہ کا موجب بنیں۔آپ قادر الکلام شاعرو گرانفذراضا فہ کا موجب بنیں۔آپ قادر الکلام شاعرو

ادیب اور سحرطرازمقرر وخطیب تھے۔

حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفة اسک الثالث رحمه الله کے وصال کے بعد آپ ۱۰ رجون ۱۹۸۲ کو خلیفة اسک الرابع منتخب ہوئے۔ اور ۱۲ر الربیل ۱۹۸۳ء کو خلیفة اسک البیا ۱۲ سالہ بابر کت عہد خلافت ابریل ۱۳۰۳ء تک اپنے ۱۲ سالہ بابر کت عہد خلافت میں عالمگیر جماعت احمد بیری ایسے شاندار رنگ میں قیادت فرمائی کہ جماعت نے صدیوں کا سفر دو د ہاکوں میں مے کرایا

حکومت باکتان اور علماء سوء کی مشتر کہ سازش سے فرعون وقت جنرل ضاء الحق نے ۲۲ راپریل ۱۹۸۳ء کو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک ظالمانہ آرڈیننس جاری کیا۔ جس کے پس پردہ چھپے ہوئے ناپاک عزائم کو بھانپ کرحضور نے منشاء الہی کے تحت ناپاک عزائم کو بھانپ کرحضور نے منشاء الہی کے تحت کا دائرہ عمل عالمی سطح پر بھیل گیا اور کے بین الاقوامی دورکا آغاز ہوا۔

حضور نے جماعت کونز کیہ نفس کے مختلف اہم بہلوؤں کی طرف خصوصی تو جہ دلانے کے ساتھ ساتھ غلبهٔ اسلام کے اہم ترین مقصد کو بھی پیش نظرر کھ کروقتاً فوقتًا كنَّ اجم اور انقلاب آفرين تحريكات جماعت کے سامنے رکھیں جن میں ہے 🖈 ہراحمدی کو داعی الی الله بننے، ١١ انگلتان اور جرمنی میں دو وسیع تبلیغی مراکز کی تغمیر، ﴿ نستعلیق کتابت کے کمپیوٹر کے لئے ڈیڑھلا کھ یاؤنڈ کی مالی تحریک تدوین تاریخ شعبہ ہائے صدر انجمن احمد بیرہ المجند اماء اللہ کے لئے دعوۃ الى الله كا عالمي پروگرام، الله نوجوانان احمديت كو سائنس کے میدان میں آ گے بوھنے کی تلقین ، 🖈 غیر ملكى زبانين سيكضن كامنصوبه الأوقف بعدازريثائرمنث برائے انصار کا وقف برائے ریس ج ، کارسالہ ر یو یو آف ریلیجنز (انگریزی) کی کم از کم دس ہزار اشاعت 🖒 رابطه بذر بعينيل الرحمٰن كلب، 🖒 احمد ي مستورات کو تبلیغی اغراض سے عالمگیر دورے کرنے



کی تحریک، ﴿ وقف عارضی برائے فضل عمر جہنتال
ربوہ، ﴿ تعمیر مراکزامریکہ، بورپ اور کینیڈا،
﴿ تحریک حفظ قرآن، ﴿ سو زبانوں میں تراجم
قرآن کی اشاعت کے مد نظر سیدنا بلال فنڈ کا
قیام، ﴿ شدهی کی نئی تحریک کے خلاف جہاد کا
اعلان ﴿ ایک خاندان مزید ایک خاندان کو احمدی
بنائے ﴿ تحریک وقف نو، ﴿ نفرت جہاں سکیم
نو، ﴿ جرمنی میں سومساجد کی تعمیر کا منصوبہ، ﴿ سابق
ردی ریاستوں میں وقف کی تحریک ﴿ اور سیطل سکے
فنڈ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔
فنڈ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

حضور رحمہ اللہ نے اکناف عالم میں تبلیخ اسلام کے کاموں کو تیز تر کرنے اور افراد جماعت کی براہ راست تربیت و گرانی کے مقصد سے پورپ، کینیڈا، وسطی و جنوبی امریکہ، مشرتی و مغربی افریقہ، براعظم آسٹریلیا، مشرق بعید، جزائر فنی و ماریشس، سنگاپور، جاپان، انڈونیشیا اور بھارت کے گئی کامیاب دور بے جاپان، انڈونیشیا اور بھارت کے گئی کامیاب دور بیشمول مجد بشارت پیڈروآباد (سیبن) اور مجد الہدئ مشمول مجد بشارت پیڈروآباد (سیبن) اور مجد الہدئ آسٹریلیا درجنوں نئی مساجد و دیارالتبلیغ کا افتتاح فرمایا۔ سینئروں پریس کانفرنسوں، مجالس سوال و جواب، جماعتی اجتماعت اور ببلک جلسوں سے خطاب فرمایا اور متعدد ممالک کے سربراہان مملکت، انہم سیاسی و فرمایا اور متعدد ممالک کے سربراہان مملکت، انہم سیاسی و فرمایا و رحمہ اللہ کی ان جلیل القدر مساعی اور فرمائی۔ حضور رحمہ اللہ کی ان جلیل القدر مساعی اور کانتیجہ میں

ہے۔۔۔۔جاعت احمد یہ کومزید ۸۵ ممالک میں تبلیغی مراکز قائم کرنے کی توفیق ملی اور منظم جماعتوں پر مشتمل ممالک کی تعداد ۵ کا ہوگئی۔

ہے۔۔۔۔۔ بھرت انگستان کے بعد ۲۰ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ۲۸۰ سانئ مساجد عطا فرمائی۔ جن میں سے بیشتر مساجد جماعت نے خود تغییر کیں اور باتی ماندہ بنی بنائی ملیں۔

ﷺ متعدد نے ایڈیشنوں کی اشاعت کے علاوہ کے متعدد نے ایڈیشنوں کی اشاعت کے علاوہ کے ہم نئی زبانوں میں بھی تراجم قرآن شائع ہوئے اور جماعت کی طرف سے اب تک شائع کئے جا چکے تراجم قرآن کی تعداد ۵۸ ہوگئی۔ ان میں سے چینی ترجمۃ القرآن کی اشاعت کے تمام اخراجات حضور نے اپنی طرف سے اشاعت کے تمام اخراجات حضور نے اپنی طرف سے ادا کئے۔

کموقعه پردنیا کی کے موقعه پردنیا کی کا اہم زبانوں میں منتخب آیات قرآنی، احادیث نبوی علیہ اور ملفوظات حضرت سے موعود علیہ السلام کی دنیا بھر میں بکثر ت اشاعت ہوئی۔

کے ۔۔۔۔۔براعظم افریقہ کے ۱۲۲ بادشاہوں کو قبول احمدیت کی تو نیق ملی اوران میں سے جار نے حضور کے دست مبارک سے حضرت سے موعود علیہ السلام کے یار جات کا تبرک حاصل کیا۔

احدید انٹرنیشنل (MTA) کی نشریات کا آعاز ہوا۔ جو ۲۰۱۱ بریل ۲۰۰۳ء کواس جہر منازل طے کرتا ہوا آج بفضلہ تعالیٰ اس عالم جاودانی میں اپنے مولا مقام پرآ بہنچا ہے کہ احدیت یعنی حقیقی اسلام کے روح ہوگیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پروراورامن بخش بیغام پرشمل اس کی مسلسل ۲۳ گھنٹے ہے شار رحمتیں نازل فرمائے کی ڈیجیٹل نشریات دنیا کے معتد بہ حصہ میں دیکھی اور لئے آپ کی جگائی ہوئی جو سنی جارہی ہیں۔

کرنے کی تو فیق بخشے۔ آمین سنی جارہی ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بنوری ۲۰۰۱ء سے انٹرنیٹ پر جماعت کی آفیشل ویب سائٹ شروع ہوئی۔جس پر جماعت کی تمام اہم کتب اور اخبارات و رسائل لوڈ کئے گئے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔خضور نے ۱۰رجون ۱۹۸۸ء کو تمام معاندین ومکفرین اور مگذبین کومباہلہ کا تاریخ ساز چیلنج معاندین ومکفرین اور مگذبین کومباہلہ کا تاریخ ساز چیلنج دیا۔ جس کے نتیجہ میں جزل ضیاء الحق سمیت چھوٹے بردے کئی معاندین احمدیت اپنے کیفر کردار کو پہنچ۔

ہوے گئی معاندین احمدیت اپنے کیفر کردار کو پہنچ۔

ہوے گئی معاندین احمدیت اپنے کیفر کردار کو پہنچ۔

ہوت کئی معاندین احمدیت البیا میں جماعت کو حضرت العدین موعود علیہ السلام کے زمانۂ مبارک میں وقوع القدین معاور کے نمانہ مبارک میں وقوع

## عهدخلافت خامسه

ہارے موجودہ محبوب امام عالی مقام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا وجود باجود بھی کئی عظیم الشان آسانی بثارات اور پیشگوئیوں کا مصداق ہے۔ آپ کی ولا دت باسعادت ۱۵ رحمبر • ۱۹۵ ء کودار البحر ت ربوہ میں ہوئی۔ تعلیم الاسلام کالج ربوہ اور زرعی یو نیورسٹی فیصل آباد سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے وقف کے ایمان کی زندگی خدمت دین کے لئے وقف

خلافت جونگی ایر

> كردى اورمسلسل آئھ سال تک گھانا (مغربی افریقه) كى على الترتيب حيار جماعتوں يعنى سلاگا، وسال، ايبار چر اور ٹمالے میں پہلے بحیثیت برسپل احدیہ سینڈری سكولز اور بهر بطور منيجر" احمديه زرعی فارم" نمايال خدمات سرانجام دیں۔ ۱۹۸۵ء میں دالیں ربوہ آنے کے بعد آپ کومر کز احمدیت میں مسلسل اٹھارہ سال تک مختلف اہم جماعتی عہدوں پر فائز رہ کر جلیل القدر خدمات سلسلہ بجالانے کی سعادت حاصل ہوئی ۔سیدنا حضرت خلیفة اسی الرابع رحمه الله تعالیٰ کے انتقال پُر ملال کے بعد ۲۰۰۳ پریل ۴۰۰۳ء کولندن وقت کے مطابق بوقت شب ١١ بحكر ٢٠ منث يرمسجد فضل لندن ے آپ کے بحثیت خلیفۃ اسی الخامس منتخب ہونے کا اعلان ہوتے ہی اکناف عالم میں بسنے والے تمام افسردہ وغمز دہ افراد جماعت اللہ تعالیٰ کے اس گراں بہا انعام کی شکر گزاری کے لئے بارگاہ ایز دی میں سربسجو د ہوگئے۔ تب سے آپ کی بابرکت اور مؤید من اللہ قیادت میں شاہراہ غلبہ اسلام پر گامزن کاروان احدیت این منزل مقصود کی جانب بسرعت روال دوال على الحمدلله على احسان ذلک العظیم۔

اپنیابرکت عہد خلافت کے گزشتہ پانچ سالوں آپ نے جہال ککھوکھا نومبائعین کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی وہال تبلیغ و اشاعت دین کے ظیم تر روحانی مقصد کے پیش نظر بطور خاص درج ذیل اہم تحریکات بھی جماعت کے سامنے ماصل رکھیں۔

کے ....۔ حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ کے بصیرت افروز خطبات وخطابات، مجالس علم وعرفان اور بلند پایہ نگارشات کی مختلف زبانوں میں شایان شان تدوین واشاعت کے لئے" طاہرفاؤنڈیشن"کا قیام۔ تدوین واشاعت کے لئے" طاہرفاؤنڈیشن"کا قیام۔ کے لئے کا کٹرز کو مغربی افریقہ میں خدمات بجالانے کے لئے عارضی اور مستفل وقف کی خدمات بجالانے کے لئے عارضی اور مستفل وقف کی

تح مک۔

کے سروجہ دین اور دنیوی تعلیم حاصل کرنے کے مطابق مروجہ دین اور دنیوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی مختلف زبانیں بھی سکھنے کی تلقین۔

ہے۔۔۔۔۔ہراحمدی کو دعوت الی اللہ کے لئے سال بھر میں کم از کم دو ہفتے وقف کرنے کاارشاد۔

ہے۔۔۔۔ان تمام نومبائعین سے جو عدم رابطہ یا مخالفت کی وجہ سے جماعت کا فعال حصہ ہیں بن سکے رابطے قائم کرنے کی تاکید۔

کے ۔۔۔۔فدام الاحدیہ جرمنی کو نہ صرف یکصد مساجد کی تغییر کا ٹارگٹ پورا کرنے بلکہ جرمنی کے ہرشہر میں مسجد یں تغییر کرنے کامصم ارادہ کرنے کی ہدایت۔ میں مسجد بین تغییر کرنے کامصم ارادہ کرنے کی ہدایت کا بیغام دنیا کے کے اس ہر احمدی کو احمدیت کا بیغام دنیا کے کناروں تک بہنچانے کے لئے جدو جہد کرنے کی تلقین

ہے۔۔۔۔۔ہارٹلے پول، بریڈ فورڈ، ویلنسیا (سپین)، پرتگال اور ناروے میں تغییر مساجد کے لئے مالی تحریک۔۔

الله عليه وسلم پر کئے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لئے ذیلی نظیموں کو میں تیار کرنے کی ہدایت۔

الم المربارث انسٹیٹیوٹ ربوہ کے لئے مالی قربانی کا مطالبہ۔

کہ ۔۔۔۔ صد سالہ خلافت احدیہ جو بلی کے پروگراموں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے فنڈزکی فراہمی۔

کے دین اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لئے جہاد بالنفس کی تلقین۔ مضبوطی کے لئے جہاد بالنفس کی تلقین۔ ہے۔۔۔۔۔ چندہ تحریک جدید برائے تعمیر مساجد کی

ادد ہائی۔

تعداد میں واقفین کے اسے جماعت کو لاکھوں کی تعداد میں واقفین نومہیا رکرنے کاارشاد۔

ہے۔۔۔۔نومبائعین کو جماعت کے مالی نظام اور تخریک جدید کے مالی جہاد میں شامل کرنے کے ارشادات۔

البینالول کی تغییر کے لئے احمدی آریشیکٹس اور انجینئر زکو سیتالول کی تغییر کے لئے احمدی آریشیکٹس اور انجینئر زکو آگے آنے کی تحریک ۔ الحمد للد کو تخلصین جماعت نے الجمد للد کو تخلصین جماعت نے الجمد للد کو تحریب امام کی ہر مبارک تحریک پر والہانہ لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کیس۔

اعلائے کلمہ اسلام ہی کے مقصد عظیم کی جمیل کے لئے حضور نے گزشتہ پانچ سالوں میں براعظم مشرقی ومغربی افریقہ اور پورپ کے کئی ممالک نیز کینیڈا اور ماریشس وغیرہ کے کئی طویل سفراختیار فرمائے۔احمدیت کے دائمی مرکز قادیان کا کم وہیش ایک ماہ پر ششمل تاریخ سازسفران کے علاوہ تھا۔

اپنے ان بابر کت سفروں میں حضور پر نور نے 19 مساجد، دارالتبلغ، پرائمری سکول، ایک سلائی سکول، ایک ہپتال اور جامعہ احمد یہ غانا کا افتتاح فرمایا۔ ۱۲ مساجد، ایک دارالتبلغ، ایک ہپتال اور ایک میٹرنی ہوم کاسنگ بنیا در کھا۔ بینن یو نیورٹی کے طلباء اور ایک پریس کانفرنس سے خطاب فرمایا۔ کئی سربراہان مملکت، وزراء حکومت، پیکرو ڈپٹی پیکر اور ممبران پارلیمنٹ، صوبائی گورنر، ۵۰ سے زائد پیراماؤنٹ چیفس، ۲ بادشا ہوں، متعدد اہم شخصیات پیراماؤنٹ چیفس، ۲ بادشا ہوں، متعدد اہم شخصیات اور میڈیا سے ملاقات فرمائی، بشپ آف اندلس اور میڈیا سے ملاقات فرمائی، بشپ آف اندلس میں استقبالیہ پیش کیا۔

ہرسال حضور پُرنور کی بیش قیمت راہنمائی اور منظوری سے تیار ہونے والے تبلیغی منصوبوں کو مملی جامہ بہنانے کے نتیجہ میں اللہ تعالی کے نضل وکرم سے گزشتہ



#### ساڑھے یانچ سالوں میں:

اور ان مما لک کی تعداد ۱۹۳ ہوگئ جن میں اب تک افوذ ہوا اور ان مما لک کی تعداد ۱۹۳ ہوگئ جن میں اب تک جماعت مضبوطی ہے قائم ہوچکی ہے۔

ہے۔ اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو کا کا نئی مساجد عطافر مائیں۔ جن میں سے ۸۶۹ مساجد جماعت کو معاصت کو جماعت کو جماعت کو جماعت کو جماعت کو جماعت نے خود تغمیر کیں۔ جبکہ ۸۴۸ مساجد جماعت کو بنی بنائی ملیں۔ ان سب کوشامل کر کے آغاز خلافت اولیٰ سے لیکراب تک دنیا بھر میں جماعت احمد سے کی مساجد کی مساجد کی قدراد بفضلہ تعالیٰ ۲۵۲۵ ہو چکی ہے۔

ہے۔۔۔۔ دنیا بھر میں گزشتہ ساڑھے یا پنج سالوں میں ۱۰۵۳ نئے دیارالتبلیخ قائم ہوئے۔ جن کوشامل کر کے اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ۱۰۲ ممالک میں جماعت کے ۱۱۰۲ فعال تبلیغی مراکز قائم ہو تھے ہیں۔

المینش، برتگیزی، فاری و انگریزی تراجم کے نئے فاری، البانین، اردو و انگریزی تراجم کے نئے المینشنوں کی اشاعت کے علاوہ ۱۰ نئی زبانوں یعنی میانمار، کریول، کنو، ازبیک، تھائی، مورے، فولا، میڈ نکابوز نین اوروولوف میں پہلی مرتبہ تراجم قرآن مجید کی اشاعت ہوئی۔ جبکہ ۲۲ زبانوں میں تراجم کمل ہو کر چیکنگ اور پیسٹنگ کے مرحلہ میں ہیں اور ۱۲ مزید زبانوں میں تراجم کا کام جاری ہے۔ اس طرح اللہ تعالی زبانوں میں تراجم کا کام جاری ہے۔ اس طرح اللہ تعالی کے فضل سے جماعت احمد میکوگزشتہ ۱۹ سالوں میں دنیا کی ۸۸ زبانوں میں تراجم قرآن کریم کی اشاعت کی کی مرادی میں دنیا تو فیق ملی ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ علاوہ ازیں نیوزی لیندری ماؤرے زبان میں بھی قرآن قریم کے پہلے پندرہ لینڈی ماؤرے زبان میں بھی قرآن قریم کے پہلے پندرہ پاروں کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔

میں اڑھے پانچ سالوں میں جماعت کی طرف سے دنیا بھر میں ۱۸۴ نمائشوں اور جماعت کی طرف سے دنیا بھر میں ۱۸۵۴ نمائشوں اور ۸۵۵۲ کیا۔جن سے کروڑوں افراد نے استفادہ کیا۔

۲۳ مسلم ٹیلیویژن احمدیہ انٹریشنل کی ۲۳ کھنٹول کی ڈیجیٹل نشریات میں اب چار نئے چینلز یعنی ایم ٹی اے العربیہ ایم ٹی اے العربیہ شالی امریکہ کے لئے ایم ٹی اے العربیہ شالی امریکہ کے لئے ایم اے العربیہ سونیز امریکہ وکینیڈ اسے لئے ایم اے العربیہ سونیز امریکہ وکینیڈ اسے کے لئے ایم اے العربیہ سونیز امریکہ وکینیڈ اسے کے لئے ایم اے العربیہ سونیز امریکہ وکینیڈ ا

کے علاوہ دیگر سرکاری وینلز پر جماعت کے علاوہ دیگر سرکاری و غیر سرکاری چینلز پر جماعت کے ۱۲۳ کی پروگرام نشر ہوئے جن سے کروڑ وں افراد تک احمدیت کا پیغام پہنچا۔

ہے۔۔۔۔۔ہیرالیون (مغربی افریقہ) میں پہلے سے قائم جماعتی ریڈ ہوائیشن کے علاوہ گزشتہ دوسالول میں بور کینیا فاسو میں بھی جماعت کے دو نئے ریڈ ہو اسٹیشن قائم ہو چکے ہیں۔

کت اسلام آباد (لندن) کے تحت گھانا، نا یُجیریا، سیرالیون، آئیوری کوسٹ اور گیمبیا میں قائم چھ جدید پر یسول کے علاوہ اب افریقن ممالک میں ہی مزید ہم جدید پر لیس قائم کئے جا چکے ہیں۔ قادیان، ربوہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں کام کر ہے قادیان، ربوہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں کام کر ہے جماعتی پر لیس ان کے علاوہ ہیں۔

تادیان اور ربوه میں شروع سے جاری "در بوہ میں شروع سے جاری " مامعہ احمد یہ" کے علاوہ اب گھانا، کینیڈا، انڈونیشیا، بنگلہ دلیش،لندن اور جرمنی میں بھی جامعہ احمد یہ کھولے جا کھے ہیں۔

انتیاز ند بہب وملت نوع انسان کی بے لوٹ خدمت کے لئے قائم جماعتی تنظیم' ہیو بیٹی فرسٹ' کی ۲۸ ممالک کے علاوہ اب یواین او میں بھی رجٹریشن ہو چکی ہے۔ یہ بین الاقوامی تنظیم مختلف افریقی ممالک میں پینے کے لئے صاف پانی کی فراہمی کے علاوہ ۱۵ آئی .ٹی بینئرز اور بجلی مہیا کرنے کے لئے مہاکر نے کے لئے ۱۳ سوارسٹم بھی قائم کرچکی ہے۔ مہیا کرنے کے لئے ۱۳ سوارسٹم بھی قائم کرچکی ہے۔ فظام خلافت کے زیر سایہ جماعت احمد یہ کی عالمگیر وسعت وترتی کی بیا کیہ جھوٹی سی جھلک ہے۔

سفینہ جا ہے اس بحربے کراں کے لئے تاہم اس مخضر ہے جائزے ہے بھی پیرحقیقت روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اینے برگزیدہ مامور کو'' میں تیری تبلیغ کو زمین کے كناروں تك پہنچا دُل گا'' كے حتى اور يقيني الفاظ ميں جو پُر شوکت بشارت عطا فر مائی تھی وہ خلفاء احمدیت کی اولوالعزم قيادت ورا هنمائي مين بفضله تعالى حرف بحرف یوری ہورہی ہے۔وہ تنہا آواز جو ۱۲۷ سال قبل قادیان کی گمنام بستی ہے اُکھی تھی آج بفضلہ تعالیٰ دنیا کے ۱۹۳ ممالک میں گونج رہی ہے اور خدا تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ جواینے دعوٰ ی ماموریت کے وقت بالکل یکا و تنہا تھا آج كرور ول ولول كى دھركن بن چكا ہے۔ شاہراہ غلبه اسلام پرنصب ہونے والے بیتمام سنگ میل بہانگ دہل اعلان کررہے ہیں کہ خدائی نوشتوں کے مطابق اسلام کا دائمی اور عالمگیر روحانی غلبہ بلا شبہ خلافت کے بابرکت آسانی نظام کےاستحکام اوراس کی بھلی اطاعت وفر ما نبر داری ہی سے دابستہ ہے۔

الله تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا ابداس کے باہر کت آسانی نظام سے وابستہ رہنے اور اس کے برکات و فیوض سے رہتی دنیا تک متمتع ہوتے چلے جانے کی تو فیق فرما تارہے۔آمین

☆-☆-☆

\*



حضرت مصلح موعودٌ مزار حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام پردُ عاكرتے ہوئے۔



حضرت مصلح موعودًا حباب جماعت كے بمراہ ليم الاسلام كالج قاديان كے احاطہ ميں



حضرت خلیفة النائی جلسه خلافت جو بلی کے اختتام پرواپس تشریف لے جاتے ہوئے



ریدنا حضرت خلیفہ استی الثانی مسجداقصیٰ قادیان میں خطبہ جمعہ کے لئے تشریف لارہے ہیں۔ پیچھے خان میر خان صاحب اور دوسرے پہرے دار ہیں



ا نگلتان روا نگی سے قبل حضرت خلیفة ای الثانی قادیان کے احباب کے ساتھ (۱۱رجولائی ۱۹۲۴ء)



حضرت خلیفۃ استانی لدھیاندر بلوے اشیشن پراحباب جماعت کے ہمراہ (۱۹۳۲ء)



حضور کے جمراہ ویملے کانفرنس میں تشریف لے جانے والے احباب



المستخطیفیة الثانی کندن میں مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد د کھتے ہوئے (۱۹را کتوبر ۱۹۲۴ء)



حضرت خلیفة ای الثانی کندن میں ویمیلے کا نفرنس میں اپنے رفقاءاور دیگرا حباب کے ساتھ خطاب فرماتے ہوئے۔ (۱۹۲۴ء)



حضرت خلیفۃ اسی الثانی میورپ دوائلی ہے جل جمبئ کی جماعت کے ساتھ۔ (۱۹۲۴ء)



حضرت خلیفة استح الثانی "اسلام کا قصادی نظام" کے موضوع پر احدید ہو شاہ ور میں خطاب کرتے ہوئے۔ (۱۹۴۵ء)





حضورٌ پیرس (فرانس) کی مجد (زرتغمیر) میں (۱۹۲۴ء)



حضرت خلیفۃ اسی الثانی پورپ جاتے ہوئے روٹلم (بیت المقدس) کی مسجد عمر میں (۱۹۲۴ء)



حضوراً مسجد فضل لندن کے سنگ بنیاد سے بل نماز پڑھاتے ہوئے



مبشراور ددا گیں ہے باکیں: - مرزابشیرالدین تموداحد، مرزابشیراحد، مرزاشریف احد، نواب مبارکہ بیگم، مرز امبارک احمد



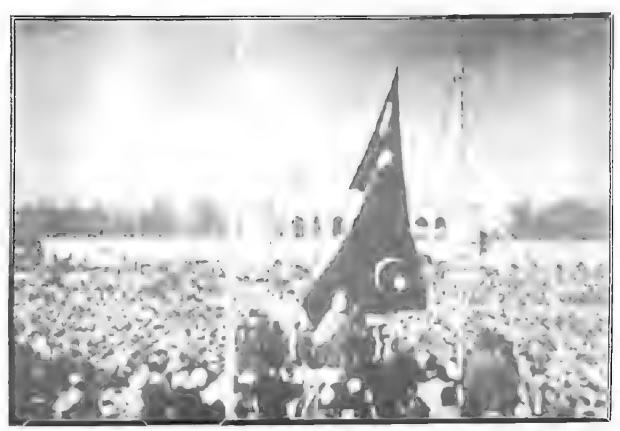

۲۸رد تمبر ۱۹۳۹ء جلسه سالاندقادیان کے تیسر بے روز حضور الوائے احمد بیت لہرار ہے ہیں



ر المسلح الثاني على المائي على المائي على المائي على المائي المائي على المائي المائي على المائي الم



۲۷ردسمبر ۱۹۳۹ و کوخلافت جوبل کے موقع پر لمسیح پر چراغال کاایک منظر



سیدنا حضرت خلیفة است الثانی خلافت جو بلی جاسه ۱۹۳۹ ء کی تقریب میں اپنے خدام کے ہمراہ



ميدنا حفرية تعليماً الثاني كاحيدراً باديم مضافاتي ريلوس ماشيش بيش پرورود معود (ناموں ئاتفيل شاره بذابي دومري جگه پريلا حظفر مائيں)

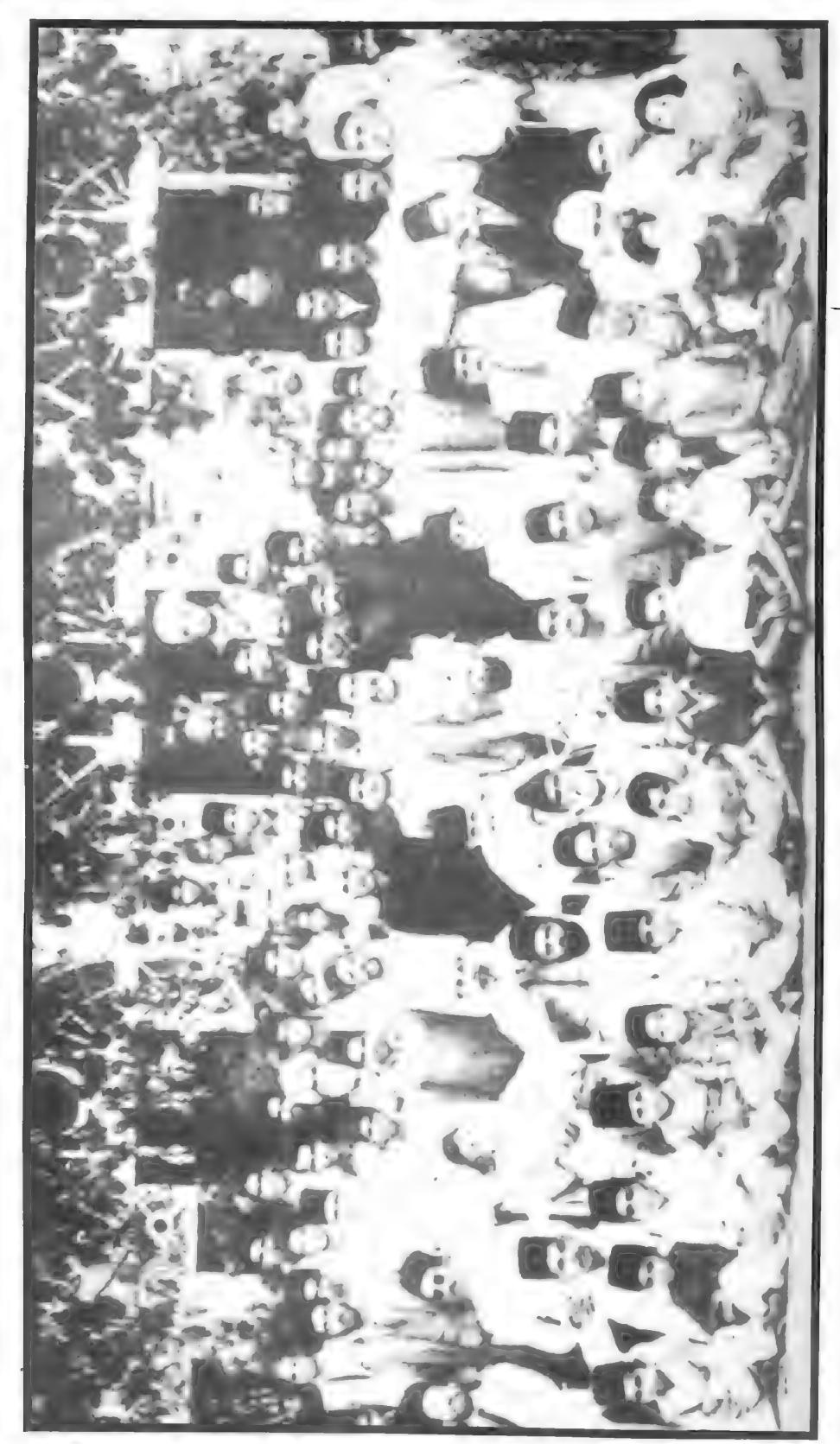

ن خايفة. أسَّ اللَّى اللَّهُ تَعَالُ عندهَان بهاورا تحداله و ين نواب الحملواز جمَّ (نامون كَ تَصِيل شاره بِدائير ومرى جَدَيدٍ بلا حَدَرًا مُين) 1,402) 2 2 20 10 10 1 6 ei 30

بنفت روزه بدرقاد مان خلافت احمد بيصد ساله جو بلى نمبر



کوهی شخ بشیراحمد صاحب لا ہور جہاں ۵-۲ رجنوری ۴ ۱۹۴۶ء کی درمیانی شب حضرت خلیفة است الثانی پر بذریعہ روئیا صلح موعود ہونے کا انکشاف ہوا۔حضوراً حباب کے ساتھ



حضرت مصلح موعود د بلی جلسه سلح موعود ( ۱۹۴۴ء ) میں خطاب فر مارہے ہیں۔



حضرت مصلح موعودٌ بهوشيار بور (١٩٣٨ء) جلسه صلح موعود ميں خطاب فرمارے ہيں۔

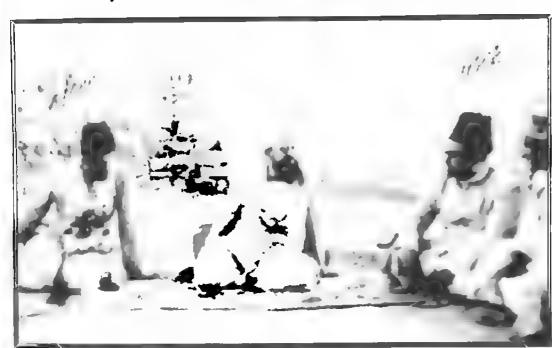

حضرت مصلح موعودًا ہے بیٹے صاحبزادہ مرزاویم احمد صاحب کی تقریب شادی میں



1954ء کا فوٹو حضور کے دائیں طرف حضرت مرز اناصر احمد صاحب اور صاحبزادہ مرزامنور احمد صاحب کھڑے ہیں



بانی ربوہ حضرت مصلح موعود "ربوہ کا ابتدائی نقشہ ملاحظ فرمار ہے ہیں



حضور ربوه میں بہلی نماز ۲۰ استمبر ۸ ۱۹۴ ء کو پڑھاتے ہوئے۔



ر بوه کاایک ابتدائی یادگارفو ٹوجس میں قصرخلا فت مسجد مبارک کنگر خانداورخلا فت لائبر مری کی عمار تیں نظرآ رہی ہیں



حضرت خلیفة التح الثانی جلسه سالاندر بوه ۱۹۵۲ء میں خطاب فرمارہے ہیں



کے ساف کے ساتھ (۲ردیمبر ۱۹۵۴ء) حضرت خلیفۃ اسے الثانی تعلیم الاسلام ربوہ کی ممارت کے افتتاح کے موقعہ پر کالج کے شاف کے ساتھ (۲ردیمبر ۱۹۵۴ء)



حضرت خلیفة این الثانی مسجد مبارک ربوه کاسنگ بنیا در کھنے کے بعد دُعا کراتے ہوئے



حضور فضل عمر مبیتال ربوه کاسنگ بنیاد رکھنے کے بعد دُ عاکراتے ہوئے



حضورٌ قصرخلا فتربوه میں احباب سے خطاب فرمارہے ہیں



حضوري ايك شاندا رتضوير



تحريرين مصروف حضرت مصلح موعود كى ايك تصوير





حضرت خلیفة است الثانی رضی الله عنه کے عقب میں حضرت چوہد ری سر ظفر الله خان رضی الله عنه

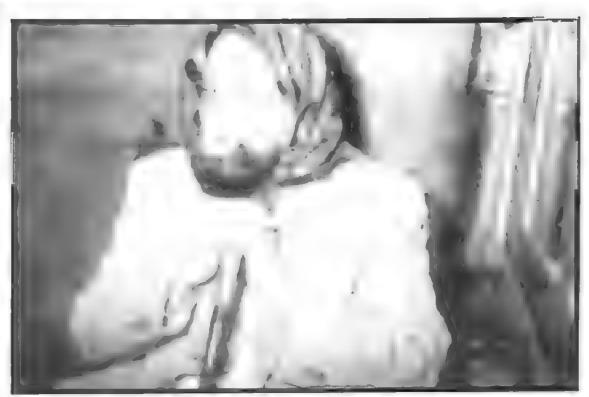

لمسير حضرت خليفة التي الثاني برقاتلانة حمله كے بعد كى ايك ناياب فو ثو



حضور لا ہور کے بارش زدہ علاقوں کے امدادی کاموں کامعا ئن فرماتے ہوئے (۱۹۵۴ء)



حضور رضى التدعنه كانزول دمشق (١٩٥٥ ء)



حضوررضی الله عند سنده فارمز پر (جون ۱۹۵۳ء)



حضور سوئٹ رلینڈ میں عید الفطر کے موقعہ پراحباب جماعت کے ساتھ ( ۱۹۵۵ء )



حضور کی 1955ء میں دورہ بوروپ سے واپسی پراستقبال کا فوٹو

#### دور خلافت ثالث



ا تخاب خلافت کے بعد مسجد مبارک ربوہ میں پہلاخطاب (۹رنومبر ۱۹۲۵ء)



۱۹۵۳ء کے فسادات میں گرفتاری کے بعدر ہائی کے وقت کی ایک تصویر



جلسهالانه ١٩٦٥ء کے موقعہ پرخطاب کرتے ہوئے



مسجداقصیٰ ربوہ کا سنگ بنیا در کھتے ہوئے



صدرنا يُجير يا يعقو بوگودن سے ملاقات



اکرامبحدغا ناکاسنگ بنیادر کھتے ہوئے



حضورگاایک دیده زیب نو ٹو



صدر لائبير ياوليم سبين كي حضور سيملا قات



ابادان نا يُجير يامين حضور كي آمد بريُر نتاك استقبال كالمنظر



پہلے دورہ یورپ(۱۹۲۷) میں مسجد نصرت جہاں کو پن ہیگن کا خطبہ جمعہ سے افتتاح فرماتے ہوئے

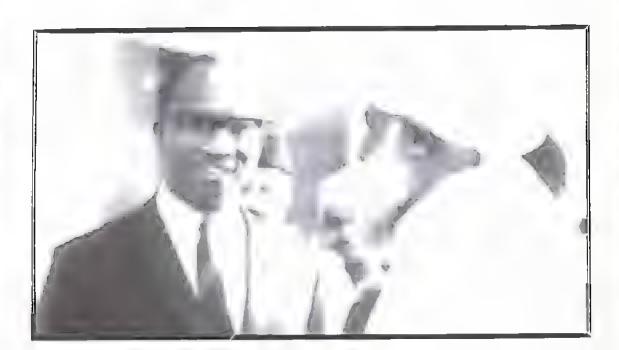

صدرمملکت گیمبیاسرداؤد جواراحضور سے ملاقات کرتے ہوئے (۱۹۷۰ء)



احديه سيئندري سكول كيمبياكي ايك تقريب كامنظر



پدرہویں صدی کے استقبال کے لئے خدام الاحدیدی طرف ہے منعقدہ ایک تقریب ایل اللہ



مسجد ففنل لندن میں خطبہ ارشا دفر ماتے ہوئے



حضور **تو می اسمبلی اسلام آباد پا** کستان کی کاروائی میں شرکت کے لئے جاتے ہوئے ( ۱۹۷۴ء )

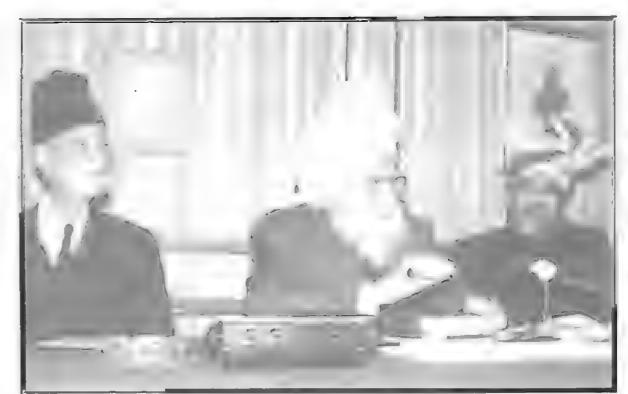

كيفے رائل لندن ميں جوم كانفرنس ميں حضور كى شموليت



با کستانی قومی اسمبلی میں پیش ہونے والا وفد حضرت خلیفۃ اسے الثالث کے ہمراہ



زیورک (سوئٹزرلینڈ) میں حضوراً یک بریس کانفرنس سے خطاب فر مارہے ہیں



حضور ہمبرگ میں پریس کا نفرنس کے موقعہ پر جرنلت سے گفتگوفر مارہے ایس



اليمسر دُم كے بوائی اوٹ پر بالينڈ كے وزير اعظم كی حضور سے ملاقات



دورہ فرینکفرٹ جرمنی (۱۹۷۱ء) کے دوران وہاں کے میئرمسٹر مارٹن برگ نے حضور گوٹا وَن ہال میں مدعوکیا۔اس موقعہ پرحضور ؓ نے میز بان کوقر آن مجید کا تحفہ پیش کیا۔میز بان اورممبران وفد کے ہمراہ ایک تصویر



دورہ افریقہ کے دوران حضور احباب کے استقبال کا جواب دیتے ہوئے



غانا کے صدر مملکت جناب ڈاکٹر ہلالیمان اپنی رہائش گاہ'' اوسوکسیل''میں حضور ّ سے شرف ملا قات حاصل کرتے ہوئے



لم حضرت خلیفۃ اس الثالث ًزیین امریکہ میں نماز ادا کرتے ہوئے

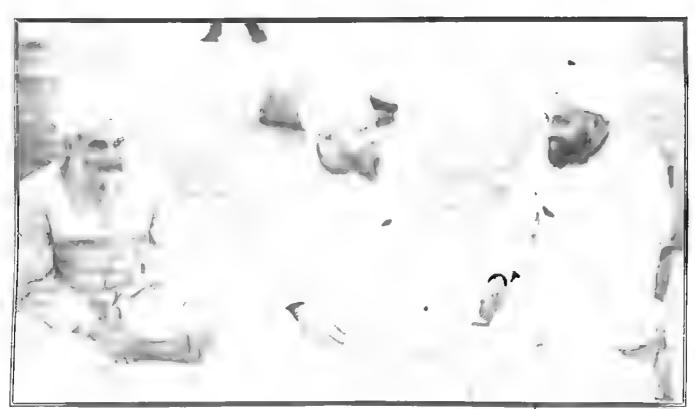

سیدنا حضرت خلیفة استال النالث، حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس اور حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب کے ساتھ بے تکلف گفتگوفر مار ہے ہیں



حضورٌ احمد ميسكول گيمبيا كاسنگ بنيا در كھتے ہوئے



سرصلیب کانفرنس (لندن) میں حضور ٌخطاب فر ماتے ہوئے



مسجد بشارت (سپین) کے سنگ بنیاد سے بل حضرت خلیفۃ اُسے الثالث ایک سل پرہاتھ رکھ کردُ عاکرتے ہوئے



فضل عمر فاؤنڈیشن بورڈ کے ممبران حضور کے ساتھ



حضور دوره افریقه کے دوران گھانا میں



حضور "بيروآ بارسين ميں مسجد بشارت كاسنگ بنيادر كھنے كے بعدحاضرين سے خطاب فرمار ہے ہيں







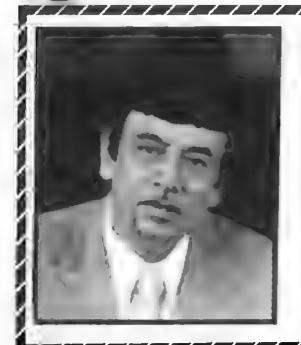

## خلافتِ احمدیه کا ایک شیریی ثمر

# مسلم طیلی ویژن احمد بیرانشنل

( مکرم سیدنصیراحمد شاہ صاحب چیئر مین ایم بی اے انٹریشنل لنڈن)

وعده فرمايا ب وه بيكه وَعَدَ اللَّه الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُو الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ \_ لِيَّى التَّدِيْنَ مِنْ سے ایمان لانے والوں اور اعمال صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کوز مین میں خلیفہ بنا دیگا،جس طرح ان سے پہلے لوگوں کوخلیفہ بنادیا تھا۔''

خدائے ذو الجلال نے اپنے پیارے نبی، ختم الرسل ، فخر الانبياء حضرت محمصطفیٰ علی سے بھی اک وعدہ فرمایا تھا کہوہ اس کی امت میں سے ایک مہدی اور مسيح بهيج كاجو حضرت محمد عليسة كى تعليمات كو دوباره زندہ کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ای سے و مہدی موعودٌ کے ساتھ بھی ایک وعدہ فر مایا۔ وہ وعدہ جو ان تاریخی الفاظ بر مبنی ہے جو ایک سوسے زیادہ برس ۔ پیشتر دنیا کے ایک گمنام سے جھے میں ایک غیرمعروف تصبے سے خدا کے اس برگزیدہ نبی نے وہ تاریخ ساز الہامی جملہ اس دعوے سے دنیا کے گوش گزار کیا جس کے الفاظ میہ ہیں اس رب ذوالجلال کے جو ہر چیزیر قادر مطلق ہے ای خدانے مجھے بتایا ہے کہ

'' میں تیری تبلیغ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤں گا'' یے عظیم الشان پیشگوئی اس وقت سے لے کر آج تك كئى كئى باراوركئى كئى رنگ ميں اپنى تكمل صدافت اور بھر پور عظمت کے ساتھ پوری ہوتی آئی ہے کیکن قادر مطلق خدا تعالیٰ کے اس وعدے کو جواس نے اپنے سے سے کیااور بیاس کے ایفائے عہد کا ایک عجیب ہی رنگ

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مومنوں سے ایک ہے کہ جسے ہم اس دور میں حیرت سے تک رہے ہیں۔ اور یہ کہ وہ بیغام حق جو حضرت رسول کریم علیہ نے چودہ سوبرس پہلے دنیا کو دیا تھا دہی پیغام حقِ سے محمدی کے بإتھوں دوبارہ دنیا کوپیش کیا گیا، وہی سے جس کا وعدہ خدا نے اینے بیارے محرکت کیا تھا ادر اب وہی پیغام حق اس مسیح محمدی کے نظام خلافت کے ہاتھوں گھر گھر پہنچایا جار ہاہے۔ وہی خلفاء، وہی مبارک نظام خلافت جس کا وعدہ اس آیت میں ملتا ہے جواویر بیان کی گئی ہے۔

مسلم نیلی ویژن احمد میه انٹرنیشنل ان وعدول کا ایک نہایت صاف اور واضح نثان ہے اور محض اور محض نظام خلافت کی برکات کا شیرین تمرے۔خوش قسمت ہیں ہم کہاس دورکواین آنکھوں سے دیکھرے ہیں جب خدا کے اینے الفاظ اس قدر غیرمبہم طریق سے زندہ نثان بن كرأ بحررب بير الحسد للله نم المحمدلله \_اوراسكے بعدا كر پير بھى كوئى برقسمت آئكھ اس حقیقت کونیدد مکھ سکے توسوائے اسکے کیاا خذ کیا جاسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو ہدایت کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ جہاں تک M.T.A کی تاریخ کا تعلق ہے، حضرت

مسيح موعود عليه السلام نے اشاعت اسلام كا كام اينے دعوہ نبوت ہے قبل ہی شروع کر دیا تھا اور انکی شدیدخواہش تھی کہ اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے ہر شخص تک پہنچ جائے۔ تبليغ اسلام كاايك جنون تفاجو هرونت ان يرغالب رهتاتها اور اس وقت کے حالات کے مطابق انہوں نے بیاکام متعدد كتب ادربيش بهارسائل ويمفلث ادراشتهارات لكهركر کیا۔ پھراس کے بعداُن کے خلفاء نے اس خدمت دین

لعن عبليغ حق كو هر دوسرى چيز يرفوقيت دى۔

حضرت مصلح موعودرضی الله تعالی عنه نے اس سلیلے میں ایسے تاریخ ساز کارنامے انجام دیئے کہ آج ان کی جاری کردہ تحریکات کے کار ہائے نمایاں و کھے کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح جماعت احمد سیان منصوبوں کے تحت ترقیوں کی بلندترین منازل طے کرتی چلی آئی ہے۔اور بیکا میابیاں حضرت مصلح موعود کی غیر معمولی دوراندلیثی اور ذبانت کا کھلا کھلا ثبوت ہیں۔ نیز اسسليل مين، جبيا كرسب جانة بين، حفرت خليفة المسيح الثالث رحمة الله تعالى كي خوا بمش تقي كه جماعت كا ا پناریڈ یوشیشن ہو جہاں سے احمدیت لیعنی حقیقی اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے۔وہ ریڈیو کا زمانہ تھا اور اس وقت ریڈیوہی ایک ایبا ذریعہ تھاجسے بروئے کارلاتے ہوئے آواز کولا کھوں لوگوں تک پہنچایا جاسکتا تھا۔

حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله تعالی نے مسندِ خلافت پر بیٹھتے ہی تبلیغ اسلام کواپنا اولین فرض بنا لیا۔خلافت سے قبل ہی غیر از جماعت احباب کے ساتھ انکی سوال و جواب کی محفلیں علم وعرفان کا ایک سمندرہوتی تھیں۔ بیروہ زمانہ تھا کہ جب آڈیو کیسٹ پر آ واز ریکارڈ کرنے کی سہولت کا انقلاب بریا ہور ہاتھا۔ حضور ؓ کے خطبات ،تقریریں اور سوال وجواب کی محفلیں آ ڈیوکیٹ پرریکارڈ ہونے لگیں۔حضور کواللہ تعالیٰ نے الیی جہاں بین اور دوراندلیش نگاہ عطافر مائی تھی کہاں وقت حضور نے یہ بھانپ لیا کہ آڈیو کیسٹ کے ذریعہ نہ صرف پیرکداحباب جماعت تک آواز پہنجائی جاسکتی ہے



غلاقت المراجع

بلکہ میہ کہ بسٹس تبلیغ کے سلسلہ میں بہترین معاون ثابت ہوسکتی ہیں۔ میآڈیو کیسٹس کازمانہ تھا۔

اسکے بچھ عرصہ بعد ہی دنیا نے ویڈیو کیسٹ ریکارڈزکی ایجاددیکھی اورد کھتے ہی دیکھتے گھر گھر ویڈیو کیسٹ ریکارڈرزلگ گئے۔ حب معمول حضرت خلیفة اسے الرابع نے جماعت کی ترقی کو وقت اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ رکھنے کے لیے خطبات اور جماعتی اجتماعات کو ویڈیو کیسٹس پر ریکارڈ کروانا شروع کر دیا۔ اور جہال لوگ اپنے بیارے امام کی آواز سنتے تھے وہاں اسکادیدار کرنے لگ گئے اور ویڈیو کیسٹ دیکھنے کی ضرورت اور ان سے استفادہ کرنے کا رججان برھتا چلا گیا۔ یہویڈیو کیسٹ کا زمانہ تھا۔

اس کے ساتھ ہی حضرت خلیفۃ اسے الرائع نے بھی جماعت کا اپناریڈ یو اسٹیشن قائم کرنے کی کوشش پر بھی کام شروع کر وادیا۔البتہ تفصیلی تحقیق اور سٹڈی کے بعد یہ پراجیکٹ اس لحاظ سے فائدہ مند ثابت نہ ہوسکا کہ ریڈ یو کی لہریں صرف محدود فاصلے تک ہی سفر کر سکتی ہیں اور جگہ جگہ Boosters کے ذریعہ ہی آگے بڑھائی جا سکتی ہیں لہذا ساری دنیا میں تو کجا ایک ملک میں ہی بیک وقت سکتی ہیں لہذا ساری دنیا میں تو کجا ایک ملک میں ہی بیک وقت سکتی ہیں لہذا ساری دنیا میں تو کجا ایک ملک میں ہی بیک وقت سکتی ہیں لہذا ساری دنیا میں تو کجا ایک ملک میں ہی بیک وقت سکتی ہیں لہذا ساری دنیا میں تو کجا ایک ملک میں ہی بیک وقت سکتی ہیں لہذا ساری دنیا میں تو کجا ایک ملک میں ہی بیک وقت سکتی ہیں لہذا ساری دنیا میں تو کھا کے در بیک ملک میں ہی بیک وقت سکتی ہیں لہذا ساری دنیا میں تو کھیں ہوتا۔

فریکوینسی موڈیولیشن (FM)اور امیلی چیوڈ موڈیولیشن (AM) کا تو دائرہ ہی بڑا محدود ہوتا ہے۔ نیزشارٹ ویوز پر جوریڈیو جلتا تھا، جس کی لہریں زیادہ فاصلہ طے کرتی ہیں، وہ نظام ویسے ہی فرسودہ ہورہا تھا۔

انهی دنول میں سالانہ جلسہ اور عیدین کی تقاریب و خطبات کوفون لائن پر براہ راست آواز کی لہرول پرنشر کرنے کارتجان بھی چلا۔ جس کا پچھا پناہی مزہ تھا۔ چونکہ شیب اور ویڈیو سے ہم پہلے ہی مستقیض ہور ہے تھے اور فون لائن بین الاقوا می سطح پرسیطلا ئٹ پرکام کرتی ہیں لہذا جماعت احمدیہ کے پروگراموں کو بذریعہ ویڈیوسیٹیلا ئٹ پربراہ راست نشر کرنے کا تاریخی فیصلہ حضرت خلیفۃ اسے پربراہ راست نشر کرنے کا تاریخی فیصلہ حضرت خلیفۃ اسے الرابع نے اس وقت کرلیا جب کہ یہ میکنالوجی حکومتیں اور

بڑے بڑے ٹیلی وڑن اسٹیشنز ہی استعال کرتے تھے۔
حضور ؓ نے ہدایات جاری فرما ئیں کہ اس میدان میں
زیادہ سے زیادہ ریسر جاور تی تی جائے۔ لہذا جماعت
کے پروگرام اور حضور کے خطبات جز وقی طور پرسیٹیلا ئٹ
کے ذریعہ نشر کیے جانے گے۔ T.V. پرلوگ گھر بیٹھے
بیٹھے اپنے پیارے آقا کے ارشادات سننے اور دیکھنے
لگے۔ تب حضرت خلیفۃ اس الثالث کی خواہش یول
پوری ہوئی کہ اللہ تعالی نے ریڈیواٹیشن تو کیا جماعت کو
اپناک۔ اسٹیشن عطافر ما دیا۔ اور وہ آواز جس کوایک دشمنِ
بدنوا نے مکمل طور پر دبانے کی کوشش کی تھی اس کواسطر ح
دنیا کے کو نے کو نے کہ پہنچا دیا کہ کے رجنوری ۱۹۹۳ء کو
مسلم ٹیلی وژن کا اپنانشریاتی اسٹیشن قائم کر دیا گیا۔ جہال
مسلم ٹیلی وژن کا اپنانشریاتی اسٹیشن قائم کر دیا گیا۔ جہال
دی گھٹے اور ایشیا اور افریقہ میں
دی گھٹے پروگرام نشر کے جانے گئے۔

پر خدا تعالی نے حضور کی شبینہ دعاؤں اور بے مثال حکمتِ عملی کا پھل یوں عطافر مایا کہ کیم اپریل ۱۹۹۲ کے تاریخی دن MTA کی شریات کا آغاز موااور رؤے زبین کا کونہ کونہ خود خلیفۃ اس کی آواز میں موااور رؤے زبین کا کونہ کونہ خود خلیفۃ اس کی آواز میں خدائے ذوالحجلال کی حمد و ثناء، روح پرور درسِ قر آن و حدیث اور فخر الرسل حضرت محمد علیقی کی شان میں قصاید سے گوئی اٹھا اور بیا ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت MTA سیٹیلا سے کی دنیا میں سب سے پہلا کمل اور حقیقی اسلامی ٹیلیویژن اسٹیشن تھا۔

حفرت مصلح موعود ی کے رجنوری ۱۹۳۸ء کے خطبہ جمعہ میں جبکہ پہلی بار مجداتصلی قادیان میں لاؤڈ اپلیکر خطبہ جمعہ میں جبکہ پہلی بار مجداتصلی قادیان میں لاؤڈ اپلیکر نصب کیا گیا تھا، ایک عظیم الشان پیشگوئی فرمائی۔ فرمایا:

'' جس رنگ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے رہا ہے اس کود کھتے ہوئے سیجھنا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کے نصل سے تمام دقیتیں دور ہو جا کیں گی تو بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہواور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے صدیث کا درس دیا جا رہا ہواور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلتان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمن لوگ اور جرمن

کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایمام ممالک کے لوگ اور ای طرح اور تمام ممالک کے لوگ این اپنی جگہ وائر لیس کے سیٹ لیے ہوئے وہ درس من رہے ہوں ۔ پینظارہ کیا ہی شاندار ہوگا اور کتنے ہی عالیثان انقلاب کی بیتم ہید ہوگی کہ جس کا تصور کر کے بھی آج ہمارے دل مسرت و انبساط سے لبریز ہو جاتے ہیں '۔ (الفضل ۱۹۳۸ جنوری ۱۹۳۸ عضحہ ۱۲)

الحمد للد ثم الحمد للد ب بیشگوئی بھی MTA کے ذریعہ سان سے پوری ہو چکی ہے۔ نہ صرف بیتمام ممالک بلکہ اس رؤ بے زمین کا ہر ہر ملک اور ایک ایک کونہ اس وقت MTA کے دائر ہُ نشریات میں ہے۔

ابریل ۲۰۰۳ء ایم نی اے انٹرنیشنل کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے وہ لمحات جب جماعت اینے بیارے آتا کی وفات پر ملال کے بعد اِک انجانے خوف کی حالت میں تھی۔ ان نازک کھات میں حضرت خلیفۃ اسے الرابع کے جسدِ مبارک کے آخری دیدار، انتخابِ خلافت اور جناز ہ کے جواہم ترین واقعات اِس دوران ایم نی اے پرنشر کئے گئے، اُن کی نظیر تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی ۔ اور پھر خلافتِ خامسہ کے بابرکت دور کے آغاز کے وہ بابرکت کمحات بھی ہم براہ راست ایم قی اے ۔ ہے مشاہدہ کیا۔جن کی خبر اِس سے تھیک سو سال قبل الله تعالى نے حضرت مسیح موعود علیه السلام كو بذر بعدالهام دی تھی۔ چنانچدایم ٹی اے پر اللہ تعالیٰ کی ز بردست تقدیر جس رنگ میں ظاہر ہوئی مقدر تھی اسکا ذكر ٢١ ايريل ١٩٠٣ء ك الهام ميس يول ملتا ہے: تَعَهَّدَ وَتَمَكَّنَ فِي السَّمَاء "يبات آسان ير قرار یا چکی ہے، تبریل ہونے والی ہیں ہے۔''

چنانچہاس الہام کے عین ایک سوسال بعدا یم ٹی اے کی نشریات میں ۲۱ اپریل سوم میر کوہی تمام دنیا میں بار بار بیا علان نشر کیا گیا کہ خلافتِ خامسہ کا انتخاب میں بار بل کو ہوگا اور پھر جب ۲۲ اپریل کو ہیعتِ عام کے کھات براہِ راست دکھائے گئے تو داقعتا دنیا نے کے کھات براہِ راست دکھائے گئے تو داقعتا دنیا نے



غالات جو في البر

آ فاق سے بذریعہ پٹیلائٹ خوف کے لمحات کوامن میں تبریل ہونے کے مجن ہے کود یکھا۔

حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ہاتھ پر عالمی سطح پر ہونے والی پہلی بیعت اور ایم ٹی اے کے ذریعے شش جہات میں خلافتِ خامسہ کے آغاز کا اعلان خدا تعالیٰ کی جس خاص تقدیر کے ماخت ہوا اس کی مثال اس سے پہلے خلافتِ حقہ کی تاریخ میں نہیں ملتی اور یوں حضرت سیج موجود علیہ السلام کا ری جس ساتھ ایم ٹی اے کے سوسال قبل کے الہام آئی کے خلیفہ خامس کے مبارک دور میں بڑی شان کے ساتھ ایم ٹی اے کے ذریعے پورے ہوئے جو کل عالم کے لئے آئی کی صداقت کا منہ بواتا شہوت ہیں۔

حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کاایم أی اے سے براہ راست تعلق حضرت خلیفۃ المسے الرابع کی وفات کے معاً بعد آپ کے اُس پیغام کے ذریعے ہوا جس میں آپ نے بطور ناظر اعلیٰ جاعت کو حضور کی وفات کی اطلاع دی اور جے ایم ٹی السے جاءت کو حضور کی وفات کی اطلاع دی اور جے ایم ٹی اے پر وہ وقت بہت مشکل کا وقت تھا کیونکہ بیا کیا۔ ایم ٹی اے پر وہ وقت بہت خلیفہ وقت کی براہ راست نگر انی اور ہدایات پر کام کرتا ہے۔ اور ایسے کھن وقت میں جب مند خلافت نے خلیمور کی منظر تھی ، ایم ٹی اے کے اس وقت خلاء میں آپ کا وجود ایک بہت بڑے سہارے کا موجب تھا۔ آپ کا وجود ایک بہت بڑے سہارے کا موجب تھا۔

جب حضور کی وفات سے اگلے روز آپ لندن پنچ تو اُس وقت تک ایم ٹی اے نے حضرت خلیفۃ اسکے
الرابع ؓ کے جنازے اور آپ کی زیارت کے لئے آنے
والے ہزار ہاافراد کی ویڈیوریکارڈ نگ تو کی تھی مگرد کھائی ہیں
تقی۔ یہ چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تر تھیں کہ یہ دلگدان
نظارے ایم ٹی اے پر س طرح دکھائے جا کیں۔ آپ کے
لندن پہنچنے پر خاکسار نے آپ سے بطور ناظر اعلیٰ اس سلسلے
لندن پہنچنے پر خاکسار نے آپ سے بطور ناظر اعلیٰ اس سلسلے
میں مشورہ طلب کیا تو آپ اپنی آمد کے پچھ ہی دیر بعدا یم ٹی
اے کے دفتر تشریف لائے اور اس وقت تک تیار کی گئ

ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ اُس وقت دفتر میں خاکسار، ڈپٹی چیئر مین مکرم ندیم کرامت صاحب اور منبر عودہ صاحب موجود تھے۔ ہرایک نے یہی محسوں کیا کہ آپ کے دنشین اور پُرشفقت انداز میں ایک عظیم رہنما کی جھلک موجود تھے۔ پی کا کھارے کے دنشین کھردنیا نے جوتاریخی نظارے ایم ٹی اے برد کیھے وہ آپ ہی کے مضوروں اور ہرایات کے مرحونِ منت تھے۔

مسند خلافت کا پاس اور انتها کی منگسر المز اجی کا بیه عالم تھا کہ آپ نے نہایت اختصار ہے محض اشد ضروری ہدایات فرما ئیں اور ایم ٹی اے کو صرف انتخاب خلافت تک کے واقعات دکھانے کے سلسلے میں ہدایات اور مفید مشوروں سے نواز ااور انتخاب کے بعد کے حالات کے بارہ میں فرمایا کہ اس کا فیصلہ تو نیا منتخب ہونے والاخلیفہ ہی کر بے میں فرمایا کہ البتہ ہر امکانی صورت حال پڑمل کرنے اور اسکے انتظامات کرنے کے حوالے سے کمل رہنمائی فرمائی تا کہ نو منتخب خلیفہ کے مطابق فوری عمل کہ باجا سکے۔

حب بیدہ سے ماہوں ماہ بی وراث ماہ ہے کہ ایم ٹی اے کوایک سعادت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جماعتی اداروں میں سے سب سے پہلا خطاب ایم ٹی اے کے کارکنان سے مور خہ ہم مئی سوم پر کوفر مایا ادر تمام سٹاف کوشرف ملاقات بخشا۔ آپ نے فر مایا کہ

'' حضرت خلیفۃ اس الرابع کی وفات پرایم ٹی الشان اے نے جو خد مات سرانجام دی ہیں وہ اتی عظیم الشان ہیں کہ دنیا کے ہر خطے سے کثرت سے خطوط آرہے ہیں کہ ہماری طرف سے ایم ٹی اے کا شکر بیدادا کردیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا تے ہوئے تمام دنیا کے احمد یوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ جس خلوص کے ساتھ کام کیا گیا ہے دنیا کے خطے پراس کی کہیں بھی نظیر ہیں ملتی۔'' گیا ہے دنیا کے خطے پراس کی کہیں بھی نظیر ہیں ملتی۔''

کیا ہے دنیا کے خطے پراس کی ہمیں بھی طیر ہیں ہی ۔
جسیا کہ پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس موقع پر
جس طرح نشریات پیش کی گئیں وہ خالعتا حضور انور کی
رہنمائی اور ہدایات ہی کی مرحون منت تھیں مگر یہاں
حضور انور کی عالی ظرفی مُلاحظہ ہو کہ ہم جیسے ادنیٰ خدام
کی اسقدر حوصلہ افز ائی فرمائی ، حالانکہ بیسب آب ہی

کی بابرکت ذات کا فیض تھا جس سے ہم نے بھی پھل کھایا۔ آخر پر آپ نے فرمایا:

"امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بڑھ کر آپ لوگ آئندہ بھی ایم ٹی اے کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بڑھ کر کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔" (آمین)

حضور پُر نور کی ہے دعا کیں جس پُر شوکت انداز
میں ہرروز پوری ہورہی ہیں۔آج ایک عالم اس کا گواہ
ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل ادر رحم کے ساتھا یم
ٹی اے بڑے مشحکم قدموں کے ساتھ، بڑی عزت اور
وقار کے ساتھ کا میابیوں کی نئی منزلیں طے کرتے ہوئے
وسعت پذیرہے۔

حضور انور کواحباب جماعت کے آ رام وسہولت کا جس قدرخیال ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہآپ نے آغاز خلافت ہی سےذاتی توجہاور رہنمائی ے MTA کے شیرول میں اہم تبدیلیاں کروائیں تا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والوں کے اوقات کے لحاظ سے مناسب وقت برأن كى دلچيسى كے بروگرام نشر ہو سكيس ـ اس سلسله ميس حضور انور بنفس نفيس شير دلنگ ڈیار شمنٹ اور بعض بورڈ کے مبران کے ساتھ مختلف میٹنگز میں تشریف فرماہوئے اور پردگراموں کے اوقات کارہے متعلق رہنمااصول عطا فرمائے جس کے نتیجے میں حضور انور کے حکم اور رہنمائی سے ایم ٹی اے کے چینل ۲ (الثانيه) کے اجراء کا کام شروع کیا گیااورانتخابِ خلافت کے عین ایک سال بعد ۱۲۳ پریل ۴۰۰۷ء کودہ تاریخ ساز لمحه آیا جب حضور انور نے اپنے دست مبارک سے بورپ اور مشرقِ وسطیٰ کے ممالک کے لیے MTA-2 کی نشریات کو ON AIR جاری فرمایا۔ اس طرح بیک وقت بور پین زبانوں کے پروگراموں کو بورب کے وقت کے لحاظ سے نشر کرنے اور پہلے چینل پر باقی دنیا کے لئے اردو یا انگریزی کے بروگرام دکھاناممکن ہوگیا۔ای طرح تیزی ہے بدلتی ہوئی براڈ کاسٹ ٹیکنالوجی کے شانہ بشانہ



رہتے ہوئے ۲۰۰۱ میں Server کے سلم میں فرانسمٹ سلم کوڈ بجیٹل کمپیوٹرائز ڈServer سلم میں بدل دیا گیا۔اب خدا کے فضل سے MTA کا براڈ کاسٹ بدل دیا گیا۔اب خدا کے فضل سے MTA کا براڈ کاسٹ سلم دنیا کے ماڈرن ترین سسٹمز میں شار ہوتا ہے اور آئندہ آنے والی High Defination نیکنالوجی سے بھی Compatible ہے۔

گذشتہ برس ، کا MTA کی نشریات کو ۲۳ گھنٹے انٹرنیٹ پربطور کمل ٹی وی چینل کے ڈال دیا گیا تھا۔ لہذا اب ایم ٹی اے کی نشریات ڈش اینٹینا کے بغیر بھی بخو بی دنیا میں ہرجگہ دیکھی جاسکتی ہیں۔ الجمد للد۔ یہ یا در ہے کہ فی الوقت دنیا میں بہت کم ایسے ٹی وی چینل ہیں جوا پی تمام نشریات انٹرنیٹ پر الطور کمل ٹی وی چینل کے تشرکرر ہے ہیں۔ نشر کرر ہے ہیں۔

امسال برکات خلافت کا ایک اور درخشندہ نشان MTA3 العربیہ کی صورت میں نظر آیا۔حضور انور نے عربوں کو جربوں کی ایمانی زبوں حالی اور سعید فطرت عربوں کو وقت کے امام کو بہجانے کا موقعہ فراہم کرنے کی غرض سے ۲۲ گھنے عربی زبان کے چینل کا اجراء فرمایا اور الحمد للہ اسکے پھل فور آئی نظر آنے شروع ہوگئے۔

حضورانور کے بابرکت دورِخلافت کا ایک اورائیمان افروز تاریخ ساز واقعہ جوالیے دیگر کئی واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوا، حضور کے دورِخلافت کا پہلا بیرونی دورہ یعنی دورہ مغربی افریقہ ہے۔جس کے دوران ایم ٹی اے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گھانا ہے براہ راست نشریات پیش کی گئیں۔اُن مما لک سے دہاں کی لوکل کمپنیوں کی مدد سے ان شما لک سے دہاں کی لوکل کمپنیوں کی مدد سے تجربہ تھا مگر حضورانور کی دعاؤں اور براہ راست رہنمائی نے اسے ممکن بنایا۔اس دوران حضورانورکا ایم ٹی اے کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا اور قدم قدم پر رہنمائی فرماتے رہے۔ ختی میں سے سیلا ایرے دوردراز علاقوں میں بھی سفر کے دوران کا ر میں سے سیلا ایرے فون پر ہدایات ارشا وفر ماتے رہے۔ میں میں سے سیلا ایرے فون پر ہدایات ارشا وفر ماتے رہے۔ میں اس تاریخ ساز دور ہے کے دوران افریقہ کے میں تاریخ ساز دور ہے کے دوران افریقہ کے

لاکھوں احمد ہوں کے والہانہ جوش و جذبہ اور اس روحانی انقلاب کی جو دہاں ہر پاہورہاہے کی جو جھلک کیمرے کی آئھ محفوظ کرسکی اسے ایم ٹی اے پر دیکھ کرتمام عالم احمدیت کے ایمان تازہ ہوئے اور دنیانے دیکھا کہ آج دنیا کے ہرکونے میں احمدی دل اپنے محبوب آقا کے لئے مسلطرح تڑپے ہیں اور وہ عشق و وفاکی داستانیں جو قرونِ اولی میں پائی جاتی تھیں آج پھرزندہ ہوئیں۔

خلافتِ خاسہ کے اس تاریخ ساز دور کا ایک اور اہم واقعہ اکتوبر سوم یے میں لندن کی معجد بیت الفتوح کا افتتاح ہے جس کے ساتھ ہی حضور انور کی دعا وَں اور رہنمائی کے طفیل بیت الفتوح میں ایم ٹی اے کی طفیل بیت الفتوح میں ایم ٹی اے کی طراسمیشن کی نئی سہولت کا آغاز بھی مہیا ہوگئیں۔اسطرح پروڈکشن کی جدید ترین سہولتیں بھی مہیا ہوگئیں۔اسطرح معجد بیت الفتوح سے معجد فضل لندن تک ٹراسمیشن کا مستقل انتظام اللہ تعالی نے عطاء فرما دیا۔ جس کے ذریعہ ۲۲ گھنٹے کسی بھی دفت وہاں سے براہ راست پروگرام نشر کئے جاسکتے ہیں۔

اس انقلاب آفری دورکی عالمگیرعظمت کا ایک اور عالمی رنگ دنیا نے اسوقت مشاہدہ کیا جب حضور انور جماعت کے دائی مرکز قادیان دار الا مان تشریف لے گئے اور حضور انور کی لمحہ لمحہ کی مصروفیات کی گئے اور حضور انور کی لمحہ لمحہ کی مصروفیات کی تاریخ میں قادیان سے پیش کی جائے والی سے بہلی براہ کی تاریخ میں قادیان سے پیش کی جائے والی سے بہلی براہ ماست نشریات تھیں ۔اس دوران حضور انور کے قادیان میں ورود مسعود سے لے کر حضور کے تمام خطبات جمعہ اور خطبہ عیدالاضی کے علاوہ جلسہ سالانہ قادیان کی مکمل اور خطبہ عیدالاضی کے علاوہ جلسہ سالانہ قادیان کی مکمل دوراست نشر کی گئی۔

اسطرح جس مبارک و بابرکت سرز مین سے ان جلسوں کا آغاز ہوا تھا اور وہ آواز جوسوسال قبل قادیان سے اُٹھی تھی اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ میں حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت وجود کے ذریعہ تقدیر الیٰ کے ماتحت ایم ٹی

اے پرنشر کیا گیااور بوں دہ لازوال الہام میں تیری بہلیخ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤں گا'اس رؤے زمین کے ایک ایک ایچ کوعبور کرتا ہوا ، ایک نئی آب وتاب اور ایک نئی شان کے ساتھ بورا ہوتا دکھائی دیا۔

شروع میں جب قادیان سے پہلی نشریات کا وقت قریب آرہا تھا گرائم ٹی اے کوقادیان سے نشریات کی اجازت کا معاملہ التواء میں پڑرہا تھا اور بعض محکموں کا روبہ عدم تعاون کا تھا تو خاکسار نے حضور کی خدمت میں حالات عرض کر کے پریٹانی کا اظہار کیا اور دعا کے لئے درخواست کی تو تین چارروز کے اندر غیر معمولی طور پراس راہ میں حاکل تمام رکاوٹیس دور ہوتی گئیں اور ایم ٹی اے کے لئے راستے ہموار ہوگئے۔

قادیان سے نشریات کے معاملے میں اور بھی بہت سے مسائل در پیش آئے گر حضور ایدہ اللہ کی ذاتی توجہ، رہنمائی اور دعاؤں کے نتیج میں خدا تعالیٰ کی تائید خاص قدم قدم پرایم ٹی اے کو حاصل رہی۔ اس تمام عرصے میں حضور انور جن کیفیات سے گذرتے رہے اور جس طرح این مولا کے حضور دعاؤں کے ذریعے اسکی نفرت کے طالب رہے (اس کاعلم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے البتہ) ان دعاؤں کی قبولیت کے نتیج میں برسنے والے خدا کے فضلوں کو د کھے کرتمام جماعت میں ایک عظیم بیداری اور بیجان کاعالم بیدا ہوگیا۔

حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے ایم ٹی اے پر خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لئے جس طرح ہرموقع پرہمیں اپنی محبوں اور دعاؤں سے نواز اہے اس کا اظہار تو دنیا میں ہر شخص نے دیکھا اور محسوں کیا ہے لیکن شاید ہی ایم ٹی اے پر کام کرنے والوں کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم ہو کہ کس طرح پس پردہ حضورانور کی لمحہ لمحہ کی رہنمائی ، شانہ روز دعاؤں اور روحائی تو جہات ہم سب پر خدا کے نضلوں کی بارش بن کر برس رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت کے غیر معمولی رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت کے غیر معمولی نشانات کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔



ایم.نی.اے.کی برکات جہاں عالمگیرطور برروحانی بارش کی طرح برس رہی ہیں وہیں ایک عظیم الثان برکت یے بھی ہے کہ خلافت احمد میصد سالہ جو بلی کے جشن تشکر کے موقعہ برمورخہ ۲۷مئی ۴۰۰۸ء کے تاریخی دن میں وہ بابرکت لحہ بھی ہماری زندگیوں میں آیا جب کہ ہم نے حضرت امير المونين خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز كا ولوله انكريز روح يرور خطاب بمقام Excel لندن سے براہ راست ایم فی اے کی وساطت ہے دیکھااور سنااور پیجھی محض خدا تعالیٰ کاعظیم الشان احسان اور خلافت احدید کی برکت ہی ہے۔اس مبارک دن خدا تعالی نے ایم بی اے کے آسانی نظام کے ذریعہ قادیان، ربوہ، اور لندن تینوں مقامات کو کیجا کر کے دکھا دیا۔اور بوری دنیا نے خلافت احدیہ صد سالہ جو بلی جشن تشکر کے پروگراموں کے روح پرور نظاروں کونٹیوں مقامات سے براہ راست دیکھااس روح یرور نظارہ کو دیکھکر یوری دنیائے احمدیت محوجیرت تھی۔ اوروه دلنشين اورروح افزاء نظاره كوئى احمدى آئكه تاحيات بھی فراموشنہیں کرسکتی۔اوروہ لندن کے نعریائے تکبیر جس کا جواب فلک شگاف انداز میں قادیان اور ربوہ کے احباب دے رہے تھے اور قادیان کے نعروں کا جواب ربوہ اور لندن کے احباب دے رہے تھے اور ربوہ کے <sup>ن</sup>فحرول کا جواب قادیان اورلندن کے احباب دے رہے ته\_اس طرح ايك بار يحروإذا النفوس زوجت كا نظارہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ بوں شکر اور حمد کے جذبات ہے لبریزاحبابِ جماعت کی روحیں آستانہ الہی میں سجدہ ریز ہورہی تھیں۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ بھی آیا جب حضرت امير المونين نے دنیائے احمدیت سے کھڑے ہو کر استحکام خلافت کی خاطر ایک مقدس اور بابركت عهدلياجس ميں ہراحدي بچيجھي بصد شوق شامل ہوا۔اس تاریخی اور مقدس عہدنے ایک دفعہ پھریہ ثابت کر دیا ہے کہ جماعت احمد بیہ ہی وہ واحد جماعت ہے جو محمد رسول الله علی کے دین کو دنیا کے کناروں تک

پھیلانے کوا بی زندگی کا مقصد بھی ہے اور خلیفہ دفت ہی محرع بی علیقہ کی فوج کا وہ سپہ سالار ہے جوا ہے اس فرض مضبی کوا بی سب سے اہم اور پہلی ترجی سمجھتا ہے۔ فرض مضبی کوا بی سب سے اہم اور پہلی ترجی سمجھتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں تا دم آخر خلیفہ دفت سے کئے گئے عہد کو بھانے کی تو فیق عطا فر مائے اور ہم خلیفہ دفت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل کے لئے آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل کے لئے دوئے میں ۔ آمین ۔

ال بابر کت اور مقدس عہد کے الفاظ درج ذیل ں:-

"اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا

شَوِیْکَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

آج فلافتِ احمدیہ کے سومال پورے ہونے پرہم
اللہ تعالیٰ کی شم کھا کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم
اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ علیہ کے ان مونیا کے کناروں تک پہنچانے کے لئے اپنی زندگیوں نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لئے اپنی زندگیوں کے آخری کھات تک کوشش کرتے چلے جا کیں گاوراس مقدس فریضے کی تکمیل کے لئے ہمیشہ اپنی زندگیاں خدااور اس کے رسول اللہ علیہ کے لئے میشہ اپنی زندگیاں خدااور ہر برئی سے برئی قربانی پیش کرکے قیامت تک اسلام کے برملک میں اونجار کھیں گے۔ حضنہ کے ودنیا کے ہرملک میں اونجار کھیں گے۔

ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظامِ خلافت کی حفاظت ادراس کے استحکام کے لئے آخری دم تک جدّ وجہد کرتے رہیں گے اورا پنی اولا دوراولا دکو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اوراس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تا کہ قیامت تک خلافتِ احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ عیسے کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ عیسے کے خریدے کا جھنڈ ا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اور نجالہرانے گے۔

اے خداتو ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عطافر ما۔ اللہ آمین۔ اللہ میں۔ اللہ میں۔ اللہ میں ہرایات ایم ٹی اے کے تمام آپریشنز کے سلسلہ میں ہرایات

اوررہنمائی کے لئے حضورانورہفتہ میں دوتین مرتبہ فاکسار کونفسیلی ملا قات کا شرف بخشتے ہیں۔جن کے ذریعہ ایک مستقل رہنمائی اورائیم ٹی اے کی تعمیر وترتی کاعظیم الثان سلسلہ جاری ہے لیکن اپنی شدید ترین مصروفیات کے باوجود حضورانورائیم ٹی اے کی ٹیم کے ساتھ براہِ راست بھی وقا فو قامیٹنگز کرتے رہتے ہیں اوراپی ذاتی توجہ سے لحمہ مسب کی تربیت ورہنمائی فرمارہ ہیں۔ بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ پروگراموں کی ریکارڈ نگ، ترتیب و تدوین سے لے کرٹر اسمیشن تک ہرقدم پرسب کوانگلی پکڑ مدوین سے لے کرٹر اسمیشن تک ہرقدم پرسب کوانگلی پکڑ دفاتر ،سٹوڈ یوز اورٹر اسمیشن میں تشریف لاکر کارکنان کی دفاتر ،سٹوڈ یوز اورٹر اسمیشن میں تشریف لاکر کارکنان کی حوصلہ افزائی ، دلجوئی اوررہنمائی فرماتے ہیں۔

ان میٹنگز کے دوران حضورانور کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو جوسا سنے آیا ہے وہ آپ کی ظرافت ہے۔ نہایت ہجیدگی کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی آپ کی ظرافت قائم رہتی ہے اور جتنے بھی سنجیدہ معاملات ہوں آپ نہایت عمر گی سے سمجھاتے ہیں۔ آپ نے اس دوران ایم ٹی اے کے مختلف شعبہ جات کے لئے تکنیکی اور انتظامی امور پر بڑے ہی دکش و دلنشین انداز میں اور انتظامی امور پر بڑے ہی دکش و دلنشین انداز میں جاتے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں جن سے ان شعبہ جات کے کام میں پہلے سے بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے ۔ بھر حضور انور کے ساتھ ان میٹنگز میں شامل ہونے والے ذاتی طور پر بھی ایک عجیب روحانی لذت محسوں کرتے ہیں۔ ان شفقت و محبت سے بھر پور لمحات کی لذت کھوں کے نہیں۔ ان شفقت و محبت سے بھر پور لمحات کی لذت کانصور بھی صرف و بھی کرسکتے ہیں۔

تم بھی اے کاش! مجھی دیکھتے سنتے اس کو آساں کی ہے زباں بارِ طرح دار کے باس بیارے آ قا کی طبیعت کا ایک مخفی پہلو جوسا منے آتا ہے وہ آ قا کی طبیعت کا ایک مخفی پہلو جوسا منے آتا ہے وہ آ قا کا لطیف اور مطہر مزاح ہے۔اس حوالے سے اگر میں لکھنا شروع کروں تو ہر ملا قات ایک دلنتین واقعہ بن جائے۔

ایک دفعہ وقفِ نو کلاس کی ریکارڈ نگ کے دوران



خا کسار بیک کرا ؤ نثر میں موجود تھا۔حضور بچوں کو ماریشس کے دورہ کی تصاور دکھا رہے تھے۔ ایک تصور میں

غا کسار بھی حضور کی معیت میں تھا تو حضور نے خاکسار سے پوچھا۔" کیوں شاہ صاحب، بیآ پ ہی ہیں نا؟" میں نے مؤدبانہ عرض کی ،'' حضور مجھے یہاں دور سے دکھائی نہیں دے رہا۔' تواین مخصوص دلیز برہنسی کے ساتھ

كمزور ب آپ كاكياب كا...؟؟ بیارے آ قا کی مذاح کی حس اتن لطیف اور

فرمایا:'' دور ہے دکھائی نہیں دیتا .....نز دیک کی نظر

باریک ہے کہ انجان آ دمی کے لئے شروع میں سمجھنا نہایت مشکل ہے۔اور کئی مرتبہ حضور انور نے اس کا ذکر مجھی فرمایاہے کہ' ہیلوگ میرانداق نہیں سمجھتے۔''

بار ہا ایسا ہوا ہے کہ دفتری ملاقات کے دوران حضور معاملات کی تفصیل میں چلے گئے اور تو قع سے زیادہ وقت ہو گیا تو آخر میں حسبِ معمول جب

پرائیوٹ سیرٹری صاحب اندر آئے تو فرمایا: " بیشاہ صاحب کو کام کوئی ہے نہیں اور سارا وقت لے لیا ہے۔''

ساتھ ہی اتنی خوبصورت اور معنی خیز مسکرا ہٹ چہرے یہ آ جانی کہ پرائیوٹ سیکرٹری صاحب کی بے اختیار ہنسی

حيھوٹ پڑلی۔ حضرت خليفة المسيح الخامس ايده الله بنصره العزيز بہت لطیف اور نفیس مزاج رکھتے ہیں۔ ایم ٹی اے کے حوالے سے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے بیں کہڑاسمیشن کی جوغلطیاں کچھ ہمارے Manual مسٹم کے باعث اور بچھ ہماری کوتا ہیوں کی بناء پر ہو جاتی تھی آ یہ کے لئے ہمیشہ تکلیف کا باعث ہوتی تھیں

کیونکہ آپ ایم ٹی اے کو ہرغلطی سے مبرّ ا دیکھنا بیند فرماتے ہیں۔اسکے حل کے لیے ایک ایسانسٹم درکارتھا جوانسانی غلطیوں کے امکانات کومکنہ حد تک دور کرسکے

اور بروگرام نہایت خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ تبدیل ہوں۔ کسی پردگرام کے وقت سے پہلے یا بعد میں

ختم ہونے اور آواز وغیرہ کی اون کے نیج کی خرابیوں کا

احمّال نەرىپے۔ چنانچە آپ كى براہ راست نگرانى اور رہنمائی میں ایم ٹی اے کے لیے نے Automated Broadcast Server System کی خرید اور تنصیب کا کام شروع کیا گیا۔ اس وقت تک ایسے کمپیوٹرائز ڈسٹم ٹی ویا نڈسٹری میں کئی چینل استعال کر رہے تھے گر چونکہ ایم ٹی اے بیک وقت 8 تر اجم نشر کرتا ہے،اس کے لئے ایسا کوئی سٹم دنیا میں موجود نہیں تھا۔ چنانچہاں سلم کے Hardware اور Software میں ایم تی اے کے لیے چوتی کے ماہر انجینئر زنے کافی تگ و دواور محنت کے بعد خصوصی ترامیم کر کے اسے 8 زبانوں میں نشریات کے قابل بنایا جس میں ایم ٹی اے یر کام کرنے والے ماہرین بھی شامل ہیں۔اوریوں ۲۳ مارچ الن ملے کوحضورانور نے اینے دست مبارک سے اس نے مسلم کا افتتاح ٹراسمیشن کو On AIR کر

سسٹم لگانے کے لیے ٹراسمیشن روم میں پھھ تبدیلیاں کی کئیں اور اس سے ملحق ایک Conservatory تغمير کي گئي۔اس دوران بھی حضور انور بنفس نفیس اس ساری تغمیر کے اور مشینوں کی تنصیب کے کام کا معائنہ فرماتے رہے اور ساتھ ساتھ مختلف چیزوں سے متعلق ہدایات عطاء فر ماتے رہے جس کے نتیج میں ٹراسمیشن کی جدید ترین اور دیکھنے میں کی صدافت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔سیطلائیٹ کمپنیوں خوبصورت سہولت MTA کومیسر آ گئی۔

> اور جب جولائی ازموس میں حضور کی ہرایات کے مطابق ایم ٹی اے کی گلوبل نشریات کوانٹر نبیٹ کے ذریعے ساری دنیامیں نشر کیا جانے لگا توبیہ چینل ایک مرتبہ پھرونیا کے بیشتر گلوبل انٹرنیشنل ٹی وی چینلز سے اس میدان میں مجھی سبقت لے گیا۔اور یہ نتیجہ ہے تحض برکات خلافت کا جن ہے بیروحاتی چینل مستفید ہور ہاہے۔

اویر ذکر آچاہے کہ آپ کے بابرکت وجود کے ذریعے ایم نی اے کے حوالے سے سیدنا حضرت سیح موعود علیہ السلام کے کئی الہام بڑی شان سے بورے

ہوئے ہیں ای طرح ایک اور الہام آپ کے بابرکت دور خلافت میں اس دفت بورا ہوا جب ان تر میں نے سرورسٹم کے آغاز پرائیم ٹی اے کے لئے ایک نئ طرز کا INSIGNIA (يا حيمونا لوگو) تيا رکيا گيا جس ميں دونوں چینلز کے نام MTA اولی اور MTA ثانیہ آ دھے انگریزی اور آ دھے عربی میں لکھے گئے جسے حضور انور نے منظور فر مایا اور جب بیرٹی وی پر دکھائے گئے تو مکرم مرزافضل احمدصاحب وكيل الممال ثاني ربوه نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ۱۸۸۰ کے ایک خواب کی جانب توجه دلائی جوتذ کره صفحه ۲۲ پر یون درج ہے۔

'' کوئی ۲۶،۲۵ سال کاعرصه گزرا ہے ایک دفعہ میں نے خواب میں ویکھا کہایک شخص میرانام لکھرہائے تو آ دھانام اُس نے عربی میں لکھا ہے اور آ دھا آنگریزی میں لکھاہے۔''

یوں یہ خواب بڑی واضح شان سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بورا کر دیا اور بیصداقتِ مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور زنده نشان بن گیا۔

ایم ٹی اے اس مبارک دور میں آپ کی سریرستی میں دین کے استحکام اور تمکنت اسلام کی جوتو فیق یا رہا ہے وہ ہرانجہ دہر آن نئ جہتوں اور نئی رفعتوں کے ذریعے، جوائم ٹی اے کو حاصل ہور ہی ہیں دنیا کے لیے احمہ یت ے نے معاہدات سے لے کر جدید طرز کے یروگرامول تک اور جدیدترین Electronic Database سٹم سے لے کر جلسہ ہائے سالانہ پر دوطرفه نشریات تک بیرایک بهت ہی روح پرور اور طویل داستان ہے جس کا احاطہ یہاں ممکن نہیں اور جس کا سلسله خدا تعالیٰ کے رحم اور فضل کے ساتھ سلسل جاری ہےاورانشااللہ تاابد جاری رہےگا۔ وآخر دعوناان الحمد لللہ

**☆-**☆-☆



# 25 113 P

### خلافت احمد بیصدساله جویلی کی مالی تحریک اور جماعت احمد بیر بھارت

## اذ: نظارت بيت المال آمد قاديان

قدرت ثانيه كا ظهور ليمنى نظام خلافت كا آغاز27 مئى1908 ءكوہؤااوراب27 مئى2008ء كواس عظيم اور بيش قيمت نعمت كوايك سوسال ہو كچكے بين -

سیدنا حفرت خلیفة اسی الخامس ایده الله تعالی بضره العزیز نے کیم اگست 2004ء کوجلسه سالانه بسره العزیز نے کیم اگست 2004ء کوجلسه سالانه لالے اختیامی خطاب میں جماعت کے سامنے اس خواہش کا اظہار فر مایا کہ جب8002ء میں خلافت کی بھی سوسال پورے ہوجا کیں گے اُس دفت خلافت کی بھی سوسالہ جو بلی منانی چاہئے اور ساتھ ہی اس جو بلی کو عالمگیر سطح پرمنانے کے لئے ایک عظیم الشان منصوبہ کی منظوری مرحت فرمائی۔اس منصوبہ کے دومقاصد تھے۔ منظوری مرحت فرمائی۔اس منصوبہ کے دومقاصد تھے۔ بھیلا مقصد تاللہ تعالی کی عطا کردہ بیش فیمت نعمت عظمی لیعنی خلافت احمد یہ پراللہ تعالی کی حمد وثنا قیمت نعمت عظمی لیعنی خلافت احمد یہ پراللہ تعالی کی حمد وثنا

دوسرا مقصد: خلافت کی ضرورت اہمیت اور برکات سے دُنیا کوآگاہ کرنا، خاص طور پراپی آئندہ نسلوں کو خلافت کی ضرورت، اہمیت اور اُسکی برکات سے روشناس کروانا اور اُن کے اندر خلافت کے ساتھ سے روشناس کروانا اور اُن کے اندر خلافت کے ساتھ سے وابستگی اور ذاتی تعلق بیدا کرنا۔

أورشكرانها داكرنا

ان عظیم مقاصد کے مصول کے لئے اموال کی بھی ضرورت تھی۔ نظام وصیّت کے ذریعہ غیر معمولی قربانی کرنے والے نیک پاکباز گروہ کی ضرورت قربانی کرنے والے نیک پاکباز گروہ کی ضرورت میں کا خاط سے نظام خلافت اور نظام وصیّت جس کا تعلق بیت المال آمد سے ہے۔دونوں لازم وملزوم تعلق بیت المال آمد سے ہے۔دونوں لازم وملزوم

ہیں۔اشاعت اسلام کے موجودہ تقاضوں اور غرباء و مساکین اور بتائ و ہیوگان اور مسافر، مصیبت زدگان اور مسافر، مصیبت زدگان اور سنے داخل ہونے والوں کی تالیف قلوب کے اغراض و مقاصد کے پیش نظر نظام وصیت میں شامل ہونے والے ایسے پا کباز اور تمام بن نوع انسان کو تو حید کی طرف کھینچنے اور اُن کودین واحد پر جمع کرنے اور اُسکے ساتھ ساتھ اُن کی بنیادی ضروریات کی شکیل کے لئے غیر معمولی مالی قربانی کرنے والے ایک ایسے گروہ کی ضرورت تھی جو مال کی مخبت سے دستبر دار ہو کر خداکی ضرورت تھی جو مال کی مخبت سے دستبر دار ہو کر خداکی مخبت کے کھول میں ترقی کرے۔

ہوئیں ۔ تو ایسے مؤمن نگلیں کہ کہا جاسکے کہ انہوں نے خدا کے سے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کئے۔''

پھر آپ اپنے اس خطاب میں دوسری خوشخری
"خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی" کی طرف توجہ دلاتے
ہوئے فرمایا کہ:

'' پھر بہت سے لوگوں کی طرف سے بیتجویز بھی آئی کہ 2008ء میں خلافت کو بھی سوسال بورے ہو جائیں گے،اُس وقت خلافت کی بھی سوسالہ جو بکی منانی چاہئے۔تو بہر حال وہ تو ایک کمیٹی کام کررہی ہے۔وہ کیا کرتے ہیں،رپورٹیں دیں گے تو پیتہ لگے گالیکن میری یہ خواہش ہے 2008ء میں جو خلافت کو قائم ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ سوسال ہوجائیں گے۔تو دُنیا کے ہر ملک میں ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں جو چندہ د ہند ہیں اُن میں سے کم از کم بچاس فیصد توایسے ہوں جو حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام كے اس عظيم الشّان نظام میں شامل ہو چکے ہوں اور روحانیت کو بردھانے کے اور قربانیوں کے بیاعلیٰ معیار قائم کرنے والے بن کے ہوں اور پیجھی جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضورایک حقیرساندرانه ہوگا۔جو جماعت خلافت کے سوسال پُورے ہونے پرشکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کررہی ہوگی۔'

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پہلی خواہش کہ 2005ء میں جب نظام وصیت پرسوسال پورے ہوں اُس وقت تک کم از کم پچاس ہزار موصی ساری وُنیا

میں وصیت میں شامل ہوجائیں۔ بیہ خواہش کس شان کے ساتھ یوری ہوئی،اسکااظہار کرتے ہوئے آپ نے خود جلسہ سالانہ 2005ء قادیان کے اختیامی خطاب میں فرمایا کہ" گذشتہ سال U.K کے جلسہ سالانہ پر میں نے تحریک کی تھی کہ اس مُبارک تحریک میں حتبہ لیں اور اس یاک نظام میں این اور این نسلوں کی زندگی یاک كرنے كے لئے شامل ہول اور حضرت مسيح موعود عليه السلام کی دُعاوَل کے وارث بنیں۔ میں نے اپنی خواہش کا ظہار کیا تھا کہ سوسال یورے ہونے برکم از کم 50 ہزار موصیان ہو جائیں ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اُس وقت جو تعداد تھی اسمیں تقریباً پندرہ ہزار اور شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے U.K والمسه تک درخواست دہندگان کی تعداد بوری ہوگئی تھی۔ 100 سال تو آج دسمبر میں پورے ہورہے ہیں کیکن جو مجکس کاریرداز یا کتان کو درخواشیں پہنچی ہیں۔ بھارت کی شاید زیاده بھی ہوں، وہ تقریباً ساڑھے ستارہ ہزار ہیں۔ میں نے 15 ہزار کہا تھا ابھی بہت سے وصیت فارم جماعتوں میں یوے ہوئے ہیں۔اورمیرے خیال میں اس سے تہیں زیادہ درخواسیں آ چکی ہیں جن کا کاریرداز کا خیال ہے۔ بہرمال جماعت نے اس تحریک پرلئیک کہتے ہوئے توجہ دی، اب اگلاٹارگٹ تھا كهاس وقت جو كمانے والے بيں يا 2008 تك جو بھى كمانے والے ہول گے أس كا %50 فيصد نظام وصيت میں شامل کرنا ہے۔انشاءاللہ۔"

حضوراتید ہاللہ تعالی بنصرہ العزیز کا دوسراٹارگیٹ کہ 2008ء تک پوری دنیا میں کمانے والے احمدی احباب وخواتین کا %50نظام وصیت کے پاک نظام میں شامل ہوجا کیں۔اسٹارگٹ کو پوراکرنے میں تمام ونیا کی جماعتیں خداتعالی کے فضل سے پوری کوشش کر رہی ہیں۔جہاں تک ہندوستان کی جماعتوں کا تعلق ہے۔وہ حضورا پرہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی اس بابرکت سے دوہ حضورا پرہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی اس بابرکت سے دوہ حضورا پرہ کہتے ہوئے نہ صرف نظام وصیت میں تحریک پر لبیک کہتے ہوئے نہ صرف نظام وصیت میں

شامل ہورہے ہیں بلکہ صد صالہ خلافت جو بلی کے روحانی پروگرام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مالی پروگراموں کو بھی عملی شکل دینے کی خاطرا پنے گرانقدر وعدہ جات اور ادائیگی کرتے ہوئے مالی قربانی کاعملی مظاہرہ کررہی ہیں۔

مظاہرہ کررہی ہیں۔
حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ
تعالیٰ بنصرہ العزیز نے صدسالہ خلافت جو بلی کے منصوبہ
کو با قاعدہ عملی شکل دینے کے لئے ایک سینٹرل کمیٹی ک
منظوری فرمائی ہے۔ سینٹرل کمیٹی کی تجاویز میں سے ایک
تجویز مالی تُر بانی کی بھی ہے جو کہ تمام تقاریب پرخرج ہو
وہی ہیں اور ہوں گی۔ جسکی تفصیل درج ذیل ہے۔

ہر ملک ایک رقم جو کہ اُس ملک کے بجٹ کے 10% 10% کے برابر ہوگی مالی سال میں مختص کرے گا یعنی 10% کے برابر ہوگی مالی سال میں مختص کرے گا یعنی 2005/06،2006/07،2007/08 کے بہت میں سے اور ملک کی جماعتوں میں سے عطایا کے ذریعہ سے وصول کی جائے گی۔

ہندوستان کے لیے بھی سالانہ 30لا کھروپے کی رقم تجویز کی گئی۔ اس لحاظ سے ہندوستان کے ذمتہ 2008 علی 09 اس لحاظ سے ہندوستان کے ذمتہ واری تھی۔ مرکزی صدسالہ خلافت جو بلی کمیٹی 2008ء نے حضرت خلیفۃ اس الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور اجازت مرحمت فرماویں تو اُمراء ، بیشل صدور سے مشورہ کرلیا جائے ، کہ حضور انور کی خدمت میں ایک رقم شکرانہ کے طور پر پیش حضور انور کی خدمت میں ایک رقم شکرانہ کے طور پر پیش کی جائے۔ جے حضور جیسے مناسب خیال فرما کیں خرچ کی جائے۔ جے حضور جیسے مناسب خیال فرما کیں خرچ کریں ۔ حضور نے از راہ شفقت اس کی منظور کی مرحمت کریں ۔ حضور نے از راہ شفقت اس کی منظور کی مرحمت فرمادی ہے۔

سینٹرل کمیٹی نے اس کے لئے 10 لاکھ پونڈ سٹرلنگ جمع کرنے کا ٹارگٹ رکھا۔ اس ٹارگٹ کوسا منے رکھتے ہوئے ہندوستان سے 30 لاکھرو پئشکرانہ فنڈ کے لئے مخص کیا گیا ہے۔ جو حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں پیش کیا جانا ہے۔ اس کی بھی

حضور انور نے منظوری مرحمت فرمادی ہے۔ 90 لاکھ رویئے میں سے باقی 0 6 لاکھ رویئے کی رقم دیگر ہونگی۔ان ہندوستان میں ہونے والی تقاریب پرخرج ہونگی۔ان تمام تقاریب کا اختیام 2008ء کے جلسہ سالانہ قادیان پر ہور ہا ہے۔ جس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز بنفس نفیس انشاء اللہ شرکت فرما کیں گے۔

ہندوستان میں صدسالہ خلافت جو بلی کی تقاریب کوشایان شان منانے کے لیے اور حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں بطور شکرانہ ہدیے پیش کرنے کے لئے جورقم مخفل کی گئے ہاس کی تحریک اور وصولی کی ذمتہ داری نظارت بیت المال آمد برتھی۔ نظارت بیت المال آمد اس ذمتہ داری کو ہندوستان کی جماعتوں کے خلصین کے تعاون سے ہی پورا کرنے کی سعادت عاصل کررہی ہے۔ سعادت عاصل کررہی ہے۔

الله تعالىٰ نے سیرنا جفرت سیح موعود علیه السلام کو الی بیاری جماعت عطاکی ہوئی ہے جو قرآنی تھم واسمعواواطیعوا برعمل کرتے ہوئے ہرقتم کی قربانی کے کیے تیار رہتی ہے۔صد سالہ خلافت جو بلی اور شکرانہ فنڈ كى تحريك ہوتے ہى عُشَاقِ احمدیت نے اسنے اموال کے مُنہ کھول دئے۔ اور والہانہ لبیک کہتے ہوئے کسی نے اپنی بساط کے مطابق اور کسی نے اپنی بساط سے بڑھ کراینے وعدہ جات بھجوانے شروع کردئے۔جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ہر احمدی مردعورت اور بچوں کو خلافت احمدیت ہے کس قدر پیار اور محبّت اور وابستگی ہے۔ ہرفرد کو بیٹلم تھا کہ بیرایک تاریخی موقع ہے، جو ہماری زندگیوں میں صرف ایک ہی مرتبہ آئے گا۔ویسے بھی بیرانی بابرکت تحریک ہے جوحقیقت میں ماری خلافت کے ساتھ عقیدت اور وابستگی کا اظہار ہے۔ اور ہراحمدی یہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ خلافت کی برکت سے جماعت احمدیه انوار الہی کی موسلا دھار بارشوں میں نہا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جماعت کو سی عظیم الشان نعمت عطافر ما کر دوسر بےلوگوں کواس نعمت سےمحروم رکھ



کرحق و باطل میں واضح فرق کر دکھا یا ہے۔ جو خدا کا نصلہ ہے جسے جھٹلا یانہیں جاسکتا۔

خدا کے فضل سے ہر فرد جماعت خلافت حقّہ اسلامیہ احمد سے کی اہمیت و برکات سے بخونی واقف ہے۔اس لحاظ سے کوئی بھی احمدی اس بابر کت تحریک میں صلہ لینے ہے اپنے آپ کو پیچھے ہیں رکھنا جا ہتا تھا۔ ا یک طرف فدائینِ خلافت ایخ آقا کی آوازیرِ لبیک کہتے ہوئے نظام وصیت میں شامل ہو کر اُسکے تقاضوں کو بورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور دوسری طرف مالی تحریک صد ساله خلافت جوبلی فنڈ اور صدساله خلافت جوبلی شکرانه فنڈ میں گرانفذروعدہ جات اکے ساتھ ادائیکی میں کوشاں تھے۔ ہر فرد جماعت کو بیہ احساس تھا کہ بیموقع ہماری زندگیوں میں صرف ایک ہی بارآنے والا ہے۔اس کئے نہایت بشاشت قلبی کے ساتھا ہے اموال کی قربانی میں پیش پیش تھے۔ یہ نظارہ تحشیر سے لیکر کنیا کماری تک وسیع ہندوستان کی جماعتوں میں دیکھنے میں آیا۔جن میں مالی قربانیوں کے ایمان افروز واقعات بھی سامنے آئے ۔بعض واقعات کاذکرکرنا تازگی ایمان کیلئے ضروری ہے۔

نظارت ہذا کے نمائند نے نائب ناظر بیت المال
آرا ندھراپردلیش کی ایک جماعت کے دوست کو جنہوں
انہیں جب بیہ بتایا گیا کہ اس عظیم مالی قربانی کا موقعہ دوبارہ آناممکن نہیں تو اُس دوست نے اپنا وعدہ دوگنا کرنے کے ساتھ کمل ادائیگی بھی پیش کردی۔ اور بتایا کہ جس دن میں نے خلافت جو بلی میں مالی قربانی پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا اُسی دن میں نے خلافت جو بلی میں مالی قربانی پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا اُسی دن سے دل میں بیا حساس تھا کہ اللہ تعالی مجھے مزیدر قم دیے تو میں دوگئی رقم اداکر دول کا انتظام کر دیا کہ دوگئی رقم خلافت جو بلی فند میں ادا کہ دوگئی رقم خلافت جو بلی فند میں ادا کرنے کی توفیق پائی۔ بعض اور دوست بھی ہیں جنہول کی نی ایک لاکھ رویئے کے وعدہ جات کھوائے نے ایک لاکھ رویئے کے وعدہ جات کھوائے

اورادا نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے کہیں زیادہ کی عطا فرمائی۔

تامل ناڈو کے ایک مخلص احمدی نے جو کہ مالی لحاظ سے کافی کمزور ہیں صد سالہ خلافت جو بلی میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر وعدہ لکھوایا تھا جس میں کہ اپنی فیمل کے علاوہ اپنے مرحوم والدین کے نام پر بھی وعدہ جا تکھوائے تھے۔ جس کی اوائیگی بظاہر ممکن نظر نہیں آتی بھی۔ اُن سے پوچھا بھی گیا کہ کیا آپ اتنے بڑے وعدہ کی اوائیگی کر سکتے ہیں؟ تو موصوف نے کہا کہ کچھ بھی ہواللہ تعالی محجے تو فیق ضرور دےگا۔ آپ صرف دُعا کریں۔ چنانچہ واقعتا اللہ تعالیٰے تو فیق عطاکی اور بظاہر کریں۔ چنانچہ واقعتا اللہ تعالیٰے تو فیق موصوف نے بروقت کریں۔ چنانچہ واقعتا اللہ تعالیٰے تو نی عطاکی اور بظاہر کریں۔ چنانچہ واقعتا اللہ تعالیٰے تو نی عطاکی اور بظاہر کریں۔ جنانچہ واقعتا اللہ تعالیٰے تو نی عطاکی اور بظاہر کردی۔ ای طرح دیگر مخلصین نے بھی اپنی بساط اور کردی۔ ای طرح دیگر مخلصین نے بھی اپنی بساط اور کا دی۔ اس کے طرح دیگر مخلصین نے بھی اپنی بساط اور کا دی۔ سے بڑھ کر قربانیاں پیش کیں۔

صوبہ کیرلہ کے محلصین نے بھی مثالی قربانیاں پیش کیں ۔کوئی بھی جماعت ایس نہیں جس نے اپنے مجموعی بجٹ کے 10 فیصد سے زائد کی ادائیگی نہ کی ہو۔ ایسے مخلصین بھی ہیں جنہوں نے ایک لا کھاوراً س

زائد کی ادائیگی کی ہے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر قربانیاں پیش کی ہیں۔

واقفین زندگی ، مبلغین و معلمین جو کہ وام الناس کو بے لوث مالی خدمت کرنے کی تحریک کرتے رہے ہیں اور بار بار اس طرف توجہ بھی دلاتے رہے ہیں۔ جب انہیں تحریک کی گئی تو اُنہوں نے بغیر کسی جھجک جب اپنی ایک ایک ماہ کی تخواہیں پیش کردیں۔ یہاں کے اپنی ایک ایک ماہ کی تخواہیں پیش کردیں۔ یہاں کے بعض ایسے خلص مبلغین و معلمین بھی تھے جنہوں نے دو، دواور تین تین ماہ کی تخواہ کے برابر وعدہ جات پیش کردیئے۔ اُنہیں کہا گیا کہ بیآپ کے لئے زیادہ ہے جس پر اُنہوں نے جواب دیا کہ ہماری زندگیوں ہے جس پہلی مرتبہ ایسی خوشی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس وعدہ کو پورا کریں گے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اُن میں سے اکثر کو وعدہ کے مطابق کمل ادائیگی کی و فیری ہیں۔ اُن میں سے اکثر کو وعدہ کے مطابق کمل ادائیگی کی

حقیقت ہے کہ بیسب مخلصین ، سے محمدی کے دیوانے ہیں جن کے دلول سے خلافت کی محبت اور عقیدت کوکوئی نہیں چھین سکتا اور بیخلافت حقہ اسلامیہ احمد بیا ہے گہری وابنتگی اور محبت ہی کا اظہار ہے کہ وہ ایخ اموال بے دریغ خرج کررہے ہیں۔

اس موقع پر لجند اماء اللہ بھارت کی مالی قربانیوں کا ذکر بھی ضروری سجھتا ہوں۔ کیونکہ صدرصا حبہ لجند اماء اللہ بھارت نے بھی حضور انور کی خدمت میں بیہ درخواست کی تھی کہ حضور ہماری بھی خواہش ہے کہ خلافت جو بلی کے مبارک موقع پر لجند اماء اللہ بھارت کی طرف سے بھی بطور شکرانہ ایک رقم حضور انور کی خدمت میں پیش کی جائے۔ جس کے لئے حضور انور نے اُن کی میں پیش کی جائے۔ جس کے لئے حضور انور نے اُن کی خواہش کے مطابق پانچ لاکھ رو پئے عطایا وصول کئے جانے کی اجازت ومنظوری مرحمت فرمائی۔

چنانچە صدرصاحبہ لجنہ اماء اللہ بھارت كی طرف سے لبخات میں تحریک ہوئی۔ بھارت كی لبخات نے بھی قربانی كاوہی جذبہ د كھایا جوم دوں نے د كھایا تھا۔ بعض





# حضرت سيدولدا دم عي التدعليه ولم

(نعتبه کلام سیرنا حضرت اقدس خلیفة اسیح الرابع فی

حفرت سيّد ولد آدم، صلّى الله عليه وسلّم نام محدّ، كام مُكرّم، صلى الله عليه وسلم آ کیے جلوہ خسن کے آگے ،شرم سے نوروں والے بھاگے اک جلوے میں آنا فانا تھردیا عالم ، کردیئے روش ادّل و آخر، صلی الله

فتم ہوئے جب کل نبیوں کے دور نبوت کے افسانے تب آئے وہ ساقی کوڑ، مُستِ مُئے عرفان، بیمبر گھر آئیں گھنگھور گھٹائیں، جھوم انھیں مخمور ہوائیں کی سیراب بلندی پستی، زنده ہوگئی بستی بستی صلی اللہ علیہ وسلم

> چارہ گروں کے عم کا جارہ، دُکھیوں کا امدادی آیا عارف کو عرفان سکھانے، مُتَقیوں کو راہ دکھانے صدیوں کے مُر دوں کامی ،صلّ عَلَیْهِ کیف یُحی جس کی دعا صلى الله

> شيري بول، أنفاس مطهر، نيك خصائل، پاك هُمائل جواُس کی سرکار میں پہنچا، اُس کی یوں بلٹا دی کایا اُس کے پین نگاہ ہے وحشی ، بن گئے علم سکھانے والے نبیوں کا سرتاج، ابنائے آدم کا معراج محمد

رب عظیم کا بندہ اعظم

سب نبیول میں افضل و اکرم، صلی الله علیه وسلم بادِي كامل، رَمبرِ اعظم، صلى الله عليه وسلم مهرو ماه نه تور دیا دم صلی الله علیه وسلم أُثّر وَكُهن بورب بيجيم، صلى الله عليه وسلم شارع و خاتم بندہوئے عرفان کے چشے ،فیض کے ٹوٹ گئے پیانے

پیرمُغانِ بادهٔ اَطهر، مے نوشوں کی عید بنانے جھک گیا اہر رحمتِ باری، آبِ حیاتِ نو برسانے باده کشوں پر چھا گئی مستی،اک اِک ظرف بھرا بر کھا نے کرم کی میہم

راہنما بے راہرووں کا، راہبروں کا ہادی آیا جس کے گیت زبور نے گائے، وہ سردار منادی آیا وہ جس کو اللہ نے خود اپنی رحمت کی ردا دی، آیا موت کے چنگل سے انسان کو دلوانے آزادی آیا ہر زقم کا مرہم

حاملِ فرقال، عالم و عامل، علم وعمل دونوں میں کامل جیے بھی بھی خام نہیں تھا، ماں نے جنا تھا گویا کامل مُعطی بن گئے شہرۂ عالم، اُس عالی دربار کے سائل ایک ہی حست میں طے کرڈالے، وصل خدا کے ہفت مراحل

خواتین نے اینے زیورات تک پیش کردئے۔اس طرح بھارت کی لجنات کی طرف سے یا کی لاکھرویئے کے مقابل یرائیس لا کھ ہے زائدرویئے صدسالہ خلافت جو بلی شکرانہ فنڈ میں ادا کئے گئے۔اس طرح مجموعی طور یر بورے ہندوستان کی جماعتوں اور لجنات سے وصول ہونے والی رقوم 27 مئی 2008ء تک ہر دو مدّات میں کیعنی صد سالہ خلافت جو بلی فنڈ اور جو بلی شکرانہ فنڈ میں ایک کروڑ ساٹھ لا کھرویئے تک پہنچ چکی کھی اور اب بفضلہ تعالیٰ بیرقم تقریباً دو کروڑ تک پہنچ چکی ہے اور بیہ سلسلہ تا حال جاری ہے۔ ای طرح نظام وصیت میں شمولیت کے لیے جو

چندہ دہندگان کے لئے کم از کم %50 ٹارگٹ کی تحریک کی گئی تھی اُس میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فضل فرمایا۔اور27 مئی2008ء تک %40سے زائد افراد نظام وصیّت کے بابرکت نظام میں شامل ہوئے۔جس کے نتیجہ میں ہندوستان کے چندہ جات میں جھی غیر معمولی اضافہ ہوااور اب خدا تعالیٰ کے فضل وکرم سے جماعت احمديه بهارت كوجهي حضرت امير المومنين ايده الله تعالیٰ کی تحریک برلیبک کہتے ہوئے چندہ دہندگان میں سے ۵۰ فیصد کو نظام وصیت میں شامل کرنے کا ٹارگیٹ مکمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔الحمد للداور ہم وہ جس کی رحمت کے سائے کیساں ہر عالم پر چھائے أمّيد كرتے ہیں كه الله تعالى دسمبر 2008ء تك مقرر فرمودہ ٹارگٹ سے انشاء اللہ ہندوستان کی جماعتیں تجاوز کریں گی۔

> الله تعالیٰ اینے فضل سے ہندوستان کی تمام جماعتوں کو اس کی تو فیق عطا فر مائے تا کہ ہمیشہ ہم خلافت کی برکات سے مستفیض ہوتے رہیں۔ آمين شم آمين \_



حضور \* ارجون کو بہلی بیعت لیتے ہوئے



حضرت خلیفۃ اس الرابع خلیفہ نتخب ہونے کے بعد معجد مبارک ربوہ میں خطاب فرمارے ہیں



حضور ورخلافت کا پہلاخطبہ ارشادفر ماتے ہوئے



حضور وخطرت خلیفة استح الثالث کی تد فین کے موقعہ پر گفتگو کرتے ہوئے



لم حضرت خلیفۃ اسی الرابع اپریل ۱۹۸۳ء میں بیت الذکر اسلام آبادیا کستان میں مجلس سوال وجواب سے خطاب فرماتے ہوئے



جلسه مالا ندر بوه (پاکستان)۴۸۳ اواء کاایک منظراس جلسه مین تین لا کھسے زائدا حباب جماعت شرکیک ہوئے۔ یاد رہے سے اس دوحانی اجتماع کے انعقاد پریابندی ہے جبکہ دیا تھرمیں ایک جلے مختلف جگہوں پر برسال منعقد ہورہے ہیں۔ تصوریہ ۱۹۸۳ء کے بعدے اب تک حکومت یا کستان کی طرف پیں او پرر بوه کی عالیتان مجداقتی جمی نظر آر ہی ہے۔ پیں او پرر بوه کی عالیتان مجداقتی جمی نظر آر ہی ہے۔



مفت روزه بدرقاد ما**ن خلافت احمد** میصد ساله جو بلی نمبر

### پاکستان میں احمدیوں پر مظالم (۱۹۸۳)

باکتان میں ضیاء الحق نے ۱۹۸۸ء میں امتناع قادیا نیت آرڈینن جاری کیا اس موقعہ پر پاکتانی اخبارات کے تراشے





فيصل آبادك احمديد متجدے ايك سابى كلمه ماتے ہوئے



مردان کی احدیہ مجد کوکمل طور پرمنہدم کیا گیا



جماعتی اخبارات ورسائل کے ایڈیٹران و پبلشرز جھکڑیاں پہنے ہوئے پولیس حراست میں



حافظ محدامجد عارف سركودها ابنے زخم دكھاتے ہوئے



حضور ہیت الھ کی سٹرنی آسٹریلیا میں ہونے والی ایک تقریب کی صدارت فرمارے ہیں دائیں طرف نیوز ساؤتھ ویلز کے مبریارلیمنٹ وزیراعظم کے نمائندے تشریف فرماہیں



محومت تنز انبه کے افسران اور ممبران پارلیمنٹ کا حضرت خلیفۃ اسے الرابع کے ساتھ ایک گروپ فوٹو



حضور ؓ ماریشس کے وزیراعظم سرایز وڈ جنجا تھ کیوسی کو قرآن مجید واسلامی لٹریچر پیش کرتے ہوئے



حضور انٹاریوکی قانون سازا سمبلی کی حزب اختلاف کے لیڈر جناب بو برائے کو اپنی کتاب مذہب کے نام پرخون پیش کرتے ہوئے



آئیوری کوسٹ کے صدر حضور پُرنور کے ساتھ



سیرالیون کےصدرانے ای جوسف حضور ؓ سے مصافہ کرتے ہوئے

حضور میو نخ جرمنی میں ایک بریس کا نفرنس سے خطاب فرماتے ہوئے



حضور پرتگال کی سرز مین پر بہلا خطبہ جمعہ ارشادفر مار ہے ہیں



اسلام اورعصرحاضر کے مسائل کاحل کے موضوع پرکوئین الزبتھ دوم کانفرنس بینٹر میں تقریر فرماتے ہوئے۔ (۲۴؍ فروری ۱۹۹۰ء)



سیرالیون (افریقه) میں حضور میراما ؤنٹ چیف کے لباس میں



حضرت خلیفۃ اسے الرابع طاہرٹریننگ کلاس نیویا رک میں اطفال الاحمد بیکو پڑھاتے ہوئے

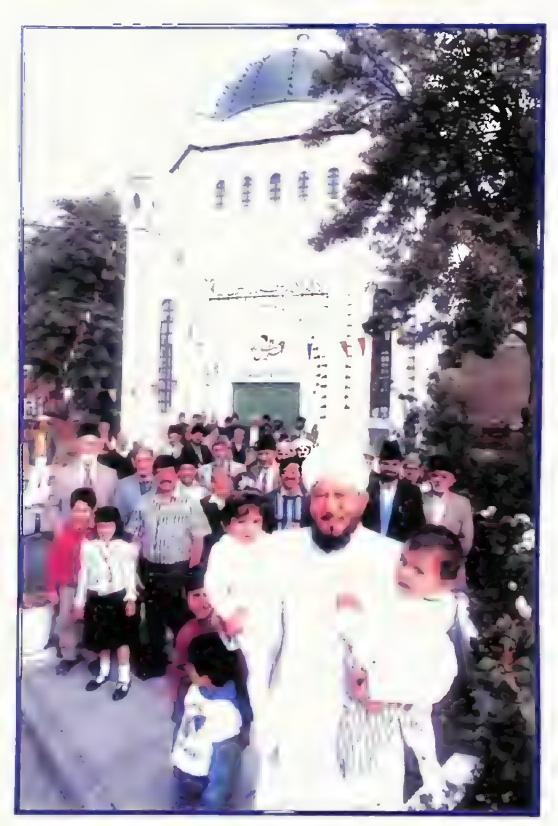

۲۲ ر مارچ ۱۹۸۹ء کے دن حضور اور احباب جماعت کی مسکراہٹوں کا دلفریب منظر



مكرم انوركا بلول صاحب بجرت كوفت بيتهروا بير بورث برحضور كاستقبال كررم بي



تنزانيه مين خطاب



متجد فضل لندن میں حضور الوائے احمد بیت لبراتے ہوئے

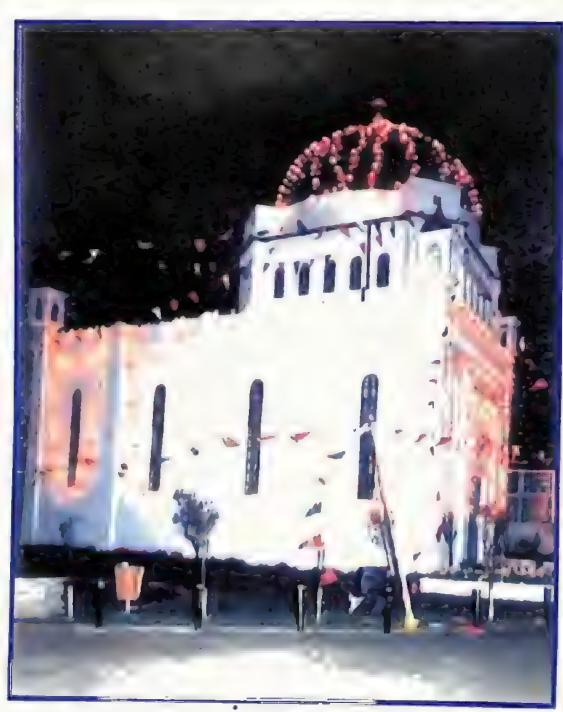

احمد میصدسالہ جشن تشکر کے موقعہ پر مسجد فضل لندن میں چراغال



قادیان میں ۲۳ رمارچ ۱۹۸۹ء کواحمہ بیصدسالہ جشن تشکر کی تقریب میں محتر م صاحبزاد ہمرزاؤ سیم احمد صاحب ناظراعلی وامیر جماعت جناب آرایل بھالیہ وزیر خارجہ ہندتشریف فرماہیں



جشن تشكر ٨٩ ء كے سلسله ميں جماعت احمد سيلا ہور كى ايك تقريب كامنظر



الم ۱۹۸۹ء کے روز منارة اسم پر چراغال



گھانا کی صدر سالہ جش تشکر ۹۸ء کی تقریب میں امیر جماعت احمد میگھانا خطاب فرماتے ہوئے



ماریشس کے منسٹر پر سورمن صدر سالہ جشن تشکر تقریب میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے



معجد بیت النورنارد ے میں جشن تشکر کی ایک تقریب میں حاضرین کا منظر



مويدُن من صدماله جنن تشكر كے موقعه پراطفال كا جماع



مجد بیت الهدای سڈنی آسٹریلیا میں جشن تشکر کے موقعہ پرایک تقریب میں حاضرین کا منظر



جماعت احد سامر مکدے 1989ء کے جلسہ سالاندمیں حضور خطاب فرمارہے ہیں

### حضرت خلیفة استح الرابع کا بابرکت دوره مهندوستان (۱۹۹۱ء)حضور کی قادیان تشریف آوری پروالها نیاستقبال کے مناظر







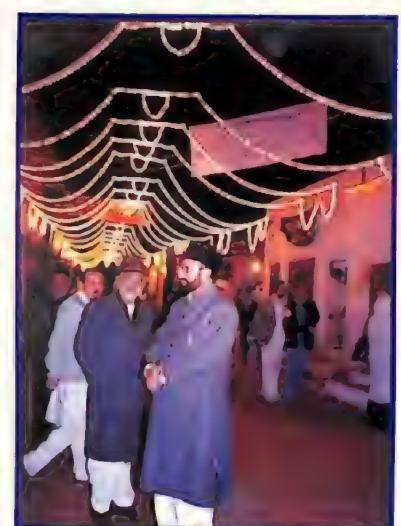



مفت روزه بدرقادیان خلافت احمد بیصد ساله جو بلی نمبر



مزارمبارك حفرت مع موعودعليه السلام پرحضور وعاكرتے ہوئے



قادیان میں احباب سے ملاقات کا منظر



مسجداقصلی قادیان میں مجلس عرفان



مسجد اقصلی قادیان میں بیعت کا منظر (1991ء)



حضرت خلیفة المستح الرابع جلسه سالانه قادیان 1991ء میں خطاب فر مادہے ہیں اور بائیں طرف حضرت محمد حسین صاحب سبزیگری والے تشریف فر ماہیں



صدساله جلسه سالانه 1991ء میں حضور خطاب فرمارہے ہیں



٢٩رد مبر ١٩٩١ ء كوحفرت خليفة أي الرابع قاديان من تاري أحمديت الريسه كامسوده ملاحظ فرماتي موي



صدساله جلسه سالانه قاديان ميس حاضرين كامنظر



1993ء میں حضور ؓ نے عالمی بیعت کا سلسلہ شروع فر مایا ایک موقعہ کی عالمی بیعت کا منظر

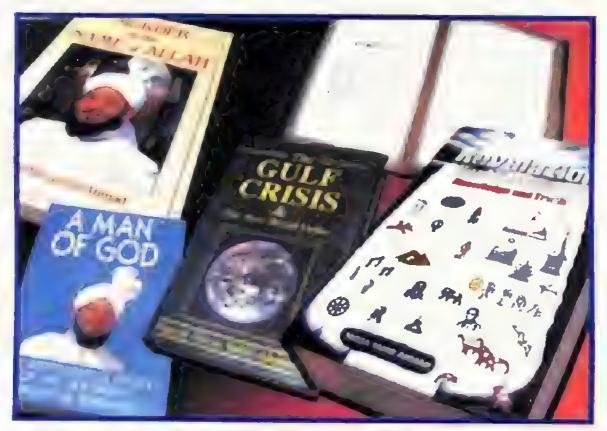

حضور کی اعظیم شیفی خد مات کی ایک جھلک



حضور ؓ نے کتاب ہومیو پیتھی بیتی علاج بالمثل تصنیف فر مائی جس نے طب کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا جلسہ سالانہ لندن کے موقعہ پر حضور کتاب کا اجرا فر مارہے ہیں

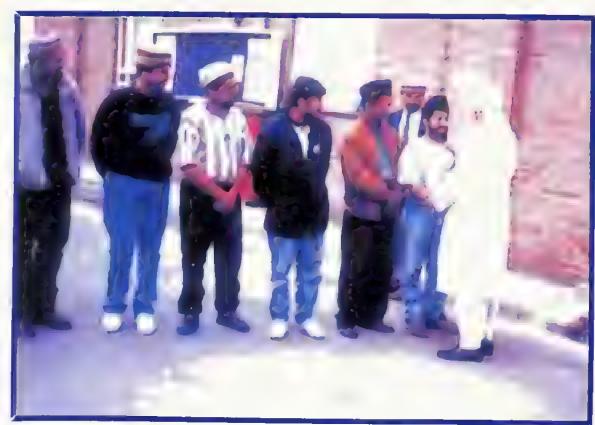

جماعت احمد بیکا خدمت خلق کاا دارہ ہو بیٹی فرسٹ جسے یو این ادمیں بھی رجٹر ڈکرلیا گیا ہے ادارہ کے ممبران حضور ؓ سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہوئے



ایم بی اے برحضور نے اردوکلاس جاری فرمائی ایک اردوکلاس کامنظر



صد بالمرجلة بالإنتقاديان 1991ء كموقعه يردد ويتتان قاديان استأقاحفر يه خلفة التجالران كهمراه

وائي ہے بائيں نے بيٹے ہوئے: -کرميان کھرليمان دہوی صاحب، اسرگھ اساعيل صاحب، کي بنگل صاحب، دين گھرتگي صاحب، بيٹراجمد حافظ آبوي صاحب، عبدالکريم صاحب، ولي گھرصاحب، سائيں ہوئے:- چوہدی فرک میں اللہ صاحب منظوراجہ چیمہ صاحب منہ کے تفقی عابدصاحب معتاز احمہ باقی صاحب ، چوہدی مبارک علی صاحب ، ملک حلاج اللہ میں صاحب اعمر العدم العمر المعرب المعرب الممر العمر العمر المعرب المعرب العمر العمر العمر العمر العمر المعرب المعربين المعرب المعر احد خادم صاحب، منظورا جد گفتو کے صاحب کے ایوب بٹ صاحب، ملک تمدیشر صاحب، ماسٹر تجدایرا بیم علامات ، خواجر عبدالتار صاحب، عطاءالله خان صاحب، بشیرا حمد بانگروی صاحب، شخ عبدالقديرصاحب، كيانى عبدالطيف صاحب، قاض عبدالحميدصاحب، فواجداحمتين صاحب، جوبدى عبدالما مصاحب، بشراحه فيكيدا رصاحب، بشراحه مهادصاحب، تمرس فيعودين صاحب وتعروني بشراحه كالاافغا بيصاحب بمجداجه كالدافغا بدءمولوي مجديوسف صاحب مظهر سين صاجب كطرب بويك دومرى لائن: –حكت انشصاحب،مرزامجداقبال صاح سكندر خان صاحب،غلام قادرصاحب،بشراجه گلئالیاںصاحب،مجداسحاق صاحب،خورشیداجد پر بھا کرصاحب،مستری منظوراجدصاحب،غلام شین صا عبدالرجان صاحب، مرزائد زمان صاحب، عزيزاجد منصورى صاحب، تكمتريف ذوكرصاحب، تتريف احديثخويورى صاحب، تكريز كما عب معونى غلام اجدمن على أنفي صاحب، تتخ قدايرا يتم صاحب سكرسيول يدنيشص ينكلي ،ظهوراجد تجراني صاحب ،عمرالدين دبلوي صاحب، سيدشهامت على صاحب. احب، ڈاکٹر غلام ر بانی صاحب، عمر الدین صاحب، تجہ عمر علی صاحب، تجہ صادق ب بمنظورا جدمبيشرصاحب ،عبدالحميدموس صاحب،مولوي فيض اجمدصاحب، چوبدي

188/46 (0/2) Trp12)

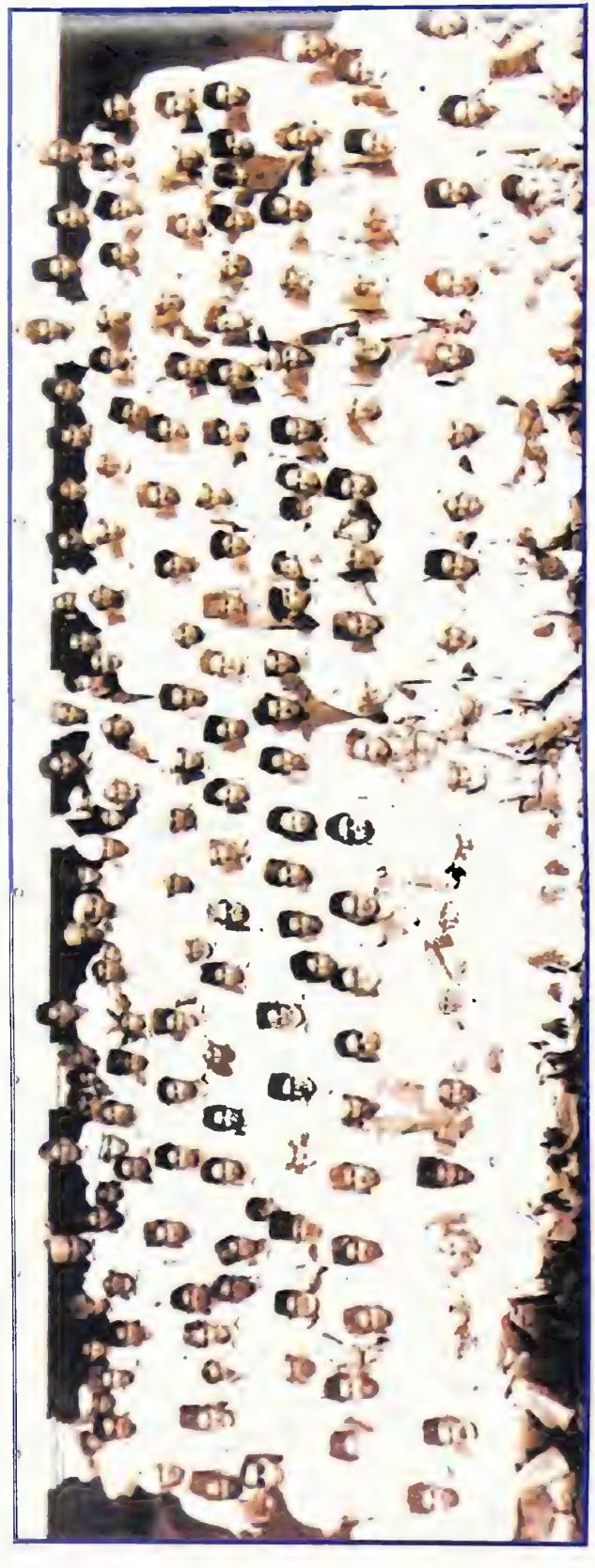

#### CENTENARY KHILAFAT JUBILEE 1908-2008





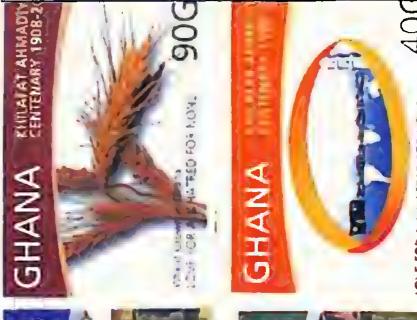

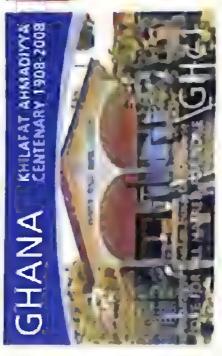









## خلافت احمر بیکی ایک عظیم الشان برکت عالمی بیعت وحدتِ اقوامِ عالَم کا ایک ایمان افروز نشان

... ﴿ مَكْرُم مُولا نَا عَطَاء الْمُجِيبِ رَاشْدُ صَاحبِ الْمُمْ الْهِ .. ، امام مسجِدُ صَلَّى لَندن ﴾ .

اسلام روحانی ارتقاء کی بلندترین چوئی کا نام
ہے۔ یہ رب العالمین خدا کی طرف سے ساری نسلِ
انسانی کے لئے وہ آخری کامل وکھمل پیغام نجات ہے جو
ایک طرف ہر لحاظ سے جامعیت کے اعتبار سے نقطہ کمال پر ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس بات کو
ایخ ذمہ لیا ہے کہ قرآن مجید کی کامل شریعت، جس پر
اس دین کی بنیاد ہے، ہمیشہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ رکھی جائے گی اور کوئی شخص اس میں کی قتم کی تبدیلی یا رخنہ اندازی نہیں کر سکے گا۔ یہ عالمگیر پیغام ساری دنیا کے لئے ہے۔ ہر فر دِ بشراس کا مخاطب ہے اور یہ پیغام نان ومکان کی حدود وقود سے بہت بالا، ہر زمانہ اور ہر علاقہ کے سب لوگوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی ضروریات پوری کرنے کی ضانت دیتا ہے۔

ندہب اسلام کی بے شارخو ہیوں میں سے ایک نمایاں خوبی ہے ہے کہ ہے ساری نسل انسانی کو اُمّت واحدہ بنانے کا پیغام دیتا ہے۔ فدہب اسلام انسانوں کے باہم تفرقوں اور فرقہ بندیوں کو مٹا کر ، ان کے علیحدگی کے خیالات وجذبات کو ختم کر کے سب کو باہم متحد ہونے کا چیام دیتا ہے۔ اسلام ساری دنیا کے لوگوں میں عالمگیر وحدت کے پیغام کا علمبر دار ہے۔ بیصرف دعویٰ نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اس بات کا منہ بولتا شوت مہیا کرتی بیں۔ اسلامی عقائد اور نظریات ایسے ہیں جو اتحاد کی بنیادیں قائم کرتے ہیں۔ دیگر ادیان کے بنیادی طور پر بنیادیں قائم کرتے ہیں۔ دیگر ادیان کے بنیادی طور پر منجانب اللہ ہونے اور جملہ انبیاء کرام کے صادق اور مملہ انبیاء کرام کے صادق اور

راستباز ہونے اور اس طرح کے متعدد عقائد باہمی قربت اور رواداری کی تھوس بنیادیں استوار کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں نسل انسانی کی روحانی لحاظ سے مساوات اور برابری کی تعلیم دے کراوران کی باہمی نسلی تفاخر کے خیالات کوختم کرنے کے ذریعہ اسلام نے وحدت ِ اقوام عالم کی عظیم اور شحکم بنیاد قائم فرمائی ہے۔ اس وحدت ِ انسانی کا عظیم الثان عالمی ظہور اس وحدت ِ انسانی کا عظیم الثان عالمی ظہور

قُلْ يَالِيُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُوْلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (سورة الاعراف:١٥٩)

یعنی دنیا کے سب انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیاعلان کریں کہ میںتم سب کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھریہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے کوئی صاحب بصیرت غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی آپ علیا ہے اسلام کی پُر اُمن تعلیمات اور اپنے ذاتی اُسوہ حسنہ کے ذریعہ بی نوع انسان کوجس طرح ایک اُمّت واحدہ بنا کر دکھا دیا وہ تاریخ عالم میں واقعی فقید المثال ہے۔ محسن دکھا دیا وہ تاریخ عالم میں واقعی فقید المثال ہے۔ محسن انسانیت علیا ہے اس وقت کے وشی صفت لوگول کو

انسان بنایا۔ پھران انسانوں کو بااخلاق انسان بنایا۔
بااخلاق انسانوں کو باخداانسان بنادیا اور پھر یہی باخدا
انسان روحانیت میں تی کرتے کرتے خدا نما انسان
بن گئے۔ یہ سب لوگ اسلام کے عافیت بخش سایہ کے
ینچ آکر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ عالمگیرانقلاب
اور وحدت تو می کا یہ نظارہ تاریخ عالم میں بے نظیر ہے۔
وحدت کا یہی پیغام آپ نے ان الفاظ میں ساری وُنیا کو
دیا کہ اِنَّ الْعِبَادُ کُملُّهُمْ اِخُو ۃُ (مندامام احمد بن
صنبل، جلد ہم ،صفحہ ۱۳۳۹) کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ
بند سے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
بند سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس وحدتِ انسانی کو ایک عظیم الشان نعمت قرار دیے
ہوئے فرمایا:۔

وَاغْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا مَ وَاذْكُرُوْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ اَغْدَآءً فَالَّفِ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اعْدَآءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اعْدَآءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا عَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّا لِ فَانْقَذَ الْحُوانًا عَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّا لِ فَانْقَذَ كُمْ مِنْهَا ءَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اليَّهِ لَعَلَّكُمْ تُعْقَدُونَ ٥ (سُورة آلَعُمُ اللهُ لَكُمْ اليَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَدُونَ ٥ (سُورة آلَعُمُ اللهُ لَكُمْ اليَّهِ لَعَلَّكُمْ اللهُ لَكُمْ اليَّهِ لَعَلَّكُمْ الْعَلَيْ فَالْعُونَ ٥ (سُورة آلَعُمُ اللهُ لَكُمْ الْعَلِي اللهُ لَكُمْ الْعَلِي اللهُ لَكُمْ الْعَلِي اللهُ لَكُمْ الْعَلِي اللّهُ لَكُمْ الْعِلْمُ لَكُمْ الْعَلِي اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ الْعَلِي اللّهُ لَكُمْ الْعَلْمُ لَكُمْ الْعَلْمُ لَكُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ اللّهُ لَكُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ لَكُمْ الْعَلَامُ اللّهُ لَكُمْ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ترجمہ: - اور اللہ کی ری کوسب کے سب مضبوطی سے پکڑلواور تفرقہ نہ کرواور اپنے او پر اللہ کی نعمت کو یا د کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا اور پھراس کی نعمت سے تم بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے سے تم بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر (کھڑے) تھے تو اس نے تمہیں اس سے کنارے پر (کھڑے) تھے تو اس نے تمہیں اس سے



بچا لیا۔ ای طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کھول کھول کربیان کرتاہے تا کہ شایدتم ہدایت پاجاؤ۔

یہ وحدت انسانی جو بنی نوع انسان کے لئے نجات اور کامیابی کی ضانت ہے کوئی ماضی کا قصہ نہیں بلکہ رحیم و کریم ربّ العالمین خدانے اس دور آخرین میں بھی اس وحدت انسانی کے لئے ایک عظیم الثان روحانى نظام حضرت امام مهدى اورسيح موعود عليه الصلؤة والسلام، بانی سلسلہ عالیہ احدید، کے ذریعہ جاری فرمایا ہے۔آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے حکم کے تابع احیائے اسلام اور قیام شریعت اسلامی کی غرض سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔سب سے پہلی بیعت کی تقریب ۲۳ رمارچ ۱۸۸۹ء کومنعقد ہوئی۔ بیر دن جماعت احمدید کی تاریخ میں اس کے یوم تاسیس کے طور يرجاناجاتا ہے۔

جماعت احمدیہ کے قیام اور بیعت کے نظام کے قیام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس دور آخرین میں (جو دراصل ہمارے رسول مقبول علیہ ہی کے مبارک دور كالتكلل ہے كيول كه اب قيامت تك سارا زمانه آپ علیصلیم ہی کا مبارک زمانہ ہے) اب وحدت اقوام عالم کی خدائی تقذیر کو پھر سے ایک عظیم شان سے ظاہر فرما دیا ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو بار بار بیدوعوت دی کہوہ ایک سی اور یا کیزہ روحانی زندگی پانے کے لئے ان کے یاس آئیں اور آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کر کے ان نعمتوں کے دارث بنیں۔آپ نے فر مایا:-

'' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جولوگ حق کے طالب ہیں وہ سیا ایمان اور سچی ایمانی یا کیزگی اورمحبت مولیٰ کا راہ سکھنے کے لئے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدّ ارانہ زندگی کے جھوڑنے کے لئے مجھ سے بیعت

(اشتہار کیم دسمبر ۱۸۸۸ءمجموعه اشتہارات،جلد اوّل،صفحہ:۱۸۸)

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى بعثت كاايك عظيم الثان مقصديہ ہے كہ تا سارى دنیا كے انسانوں كودين واحديعني اسلام براكٹھا كركے وحدت اقوام عالم كانظارہ دنیا کودکھایا جائے۔آٹ نے تحریفر مایا:

'' خدا تعالی چاہتا ہے کہان تمام روحوں کو جو دنیا کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا پورپ اور کیا ایشیا۔ ان سب كوجونيك فطرت ركھتے ہيں تو حيد كی طرف كھنچے اوراینے ہندوں کورین واحد پر جمع کر ہے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لئے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔'' (الوصيت،روحاني خزائن،جلد • ۲،صفحه: ۲ • ۳ – ۷ • ۳) اس وحدت کے قیام کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس

جماعت احمد بیرکو اور اس میں شمولیت کے لئے بیعت كے سلسله كو قائم فرمايا۔ جب الله تعالى سے اجازت پاكر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تو اس وقت آئ نے ای وحدت کے حوالہ سے تحریر مایا:

'' بیرانظام جس کے ذریعہ سے راست بازوں کا گروه گثیر ایک ہی سلک میں منسلک ہوکر وحدت مجموعی کے بیرائے میں خلق اللہ پر جلوہ نما ہوگا....خداوندعرّ و جل کو بہت بیند آیا ہے۔' (مجموعہ اشتہارات، جلد اوّل مصفحه ۱۹۴)

خوشنودی سے بھر پور جنت بیان کیا گیا ہے۔ یہ جنت اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور اس کی بھر پور جگی آخرت میں ہوگی۔ بیعت دراصل ایک عظیم یا در ہاؤس سے تعلق بیدا کرنا ہے جس کے نتیجہ میں سیے طور پر بنیعت کرنے ، والے کوتقوی اور طہارت کی عظیم دولت مکتی ہے، اس کی تاریک زندگی پرموت وارد ہوجاتی ہے۔ اور روحانیت کا نوراس کی زندگی کومنور کردیتا ہے۔ بیعت کرنے کا دن دراصل ایک سے اور مخلص بیعت کنندہ کے لئے ایک نئ

روحانی بیدائش کا دن ہوتا ہے۔ بیدن اس کے لئے ایک عظیم اور روز بروز بوصتے چلے جانے والے روحالی انقلاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ بیعت رنگ ونسل اور بالهمى تفاخر كى ہرد يواركومسماركر كےسب انسانوں كوآپس میں بھائی بھائی اور خدا تعالیٰ کی نظر میں یکساں کر دیتی ہے اور اس طرح وحدت اقوام عالم کی منزل قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں بیان فرمودہ تعلیمات اور رسول یاک علی کے مقدس اسوہ کی متابعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمد بیر میں بیعت کا سلسلہ شروع سے جاری ہے۔اذن الٰہی کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اولین بیعت ۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء کولد هیانہ شہر کے محلّہ جدید میں واقع حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی الله تعالی عنہ کے مکان کے ایک جھوٹے كره ميں لى۔آپ كره كے ايك كونے ميں درى ير تشریف فرما تھے۔مردوں میں سب سے پہلے بیعت كرنے كى سعادت حضرت مولانا حكيم الامت نور الدین رضی الله تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی۔ اس روز عالیس خوش نصیبوں نے فر دا فر دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت بیعت کا نظام ایک بہت ہی مقدی اور زندگی بخش حاصل کی۔ بیعت کرنے والوں نے بیان کیا کہ بیعت نظام ہے۔اس کا ذکر قر آن کریم میں متعدد جگہوں پر ملتا کے وقت ان کی ایک عجیب روحانی کیفیت تھی ہوں ہے۔ بیعت دراصل اپنے آپ کو کلیۂ راہ مولیٰ میں نیچ محسوس ہوتا تھا کہ ایک برقی روسے یاک علیہ السلام کے دینے کا نام ہے اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ کی رضا اور مبارک وجود سے نکل کر ان کے جسموں میں داخل ہو ر ہی تھی اور اندر ہی اندرایک نیک اور یا کیزہ تبدیلی پیدا ہوتی جاتی تھی۔ جالیس بیعت کنندگان کا پیمقدس گروہ دراصل ان کروڑوں مقدسین کا ہر اول دستہ تھا جو آج فوج درفوج جماعت احمد بيرمين داخل ہورہے ہيں اور به سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا جارہا ہے۔مختلف اتوام سے تعلق رکھنے والے، ہررنگ ونسل کےلوگ میٹے یاک کی روحانی جماعت میں داخل ہورہے ہیں۔ اورید خلون فی دین الله افواجا کانظارہ پیش کررے ہیں۔

بیعت کرنے کی مختلف ادوار میں مختلف صورتیں رہی ہیں۔ ابتداء میں تو ہر فرد کی الگ الگ انفرادی بیعت سے بیسلسلہ شروع ہوا۔ پھر بیک وقت متعدد افراد کی صورت بنی۔ جب تعداد مزید بڑھنے لگی تو ہے صورت ہوئی کہ چند دوست جوقریب ہوتے م احضرت مسيح موعود عليه السلام يا بعداز ال حضرت خليفة السيح كے مقدس ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیعت کے الفاظ دوہراتے جب کہ باتی دوست اینے سے آگے بیٹھے ہوئے دوست کے کندھے یا کمریر اپناہاتھ رکھ لیتے اور اس طرح بیعت لینے والے مقدس وجود سے سب مبائعین کا ایک ظاہری تعلق اور رابطہ ہو جاتا۔ ایسے مواقع پربعض اوقات بیصورت بھی بنتی رہی کہ کوئی شخص جوقریب بیٹا ہوتا وہ اپنی پکڑی اُ تار کر باقی دوستوں پر یصیلا دیتا اور وه اس پکڑی کو پکڑ کر رابطہ اور تعلق کی صورت پیدا کر لیتے۔ بیتو ان لوگوں کی صورت ہوئی جو موقع يرموجود ہوتے۔ دور دراز كے لوگول كے لئے ڈاک کے ذریعہ بھی بیعت کرنے کا طریق جاری رہااور اب تک جاری ہے۔

جماعت احمد میک تاریخ میں سب سے پہلی بیعت کی تقریب لدھیانہ میں منعقد ہوئی (اس کی پچھ تفصیل پہلے بیان ہو چک ہے) اس موقعہ پرسیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام نے چالیس باصفا مریدوں سے فردأ بیعت کی۔اس کے بعد قادیان اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں بیعتوں کا سلسلہ جاری رہا۔سفروں کے دوران بھی مختلف مقامات پربیعتوں کا ذکر ملتا ہے۔ خلافت احمد میر کے قیام کے بعد قادیان، ہندوستان کے مختلف شہروں اور ہجرت کے بعد مرکز احمدیت ربوہ میں مختلف شہروں اور ہجرت کے بعد مرکز احمدیت ربوہ میں مختلف شہروں اور ہجرت کے بعد مرکز احمدیت ربوہ میں مختلف شامات پر بھی خلافت اند ہوں ور ہجرت کے بعد مرکز احمدیت ربوہ میں میں ممالک کے دورہ جات کا آغاز ہوتا تو پھر سے میادت ربیرونی ممالک کے دورہ جات کا آغاز ہوتا تو پھر سے سعادت ربیرونی ممالک کے دورہ جات کا آغاز ہوتا تو پھر سے سعادت ربیرمالک کے حصہ میں بھی آئی کہ وہاں

یرخلفائے وقت نے اپنے مریدانِ باصفا سے انفرادی اوراجتاعی رنگ میں بیعتیں لیں۔ایسےمواقع پراکٹریہ صورت ہوتی رہی کہا یک یا ایک سے زائدنومبائعین کی بیعت کی تقریب پر جمله احمدی احباب اورخوا تین بھی (بردہ کی رعایت کے ساتھ) ان تقاریب میں شامل ہوتے رہے۔اس طرح اکناف عالم میں مختلف ممالک میں بیعتوں کی مبارک تقاریب کی برکت پھیلتی جگی گئے۔ ابتداء میں تو بیعت ہمیشہ اردو زبان میں ہوا کرتی تھی کیکن دیگرممالک میں بعض اوقات مقامی احباب کی زبان کا خیال کرتے ہوئے انگریزی زبان میں بھی بیعت کے الفاظ دہرائے جاتے تھے۔ بھی ایسے بھی ہوا کہ جب بیعت کنند ہگان انگریز ی بھی نہ جانتے تھے تو خلیفۃ اسے کے ساتھ کوئی ترجمان بیعت کے کلمات کا مقامی زبان میں ترجمہ کر دیتا تا کہ نومبائعین ساتھ کے ساتھ دو ہراسکیں۔ الغرض بیہ سلسلہ لمباعرصہ اس طرح جاری رہا اور دور دراز ملکوں میں رہنے والے احمدی احباب كوحضرت خليفة أسيح كےمبارك باتھوں يربيعت کرنے کی سعادت مکتی رہی۔

کھراس کے بعد جماعت احمہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اور انقلابی دور میں داخل ہوئی۔ ۱۹۸۴ء میں حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے جمرت کر کے انگلستان تشریف لے آئے۔خلیفہ وقت کی رہائش گاہ کے طور پرلندن جماعت احمہ یہ کاملی مرکز بن گیا۔ یہاں پر بکشرت انفرادی اور اجتماعی بیعت کی بن گیا۔ یہاں پر بکشرت انفرادی اور اجتماعی بیعت کی معمولی احسان کے نتیجہ میں جماعت کو ۱۹۹۳ء میں بیہ تو فیق عطافر مائی کہ ٹیلی ویژن کے ذریعہ جزوتی نشریات کو آئے از کر سکے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے کو آئی اور کی اور اجماعت کو ۱۹۹۳ء میں بیا کا آغاز کر سکے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے کے رجنوری ۱۹۹۳ء سے لندن سے با قاعدہ (MTA) مسلم ٹیلی ویژن احمہ بیا نظری کے ذریعہ اکناف عالم میں پھیلی ہوئی ایم بی پھیلی ہوئی جماعت کا خلیفہ وقت سے براہ راست رابطہ قائم ہوگیا

اور ایم فی اے گویا وقت کی آواز بن گیا جس سے ساری دُنیا میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی منادی ہونے گئی۔
گئی۔

الله تعالیٰ کے اس غیر معمولی اور عظیم الشان انعام کے نتیجہ میں بیعت کے نظام میں بھی ایک غیرمعمولی انقلاب اور بے انتہا وسعت کا ایمان افراز نظارہ ظہور یذیر ہوا۔اس کی ایک ہلکی ہی جھلک اس وقت ظاہر ہوئی جب ١٩٩٢ء میں جلسہ سالانہ قادیان کے موقعہ پر ٢٨ ردتمبر ١٩٩٢ء كوحضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالی نے لندن سے شاملین جلسہ سے براہ راست اختیامی خطاب فرمایا۔ اجلاس کے بعدلندن میں موجود آٹھ افراد (نواحمدیوں) نے حضور انور کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اس طرح بيرتاريخ احمديت مين پهلاموقعه تھا كه بيعت كى تقریب عالمی رابطوں کے ذریعہ نشر ہوئی۔ساری دنیا میں احمدی احباب نے اسے دیکھا، سنا اور ہزاروں میل کے فاصلہ پر بیٹھے ہوئے تجدید بیعت کے ذریعہ اس میں شامل بھی ہوئے۔ بیرواقعہ احمدیت کی تاریخ میں سب سے پہلی بیعت (۲۳ رمارچ ۱۸۸۹ء) کے ۱۰۳سال بعدر دنما ہوااور ایک نو احمدی انگریز کی خواہش پراس کی تقریب بیدا ہوئی۔اس کا ذکر کرتے ہوئے حضور رحمہ الله تعالیٰ نے فرمایا:

''سب سے دلچپ باتوں میں سے ایک بات جس کی طرف میری خاص توجہ گئ تھی اور جس کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ ساری دنیا کی جماعتیں بھی محسوس کر بہا ہیں۔ وہ ہے عالمی بیعت یہ تاریخ عالم میں پہلا واقعہ ہے کہ کوئی بیعت کی جارتی ہوا در سارے عالم میں بہلا میک وقت اس بیعت کے ساتھ زبانیں بھی متحرک ہوں اور دل بھی دھڑک رہے ہوں اور ایک آواز کے ساتھ اقرار کرنا ایک عجیب کیفیت دل میں پیدا کرتا ہے اور میں سبحتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کی میں سبحتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کی میں سبحتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کی میں ہوا۔ یہ بیان تقدیر کا ایک اظہار تھا یہ کوئی اتفاقی واقعہ بیں ہوا۔ یہ بیان





کیا گیا تھا کہ ایک اگریز نواحمدی کے دل میں بیختا ہوں کہ کہ میں بھی بیعت کرلوں اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ بیفر شتوں کی تحریک تھی کوئی اتفاقی خیال نہیں تھا۔ ہمارا گذشتہ سال اس بیعت ہے جے گیا ہے۔ اس کے سر پر ایک تاج رکھا گیا ہے۔ اور بیہ تایا گیا ہے کہ ساری دنیا کی جماعت تجدید بیعت کے ذریعے اب وفاؤں اور خدمتوں کے نئے دور میں داخل ہورہی ہے۔ بیال خدمتوں کے نئے دور میں داخل ہورہی ہے۔ بیال بیعت کی تعبیر ہے اور آئندہ میں مجھر ہا ہوں کہ انشاء اللہ بیعت ہو بیعت ہو بیعت سے میں تواکریں گی کہ ایک جگہ جب بیعت ہو بیعتیں ای طرح ہوا کریں گی کہ ایک جگہ جب بیعت ہو رہی ہول گی اور جو کروڑ کا تصور میں نے بیش کیا تھا وہ دور کی یا خواب وخیال یا خوا ہش کی بات نہیں رہی۔ میں دور کی یا خواب وخیال یا خوا ہش کی بات نہیں رہی۔ میں دور کی یا خواب وخیال یا خوا ہش کی بات نہیں رہی۔ میں الفضل رہوہ، کم جنوری ۱۹۹۳ء)

اس طرح کا دوسرا موقعہ • سرمئی ۱۹۹۳ء کو پیدا ہوا جب کہ خدام الاحمدیہ جرمنی کے سالانہ اجتماع کے موقعہ پر ۱۳ ممالک سے تعلق رکھنے والے اے افراد نے بیک وقت حضرت خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دستِ مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ بیہ تقریب ای وقت براہِ راست ساری دنیا میں نشر ہوئی اورایک بار پھر غائبانہ تجدید بیعت کا موقعہ ساری دنیا کے اورایک بار پھر غائبانہ تجدید بیعت کا موقعہ ساری دنیا کے احمد یوں کو فصیب ہوا۔

اس اجتماع کے موقعہ پر حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

'' جماعت پر بہت بری ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں۔ میں تو سوچا ہوں تو خود کو کمزور محسوں کرتا ہوں مگر میں اللہ پرتو کل کرتا ہوں کہ جب اس نے میرے سیرد میکام کیا ہے تو وہ راستے بھی بتائے گا۔''

'' انقلاب کے آثار بڑی تیزی سے ظاہر ہور ہے ہیں عنقریب لاکھوں کی تعداد میں ہرسال نے لوگ جماعت میں داخل ہونے والے ہیں ان کی تربیت کرنے ان کوسنجا لئے اور باخدا بنانے کا کام کیسے ہوگا۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ذکر الہی کی صفات سے سجائیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں جماعت کو جورتی حاصل ہورہی ہے ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے دعائیں کرکے سلیقے سے کام کریں گے تو آپ کے درخت وجودکو بے انتہا برکات کے پھل گئیں گے۔''

حضوررحمهالله تعالیٰ نے فرمایا:

''فدا کی قتم! آپ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی بلائیں گے تو وہ ضرور آپ کی طرف آئیں گے۔ دنیا میں انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ آپ کی صلاحیتوں نے ہی تعمیر نوکرنی ہے۔ سلیقے اور مستقل مزاجی سے کام کریں گے تو کام بوجھ نہیں محسوس ہول گے۔ جب میں آپ کو کاموں کی تفصیل بتا تا ہوں تو جیران نہ ہول۔ بہت سے پھل ہیں جو پکے بتا تا ہوں تو جیران نہ ہول۔ بہت سے پھل ہیں جو پکے ہوئے میں اور آپ کی جھولی میں گرنے کو تیار ہیں۔ ان کو حاصل کریں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو۔' (روز نامہ کو حاصل کریں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو۔' (روز نامہ الفضل ربوہ ،مورخہ ہم رجولائی ۱۹۹۳ء ضفی: ۲)

ان ارشادات کو پڑھ کرصاف نظر آتا ہے کہ آپ
نے کمال روحانی بصیرت سے یہ محسوں کرلیا تھا کہ اب
تیزی سے جماعت کی ترقی کا دور آنے والا ہے اور واقعی
اللہ تعالی کے نصل و کرم سے اس سال میہ بات بڑے
واضح طور پرسامنے آگئ!

ان دوابتدائی مواقع کے بعداللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالمگیر بیعت کے تاریخ ساز سلسلہ کا آغاز جماعت احمد یہ برطانیہ کے جلسہ سالانہ ۱۹۹۳ء کے موقع پر ہو گیا۔ یہ پہلی با قاعدہ عالمی بیعت کی نہایت پرشکوہ ایمان افروز تقریب تھی جس میں دنیا کے مختلف ممالک میں امسال نے شامل ہونے والے دولا کھ سے زائد احمد یوں نے مواصلاتی رابطہ کے ذریعہ خلیفہ وقت کے دستِ مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی اور باتی احمدی احباب وخوا تین اور بچول نے بھی تجد یہ عہد بیعت کرنے ہوئے اس تقریب میں شمولیت کی۔ بیعت کرتے ہوئے اس تقریب میں شمولیت کی۔ بیعت کرتے ہوئے اس تقریب میں شمولیت کی۔

اس موقع پر بیز کر بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عالمی بیعت ندہجی تاریخ کا ایک بہت نرالا اور منفرد نوعیت کا واقعہ ہے جس کے ذریعہ ان متعدد پیشگو ئیوں کا ایمان افر وز ظہور ہوا جن کا ذکر گذشتہ صحائف میں ملتا ہے۔ مثلاً بائیبل میں مذکور ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کے حواریوں کو بطور پیشگوئی آنے والے زمانہ کا نظارہ بطور کشف دکھایا گیا جس میں ذکر ہے کہ روح القدس کی برکت سے متعدد زبا نیں ہولئے والے حق کی منادی کی فاطر اکتھے ہوجا کیں گے اور بیالیا عجیب وغریب اور حیران کن نظارہ ہوگا کہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ اس کشفی نظارہ کوغور سے دیکھا جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ بیے نظارہ کوغور سے دیکھا جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ بیے نوعالمی بیعت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ لکھا ہے:۔

"جب عیر خمسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ میں جمع تھے اور یکبارگی آسان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اُٹھا اور آگ کے شعلے کی می زبا نیس انہیں دکھائی دیں اور جُد اجُد اجو اُ ہوکر ہر ایک پر تھہریں اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبا نیس بولنے سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبا نیس بولنے گئے جس طرح روح نے انہیں بولناعطا کیا۔

اور ہرقوم میں سے جوآسان کے تلے ہے خدا ترس یہودی ہروشلم میں رہتے تھے جب آواز سنائی دی تو جوم لگ گیا اور لوگ متعجب ہوئے کیوں کہ ہرا یک کو بید سنائی دیتا تھا کہ بیری ہی بولی بولی بول رہا ہے اور تعجب کرکے آپیں میں کہنے لگے دیکھو یہ جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں ۔ پس کیوں کرہم میں سے ہرا یک اپنے الب اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔" (رسولوں کے اعمال: باب این وطن کی بولی سنتا ہے۔" (رسولوں کے اعمال: باب ۱ آیات اتا ۸)

ای طرح حضرت بوحنا کے ایک مکاشفہ میں بھی کے مزید تفاصیل کا ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے:

'' اور میں نے ایک فرضتے کو ابدی انجیل کئے ہوئے دیکھا جوآ سان کے بیچوں نے اُڑر ہاتھا تا کہ زمین کے بیچوں اور قبیلے اور زبان اور امت کو کے باشندوں اور ہرقوم اور قبیلے اور زبان اور امت کو





خوشخری سنائے اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ خداسے ڈرداوراس کی تمجید کرو کیول کہاس کی عدالت کی گھڑی آ بہنچی ہے اور اس کو سجدہ کروجس نے آسان وزمین کو اورسمندراور یانی کے چشمول کو بیدا کیا ہے۔' (مکاشفہ يوحناباب ١٢ آيت ٢٠٤)

ان دونوں حوالہ جات کے مطالعہ سے بہت دلچسپ اور ایمان افروز پہلوسامنے آتے ہیں۔فرشتوں کے ذریعہ ابدی انجیل کی منادی سے مراد قرآن مجید کی عالمگیر تبلیغ ہے۔ آسان کے جے اُو کر خوشخبری دینے کا اشارہ مواصلاتی نظام نشریات کی طرف ہے۔ اور ایک جگه جمع هو کربیک وقت این این زبانوں کو بولنا اور سمجھنا بالكل ديسے ہی ہے جس طرح عالمی بیعت کے موقعہ پر مختلف زبانیں جانے والے اپنی زبانوں میں بیک وقت وہی کلمات بیعت ادا کرتے ہیں۔ان کے دل اللہ تعالیٰ کی تقدیس سے بھرے ہوتے ہیں، آنکھوں سے جذبات تشكر آنسوؤل كى صورت ميں ڈھل رہے ہوتے ہیں۔اور بیعت کی کاروائی مکمل ہوجاتے ہی بجائے خوش میں نعرے لگانے کے ،سب کے سب اپنے بیارے امام کی اقتداء میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجو دہو جاتے ہیں اورشكر كے آنسو بہا كرسجدہ گاہوں كوتر كرديتے ہيں۔ يہ ساری باتیں بعینہ عالمی بیعت کے موقعہ پر وقوع پذیر ہوئی ہیں اور بیا یک متحور کن نظارہ ہوتا ہے۔

حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى نے ۱۹۹۳ء کے جلسہ سالانہ برطانیہ پر پہلی عالمی بیعت کے موقع برانہی حوالہ جات کے ذکر میں فر مایا:

'' مسیح کے حواریوں پر روح القدس نازل ہو کی اوروہ مختلف بولیاں بولنے لگے جواس سے پہلے انکونہ آتی تحمیں اور وہ بولیاں لوگ سننے اور سمجھنے لگے اور تعجب

جہاں تک میں نے تاریخ پرنظر ڈالی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ غالب گمان ہے کہ کوئی کشفی واقعہ ہے اور سے اوّل کے نہیں بلکہ سے

ثانی کے دور میں بیرواقعہ رونما ہونا تھا۔

تاریخی شہادت پیش کرنا تو عیسائیوں کا کام ہے کیکن بیرواقعاتی شہادت جوہم پیش کررہے ہیں بیتمام دنیا کے سامنے کھل کر ظاہر ہور ہی ہے۔ کوئی اس کا انکار نہیں کرسکتا کہ اگریہ پیشگوئی تھی یا کشف تھا تو آج ہے بڑی شان کے ساتھ دنیا کے سامنے حقیقت بن کر رونما ہور ہاہے اور آج بیرعالمی بیعت مختلف زبانوں میں ہو رہی ہے۔' (ہفت روزہ الفضل انٹر بیشنل لندن ،مورخہ ۲۹رجولائی ۱۹۹۳ء)

چونکہ یہ عالمی بیعت کا پہلا موقعہ تھا اور لاریب اسلام کی تاریخ میں اپنی طرز کا ایک منفرد اور ممتاز موقعہ تھا اس لئے حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیعت لينے سے قبل ايك بصيرت افر وز اور ايمان افر وز خطاب بھی فرمایا۔اس خطاب کے بعض حصے خلاصة اس جگه درج کئے جاتے ہیں جن سے عالمی بیعت کی اہمیت اور تاریخی حيثيت يرخوب روشني يرتى ہے \_حضور رحمه الله فرمايا: جب سے زمین وآسان ہے ہیں بھی کسی آئکھ نے ایبا نظارہ نہیں دیکھا کہ بیک وقت بکثرت ممالک اور قومول نے ایک تخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہو۔

اس کاسلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ آئندہ سال کے لئے بیعتوں کا ٹارگٹ موجودہ سال سے دُگنا ہوگا۔ اور ہر سال میہ ٹارگٹ دُگنا کیا

تاریخ عالم میں یہ پہلاموقع ہے اور اب اللہ نے جاہا تو

حضور رحمه اللدنے فرمایا:

'' عالمی بیعت کی تجویز اس دفت میرے دل میں آئی جب ابھی اس سال کے آغاز میں کل دس ہزار افراد کی بیعتوں کی اطلاع ملی تھی اور (جلسہ سالانہ کی آمہ تک)سال کابہت تھوڑا حصہ باقی رہ گیا تھا۔''

حضور رحمه اللّٰدنے فر مایا: " میں نے سوچا کہ میں نے کہا ہے کہ سال بھر میں ایک لا کھ بیعتیں ہونی جا ہئیں تواب بہت تھوڑ اوقت

رہ گیا ہے۔ بیٹارگٹ کیے بوراہوگا تب میں نے دعا کی تو الله تعالى نے ميرے دل ميں يہ تجويز ڈالى اور پورا نقشہ سمجھا دیا کہ عالمی بیعت اس طرح سے ہو اور جماعت کو عالمی بیعت میں شمولیت کے لئے تیار کیا جائے۔تمام جماعتوں کوٹارگٹ دیئے گئے۔''

حضور رحمه الله فرمايا:

'' ٹارگٹ بہت بڑھا کرر کھنے پڑے۔کئ جگہ پر بیٹارگٹ ظاہری لحاظ سے غیر حقیقی تھے۔ بعض جگہ جہاں گزشته دس سال میں ۰۰ ابیعتنیں بھی نہیں ہوئی تھیں ان کو ۵ ہزار کا ٹارگٹ دیا گیا۔اللّٰہ تعالٰی نے ذہن میں ہیہ تبحویز ڈالی تھی۔ای بات نے دل کوتقویت دی اور سہارا دیا که گویاالله تعالیٰ اس تحریک کا ذمه دارہے۔'' حضور رحمه الله نے فرمایا:

"اس دوران ایک اور واقعه موار حضرت بالی سلسلہ عالیہ احدید کی ایک تحریر میرے سامنے آئی جس میں حضور نے لکھاہے کہ:

'' اب تک اس عاجز کے ہاتھ پر سم لا کھ نفوس بیعت کر چکے ہیں۔'' ہماری بیعتوں کا ریکارڈ رکھنے والی خاتون نے بتایا کہ جب ہے آپ لندن آئے ہیں اب تک میں اڑھائی لا کھ بیعتوں کی تعداد ریکارڈ کر چکی ہوں۔ تب میرے دل میں بی خیال آیا کہ اگر ڈیڑھ لاکھ بیعتیں ادرمل جا ئیں تو بہ تعداد مهملا ک*ھ ہو جائے اور اس* طرح سے حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمد سے مشابہت کی سعادت حاصل ہوجائے اور میرے چند سالوں کے عرصه میں تعداد ۴ لا کھ ہوجائے۔''

حضور رحمه الله نے فر مایا:

" پھرمیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ سے ڈیڑھ لا کھ مانگاہے۔ کیوں نہ دولا کھ ہی مانگ کی جانبیں چنانچہ ٹارگٹ ڈیڑھلا کھ کا دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا دولا کھ کی شروع کردی۔ چنانچہ آج ساری دنیا میں اس عاجز کے ہاتھ یر ۲ لا که هم بزار ۱۳ سوآته افراد بیعت کر کے سلسله عالیه احمد بیر میں داخل ہورہے ہیں۔اس کے علاوہ تکھوکھا وہ احمدی بھی





# اب اسی گلشن میں لوگوراحت وآرام ہے

(منظوم كلام سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام)

خود مسیحائی کا دم مجرتی ہے یہ باد بہار ہورہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اُتار نبض پھر چلنے گئی مُردوں کی ناگہ زندہ دار پھر ہوئے ہیں چشمۂ توحید پر ازجاں نار آئی ہے بادِ صبا گلزار سے مستانہ وار گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انظار کے نہیں انسال پرتی کو کوئی عز و وقار دل ہارے ساتھ ہیں گومنہ کریں بک بکرار دل ہارے ساتھ ہیں گومنہ کریں بک بکہ ہزار نیز بشنو از زمیں آمہ امام کامگار

2,09,799

3,04,910

\*\*\*

کیوں عجب کرتے ہوگر میں آگیا ہو کر مسے
آساں پر دعوت حق کے لئے اِک جوش ہے
آرہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاح
کہتے ہیں مثلث کو اب اہلِ دانش الوداع
باغ میں ملت کے ہے کوئی گلِ رعنا کھلا
آرہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے
ہر طرف ہر ملک میں ہے بُت پرسی کا زوال
آسم عواضوت السما جاء المسینے جاء المسینے
اسم عواضوت السما جاء المسینے جاء المسینے
اب اس گلشن میں لوً

الله تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزانہ دعاؤں اور بہتے

ہوئے آنسوؤں کے ساتھ تاریخ ادیانِ عالم میں پہلی

اب ای گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے وقت ہے جلد آؤ اے آوارگانِ دشتِ خار

2005

2004

| 8,92,403     | 2003  | ت کی نقر یب منعقد ہوئی جو        | تارخ ساز عامی بیع         |
|--------------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| 20,65,000    | 2002  | تی اورغلبه کی شاهراه کا ایک عظیم | _                         |
| 8,10,06,721  | 2001  | کھتی ہے اور تاریخ میں ہمیشہ یا د |                           |
| 4,13,08,975  | 2000  | روز اسلام کی تاریخ کا ایک        | **                        |
| 1,08,20,226  | 1999  | یہ ایک بات مفتوح ہے جو آج        |                           |
| 50,04,591    | 1998  | ہے اور ہمیشہ اسی طرح جاری و<br>  |                           |
| 30,04,585    | 1997  |                                  | ساری رہے گا۔انشاءا<br>۔   |
| 16,02,721    | 1996  | کے طور پراب تک کی عالمی بیعت     |                           |
| 8,47,725     | 1995  | •                                | کی تقاریب کے اعداد و<br>ا |
| 4,21,753     | 1994  | er + + Lte 1991                  | ریکارڈ عالمی بیعت '       |
| 2,04,308     | 1993  | بيعتيى                           | سال                       |
| 16,71,93,205 | ميزان | 3,54,638                         | 2008                      |
| 16,71,93,205 |       | 2,61,969                         | 2007                      |
| MMMMM        |       |                                  |                           |

بیعت کی تجدید کررہے جو پہلے سے احمدی ہیں۔' حضور رحمہ اللّٰد نے دعا کی کہ خدا کرے بیسلسلہ ہرسال بڑھتا بھلتا بھولتا چلا جائے۔

حضور رحمہ اللہ نے بتایا کہ اس دفت ۸۴ ممالک میں ۱۱۵ قوموں افرادئی بیعت کر رہے ہیں۔ ضمنا حضور رحمہ اللہ نے فر مایا احمدیت کوقائم ہوئے آج ۱۰۴ سال ہور ہے ہیں۔ گویا کہ قریبا فی سال ایک قوم سے زائد احمد کی ہورہی ہے۔

حضور رحمہ اللہ نے اس موقع پر بائبل میں درج شدہ ایک پیشگوئی کے پورا ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس خدائی خبر میں لکھا ہے کہ '' سب حیران اور متعجب ہوکر کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا جا ہتا ہے۔''

حضور رحمه الله نے فرمایا: آج ہم تو نہیں دشمن گھبرا کر کہیں گے کہ بید کیا ہوا جا ہتا ہے۔ حضور رحمہ الله نے فرمایا:

اس تاریخی موقع پر میرے دل میں کوئی فخر و غرور نہیں۔ میں انتہائی انکساری اینے دل میں باتہائی انکساری اینے دل میں باتہ میری باتا ہوں۔ میں ایک عاجز انسان ہوں اللہ میری کمزوریوں کی پردہ پوشی کرے۔ میری بخشش کرے، میری کمزوریوں کونیکیوں میں بدل دے۔

حضور رحمہ اللہ خطاب کے بعد اس جگہ تشریف کے ۔ جہال حضور نے بیچے بیٹے اور پانچے براعظموں کی نمائندگی میں پانچے افراد آپ کے منتظر بیٹے تھے۔ نواز آپ کے منتظر بیٹے تھے۔ نواز آپ میں بیعت سے قبل حضور نے فرمایا: یہ جو حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کا بابر کت کوٹ میں نے آج بہنا ہوا سا ہے یہ سبز رنگ کا ہے۔ اگر چہ امتدادِ زمانہ سے اس کا رنگ مدھم پڑ گیا ہے۔ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا میں کے حضرت بانی سلسلہ کے ادنی غلام کے طور پر آپ کی مین میعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔ (روز نامہ الفضل ربوہ نمائندگی میں بیعت لیتا ہوں۔

اس طرح الله تعالی کے نضلوں کے سامیہ میں، اس کے بے یایاں فضلوں کا شکر ادا کرتے ہوئے،

2006

2,93,881





انتخاب خلافت كمعاً بعدم تجدفظل لندن ميس



حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز 22راپریل 03 ءکو مند خلافت پر ممکن ہونے کے بعدیہ بلا خطاب فرمانے کے لئے تشریف لاتے ہوئے



انتخاب خلافت کے معاً بعد مسجد فضل کندن میں خطاب فرماتے ہوئے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوٹ زیب تن فرمایا ہواہے۔



حضرت امیرالمومنین خلیفة اسی الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز دوره مغربی افریقه 2004ء کے دوران ملک بینن کے شہر' پارہ کو' میں دستی بیعت لیتے ہوئے



حضوراید ہ اللہ تعالیٰ یو کے میں ایک عالمی بیعت لیتے ہوئے



تنزانيه كے صدرمملكت حضور ايد والله كے جمراه



كينيدا كے سابق وزير اعظم حضور ايده الله تعالى كے ہمراه



گھانا کےصدرمملکت حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ



حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عزت مآب Sir Silo Telito گورنر جزل طوالواوراُن کی بیگم طوالوگورنمنٹ کے چیف سیکرٹری کے علاوہ کانسل جزل طوالو مکرم افتخار ایا زصاحب تصویر میں نظر آ رہے ہیں



بور کینافاسو کے صدرمملکت حضورا بدہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ



فنی کے صدر مملکت حضورا بدہ اللہ کے ہمر اہ



ماریشس کےصدرمملکت حضورایدہ اللہ کے ہمراہ



تنزانيه كے وزیر اعظم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ



جرالٹر کے گورزحضورا یدہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ



سیرالیون کےصدرمملکت حضورا بدہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ



بینن افریقه کے صدر مملکت حضور ایدہ اللہ کے ہمراہ



بور کینافاسو کے وزیراعظم حضور ایدہ اللہ کے ہمراہ



بوگنڈا کے صدر مملکت حضور ایدہ اللہ کے ہمراہ



كينيدا كے موجودہ وزیر اعظم حضور ایدہ اللہ کے ہمراہ



ماریشس کے نائب وزیراعظم حضورایدہ اللہ کے ہمراہ



ماریشس کے نائب صدر مملکت حضور اید ہاللہ کے ہمراہ

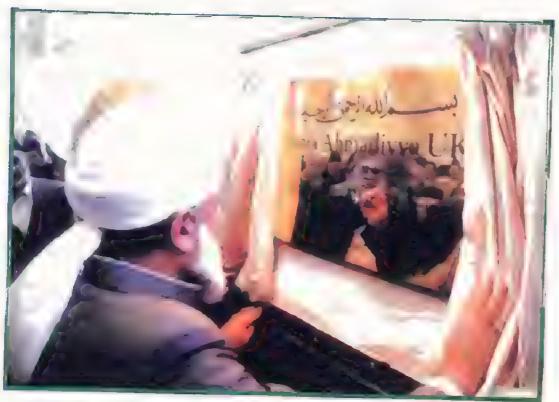

جامعداحدیدیو. کے. کےافتتاح کے موقعہ پر یادگاری مختی کی نقاب کشائی فرماتے ہوئے



مىجدىر يْدْفُوردْ كِسْكَ بنياد كِموقعه بِمنعقده تقريب مِين خطاب فرمات بوئ



جامعاحمد بیلندن یو کے کی خوبصورت عمارت



محدِ خدیجہ (برلن) کاسٹک بنیادر کھتے ہوئے



جلسه سالانه فرانس سے خطاب فرماتے ہوئے



طاہر ہال بیت الفتوح لندن میں Peace کا نفرنس میں خطاب فر ماتے ہوئے



جلسه سالانه قاديان 2005ء كامنظر



جلسہ سالانہ ہو۔ کے . کا ایک منظر



جلسه سالانه بو اليس ا ہے۔ 2008ء کا ایک منظر



خلا فت احمد بیصد سالہ جو بلی کے تحت کوئین الزبتھ دوم کا نفرنس سینٹرلندن میں منعقدہ تقریب سے خطاب کا ایک منظر



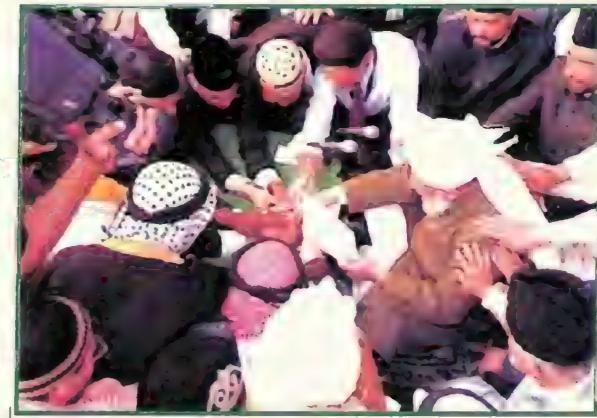

جلسه سالانه یو. کے . 2008ء کے موقعہ پرحضرت خلیفۃ اسی الخامس اید ہ اللّٰہ تعالیٰ بنصرہ العزیز عالمی بیعت لیتے ہوئے



مبران صدرانجمن احمد بيقاديان البيئ آقاك جمراه (2006ء)



مركزى عهد يداران ربوه ايئ آقاكهمراه (2006ء)





8 رجنوري 06ء كوحضور انور چلة كشى والےمكان موشيار بوريس تشريف لے گئے مسجد بيت الہادى دہلى ميں حضور انورا يده الله تعالیٰ كی تشريف آورى (2005ء) دعاکے بعدد فدکے ہمرا ہ ایک فوٹو



حضورانورکی امرتسرریلو مے شیشن پر آمد (2005ء)



جناب سومناتھ چڑ جی سپیکرلوک سبھا بھارت حضور انورایدہ اللہ تعالی ہے تھنہ لینے کے بعد گفتگوکرتے ہوئے ساتھ میں مکرم محدثیم خان صاحب ناظرامور عامہ کھڑے ہیں



دېلى ميں منعقده پريس كانفرنس كى ايك تصوير (2005ء)



الدهیانه میں احباب جماعت حضور سے شرف ملا قات حاصل کرتے ہوئے (2005ء)

## قاديان مين حضورا قدس ايده الثد تعالى بنصره العزيز كاوالها نياستقبال



حضرت امیرالمومنین ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز قا دیان آمدیرا حباب قادیان کے استقبال کا جواب دیتے ہوئے (15روسمبر 2005ء)



مستورات نے تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں حضورا بدہ اللہ تعالیٰ کا استقبال کیا (15 روتمبر 2005ء)



حضورا بدہ اللہ تعالی مسجد مبارک قادیان میں تقریب آمین میں واقفین بوری 2006ء) واقفین بوری 2006ء)



حضرت المير المونين ايده الله تعالى معجد اقصى قاديان مير واقتفين أوكى كلاس ليتي موئي (5رجنورى 2006ء)



قاديان ميں پريس كانفرنس 14 رجنورى 2006ء



حضورایدہ اللہ تعالیٰ سرائے طاہرقا دیان میں 23 روتمبر 2005ء



2رجنوری 06 ءکوحضورایدہ اللہ نے نو رہیتال قادیان کی تختی کی نقاب کشائی کے بعدد عاکرائی



قادیان سے داپسی سے بل دعا کراتے ہوئے (15رجنوری 2006ء)



محترم صاحبزادہ مرزادیم احمرصاحب حضورا یدہ اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہوئے (15ردیمبر 2005ء)



قادیان سے واپسی سے بل حضور ایدہ اللہ احباب قادیان کے الوداع کا جواب دیتے ہوئے (15 رجنوری 2006ء)



ہوشیار پورمیں مکان چلّہ کثی کے صدر درواز ہسے باہر نگلتے ہوئے (2005ء)



ہوشیار پور میں ایک یادگارتصوری: محترم صاحبزادہ مرزاؤیم احمد صاحب، جناب انوراگ سودایڈیٹر ہوشیار پورٹائمنر، جناب و جے کمار چو پڑا چیف ایڈیٹر ہند سما چارگروپ، مکرم لقمان احمد نمائندہ ہند سما چار قادیان، اویناش رائے کھنہ MP حضورا یدہ اللّٰد تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ہمراہ



حضورا بدہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ قادیان سے 16 ردسمبر 2005ء کوتاریخی خطبہ جمعہ ارشاد فر مایا نیجے خطبہ جمعہ کے وقت سامعین کا منظر



مقام ظہور قدرت ثانیہ ہتی مقبرہ قادیان میں حضور انور معائنہ فرماتے ہوئے ( کیم جنوری 2006ء)



بہتنی مقبرہ قادیان میں مزار مبارک حضرت سے موعودعلیہ السلام پرحضورانوردعا کرتے ہوئے(2005ء)

بمفت روزه بدرقاديان خلافت احمد بيصدساله جوبلى نمبر



شنشین بہشتی مقبرہ میں حضرت ا<mark>میر المونین محترم صاحبزا دہ مرزا</mark> وسیم احمد صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے



جلسہ مالانہ ہو کے ۲۰۰۸ء کے موقعہ پرسید ناحضور انور کے ماتھ مکر م عابد خان صاحب پریس سیکرٹری انٹریشنل پریس کمیٹی ہو کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ







جامعداحمد بيوجامعة المبشرين قاديان كى حضورانوري ملاقات (2005ء)



صدسالہ تقریب جامعہ احمد بیرقادیان بتاریخ ۱۲ رجنوری ۲۰۰۱ء میں مرم منیر احمد صاحب خادم پر بیل جامعہ احمد بیر حضور انور کوسیا سنامہ پیش کرتے ہوئے



اساتذہ جامعہ احمد بیقادیان بیارے آقا کے ہمراہ (2005ء)





دائیں سے بائیں (کر بیوں پے): کمرم طیب علی صاحب بڑگا کی بحرم مولوی کچھ عملی صاحب مرحوم، عمرم عمتازا حدصاحب باقی مرحوم، عمرم خورشیدا حدصاحب پر بھا کر عمرم عبدالقادر صاحب د ہلوی، سیدنا حضرت امیر الموشین مرزامسر درا حدخلیفة استاکا کئامس اید والفدتعالی ، محتر م صاحبز ادو عمرزاویتم احد صاحب مرحوم، عمرم مستری منظو احمصات ، عمرم مولوی عطاءاللەغان صاحب مرحوم ، عمرم چە بدری تحمودا حمصاحب عارف ، عمرم بشیرا حمصاحب مبار مرحوم ، عمرم منظوراحمصاحب چید۔ (پیچھے کھڑے ، ہوئے ): عمرم بشیرا حمصاحب کالا افغاند، عمرم شخ عبدالقديرصاحب ، عمرم غلام قادرصاحب، عمرم عبدالحميد موس صاحب ، عمرم جمدالعد صاحب ، عمرم عمود حساحب کالا افغانال ، عمرم احمر حین صاحب ، عمرم چوایوب بٹ صاحب ، عمرم مظهر حین صاحب ، عمر م سے ، عمرم خواج عبدالتلاصاحب مرحوم ، عمرم خواد احد بیشر صاحب ، عمرم بولوی گھریوب صاحب ، عمرم چوبدری عبدالسلام صاحب ، عمرم مولوی فیش احد صاحب ، عمرم چوبدری مبادل علی صاحب ، عمرم واکٹر ملک بشیر احمدصاحب ، عمرم يونس اجمدصاحب بهارى ، عمرم عمرالدين صاحب ، عمرم نذريا حمدصاحب شمرم حوم -دروبيّان قاديان ائة آقاحفرت امير المونين خليفة استكالخاس ايده اللدتعالي بنصره المويزيز كهمراه (۲۱۸وئمبر ۲۰۰۵)

> ماعبداللطيف عرم عيم بدرالدين عرم قريق عمد تقيع عابد احب صاحب عالى مرجوم صاحب مرقوم دونات5/ئي 2006ء) پيتيوں درويتان اپني علالت كي وجه سے اس كروپ

فونويس شامل نديو ك

ہفت روز ہ بدر قادیان خلا فت احمد بیصد سالہ جو بلی نمبر

# سیدنا حضرت خلیفة این الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کا یو کے پارلیمنٹ میں خطاب





یو کے پارلیمنٹ میں خطاب کے بعد پارلیمنٹ کے ممبران اور معززین کے ساتھ ایک گروپ فوٹو

# بھارت میں بنائی جانے والی بعض احمد پیمساجد کی تصاویر



۲۰۰۸ء میں از سرنوتعمیر ہونے والی ' مسجد دارا لانوار'' قادیان کا ایک دکش منظر



معجد بیت القد دس کالیک کیراله جہاں حضور اید داللہ تعالیٰ نے ۲۸ رنومبر ۲۰۰۸ ، کوخطبہ جمعہ ارشا دفر مایا



مسجد بیت الہادی دہلی جہاں حضورا یدہ اللہ تعالیٰ نے ۵رد تمبر ۲۰۰۸ و خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا



احديه معجد بإسركونثرا ورنكل آندهرايرديش



احديد متجد كوتمبثورتا مل ناۋو



احديه مجدس كالكر تشمير



احربه محدجيند هريانه



احربيم مجد بره بوره بهار



احمد بيم مجد بعونيشورا ژيسه



احديه مجد بظور كرنائك



احديه مجد تقراح وبنجاب



مسجداحدية كلكند (بزگال)





# خلافتِ خامسه کا پانچ ساله طیم الشان اور انقلاب انگیز تاریخی دَور مُبَارِکْ صَدْ مُبَارِکْ

(از:منیراحمه خادم ایدیشنل ناظراصلاح وارشاد، تعلیم القرآن، وقف عارضی قادیان)



'' میں تیرے ساتھ اور تیرے بیاروں کے ساتھ ہول اِنّسی مُعَکَ یَا مُسْرُور '' لیخی اے مسرور یقینا میں تیرے ساتھ ہول۔

اس مبارک الہام سے واضح ہے کہ سید نا حضرت اقدس خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا مبارک وَورخلافت معیّتِ خدواندی اور محبت خداوندی کے ساتھ شروع ہوااور الہام' وَی مُعکّ یَا مُسْرُ وَرُ' بَتا تا ہے کہ یہ معیت حضور اقدس کو تا دم آخر حاصل رہے گی۔ اس الہام کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس کا دور خلافت معیت خداوندی اور محبت خدواندی سے معمور ہے۔ چنانچہ ہم آپ کے اس پانچ سالہ مخضر وَور خلافت میں تائیدات الہیہ اور افضال الہیہ کے ایمان فظافت میں تائیدات الہیہ اور افضال الہیہ کے ایمان افروز نظارے دیکھ رہے ہیں۔

حضور انور کے مبارک و ورخلافت کا آغاز جس رنگ میں ہوا وہی اس بات کی تقدر اللہ تعالیٰ کی تائیدو شافی ہے کہ آپ کے ساتھ کس قدر اللہ تعالیٰ کی تائیدو نفرت ومعیت ومحبت شامل ہے۔ حضرت اقدس خلیفة المسیح الرابع رحمہ اللہ کی و فات بحالتِ ہجرت ہوئی جہال آپ انیس سال قبل تشریف لائے تھے اور حضرت اقدس خلیفۃ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا

انتخاب بھی بحالتِ ہجرت ہوا۔ لیکن سب دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میں حضرت خلیفۃ اسیے الرابع رحمہ الله تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت اقدس خلیفة المسیح الخامس ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مند خلافت برمتمکن ہونے کے سامان فرمائے وہ تمام حالات اس بات کے شاہر ہیں کہ حضرت اقدس خلیفة المسيح الخامس ايدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مبارک وجود میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام '' میں تیرے ساتھ اور تیرے بیاروں کے ساتھ ہوں انی معک یا مسرور' نہایت شان کے ساتھ پورا ہونا شروع ہوگیا تھا لندن جيے شہر ميں تمام وسائل كا بسہولت وستياب ہوجانا حکام کا غیرمعمولی تعاون کرنا تو اپنی ذات میں ایک غیر معمولی معجزہ تھا ہی کیکن اس کے ساتھ ساتھ تیں ہزاراحباب جماعت کی طرف ہے مسجد فضل لندن جیسی مختضر جگہ میں جس طرح اخوت و محبت کے نظارے دکھائے گئے وہ بھی ایمان افروز تھے اور سب سے بڑھ كرايمان افروزبات جس مصحضرت اقدس خليفة أتشح الخامس کے ساتھ پہلے روز سے ہی معیت خداوندی کے نظارے نظر آنے شروع ہو گئے وہ مکرم رفیق حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ برطانیہ کے ایک مضمون سے پیش ہے۔آپ حضرت اقدس خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے انتخاب خلافت کے روز

'' ال دَوران ایک عظیم الثان واقعه رونما ہوا جو پہنا کہ جب مسجد بھرگئی تو حضور انور نے عشاقی خلافت کو

کے داقعہ کاذکرکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بیٹے جانے کا ارشا دفر مایا ان الفاظ کا کان میں بڑنا تھا کہ مسجد تو کیا مسجد کے اردگرد وسڑکوں پر دُور دُور تک کھڑ ہے لوگ فور ابیٹھ گئے اور یوں خاموش ہو گئے جیسے کوئی موجود ہی نہ ہواس عدیم المثال نظارہ کوایم ٹی اے کے ذریعہ ساری دنیانے دیکھا۔''

(بدر15 جولائى2003 كالم1) بيدوه عظيم الثان تائيرالهى هى جو پہلے روز ہى ايك تمس ہزار كے عظيم الثان مجمع كى عديم المثال اطاعت كے نتيجہ میں حضرت امير المؤمنين خليفة اسى الخامس ايده الله تعالی بنصر والعزیز كوحاصل ہوئی۔

دوسری عظیم الشان اور ایمان افروز بات سیمی که جس طرح حضرت امیر المؤمنین کو الله تعالی کی معیت حاصل تھی بالکل ای طرح آپ اپنے خلافت کے پہلے روز ہے ہی وصال الہی کے لئے بیتاب نظر آئے۔ چنانچہ حضور انور کے پہلے خطاب کے الفاظ ملاحظ فرمائیں۔

" احباب جماعت سے صرف ایک ہی ورخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پر بہت زور دیں ۔ دعاؤں پر بہت زور دیں ۔ دعاؤں پر زور دیں بہت دعائیں کریں اللہ تعالی تائید و نفرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف روال دوال رہے۔آمین۔"

(بدر 29 راپریل 2003 صفحہ 15) پس پہلے روز ہے ہی بیٹا بت ہوتا ہے کہ آسان و زمین کا مالک خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس کے





ساتھ ہیں۔ دراصل یہ وہی معیت ہے جو خدا کے ان نیک بندوں کے متعلق جن کے بارہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں ان کی آئیس بن جاتا ہوں جن سے وہ در کیھتے ہیں ان کی آئیس بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پرڑتے ہیں اور انکے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں ۔ اس انکے ہاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں ۔ اس کے اوّ لین مصداق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے جنگ بدر کے موقع پر فرمایا جن کے متعان اسلام پر جوسنگریزے آپ کی طرف سے تھا کہ دشمنان اسلام پر جوسنگریزے آپ کی طرف سے تھے الٰہی تائیرتھی فرمایا:

"مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي"

(سورة الانفال: ١٨)

کرریت کی جو مٹی آپ نے بھینکی تھی وہ آپ نے بھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بھینکی تھی بلکہ اللہ نے بھینکی تھی ۔ اور اسی مقام معیت میں آپ کی بیعت قرار دیا گیا۔ یہی چیز آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق سیدنا حضرت اقدیں مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کو حاصل ہوئی اور وہی معیت اب سیدنا حضرت اقدیں مرزا

مسروراحمد خلیفة اسی الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کو حاصل ہے جس کا ذکر سیرنا حضرت اقدس میں موجود علیہ الصلوٰة والسلام کے الہام میں ہے کہ '' اے مسرور یقینا میں تیرے ساتھ ہوں۔''اور ذیل کا مضمون سیدنا حضرت اقدس مرزا مسرور احمد خلیفة اسی الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کے مبارک پانچ سالہ دور خلافت کی ای حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔

## عالمي دّوره جات

سیدنا حفرت اقدس مرزامسروراحد خلیفة اسی ایده الله تعالی بنصره العزیز کے مبارک دور خلافت کویے خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے اپنے پانچ سال آٹھ ماہ کے مخضر دور خلافت میں سے قریبا ایک چوتھا کی عرصہ لِلّٰہی سفروں میں گزارا ہے جن میں جماعت کی تربیت اور تبلیغ اسلام، مساجد کی تعمیر، سکولوں، میتالوں اور پر یبوں کی تعمیر اسی طرح جامعات کے قیام کی طرف آپ نے خصوصی توجہ فرمائی جامعات کے قیام کی طرف آپ نے خصوصی توجہ فرمائی کے ۔

"ہارے اختیار میں ہوتو ہم فقیروں کی طرح گھر بہ گھر پھر کرخدا تعالیٰ کے سیج دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچالیں اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریز ک زبان سکھا دیتو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے بہلیغ کریں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کردیں خواہ مارے ہی جاویں۔"

(ملفوظات جلد دوم ، صفحہ ۲۱۹ ، الحکم ۱۰ جولائی ۲۰۹ء)

سیدنا حضرت اقدس مرز امسر وراحم خلیفة اسی
الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ان لِلٰہی
سفروں میں دراصل بلیخ اسلام کی یہی بے پناہ خواہش
چیبی ہوئی ہے اور آپ اپنے ان سفروں کے ذریعہ
سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
اسی خواہش بلیغ کو پورا کرنے میں سرگرم عمل ہیں اور جا
بحاا گریزی زبان میں تبلیغ اسلام کا کام سرانجام دے
رہے ہیں گویا آپ کا دور خلافت سیدنا حضرت اقدس
موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ندکورہ فر مان کی عکسی
تضویر ہے ہیں گویا آپ کا دور خلافت سیدنا حضرت اقدس

# خیل میں حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے عالمی دورہ جات کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے

| مقام دوره    | ممالک                                   | عرصه                        |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <i>يور</i> پ | جرمنی ، ہالینڈ ،فرانس                   | 31 تا 31 داگست 2003ء        |
| مغرنی افریقه | غا نا، بور كينا فاسو، بينن ، نا يُجيريا | 13 مارچ تا کیم ئی 2004ء     |
| يورپ         | جرمنی، ہالینڈ                           | 16 مئى تا7 جون 2004ء        |
| امریکه       | كينيرا                                  | 21 جون تا4 جولا كى 2004ء    |
| يورپ         | جرمنی ،سوئز رلینڈ ، جیم ، ہالینڈ        | 16 راگست تا15 متمبر 2004ء   |
| پورپ         | فرانس                                   | 22 دىمبر تا 31 دىمبر 2004ء  |
| پورپ         | سيين                                    | کم جنوری تا17 جنوری 2005ء   |
| مشرقی افریقه | نیرویی، کینیا، تنزانیه، یوگینڈا         | 2005ء<br>25ري پل 25رئ 2005ء |
| شالی امریکیه | كينيرا                                  | 4 جون تا6 جولا ئى 2005 ء    |
| لورپ         | جرمنی، ڈنمارک ،سویڈن ، نارو بے          | 22 راگست تا30 ستمبر 2005ء   |
| •            |                                         |                             |



| عرصه                           | ممالک                                      | مقام دوره    |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 6 سمبر تا10 وتمبر 2005ء        | ماریشس                                     | افريقه       |
| 11 دىمبر 2005 تا 17 جۇرى 2006ء | بھارت                                      | ايشيا        |
| 4/اپریل تا 15 مئی 2006ء        | سنگا پور، آسٹریلیا، فخی، نیوزی لینڈ، جابان | مشرق بعيد    |
| 3 جون تا 20 جون 2006ء          | مبیلجیم ، جرمنی ، ہالینٹر                  | يورپ         |
| 2 جنوري تا5 جنوري 2007ء        | جرمنی (برکن)، ہالینڈ                       | يورپ         |
| 8 راگست تا7 ستمبر 2007ء        | فرانس، ہالینڈ، جرمنی                       | <i>يور</i> پ |
| 15 راپریل تا 6 مئی 2008ء       | غانا، نا يَجيريا، بينن                     | مغرني افريقه |
| جون جولا كى 2008ء              | بوالس اے، کینیڈ ا                          | امریکه       |
| اگست2008ء                      | جرمنی                                      | بورپ         |
| 23 رنومبر تا6 ردتمبر 2008ء     | بھارت                                      | ايثيا        |

ندکورہ نقشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور نے اس عرصہ میں سفرول کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے 27 ممالک کا دورہ فرمایا ہے جن میں افریقہ کے

ممالک کے دشوارگذارسفر بھی شامل ہیں۔

عظیم شخصیات سے ملاقات:

ان مما لک میں حضور اقدی نے ان مما لک کے صدورصاحبان اور وزراء اعظم سے ملاقات کی ان میں فر مایا۔ بیرایمان افر وز خطبات کتابی شکل میں شائع غانا مغربی افریقه کےصدرصدسالہ جوبلی جلسہ میں شامل ہوئے اور تقریر کی اس اجلاس میں حضور نے لوائے احدیت لہرایا تو ساتھ ہی غانا کے صدر مملکت نے غانا کا قومی پرچم لہرایا ۔عظیم شخصیات جن سے حضور نے ملاقات کی ان کی کچھ فوٹوز اس شارہ میں ملاحظہ فرما ئىيں۔

خطبات وخطابات:

سيدنا حضرت اقدس خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اکثر خطبات و خطابات کا تعلق جماعت کی تربیت سے ہے تاہم بعض خطابات تبلیغی نوعیت کے اور نہایت ولولہ انگیز ہیں جن کا بعد

تربیتی نوعیت کے خطبات میں ہے قابل ذکر وہ خطبے ہیں جوحضور انور نے شرا نط بیعت کی ایمان ا فروز تشریخ وتفصیل کی شکل میں دیئے ہیں ۔ یہ خطبے حضور انور نے ابتداء خلافت سے ہی شروع نہایت مال خطبہ ارشاد فرمایا۔ فر مائے ۔ پہلا خطبہ 27 جولائی 2003ء کو ارشاد فرمایا اور آخری خطبه 19 ستمبر 2003 ء کو ارشاد

> حضور انورايخ خطبات ميں بالخصوص اطاعت نظام اہمیت نماز ہدری بی نوع انسان خلافت کی اہمیت مالی قربانی کی اہمیت دعوت الی اللہ کی اہمیت کا ذکر فرما کر احمد یوں کو ان کی ذمہ دار یوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔

> تبلیغی خطبات و خطابات میں حضور اقدس کے درج ذيل خطبات قابل ذكريس

(۱) آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي عظمت شان کا ذکر فرماتے ہوئے حضور نے ڈنمارک سے شائع ہونے والے تو ہین آمیز خاکوں کے جواب میں 10 فرورى 2006ء سے 10 مارچ 2006ء تك

مدل ومسکت خطبات ارشا دفر مائے جو کتابی شکل میں حهيب ڪي ٻيں۔

(٢) يورب نے جب اسلام ير اعتراض كيا تو حضور نے اس کے جواب میں 15 ستمبر 2006ء کو

(٣) حضور انور این خطبات میں یا کتانی احدیوں یر ڈھائے جانے والے مظالم کاذکر فرماکر احدیوں کوصبر کی تلقین فرمانے کے ساتھ ساتھ یا کستان کے علماء کوعذاب کی وارننگ دیتے ہیں۔ چنانچہ یا کستان کے مونگ شہر میں 7راکتوبر 2005ء کو احمدیوں کو رمضان کے مہینہ میں معجد میں شہید کر دیا گیا جس میں آٹھ احمدی شہید ہوئے تھے اور بیس زخمی ہوئے تھے تو حضور نے 7 راکتو برکو ہی یا کستان کو عذاب کی وارننگ دی تھی اس پر یا کتان میں خاص طور پر مظفر آباد کشمیر کے علاقه میں اللے روز ہفتہ کو شدید زلزلہ آیا اور خدانے مظلوموں برظلم ڈھانے کی سزا دی۔الحمد للّٰہ کہاس زلزلہ میں ایک بھی احمدی گھر کا نقصان نہیں ہوا جبکہ مخالفین کے ہزاروں مکانات مساجدو مدارس یہاں تک کہ مظفر آ با دیو نیورشی بھی تہہ و بالا ہوگئی اور لاکھوں افراد نے گھر

## اقتصادى بحران برطيم الشان خطابات:

حضور انور کے خطابات میں ان خطابات کے علاوہ جو کہ حضور انور مختلف ممالک کے جلسہ ہائے سالانہ میں ارشا دفر ماتے ہیں بعض ایسے تاریخی خطاب بھی ہیں جوحضور نے غیروں کے اجلاسات میں ارشاد فرمائے ان میں:

☆ ....بیت الفتوح لندن میں 24مارچ 2007ء کومنعقد ہونے والی امن کانفرنس سے حضور کا خطاب۔ یہ خطاب لنڈن کے عما کدین سے تھا جس کی يوري دنيا ميس تشهير موئي \_ (يه خطاب بدر 22 مئي 2008 کے شارہ شائع ہو چکا ہے )

ﷺ Excel سنٹر میں 27 مئی 2008ء کو حضور کا تاریخی خطاب جسے قادیان ربوہ اورلندن سے براہ راست دیکھا گیا۔حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخی خطاب میں خلافت سے وفا کا عہد بھی لیا (بہ خطاب بدر7 راگست 2008ء میں ملاحظ فرمائیں۔) ☆ ...... 10 جون 2008ء کو حضرت امیر

المؤمنين خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز نے مجھوٹ بھی گئی ہوں۔ کوئین الزبتھ دوم کانفرنس ہال لنڈن میں امن کانفرنس سے ہے ۔۔۔۔۔ ۱۲۰۳ سراکتوبر ۲۰۰۳ء کومسجد بیت الفتوح خطاب فرمایا ۔حضور نے فرمایا دنیا کوامن دینا چاہتے ہوتو کاافتتاح بھوک کوختم کرداور تعلیم کوعام کرد۔ (بدر25 ستمبر 2008ء)

☆ ..... حضرت امير المؤمنين خليفة التي الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز كا ايك عظيم الشان تاريخي خطاب وہ ہے جوآ یہ نے برکش یارلیمنٹ میں اراکین یالیمنٹ اور سفراء کی موجودگی میں مورخہ 22/ اكتوبر 2008 كو ارشاد فرمايا اس خطاب ميس جہاں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مذہب کے نام پر دہشت گردی کی مذمت کی وہیں مغربی دنیا خاص طور پر امریکه کوجھی تقییحت کی کہاس کا کیارول ہونا عاہے۔آپ نے خاص طور بران وجوہات کا ذکر فرمایا جن کی وجہ ہے دنیا کا امن برباد ہور ہا ہے۔آپ نے

فرمایا کہ بعض ناسمجھ لوگوں کے رد عمل کی وجہ سے آج

يورب ميں انقامی رنگ میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم کے یا کیزہ اور حسین وجود کو داغدار کر کے پیش کیا جارہا ہے۔آپ نے فرمایا کہ اس پر ہرصورت میں روک لکنی چاہئے کیونکہ مسلمان اس بات کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرسکتے ہارافرض ہے کہ ہم ہرمذہب کے پیشوا وُں کی عزت کریں اور اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو تہذیب وشائنتی کے دائرے کے اندررہ کر کریں۔

مساجد جن کا افتتاح حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایے دست مبارک سے کیا:

اگر چھفرت امیر المؤمنین خلیفة اسی الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے اس یانچ سالہ مختصر دور خلافت میں دنیا بھر میں سینکٹروں مساجد مشن ہاؤسز سکول ہیتال اورمطبع خانے تعمیر ہو تھے ہیں کیکن ذیل میں ہم صرف ان مساجد کی فہرست درج کر رہے ہیں جن کا افتتاح حضرت امير المومنين ايده الله تعالى نے خودفر مايا ہے یاسنگ بنیاد اینے دست مبارک سے رکھا ہے۔ اگرچہ بی فہرست حتمی نہیں ہے ممکن ہے چندایک مساجد

لاسه ۲۰۰۳ کو koforidua لا (غانا) کی مسجد کاسنگ بنیا د۔

☆ .....٢٥ مارچ ٢٠٠٢ كوبولنا ٹاتگا (غانا)

کے بارڈرکے یا گامقام پرمسجد کا افتتاح۔

Parakou ۲۰۰۴ کوParakou

(بینن )میں بیت العافیہ کا افتتاح۔

الاريال ۲۰۰۴ کوء احديه مسجد اوجوكورو(نا يُجيريا) كاافتتاح\_

🖈 ..... ۲۳ مئی ۴۰۰۴ کوجرمنی کے شہر گوبلز میں مسجد بیت الطاہر کا افتتاح۔

بيت الحبيب كاانتتاح -

المسيد على معرب المعام عن المسجد المعالم المسجد الھدىٰ كاافتتاح۔

الله المسام المتمبر ١٠٠٧ء كو برمتكم يوك ميل مسجد دارالبركات كاافتتاح\_

٢٠٠٥ مرايريل ٢٠٠٥ء كونيروني مشرقي افريقه مين احمد بيم سجد كاسنك بنياد

۲۰۰۵ که Banja نیرونی (مشرقی افریقه) میں احمد بیمسجد کا افتتاح۔

۲۰۰۵ یا منی ۲۰۰۵ ء کو احدید مسجد مطوارا (تنزانيه) كاافتتاح\_

۱۵.....☆۲۰۱۵ء کو Chalinze (تنزانيه) میں احمد بیمسجد کا افتتاح۔

☆ ..... 21 مئى ٢٠٠٥ ء كو بوسيا (يوگنڈا) ميں احدييم سجد كاافتتاح به

الاعترام کی ۲۰۰۵ء کو Iganga لاعتران ( یو گنڈا) میں احدید مسجد کا سنگ بنیاد۔

☆ ۲۰۰۵ می ۲۰۰۵ء کو چانجلے (پوگنڈا) ميں احمد پيہ سجد کا افتتاح

اا جون ۲۰۰۵ ء کو وینکوور (کینیڈا) میں بہلی احمد بیمسجد کا سنگ بنیا د۔

☆ ۱۸۰۰۰۰ جون ۲۰۰۵ء کو کیلگری (کینیڈا) میں کہلی احمد بیمسجد بیت النور کا سنگ بنیا د۔

المحسب المجولا كي ٢٠٠٥ ء كو بريم پڻن (كينيرا) میں احدید متحد کاسٹک بنیاد۔

🕁 .....۲۲ راگست ۲۰۰۵ء کو جرمنی میں بيت الجامع آحن باخ كاسنك بنياد

Bensheim کاراگت ۲۰۰۵ءکو (جرمنی) میں مسجد بشیر کاسنگ بنیاد

الاستر۵۰۰۵ءکو Isselburg (جرمنی) میں مسجد بیت الناصر کاسنگ بنیا د۔ ك ..... ميم نومبر ۵۰۰۵ ء كو بار شكے يول ميں مسجد

ناصر کاافتتاح۔



٢٠٠٠ جنوري ٢٠٠٧ء كوء بركن ميس مسجد خدىجە كاسنگ بنيا د ـ

☆ سیت انجمود کاء کو بیت انجمود ( کاسل) جرمنی کاافتتاح۔

☆ ..... ٢٠٠٤ كوبيت المقيت (Wabren) جرمنی کا افتتاح۔

کی مسجد نور کا افتتاح۔

٢٠٠٨ الرايريل ٢٠٠٨ء كو احديد سيكندري سکول برُشن کی مسجد کاا فتتاح \_

۲۰۰۸رایریل ۲۰۰۸ ء کو مسجد بیت المهدى يورتونو ؤو (بينن ) كاافتتاح \_

↔ ۲۰۰۸ يو يل ۲۰۰۸ ء كومسجد بيت الرحيم اً پاٹا (بینن ) کا انتتاح۔

٢٠٠٨ريريل ٢٠٠٨ء كو مسجد مبارك جلسه سالانه منعقد بوا۔ ابوجه( تنزانيه) كاافتتاح\_

> ته ۱۰۰۸ جولائی ۲۰۰۸ء کو کیلگری کینیڈا میں مسجد کا افتتاح بے

☆ ۱۵۰۰۰۰۰ ابنور كا

افتتاح\_

افتتاح\_

میارک کاافتتاح۔

خدیجه کاافتتاح۔

مسجدالمهدي كاافتتاح \_

سينٹ تھامس چنئی۔ تامل نا ڈو۔

حديقة المهدى كاوسيع وعريض رقبه:

سيدنا حضرت اقدس خليفة الشيح الرابع رحمه الله تعالیٰ کے دَورخلافت میں جلسہ سالانہ برطانیہ کے انعقاد کے لئے ۱۲۵ یکڑ کارقبر بدا گیاتھا جواسلام آباد کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کئ سال تک برطانیہ کے جلے منعقد ہوتے رہے اور اب سیدنا حضرت اقدس خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ۸ • ۲ را یکڑ کا رقبہ خریدا گیا جہاں اب سالانہ جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ یقیناً بیسیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہام ویٹ مگا نگ کی صداقت کا منہ بولتا شوت ہے۔ حدیقة المهدی میں پہلی بار ۲۰۰۷ء میں

نظام وصيت كي عظيم الثان ترقى:

حضرت امير المؤمنين خليفة الميح الخامس ايده الله تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مبارک دور کو پیخصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ کے دور میں احباب جماعت ☆ ..... ہما راگست ۲۰۰۸ءمسجد بیت الکریم کا احمد یہ بھاری تعدا دمیں نظام وصیت میں شامل ہوئے \_حضورانورنے احباب جماعت کو مکم اگست ۴۰۰۲ء 🖈 ۱۲۰۰۱ راگت ۲۰۰۸ء مسجد بیت السیع کا کوتح یک کرتے ہوئے فر مایا کہ اپنی زند گیوں کو یا ک كرنے كے لئے اور اپنى اولا دوں كى زند كيوں كو ☆ ۔۔۔۔۱۱/ کوبر ۲۰۰۸ء کوفرانس میں مسجد یاک کرنے کے لئے وصیت کے آسانی نظام میں شامل ہوجائیں ۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ ایک 🖈 ..... کا را کتوبر ۴۰۰۸ء کو برلن میں مسجد سال میں کم از کم بندرہ ہزار احمدی نظام وصیت میں شامل ہوجائیں اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ الله المرام ۲۰۰۸ ء کو بریژفور ڈیو کے میں ۲۰۰۸ ء تک جب خلافت احمدیہ برسوسال یورے ہوں تو دنیا کے کمانے والے احمد یوں کا کم از کم پیاس ☆ ۔۔۔۔۔ ۲۲ رنومبر افتتاح مسجد بیت الہادی فیصد وصیت کے مبارک نظام میں شامل ہوجائے۔ چنانچہ الحمد للّٰدا حباب جماعت نے حضور انور کی اس

🖈 .....۲۹ نومبر ۲۰۰۰ ارناکلم کیرله مسجد عمر کا تحریک پر والهانه لبیک کها اور اب تک بفضله تعالیٰ عالمگیر جماعت کے کمانے والے احدیوں کا بچاس فیصد اس مبارک نظام میں شامل ہوگیا ہے جس سے جہاں جماعت کا مالی نظام مضبوط ہوا ہے وہیں جماعت نے نیکی اخلاص اور تقویٰ میں بھی ترقی کی ہے۔فالحمد لله علیٰ ذالک۔

### خلافت خامسه کی مبارک تحریکات:

خلافت خامہہ کے اس مبارک دّور میں حضرت امير المؤمنين خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز کی طرف سے بيسيوں اللي تحريکات احباب جماعت کے سامنے رکھی گئی ہیں ان سب کا احاطہ کرنا تو ممكن نہيں ہے البتہ چندا يكتح يكات كا ذيل ميں ذكر كيا

(۱) طاہر فاؤنڈیشن کا قیام: جس کے ذریعہ حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى كي جاري فرموده تحریکات اور غلبہ اسلام کے لئے آپ کے مختلف منصوب آپ کے خطبات و خطابات مجالس عرفان کی اشاعت کا پروگرام بنایا گیا۔

(الفضل انٹرنیشنل ۱۷ ستمبر ۲۰۰۳) (۲) خدمت انسانیت کی تحریک: حضور نے احمدي ڈاکٹرز، وکلاء، ٹیچیرز، انجینئر زسب کوتحریک فرمائی کہ جس قدرانیانیت کی خدمت کر سکتے ہیں کریں۔ (الفضل انٹرنیشنل ۷ نومبر ۲۰۰۳) (٣) نفرت جہال سکیم کے تحت احمدی ڈاکٹرزکو وقف کی تحریک (الفضل ۱۲ ستمبر ۲۰۰۳) (۴) انٹرنیٹ کا غلط استعال رو کئے کی تحریک (

> (۵) بدر سوم ترک کرنے کی تح یک (الفضل انٹرنیشنل ۵ دسمبر ۲۰۰۳)

الفضل انٹرنیشنل ۲۸ نومبر ۲۰۰۳)

(۲) سگریٹ نوشی ترک کرنے کی تحریک ہے۔ (الفضل انٹرنیشنل ۵ دسمبر ۲۰۰۳)



thick the same of the same of

(4) لائرى حام ہے۔

(خطبات مسرورجلداة ل صفحه ۱۸۳)

(٨) جادوثونے ٹو سکے سے بیخے کی تحریک۔

(خطبات مسرور جلد دوم صفحه ۲۲۴)

(۹) شادی بیاہ کے موقعہ پر اسراف سے بیخے کی تحریک (خطبہ جمعہ ۲۳ را پریل ۲۰۰۴)

(۱۰) جماعتی عمارات کے ماحول کو صاف

ر کھنے کی تحریک \_(خطبہ جمعہ ۲۳ راپریل ۲۰۰۴)

(۱۱) افریقہ کے بیا سے لوگوں کو پانی مہیا کرنے کی تحریک (الفضل ہم جون ۲۰۰۴)

(۱۲) ہر احمد کی دعوت الی اللّٰہ کے لئے سال میں کم از کم دو ہفتے وقف کرے۔

(خطبه جمعه فرموده ۴ جون ۴۰۰۲)

(۱۳) واقفین نوکئی زبانیں سیکھیں۔

(خطبه جمعه ۱۸ جون ۴۰۰۲)

(۱۴) وصیت کے آسانی نظام میں بیجاس فیصد چندہ دہندگان شامل ہوجا کیں۔

(افتتاحی خطاب جلسه سالانه یوکے مکم اگست

(١٥) تلاوت قرآن مجيد اور ترجمه پڑھنے کی

تلقین \_ (خطبه جمعه ۴۲ ستمبر ۴۰۰۴)

(۱۲) رشتہ ناطہ کے مسائل حل کرنے کی تحریک

\_(خطبه جمعه ۱۲۴ دسمبر ۲۰۰۴)

(۱۷) جرمنی کے ہرشہر میں مسجد بنانے کی تحریک (الفضل انٹرنیشنل ۸ را کتوبر ۲۰۰۴)

(۱۸) تحریک جدید کے دفتر پنجم کا اجراء۔

(الفضل انٹرنیشنل ۱۹ نومبر ۲۰۰۴)

(١٩) ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم پراعتراضات

کے جواب دینے کیلئے ٹیمیں تیار کریں۔ (خطبہ جمعہ ۱۸فروری۲۰۰۵)

(۲۰) طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ ربوہ کے لئے مالی قربانی کی تحریک (انفضل کا جون ۲۰۰۵)

(۲۱) صدساله خلافت جوبلی کاروحانی پروگرام (الفضل انٹریشنل ۱۰ جون ۲۰۰۵)

(۲۲) ایم ٹی اے سے فائدہ اٹھائیں۔ ذیلی

منظیمیں نگرانی کریں۔(خطبہ جمعہ ۲دیمبر ۲۰۰۵)

(۲۳) نومبائعین کومالی نظام کا حصه بنا تیں۔

(الفضل ربوه ۲۸ مارچ ۲۰۰۲)

(۲۴) بچول کونماز با جماعت کاعادی بنائیں۔

(الفضل انٹرنیشنل ۸ جون ۲۰۰۲)

(۲۵) عید کے موقع پر ہمسایوں میں تحا نف کے دینے کی تحریک۔

(الفضل انٹرنیشنل که ارا کتوبر ۲۰۰۶)

(۲۱) جماعتیں وقف عارضی کی طرف توجہ

كرير\_(الفضل انثرنيشنل ۲۴ تا ۴ سانومبر ۲۰۰۶)

(۲۷) مغربی ممالک میں وقف بعد از

ریٹائر منٹ\_

(الفضل انٹرنیشنل ۲۲ تا ۳ سنومبر ۲۰۰۶)

(۲۸) بیکاری کی عادت ختم کرنے کی تحریک۔

(الفضل انٹرنیشنل ۲۲ تا ۰ سانومبر ۲۰۰۶)

(۲۹) بیرون پاکتان اور ہندوستان کے بیچ

وقف جديد كاسارا بوجھا ٹھائيں۔

(الفضل انٹرنیشنل۲ تا۸ فروری۷۰۰۷)

(۳۰) اہل عرب کوحق کے قبول کرنے کی

دعوت (الفضل انترنیشنل ۱۳ تا۱۹ را پریل ۲۰۰۷)

(۳۱) یتای کی خبر گیری کے فنڈ میں دل کھول کر

حصہ لینے کی تحریک \_

(الفضل انٹریشنل ۲۲ تا۲۸ جون ۲۰۰۷)

(۳۲) کم از کم ستر فیصد نومبائعین کوتجنید میں

شامل کریں۔

(الفضل انٹرنیشل ۱۳۱۱گست تا۲ستمبر ۲۰۰۷)

(۳۳) تحریک جدید اور وقف جدید میں

نومبائعین کوشامل کرنے کی تحریک۔ دلفیزیں مینشنا

(الفضل انٹرنیشنل ۲۷ دسمبر ۲۰۰۷)

(۳۴) پاکتان کے ناگفتہ بہ حالات کے پیش نظر دنیا بھر کے احمد یوں کو پاکتانی احمد یوں کے لئے دعا کرنے کی تحریک۔

(خطبه جمعه ۲۸ تیمبر بدر ۱۷ ۱۳ افروری

(r + + A

(۳۵) خلافت ہے متعلق کتب کے امتحان کی تح

تحریک\_(بدر ۱۹جون ۲۰۰۸)

(۳۲) خلافت کے انعام سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے قیام نمازسب سے پہلی شرط ہے۔ (بدر سجولائی ۲۰۰۸ عصفہ ۳)

(۳۷) مسجد میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے دنیاداری کی بات یہاں نہیں کرنی۔

(خطبه جمعه ۲۵ راپریل ۴۰۰۰ ء بدر ۱۰ جولائی ۲۰۰۸)

(۳۸) ہرعہد یدار کے پاس جو بھی جماعتی کام

ہے وہ امانت ہے۔

(خطبہ جمعہ ۲مئی ۲۰۰۸ء بدر کاجولائی

(۳۹) جو شخص کسی وجہ سے چندہ نہیں دے سکتا وہ با قاعدہ اجازت لے۔

(بدر ۱۸ ستمبر ۲۰۰۸ء صفحه ۷)

(۴۰) جلسہ ہائے سالانہ پرسائیل سفر کی رَوکو جاری رکھیں۔

(بدرخطبه جمعه ۱/۱ کتوبر ۲۰۰۸)

پرنٹ اورالیکٹرانک میڈیا میں تشہیر:

سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا بیہ پانچ سالہ تاریخی وَوروہ ہے جس میں ایک معجزاتی وُھنگ سے بوری دنیا میں جماعت کی تشہیر ہوئی ہے۔ شاید ہی دنیا بھر کا کوئی اخبار ایسا ہوگا جس نے جماعت کے تعارف پر مشمل خبریں اور مضامین شائع نہ کی ہوں اور ۲۵ مئی ۴۰۰۸ء کے بعد



فلافت

تواس میں ایک طوفانی رنگ کی تیزی آئی ہے چنانچہوطن عزیز ہندوستان میں ہی ہرصوبہ کے اخبارات نے اردو ہندی انگریزی اور اپنی مقامی زبانوں میں جماعتی تعارف پرشمل مضامین اور خبریں شائع کیں۔

جہاں تک بین الاقوای اخبارات کالعلق ہے تو شاید ہی دنیا کا کوئی ملک بچا ہوجس نے اس مبارک جو بلی سال میں جماعت کا تعارف نہ کرایا ہو۔ جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس پانچ سالہ دور کا ایک چوتھائی حصہ حضوراقدس نے جماعت کی خاطر سفروں میں گزارا ہے اور افریقہ یورپ ایشیا اور امریکہ اور آسٹریلیا کے گئی میں حضور تشریف لے گئے ہیں جہاں جہاں بھی حضور تشریف لے گئے ہیں پریس کانفرنسز کا انعقاد ہوا ہے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے ہیں جو کہ بعد میں ان ممالک میں شائع بھی ہوئے ان والے نمائندگان کے سوالات کے جواب ارشا وفر مائے ہیں جو کہ بعد میں ان ممالک میں شائع بھی ہوئے ان میں خاص طور پردرج ذیل ۲۷ ممالک شامل ہیں۔

> کے .... یوالیں اے کینیڈا۔ (امریکہ) جہے سے مان فی نین مان فر (مشرق

۲۵ ستاسریلیا، فجی، نیوزی لینڈ۔(مشرق بعید)
 ۲۵ سیفانا، بینن، تنزانیے، یوگنڈا، بور کینا فاسو،

نا ئىجىريا، نىرونى، كىنيا، ماريشس\_(افريقه)

ان تمام پرلیس کانفرنسز میں حضور نے بالخصوص:

ان تمام پرلیس کانفرنسز میں حضور نے بالخصوص:

ہے۔۔۔۔۔اسلام کی امن و آشتی کی تعلیم اور جہاد
کے متعلق اسلامی نظر ہیں۔

امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کو نصیحت۔

اسلامی ممالک اور عرب ممالک کو ت\_

مجید پر کئے گئے اعتراضات کارد۔

دعوت الى الله اوراس كے ذرائع:

سیدنا حضرت اقدس خلیفة استی الخامس ایده الله
تعالی بنصره العزیز کے اس پانچ ساله مبارک دور میس
اکثر خطبات و خطابات میں جماعت کو دعوت الی الله کی
نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت الی الله کے گربھی
سکھائے گئے ہیں اور ساتھ ہی درج ذیل طریق بروئے
کارلائے گئے ہیں اس سے قبل ہم حضور انور کے دورہ
جات کا ذکر کر چکے ہیں اب ہم دیگر ذرائع دعوت الی الله
کا ذکر کر تے ہیں۔

اسلای لٹریجراور تراجم قرآن کریم کی اشاعت:الحمد لللہ کہ اس کے لئے حضور نے دنیا بھر کے
احمدی مطبع خانوں کے ذریعہ اسلام واحمہ بت پر مشمل کتب کی مختلف زبانوں میں اشاعت کا انتظام فر مایا ہے
ساتھ ہی حضور انور نے حضرت اقدس خلیفۃ اسے
الرابع رحمہ اللہ کی کتب خطبات و خطابات کی اشاعت
کے لئے طاہر فاؤنڈیشن کا قیام فر مایا جوان کتب کوشائع

دعوت الی اللہ کے لئے حضور انور نے تحریک فرمائی کہ ہراحمدی کم از کم سال میں دو ہفتے وقف کرے ۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جواب کے لئے ٹیمیں تیار کریں ۔حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اہل عرب کو بھی قبول حق کی دعوت دی فرمایا ''
العزیز نے اہل عرب کو بھی قبول حق کی دعوت دی فرمایا ''
اے سر زمین عرب کے باشندو! آج میں حضرت سے موعود علیہ الصلو ق والسلام کے نمائندے کی حیثیت سے موعود علیہ الصلو ق والسلام کے نمائندے کی حیثیت سے

خدائے رب العالمین کے نام برتم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ دسلم کے روحانی فرزند کی آ واز پرلبیک کہو۔''

(الفضل انٹرنیشنل ۱۳ تا ۱۹ رابریل ۲۰۰۷)

### نورفا وَنِدْ بِشِن کے ذریعہ احادیث کی اشاعت:

احادیث کے تراجم واشاعت کے لئے حضورانور نے نور فاؤنڈیشن کی تشکیل دی ہے جس کے ذریعہ فی الحال صحاح ستہ کے تراجم ہورہے ہیں اور عنقریب یہ تراجم منظرِ عام پرآنے والے ہیں۔

### ایم ٹی اے:

حضور انور کے مبارک دور میں بعض افریقن مما لک میں ریڈیو کے ذریعہ بہنے اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایم ٹی اے کوظیم الثان وسعت عطا کی ہے۔ چنا نچہ ۲۲ مارچ ۲۰۰۷ء کو حضور نے عربوں میں بہنے کے لئے ایم ٹی اے ٹالٹھ العربیہ کا اعلان فر مایا۔ الحمد للہ کہ بیٹی علا کی ہے۔ کہ بیٹی اے ٹالٹھ العربیہ کا اعلان فر مایا۔ الحمد للہ الے کس قدر ترقی کر چکا ہے اس کی مثال ۲۷ می مثال ۲۰ می ماکن جب ای مثال ۲۰ می ماکن جب ایم ٹی مائی جب ایم ٹی اے نے جماعت احمد یہ کے تین مراکز قادیان ربوہ اور لندن کو ایک ساتھ جوڑ کر حضور انور مراکز قادیان ربوہ اور لندن کو ایک ساتھ جوڑ کر حضور انور دکھایا اور اس طرح پُر انے برزگوں کی وہ پیشگوئی نہایت مشرق کے لوگ اس کو دیکھیں گے اور مغربی بھائی اپنے مشرق کے لوگ اس کو دیکھیں گے اور مغربی بھائی اپنے مشرق کے لوگ اس کو دیکھیں گے اور مغربی بھائی اپنے مشرق بھائیوں کا دیدار کریں گے فالحمد للہ علیٰ ذا لک۔

بيعتنين:

سیدنا حفرت اقدس خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مبارک دور خلافت میں ۲۰۰۳ء سے بیعتیں سے بیعتیں



| کی خدمت کی جائے تو دنیوی تعلیم بھی دینی تعلیم .   |              | - <i>U</i> . |  |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| برابر کا درجہ رکھتی ہے۔                           | 1.94.64      | 5 T M        |  |
| الدين جاب پڑھے لکھے ہوا                           | ۳،۰۴،91۰     | = + + + 14   |  |
| یاپڑھے لکھے نہ ہوں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف   | r. • 9. ∠ 99 | و ۲۰۰۵       |  |
| بوری تو جہدیں۔احمدی طلبہا ہے ملک کے بہترین طلبا   | ۲،9۳،۸۸۱     | المعاء       |  |
| میں شار ہونے جائمیں اور انہیں اپنے ملک کا قائد او | PYP11479     | المحتمدة     |  |
| رہنما بننا چاہئے۔                                 | 774,76,7     | 5 T A        |  |

## تغلیمی میدان<u>:</u>

خلافت خامسه كاياتج ساله تاريخي دور دنيا بهرمين تھلے ہوئے میرانوں میں سبقت لے جانے والے طلباء کے لئے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔حضور انور نے خاص دلچیں لے کرنہ صرف غریب طلباء کے لئے وظا نف مقرر فرمائے بلکہ ہوشیار اور ذہین طلباء کے لئے اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی فراہم کرائے ہیں۔ساتھ ہی حضور انور نے مختلف اد قات میں جونصائح فر مائی ہیں ان کونظارت تعلیم قادیان نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے استفادہ قارئین کے لئے انہیں ذیل میں درج کیاجا تاہے۔

حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزیز کی احمدی طلباء کے لئے اہم صدایات:

احمدى طلبه كانصب العين بيه وكه بم اعلى ے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے کیوں کہ اسلام نے ہمیں یا تعلیم دی ہے اور اپنی علمی صلاحیتوں سے انسانیت کی خدمت کریں گے۔

☆- آئندہ زمانہ میں اعلیٰ تعلیم کے بغیرانسان کوزندگی گزار نامشکل ہوگا۔

ك- تبليغ اسلام كيلي بهي احمدي طلبه كواعلى تعلیم حاصل کرنی جاہئے کیوں کہ دنیا والے صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی بات ہی توجہ سے سنتے ہیں۔اگر احدی اعلیٰ تعلیم یا فتہ مثقی اورشر بعت پر کار بند ہوں گے تو لوگ خود بخو دان کی طرف کھنچے کے آئیں گے اگر دنیوی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بیہ ہو کہ اس کے ذریعہ دین

☆- والدين كو گھر ميں ايسا ماحول بنانا جائے کہ انکے بیجے دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں ہر احمدی طالب علم کوتعلیم کے ہر میدان میں آگے بڑھنا جائے۔

☆- احمدی طلباء کوحصول تعلیم کے سلسلہ میں سخت مشقت اور محنت كرنى حيا ہے للہذا احمدی طلبہ كو فضولیات میں اپناونت بربادہیں کرنا جاہے والدین کا فرض ہے کہ وہ اس امر کی نگر انی کریں۔

🖈 – احمدی طلباء کی سوچ اور مقصد اور ان کا نصب العين بلند ہونا جا ہے انہيں بہت دُعا كى اور محنت کی عادت ہونی حاہئے تا کہوہ ہرامتحان میں اسی فیصد سے زیادہ نمبرات حاصل کرسکیں انہیں اپنی کلاس میں اوّل بوزیش حاصل کرنی جاہئے بلکہ تعلیمی بورڈ یا یو نیورٹی کے امتحان میں پہلی دس پوزیشن احمدی طلبہ کی

🖈 - تعلیم کے دوران احمدی بچیوں کو پر دہ اور لباس کے تعلق سے قرآنی احکام کی پوری تحق سے یابندی کرئی جاہئے۔ جب احمدی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچے جائیں تو ان کی شادی کردینی جاہئے شادی کے بعدوہ این تعلیم جاری رکھ عتی ہیں۔

☆- طلبہ کو روزانہ گھریرِ اسکول میں پڑھے ہوئے اسباق کی دہرائی کرنی جائے دہم جماعت تک كے طلباء كوكم ازكم حيار گھنٹے روزانہ گھر پرمطالعہ كرنا جيا ہے کالج اور یونیورش کے طلباء کو کم از کم چیز گھنٹے مطالعہ كرنا جائة \_ امريكه مين ايك طالب علم روزانه اوسطاً

14 گھنٹے یو نیورٹی اور گھر پر ذاتی مطالعہ کرتا ہے جبکہ يورب ميں بياوسط13 گھنٹے اور روس ميں 12 گھنٹے ہے۔ 🚓 - احمدی طلبه کواسکول رکا کجی ریو نیورسٹی میں این منفردیجیان بنانی جائے۔ان کالباس وضع قطع حیال چلن ایساموکهاسلامی تعلیم کا جیتا جا گیا مجسمه مول \_

☆- احمدی طلباء کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکرگزار بندے بنیں قرآن کریم سے استفادہ کریں۔ انہیں یا در کھنا جا ہے کہ زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے۔ روزانه پنجوقته نمازیں ادا کریں اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے کہ جو پنجوقتہ نماز با قاعدہ ادا کرے گا اللہ تعالی اُسے این حفاظت میں رکھے گا احمدی طلبہ کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ ہے فائدہ اٹھانا جائے۔

ہ احمدی طلباء میں تعلیم کی وجہ سے ایک نئ تبديلي پيدا ہونی جائے انہيں دين تعليم حاصل کرنی حاہے تقویٰ ویرہیز گاری اختیار کرنی حاہے تا کہ اللہ تعالى سيتعلق قائم كرسكيس احمدي طلبه كانمونداييا هوكه غير یه کہنے پرمجبور ہول کہ احمدی طلبہ یاک کر دار نیک سیرت اورعبادت گزار ہیں ملک وقوم کی خدمت کرتے ہیں اور ا نہی کی وجہ ہے ہمارا ملک ترتی کی راہ پر گامزن ہے۔

🖈 - احمدی طلباء خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھا گراس نیک ارادہ کے ساتھ علم حاصل کریں کہوہ ملک وقوم کی خدمت کریں گےتو اللہ تعالیٰ اُن کے لئے ان کی تعلیم آسان کردےگا۔

☆- احمدي طلباء كوروزانه حضرت مسيح موعود علیہ السلام کی کتب کے ساتھ ساتھ معلومات عامہ اخبارات ورسائل کابھی مطالعہ کرنا جائے۔

🖈 – این تعلیمی کورس کی کتب کے علاوہ بھی ديكركتب كامطالعه كرناجائي

☆- احمدی طلبہ کو اینے ہم جماعتوں کو بلا جهجك تبليغ كرنى حإبئ انهين اسلام كي حسين تعليمات سے روشناس کرانا جاہئے اگر احمدی طلباء کی سیرت اور اخلاق دوسروں سے متاز ہوں گے تو دوسرے طلبہ خود



بخود کھنچے چلے آئیں گے۔

احدی طلباصرف دوسرے طلباء اور احدی طالبات صرف طالبات کی حد تک تبلیغ کریں۔

ہے۔ احمدی طلبہ اپنے ساتھ جماعتی لٹریچر بھی رکھا کریں۔ جب اسکول رکالج میں فرصت کا دفت ہوتو اس کا مطالعہ کریں یا کتاب باہر نکال کر رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے دیگر طلباء اس کتاب کود کھے کرسوالات کریں گئے یا خوداُ ٹھا کر بڑھیں گے۔ اس طرح احمدی طلباء کو تبلیغ کے نئے نئے رستے سوچتے رہنا جا ہے۔

احمدی طلبه این اساتذه ریروفیسر صاحبان وغیره کو جماعتی لٹریچر پیش کریں خصوصاً اسلامی مصاحبان وغیره کو جماعتی لٹریچر پیش کریں خصوصاً اسلامی Revelation Rationality اصول کی فلاسفی knowledge, and Truth

ہے۔ امتحان میں پر چیل کرنے سے قبل ہاتھ اُٹھا کر دُعاضر ورکر نی جائے۔

ہے۔ احدی طالب علموں میں یہ دلچیں پیدا

کریں کہ دہ قرآن پرغور دفکر کرنے لگیں۔ان کا قرآن

کریم کا علم بڑھا ئیں تا کہ وہ قرآن کریم سے تحقیق

کرنے کے طریقے سیکھیں تبھی انہیں سائینس کے علم کا

فائدہ ہوگا۔ پھرفر مایا: پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب
قرآن کریم پر بہت غور دفکر کرتے تھے ادراس علم کو انہوں

قرآن کریم پر بہت غور دفکر کرتے تھے ادراس علم کو انہوں

خراف کریم پر بہت غور دفکر کرتے تھے ادراس علم کو انہوں

انہیں بھی پروفیسر عبدالسلام صاحب کے اس طریق کو

انہیں بھی پروفیسر عبدالسلام صاحب کے اس طریق کو

انبیانا چاہئے۔اس خمن میں ہندوستان بھر کے سیکریٹریان

قعلیم کو بہت فعال کریں۔ ادر لجنہ اماء اللہ اور خدام

الاحدیہ کو بہت فعال کریں۔ ادر لجنہ اماء اللہ اور خدام

الاحدیہ کو بہت فعال کریں۔ ادر لجنہ اماء اللہ اور خدام

حضور انور ایده الله تعالی بنصره العزیز کی وقف نو کلاسز اور حضور رحمه الله کی کتاب Revelation Rationality knowledge

(جو اب اردو میں بھی مہیا ہے) and truth

Science فر ایجہ احمدی طلباء اور اساتذہ کو قرآن اور

کے آپسی Connection کاعلم ہوگا۔ اس کئے نظارت تعلیم ان دونوں کو ہندستان بھر میں زیادہ سے زیادہ علیہ promote کرہے۔

ہے۔ نظارت تعلیم ہر ذریعہ سے کوشش کرے اور promote کرے کہ احمدی طالب علم اور وقف نو اور علی کتب، رسالے، ایم ٹی اے اور یکی علیہ مائیٹ سے زیادہ استفادہ کریں۔اس معاملہ میں سیریٹری تعلیم اور ذیلی تنظیمیں Active ہوں۔

ہے۔ خلافت جو بلی سال کے لئے نظارت تعلیم
کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہندوستان بھر کے سارے احمد ک
طالب علم اور واقفین نوخلافت جو بلی میں اس طرح سے
داخل ہوں کہ وہ حضور انور کی تمام ہدایات پر عمل کرنے
والے ہوں۔

## قاديان كى عظيم الشان ترقى:

حضرت اقدس سيح موعود عليه السلام نے فر مايا تھا .

'' ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سُورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سیچے کا مقام ہے۔''(دافع البلاء صفحہ ۱۱)

چنانچة آج ہم حضور عليہ الصلاه والسلام كفر مان كونهايت شان كے ساتھ پورا ہوتے ہوئے ديكھر ہے ہيں۔ سيدنا حضرت اقدس خليفة اسى الرابع رحمہ الله تعالیٰ 1991ء میں قادیان تشریف لائے شے اور آپ کی مبارک آمد سے قسیم ملک کے بعد قادیان کی ترقی کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت اقدس خليفة اسى خروعات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت اقدس خليفة اسى الخامس ايده الله تعالیٰ بنصره العزيز پہلی مرتبہ 2005ء میں قادیان تشریف لائے اور آپ نے قادیان کے تمام میں قادیان تشریف لائے اور آپ نور سے منور کردیا غالبا احدی ساکنین کے گھروں کو اپنے نور سے منور کردیا غالبا میتاریخ احمدیت میں پہلا واقعہ ہی تھا کہ کسی خلیفة اسی سے تاریخ احمدیت میں پہلا واقعہ ہی تھا کہ کسی خلیفة اسی نے اپنے عشاقے تمام گھروں میں جاکررونق بخشی ہو۔

الحمد للدخم الحمد للدكہ قادیان کے تمام ساکنین اس بات کے گواہ ہیں کہ ہر وہ گھر جہاں جہاں حضرت اقد س خلیفۃ اسلے کے قدم مبارک پڑے ہیں وہاں خدانے ان کو دینی برکات کے ساتھ ساتھ دنیوی برکات و انعامات سے بھی نوازا ہے۔ ہر گھر اس کی ایک زندہ مثال ہے ہر گھر کے پاس اس کی ایک الگ ایمان افروز داستان ہے جواس جھوٹے سے مضمون میں قامبنر نہیں کی جاستی بہر حال ہم ہر گھر کی نجی برکات کو چھوڑ کر جماعتی برکات کا کسی قدر ذکر کرتے ہیں۔

جہاں تک عمارات کا تعلق ہے تو حضور انور ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز کے مبارک دّور میں قادیان میں تعمیراتی کام پہلے ہے کئ گنا بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ دار المسيح كى رينويش ،مسجد اقصىٰ قاديان كى توسيع ،مسجد دار الانواركي ازمرِ نوتقمير، جامعه احديدي عظيم الشان عمارت سرائے طاہر، جدید سہولتوں ہے آراستہ نورہیتال، کوتھی دارالسلام اورمحلّہ احدیہ میں دیگر جگہوں پر کارکنان کے کوارٹراز کی تغییر، جارمنزلہ لیٹس کے ساتھ ساتھ ایک اور جدید سہولتوں سے آراستہ چارمنزلہ فلیٹس کی تغمیر ۔ کنگر خانه حضرت اقدس مسيح موعودعليه السلام كى توسيع ، بهتتي مقبره میں مقام ظہور قدرت ثانیه پرتغمیر ہونیوالی نئی یا دگار \_ بہتتی مقبرہ کی تزئین ، ایوان انصار کے ساتھ جدید سہولتوں سے آراستہ تین منزلہ دی آئی پی گیسٹ ہاؤس ، دفتر نشر واشاعت اورائم فی اے کی عظیم الشان عمارتیں، جدیدمطبع خانے کی عمارت مرکزی لائبربری ، ہال لجنہ اماء الله۔ دیگرممالک اور بھارت کے دیگرصوبول کے تغمیر ہو نیوالے گیسٹ ہاؤس ان کے علاوہ ہیں جن میں كيرله باؤس ، دبئ باؤس، مارشس كيسك باؤس ، آسٹریلیا گیسٹ ہاؤس ،انڈ دنیشین گیسٹ ہاؤس وغیرہ شامل ہیں۔

اندازہ لگائے کہ آج ہے سوسال بل جب الہام وسّے م کانک پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا تو حضرت اقدیں مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ



مكان بنوانے كے لئے تو ہارے ياس روبية ہيں ہے اس الہام کوظا ہری طوریر بورا کرنے کے لئے ایک چھپر بنوادیا جائے کیکن آج خدانے کس عظیم الشان رنگ میں اس الهام كو بورافر مايا بسبحان الله! كياشان صدافت ہے مسیح موعود کی اور کیا شان خلافت ہے خلفاء سے موعة د كى سبحان الله والحمد لله والله اكبر

### سال ۲۰۰۸ء میں جماعتی ترقی کاایک جائزہ:

آخريهم سيدنا حضرت اقدس خليفة أسيح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مبارک دورخلافت میں ہونے والی اس مجموعی ترقی کا ذکر کرتے ہیں جوحضورنے این خطاب جلسه سالانه برطانیه ۲۰۰۸ میں بیان

🖈 ..... سال 2008ء میں جار نئے ممالک کے اضافے کے ساتھ جماعت احدیہ دنیا کے 193 ممالک میں قائم ہوگئی ہے۔ چار نے ممالک تا جکستان، یلا وُ،آئس لینڈ،لیتھوانیا ہیں۔

ت دنیا کے 48 ممالک میں نے رابطے زندہ ہوئے ہیں نے رابطوں میں غاناسرفہرست ہے۔ امسال جماعت كو الله تعالى نے 351 نئى مساجد عطاكيى جن ميں 149 نئى مساجد عمير كى کئیں اور 202 بن بنائی اللہ نے جماعت کوعطا کیں ۔ ہندوستان میں 47 نئی مساجد بنیں۔

🖈 ..... مشن ہاؤس اور تبلیغی مراکز کے لحاظ ے 142 كالضافه موااس وقت تك 102 مما لك ميں دو ہزار گیاره مشن ہاؤس ہیں بھارت میں ان کی تعداد

🖈 ..... دنیا بھر کے 11 ممالک میں جدید شکنالوجی سے آراستہ پرنٹنگ پرلیں گئے ہیں جورقیم یرکس لنڈن کے ماتحت کام کر رہے ہیں لنڈن سے دو لا کھ جالیس ہزار کتب شائع ہوئیں جبکہ افریقہ کے مطبع خانوں میں چارلا کھ بینتالیس ہزار کتب شائع ہوئی ہیں

۔قادیان میں نیا پرنٹنگ پرلیس لگ رہا ہے۔

☆ ..... اس سال الله کے فضل سے حیار زبانوں میں تراجم قرآن مجید شائع ہوئے ہیں جن میں بوزنین ،کرگت ،تھائی اور بالا گای زبانیں شامل ہیں۔ گزشته سال تک مطبوعه تراجم قرآن مجید کی تعداد 64 تھی دوران سال حار زبانوں کے اضافہ ہے ہیہ تعدادکل 68 ہوگئ ہے۔

اللہ ہے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 621 نئي كتب شائع ہوئيں۔ اور كل 31زبانول مين 21لا كه چوبيس بزارتين صد ستاسٹھ کتب شائع ہوئیں جن میں درج ذیل زبانیں

عربی ، اردو ، انگریزی ، فریج ، مندی ، پنجابی ، تامل ، سویڈش، چینی ، ڈینش ، جرمن، صومالی ، رشین ، انڈونیشین ، ہاؤسا ، بنگلہ ، بوزنین ، برمی ، کرگز ، ڈج ، کازک ، نارو تحبین ، تحبین ، سپینش ، بوگندا ، فاری ، سواهیلی ، ملا گاسی ، ملیالم ، از بسه اورالمیکین وغیره -

☆ ..... 957 نمائٹوں کے ذریعہ چھ لاکھ جِهياسهُ ہزار دوصد ميئيس افراد تک پيغام پہنچا۔

المس بك اسالول ك ذريعه آثه لا كهافراد

☆ ..... دنیا بھر میں 1987 خبارات میں خبریں اور مضامین شائع ہوئے جن کے قارئین کی تعداد 75 كروڑ ہے۔

المسلم فرچ د ليک، بنگله د ليک، چيني د ليک مركش ديك اورعر بي ديك نهايت فعال رنگ ميس كام مونيس-

کررے ہیں۔ تر یک وقف نومیس کل 37136 یچ شامل ہیں جن میں لڑکے 23765 اور لڑکیاں 13771 يير ـ

☆ ..... 12 مما لك ميس36 سپتال اور كلينك ا کام کررہے ہیں جن میں چالیس ڈاکٹر خدمت کررہے

سینڈری پرائمری اورزسری سکول چل رہے ہیں۔ ایم نی اے چوہیں گھنٹے اپنی نشریات

🖈 ..... د نیا بھر میں مختلف نی وی چینلز میں ایک ہزار اکاون پروگرام پیش کئے گئے جن پر چھ سو چورانوے گھنے صرف ہوئے۔

اللہ کے ریڈیوز میں الک کے ریڈیوز میں 215 گھنٹے تک 7051 پروگرام نشر ہوئے۔

احمد بيويب سائث كے ذريعه دى لاكھ سےزائدلوگ افادہ کررہے ہیں۔

🖈 ..... احمد ميه المطللس انجينئر ايسوسي ايشن غریب ممالک میں صاف بانی کی سپلائی اور سوار سستم کے ذریعہ بخل پہنچانے کا کام کررہی ہے۔

🖈 ..... جماعت كا خدمت خلق كا اداره هيومينش فرسٹ 14 سال سے خدمت کر رہا ہے جو اب تک 28 ممالک میں رجسر ڈہو چکا ہے جومختلف ارضی وساوی آ فات کے موقع پر اور فسادات کے موقع پر خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ ناداروں ، ضرور تمندوں اور تیموں کی مدد کی جارہی ہے ۔میڈیکل کیمپ ، بلڈ ڈ وبیشن کیمپ،آئی کیمپ لگائے جارہے ہیں۔

☆ ..... اس سال 354638 افراد بیعت کی سعادت حاصل کر کے جماعت احدید مسلمہ میں شامل ہوئے اس میں 121 ممالک کی 351 قومیں شامل

خلافت خامسہ کے ۵ سال ۸ ماہ ایک نظر میں:

ان پانچ سال آٹھ ماہ میں مساجد مشن ہاؤسز قرآن مجیداور بیعتوں کی مجموعی تفصیل اسطرح ہے:

كل مساجد 1581 كل تبليغي مراكز 1053



کل تراجم قرآن مجید 7 بیعتنیں 2317600

(اللهم زد وبارک)

خلافت جو بلی اوراس کے پروگرام:

سیدناحفرت اقدی امیر المؤمنین خلیفة اسی الخامی ایده الله تعالی بنصره العزیز کے مبارک دَورکویہ الخامی ایده الله تعالی بنصره العزیز کے مبارک دَورکویہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے دَور میں صد سالہ خلافت احمدیہ جو بلی کے پروگرام آپ کی ہدایت کے مطابق ہے اور ان پر پوری دنیا میں اس سال عمل ہور ہا ہے اس بابرکت منصوبے کے دومقاصد ہیں۔

1. پہلامقصدیہ ہے کہ انعام خلافت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔

2. دوسرا مقصد سے ہے کہ خلافت کی ضرورت ، اہمیت اور برکات سے اپنی آئندہ نسلوں اور تمام دنیا کوآگاہ کیا جائے۔

اس کے لئے حضورانو رایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جو پروگرام منظور فرمائے ہیں ان کی تفصیل ذیل میں درج کی جارہی ہے۔

#### عبادات ومناجات:

جملہ پروگراموں کی کامیابی اور بابر کت دُوررس نتائج کے حصول کے لئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 27مئی 2005 کے خطبہ جمعہ میں نقلی عبادات اور دُعاوَں کا ایک پروگرام جماعت کو دیا تھا جس میں روز انہ دور کھت نقل اور مہینہ میں ایک نقلی روزہ رکھنے اور روز انہ سات وعاوَں کا وِرد کرنے کی ہدایت فرمائی تھی تمام احباب جماعت سے گزارش ہے کہ اب جبکہ ہم جو بلی سال میں داخل ہیں ، اس روحانی پروگرام پرتااختیام جو بلی سال میں داخل ہیں ، اس روحانی پروگرام پرتااختیام جو بلی سال میں داخل ہیں ، اس روحانی پروگرام کے ساتھ فرمائے۔

### نظام وصيت ميں شموليت

سیدنا حضور انور ایده الله تعالی بنصره العزیز نے
اس خواہش کا اظہار فر مایا تھا کہ ہر جماعت میں جو چنده
اداکر نے والے ہیں ان میں سے کم از کم بچاس فیصد تو
ایسے ہوں جوحضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کے قائم
فرمودہ عظیم الثان نظام وصیت میں شامل ہو چکے ہوں
اور یہ بھی جماعت کی طرف سے الله تعالی کے حضور ایک
حقیر سانذ رانہ ہوگا جو جماعت ، خلافت کے سوسال بورا
ہونے پرشکر انہ کے طور پر الله تعالی کے حضور پیش کر رہی
ہوگی ۔ الحمد لللہ کہ ہندوستان کی جماعتوں نے اس
ہوگی ۔ الحمد لللہ کہ ہندوستان کی جماعتوں نے اس

## مالى قربانى بطورشكرانه:

اللہ تعالیٰ کے نفل سے ہندوستان کے احمد کی احباب ومستورات نے خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کے سلسلہ میں دل کھول کر وعد نے کھوائے ہیں اور ادائیگیاں بھی کی ہیں اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریبا دو کروڑ روپے کی احباب جماعت نے ادائیگی کی ہے جو اب تک جاری ہے ۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔

27 مئی2008ء بروزمنگل کے پروگرام: 27.1 مئی2008ء کی درمیانی شب کونماز تہجد با جماعت سے خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کے پروگرام شروع ہوئے۔

27.2 می 2008 کو جوخلافت احمد سے کے لحاظ سے دوسری صدی کا پہلا دن تھا فجر کی نماز کے بعد مساجد رمراکز نماز میں اجتماعی دُعا ہوئی البتہ قادیان میں سیاجتماعی دعا بہتی مقبرہ میں ہوئی۔

3. جماعتوں میں اپنے اپنے دسائل کے مطابق ایک یا ایک سے زائد بکروں کی قربانی دئی گئی ۔ البتہ قادیان میں 101 بکروں کی قربانی دی گئی۔

4 جسبِ حالات 27 مئی کو جماعتی عمارات اور گھروں پر جراغال کیا گیا۔

5.احمدی احباب نے اپنے غیر احمدی دوستوں کو انفرادی طور پر تھا کف بھجوائے جبکہ معزز شخصیات کو جماعتی سطح پر تھا کف بھجوائے گئے ۔ تھا کف میں جو بلی جماعتی سطح پر تھا کف بین جو بلی کے ۔تھا کف میں جو مرکز کے مولی اشیاء شامتھیں جو مرکز قادیان سے تیار کروائے کچھ تھنۂ اور زیادہ ترقیمتا مہیا گیکئیں۔

27.6 مئی کو بچوں میں شیرین تقسیم کیگئی۔ 17 ہم جماعتی عمارت پر لوائے احمدیت لہرایا گیا۔

8. مقامی طور پر ہر جماعت میں 27 مئی کو ہی اپنے وسائل اور حالات کے مطابق جلسہ یوم خلافت شاندار پیانے پر منایا گیا جس میں تمام طبقات کے جنیدہ احباب کو مرعو کیا گیا۔ الحمد لللہ کہ اس کے مطابق شایان شان طور پر عمل ہو چکا ہے۔

### مرکزی جلسه یوم خلافت:

27 مئی 2008ء کوسیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفة اسی الخامس ایده الله بنصره العزیز لندن میں جلسه یوم خلافت کے انعقاد سے خلافت احمدید کی صدسالہ جو بلی کے پروگراموں کا آغاز فر مایا اور حضور انور نے اس جلسه میں جو خطاب فر مایا وہ ایم ٹی اے کے ذریعے تما م دنیا میں لا ئیونشر ہوا اور قادیان اور ربوہ ولندن کے جلسوں کوایم ٹی اے کے توسط سے مواصلاتی نظام کے ذریعہ ایک سکرین پراکھا کردیا گیا۔

### صوبائی جلسہ ہائے یوم خلافت:

ہندوستان میں صوبائی سطح پر جلسہ ہائے ہوم خلافت (جس میں پیشوایان نداہب کے موضوع کوبھی شامل رکھا گیا تھا) تمام صوبوں میں معین تاریخوں میں منعقد ہوئے۔

# باخباره

# خلاف

# مناجات اوربيع حق

(منظوم كلام سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام)

اے خدا اے کار سازہ عیب پیش و کردگار

کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکرہ سپاس

برگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ

کام جو کرتے ہیں تیری رہ میں باتے ہیں جزا

تیرےکاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم

یہ سراسرفضل و احساں ہے کہ مکیں آیا بیند

اے فدا ہو تیری راہ میں میراجیم و جان و دل

لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول

اس فدر مجھ پر ہوگیر

اس فدر مجھ پر ہوگیل

وہ زبال لاؤل کہال سے جس سے ہو بہ کاروبار
کردیا دشمن کو اِک حملہ سے مغلوب اور خوار
مجھ سے کیا دیکھا کہ بہ لطف و کرم ہے بار بار
کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعتِ قرب و جوار
ورنہ درگاہ میں تیری بچھ کم نہ تھے خدمت گذار
مئیں نہیں باتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو بیار
مئیں تو نالائق بھی ہو کر پاگیا درگاہ میں بار

اے مرے پیارے مرے محسن مرے پروردگار

اِس قدر مجھ پر ہوئیں تیری عنایات و کرم جن کا مشکل ہے کہ تا روزِ قیامت ہو شار

☆-☆-☆

تھے چنانچہ بیہ مقالے لکھے جاچکے ہیں۔

اطفال و ناصرات کے مقالوں میں اوّل آنے دالے کو 7000روپے ، دوم کو 5000روپے ادرسوم کو 3000روپے اور سوم کو 3000روپے اور باتی پانچ گروپ کے مقالہ جات میں سے ہر طبقے میں اوّل آنے والے کو 9000روپے دوم کو 7000روپے اور سوم کو 5000روپے نقتری کی صورت میں انعام دیئے جا کیں گے۔

ان کے علاوہ 2008ء کے دّوران ذیلی تظیموں کے علاوہ 2008ء کے دّوران ذیلی تظیموں کے بھی مختلف پروگرام ہوئے جن میں مثالی وقارعمل محصیلیں،میڈیکل کیمپاورمشاعرےشامل ہیں۔

ېريس ويبلىغ:

خلافتِ احدیہ صدسالہ جو بلی کے موقع پر حضور

اشاعت:

کیلنڈر برائے سال 2008ء بارہ صفحات پر شتمل نظارت نشر واشاعت قادیان نے شائع کیا۔

خلافت احمد سی صد سالہ جو بلی کے حوالے سے اردو اور ہندی زبانوں میں جو بلی سمیٹی قادیان کے مھوس مضامین اور تاریخی تصاویر پر مشتمل سؤ ونیر شائع کروا چکی ہے۔

جوبلی سال 2008ء کے دَوران مندرجہ ذیل اخبارات اور رسائل کے خاص نمبرشائع ہونے تھے چنانچہ

ہنت روزہ بدر قادیان ہفت روزہ بدر قادیان (خلافت جو بلی نمبر) دسمبر 2008ء آپ کے ہاتھوں میں م

شرماهنامه رساله مشکوة قادیان شارع موارد

ہندی ہندی 2008ء یوم خلافت کے موقع پر شائع ہو چکا ہے۔۔۔۔

ن خاص نمبر دوما ہی رسالہ انصار الله شائع وا۔

## تحقیقی انعامی مقاله جات:

خلافت احمدیہ کے حوالے سے مختلف عناوین پر تخقیقی مقالے لکھوانے کے لئے خدام ، انصار ، لجنہ ، اطفال و ناصرات ، مبلغین اور معلمین کے چھ طبقات کے لئے الگ الگ عناوین تجویز کر کے مشتہر کئے گئے

انور نے خصوصی پیغام کی اشاعت اور جملہ پروگراموں کی پرنٹ میڈیا اور الکیٹرانک میڈیا میں کورج کے لئے مرکزی پریس کمیٹی کے ذریعہ بھر پور کورج ہوئی۔الحمدللد۔

اللہ تعالیٰ صدسالہ جو بلی کے ان تمام پروگراموں کو کامیاب فرمائے اور سیدنا حضرت اقدس امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی مبارک قیادت میں ہمیں غلبہ اسلام کی عظیم منزل کی طرف تیزی سے لے جائے ۔ اسلام کی عظیم منزل کی طرف تیزی سے لے جائے ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو۔ ہمیں اس کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کی توفیق ہمیں اس کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کی توفیق نصیب ہو۔ آمین ۔

☆-☆-☆

\$







# نظام خلافت سے وابستہ ہے

····﴿ مَكْرُمُ مُولُوى عَطَاءَ الرحمٰن صاحب غالد ، نظارت نشر واشاعت قادیان ﴾···



پھرفر مایا'' میں خداکی ایک جسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں کے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سوتم خداکی قدرت ٹانی کے انتظار میں اکٹھے ہوکر دعاکرتے رہو۔'' (رسالہ الوصیت صفحہ 8) حضرت سے موعود علیہ السلام کی بیہ پیشگو ئیاں جو رسالہ الوصیت میں درج ہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ

نظاموں کا باہم نہایت گہراتعلق ہے اور دونوں نظام ہم آ ہنگ ہیں اور لازم وملز وم ہیں اور بطورمحاورہ پیجھی کہنا مناسب ہوگا کہ دونوں نظاموں کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں الہی نظام اینے مقاصد کے حصول کے لئے باہم مدو مددگار ہیں۔اسکے باوجود نظام وصیت اینے وجود کی بقا اور دوام کے لئے نظام خلافت کا اس طرح محتاج ہے جس طرح جسم کو روح کی ضرورت ہے۔ لیعنی نظام خلافت کے زیر نگرانی اوراس سے وابستہ رہ کر ہی بینظام اپنے اعلیٰ مقاصد حاصل کرسکتا ہے۔ لیعنی نظام خلافت کی رہوبیت اور دیکھر کھے کے بغیر بینظام بے معنی اور بے سود ہے اس لئے اس عالم میں سوائے خلافت احمریہ کے تحت قائم شدہ نظام وصیت کے کوئی ايسااعلى عالمي مالي اور روحاني وصيتي نظام كاوجوديا يانهيس جاتا جو جماعت مؤمنین کواعلی معیارتقوی پرقائم کرنے والا، بے مثال عالمی مالی قربانی پیش کرنے کا نظام ہو۔ اسکی مثال سوائے احمد میہ جماعت کے نہ کوئی پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی آئندہ بھی پیش کر سکے گا کیونکہ بیہ دونوں اللى نظام صرف اورصرف حضرت مسيح موعود عليه السلام كى برکت ہے جماعت احمد پیکونھیب ہیں۔

نظام خلافت کے جاربنیا دی مقاصد واغراض:

نظام وصیت کے اعلیٰ اغراض و مقاصد کو جھنے کے لئے خلافت کی حقیقت اور اس کے قیام کے اغراض و مقاصد سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرما تا ہے۔ وَلَیْمَ کِننَ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی

نظام وصیت نظام خلافت سے وابستہ ہے اور دونوں اڑتنے سے کھٹ وَلَیُبَدِلَنَّھُٹ مِنْ بَعْدِ نظام وصیت نظام خلافت سے وابستہ ہے اور دونوں نظام ہم خَوْفِهِٹ آمْنا۔ یَعْبُدُوْنَنِی لَا یُشْرِکُوْنَ بِی اَقْلَامُ ہُم مَنَا۔ یَعْبُدُوْنَنِی لَا یُشْرِکُوْنَ بِی آئیک ہیں اور لازم وملزوم ہیں اور لطور محاورہ یہ بھی کہنا شَیْنَا

(النور آیت56) عظاف**ت** کے عیار

مندرجہ بالا آیت کریمہ میں خلافت کے چار بنیادی مقاصد و اغراض بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی (۱) خدا تعالی مومنوں کے لئے (بذریعہ خلافت) یقینا اپنا پسندیدہ دین (اسلام) کو قائم کرے گا۔ (۲) اسکے ذریعہ مومنوں کی خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دیگا۔ (۳) اس کے ذریعہ عبادت الہی (نماز با بحل حیاعت ) کا قیام ہوگا۔ (۴) اور (نظام خلافت کے ذریعہ کیا جائیگا اور خدا تعالیٰ کی تو حید کا مکمل قیام ہوگا۔

ان اغراض و مقاصد عالیہ کو حاصل کرنے کے لئے ایک ایسے اعلیٰ الہٰی نظام کی ضرورت تھی جس کے تحت جماعت مؤمنین کو اعلیٰ تقویٰ کے مقام پر قائم کرتے ہوئے دنیا میں مالی اور جانی قربانی کا جو خالص خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے ہو، عظیم سلسلہ قائم کردہ کیا جائے جو کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا قائم کردہ نظام وصیت ہے۔ چنانچہ رسالہ الوصیت کے گہرے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک موصی کے لئے جومعیار حضرت سے موعود علیہ السلام نے باذی الہٰی قائم فرمایا ہے وہ مندر جہذیل ہے۔

موصى كاكيامعيار ہونا جائے:

(۱) وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والا ہو۔



فارائث جو الأجر

(۲) دنیا کی محبت جھوڑ کر وہ خدا تعالیٰ کا ہو گیا

(۳) آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح صدق ووفا کااعلیٰ نمونہ دکھلانے والا ہو۔

(۷) اسکے کام و کاروبار میں دنیا کی ملونی نہ ہو۔

(۵) وہ نفاق،حسد وبغض اور بدطنی سے پرہیز کرنے والا ہو۔

(۲) حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام دعاوی پر صدق دل سے ایمان رکھنے والا ہو۔

(2) وہ آپ کے ساتھ محبت ، وفاداری اور للہ اخوت کارشتہر کھنے والا ہو۔

(۸) وہ مالی قربانی میں پیش پیش ہولیعنی کم از کم اپنی جائداد کا دسوال حصہ دین کے لئے قربان کر ہے۔ (۹) وہ شرک اور بدعات اور بدرسومات اور ہواو ہوں نفسانیہ سے کلیڈ پر ہیز کرنے والا ہو۔

(۱۰) نماز ،روزه وغیره تمام ارکان اسلام کا دل سے پابند ہو۔

اس معیار کااگر ہم شرا کط بیعت سلسلہ عالیہ احمد یہ عبوازنہ کریں تو کم وبیش بہی با تیں وہاں بھی پائی جاتی ہیں جو دس شرا کط بیعت میں موجود ہیں اور ایک شخص کو جب حضرت مسیح موجود علیہ السلام کی بیعت تمام شرا کط بیعت کا زبانی اقرار کرنا ہوتا ہے۔ دوسری تمام شرا کط بیعت کا زبانی اقرار کرنا ہوتا ہے۔ دوسری میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے متذکرہ بالا میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے متذکرہ بالا الوصیت میں قائم شدہ معیار پر قائم ہونے کی تحریری وصیت کرنی پڑتی ہے۔ گویا وہ جوشرا کط بیعت خلافت عشرہ کا زبانی اقرار کرنے والا بموصی بنتے ہی ال شرا کط رحملی رنگ میں پوری طرح قائم ہونے کا تحریری اقرار کرتا ہے اور دل سے ال تمام شرا کط کوقبول کرتا ہے اور دل سے ال تمام شرا کط کوقبول کرتا ہے اور دل سے ال تمام شرا کط کوقبول کرتا ہے اور ان پر قائم ہونے کے لئے دن رات جدوجہد کرتا ہے اور آخر قائم ہوجاتا ہے۔ اس موازنہ سے یہ بھی ثابت اور آخر قائم ہوجاتا ہے۔ اس موازنہ سے یہ بھی ثابت

ہوتا ہے کہ نظام وصیت سراسر نظام خلافت سے وابستہ ہے اور دونوں نظام باہم ہم آ ہنگ اور لا زم وملز وم ہیں۔

### خلافت کاانکارنظام وصیت سے محرومی ہے:

اور جولوگ خلافت کے مکر ہیں وہ اس عظیم الثان نظام وصیت کے فیوض و برکات سے بھی محروم و بے نفییب ہیں۔ چنانچہ خلافت ثانیہ کی بیعت و تائید کی عالفت کرنے والے غیر مبائعین جنہوں نے قادیان سے رشتہ تو ٹر کرلا ہورکوا پنامر کز بنایا اور بہتی مقبرہ قادیان سے اپنی وصیتوں کومنسوخ کرایا۔ جنہوں نے قدرت ثانیہ کے مظہر ثانی کا انکار کرکے الوصیت کو پس پشت ڈالا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ برکات خلافت کے ساتھ ساتھ نظام وصیت کے فیوض و برکات صد ہمیشہ کے لئے فیوض و برکات سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوگئے۔

## غیرمبائعین پیغامیون کا گنهگار ہونے کا اقرار:

چنانچ خودمولوی محمطی صاحب جواپی جماعت کے سرکردہ لیڈر ہیں اپنی جماعت کے متعلق فرماتے ہیں۔
'' جماعت (غیر مبائعین) نے الوصیت کواختیار کرنے میں کمزوری دکھلائی اوراسکی وجہ سے خود کمزورہ و گئی۔ اس بارہ میں سب سے زیادہ قصورواروہ شخص ہے جواس وفت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ گناہ کا اس احساس کے ساتھ جو کہ ایک برترین گناہ گار کو ہوسکتا ہے میں اس قصور اور کوتا ہی کا اقرار کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ کمزوری میں نے دکھلائی ہے۔''

(پیغام سلی جنوری 1937ء)

یہ اقرار ٹابت کرتا ہے کہ وہ غلطی پر تھے اور غلافت ٹانیکا انکار کرنا انکی غلطی تھی اور اس غلطی کی وجہ خلافت کی برکات سے محروم سے وہ ہمیشہ کے لئے خلافت کی برکات سے محروم ہو کر ہوئے اور ساتھ ساتھ نظام وصیت سے بھی محروم ہو کر روحانی اور مالی اور اخلاقی کمزور یول کے شکار ہوگئے۔
موعلی اور مالی اور اخلاقی کمزور یول کے شکار ہوگئے۔
مقیقت یہی ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا حقیقت یہی ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا

مقرر كرده مركز قاديان ميس عى الجمن كايرداز مصالح قبرستان موجود ہے اور اپنا کام نہایت با قاعد کی اور خیر و خوبی سے سر انجام دے رہی ہے۔ چونکہ غیر مبانعین جنہیں لا ہوری کہا جا تا ہے انکا کوئی بہتی مقبرہ ہیں ہے اور نه کوئی انجمن کار پرداز مصالح قبرستان حسب منشاء رسالہ الوصيت بى ان بال قائم ہے \_للندا خلافت كے ا نکاری ہونے کی وجہ ہے وہ حضرت سیج موعود علیہ السلام کے اس یاک نظام وصیت میں شامل ہوکر اس برحمل كرنے اوراس كے فيوض و بركات سے فيضيات ہونے سے بے نصیب ومحروم ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے نظام وصیت کو نظام خلافت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ای طرح جماعت غیر مبانعین رسالہ الوصیت کے مطابق جو پیشگوئی ہے کہ '' میں اس جماعت کو جو تیرے بیرو ہیں قیامت تک دوسروں پرغلبہ دوں گا۔'' (الوصيت صفحه 7) كي عظيم بشارت ہے بھی بے نصيب و محروم ہو گئے۔

بعض لوگ نظام وصیت کی اہمیت اورعظمت کو نہ سمجھتے ہوئے اسکو عام ہدایت یا تحریک کی طرح سمجھتے ہیں اور خلافت کے تابع مالی قربانی میں پیش پیش رہتے ہوئے بھی ، دین کے لئے غیرت وحمیت رکھتے ہوئے مجھی اس عظیم آسائی نظام میں شامل ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں اور سوچتے سوچتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں چنانچہ ایسے لوگوں کے لئے سوائے افسوس کے اظہار کے اور کیا کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام وصیت کے ذریعہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو تعظیم الثان بثارات اور جنت کی خوشخبری دی وه اس سے محروم ہو گئے ہیں چنانچہ حضرت سے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔' اگرتم ملخی اُٹھالو گے توایک پیارے نیچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم اُن راستبازوں کے دارث کئے جاؤ گے جوتم سے پہلے گذر چکے ہیں اور ہرایک نعمت کے دروازےتم پر کھولے جائیں گے۔ لیکن تھوڑ ہے ہیں جوایسے ہیں۔' (الوصیت صفحہ 9)





اکثریمی دیکھا جاتا ہے کہ وصیت کے نظام میں ہمولیت سے اس کئے لوگ محروم رہتے ہیں کہ اس میں شامل ہونے والے کوراستی اور سچائی کاعملی اظہار کرنایر تا ہے اور اپنی جائداد کا پورا پورا حساب دینا ہوتا ہے اس کئے جولوگ صدق اور صفائی نہیں رکھتے وہ وصیت سے ڈرتے ہیں۔اور اسکے فیوض اور برکات سے محرورم ہو جاتے ہیں اور خلافت کے سیج تابعدار بھی نہیں گھہرتے کیونکہ حضرت سے موعودعلیہ السلام کے نظام وصیت کے ساتھ خلافت دائمی کی بشارت دینے میں یہی حکمت ہے كه جو نظام خلافت كا تابعدار بننا حابتا ب وه نظام وصيت ميں ضرور شامل ہو، تا كه نظام خلافت كوتقويت

چنانچه حضرت مسيح موعود عليه السلام اور خلفاء احمدیت کی ہدایات وتحریکات ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نظام وصیت کا نظام خلافت ہے گہر اتعلق اور وابسکی ہے چنانچەخلافت سے منسلک اور وابستہ ہوکر وصیت کرنے والے مومنوں کے بارے میں حضرت مسیح موعودعلیہ السلام فرماتے ہیں۔" خدانے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جولوگ ایمان لائے اور ایسا ایمان جواس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں ادر وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان، اطاعت کے سی درجہ سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے بیندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرما تا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔''

(الوصيت صفحه 11)

پھر فرمایا کہ'' بے شک بیرا نظام (نظام وصیت) منافقول پر بہت گرال گزریگا ادر اس سے ان کی پردہ دری ہوگی اور بعد موت وہ مرد ہول یا عورت اس قبرستان میں ہر گز ذننہیں ہوں گے۔''

(ضميمه متعلقه رساله الوصيت) اس جگہ انہیں غیرمہائعین کی جماعت کی طرف اشارہ ہےجنہوں نے خود اقرار کیا کہ الوصیت کو اختیار

کرنے میں انہوں نے خود کمزوری دکھلائی اور اسکی وجہ سے وہ خود کمزور ہو گئے۔ اور خدا کی نظر میں وہ منافق تھہرے جنہوں نے نہ تو خلافت کی تابعداری اختیار کی اور نہوہ نظام وصیت میں شمولیت اختیار کر کے اس یاک قبرستان میں جگہ یانے کے مستحق کھہرے۔ حضرت خلیفۃ اسیح الاوّل نے نظام وصیت کوخلا فت کے دست و نگہبائی کے تحت چلنے والی تشتی قرار دیا اور فر مایا'' میں نے الوصیت کوخوب پڑھا ہے۔ واقعی چودہ آ دمیوں کو خلیفہ اسلے قرار دیا ہے۔اور ان کی کثرت رائے سے فیصلہ کونطعی فرمایا۔اب دیکھو کہ انہیں متقیوں نے جن جن كوحفرت صاحب نے اين خلافت كے لئے منتخب فرمایا اپنی تقویٰ کی رائے سے اپنی اجماعی رائے سے ايك شخص كوا پناخليفه واميرمقرر كيااور پھرنەصرف خودبلكه ہزار ہا ہزارلوگوں کو ای تشتی پر چڑھایا جس پرخودسوار

(خطبات نورصفحه 419)

وصیت کرنے میں جلدی کرنے کی ہدایت:

حضرت خلیفة التی الثانیؑ فرماتے ہیں:-'' پیہ خدا نے ہمارے لئے ایک نہایت ہی اہم چیز رکھی ہے اور اس ذریعہے جنت کو ہمارے قریب کر دیا ہے۔ پس وہ لوگ جن کے دل میں ایمان اور اخلاص تو ہے مگر وصیت کے بارے میں ستی دکھلاتے ہیں میں انہیں توجہ دلاتا ہوں كەدە دەمىت كى طرف جلد برەھيں \_''

(الفضل كم تمبر 1932ء)

نظام وصیت کے ذریعہ نظام نو کا قیام:

جلد سے جلد وصیت کروتا کہ جلد سے جلد نظام نو کی تعمیر ہو۔اوروہ مبارک دن آجائے جبکہ جاروں طرف اسلام اور احدیت کا جھنڈا لہرانے لگے'' (نظام نو صفحہ 110) پھر فرمایا کہ'' اُس وفت میرا قائم مقام کی تحریک فرما رہے ہیں اور اینے متعدد خطبات اور

قادیان سے کہے گا کہ نیا نظام الوصیت میں موجود ہے اگردنیا فلاح اور بہبود کے راستہ پر چلنا چاہتی ہے تو اُس کا ایک ہی طریق ہے اور وہ ہے کہ الوصیت کے پیش کردہ نظام کودنیا میں جاری کیا جائے۔''

(نظام نوصفحہ 110)

### جماعت کا ہر فر دوصیت کرے:

حضرت مصلح موعودٌ فرماتے ہیں۔ '' اور کوشش کرے کہ ہماری جماعت میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ رہے جس نے وصیت نہ کی ہو۔'' (الفضل 5 جون 1948ء)

وقف عارضی کی تحریک کے ساتھ موصیان کا تعلق:

حضرت خلیفة استح الثالث فر ماتے ہیں'' پھر میں اس طرف بھی متوجہ ہوا کہ عارضی وقف کی تحریک جو قرآن کریم سکھنے اور سکھانے کے متعلق جاری کی گئی ہے اسکاتعلق نظام وصیت کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ چنانچیہ میں نے حضرت سے موعود کے رسالہ الوصیت کومزیدغور سے پر ھا تو مجھے معلوم ہوا کہ داقعی میں اس تح یک کا موصی صاحبان کے ساتھ بڑا گہر اتعلق ہے۔" (خطبه جمعه فرموده 15 اگست 1966ء)

خليفه وقت كى تحريك برلبيك كهناظيم سعادت مندى:

خلیفہ وقت جب بھی کوئی تحریک کرتے ہیں اسمیں خداتعالی کی منشاءشامل ہوتی ہے یعنی خداتعالی جب کوئی بات دل میں ڈالتا ہے تب وہ اسکی اہمیت کے پیش نظر جماعت کے سامنے بطورتح یک کے پیش کرتے ہیں اور حضرت خلیفة است الثانیُّ فرماتے ہیں: - پستم استحریک میں لاریب عظیم الثان برکتیں پڑتی ہیں۔جو ہارے تصور اور گمان سے نہایت بالاتر ہوتی ہیں۔ موجودہ دور میں ہمارے بیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہمیں وصیت کرنے





خطابات کے ذریعہ سے بیاہم تقیحت فرمار ہے ہیں کہ نظام خلافت کومشحکم اورمضبوط کرنے کے لئے اور غلبہ اسلام کے مقاصد عالیہ کوجلد حاصل کرنے کے لئے نظام وصیت کو تمام احمدی الجیمی طرح سے مجھتے ہوئے اسکی اہمیت کے پیش نظر جلد از جلد وصیت کرنے کی طرف قدم برهائیں۔حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی بار بار کی تحریک سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت خامسہ کے مبارک دور میں نظام وصیت کے ذریعہ سے عالمگیرانقلاب بیدا ہونے والا ہے جس کی مدد سے غلبہ اسلام واحمدیت کی مبارک گھڑی قریب سے قریب تر ہوتی جائیگی۔ کیونکہ حضرت مسيح موعود عليه السلام اور حضرت مصلح موعود كي طرف سے جو بثارات جماعت کو نصیب ہوئی ہیں انمیں بھی بیاشارہ ملتا ہے کہ غلبہ اسلام کا دوراب زیادہ دورنہیں ہے بلکہ قریب سے قریب تر آتا جارہا ہے۔ چنانچة حضرت امير المونين ايده الله تعالى فرماتے ہيں: -''پس غور کریں، فکر کریں۔ جو سستیاں، کو تاہیاں ہو چک ہیں ان پر استغفار کرتے ہوئے اور حضرت مسيح موعود عليه السلام كي آوازير لبيك كہتے ہوئے جلداز جلداس نظام وصيت ميں شامل ہوجائيں اور اينے

آپ کوبھی بیجا کیں اور اپنی نسلوں کوبھی بیجا کیں اور اللہ

#### جماعت کے لئے ٹارگیٹ:

تعالیٰ کے نضلوں ہے بھی حصہ یا ئیں۔'

حضرت امیر المومنین نے احباب جماعت عالمکیر کے سامنے نظام وصیت میں شامل ہونے کے لئے ایک ٹارگیٹ مقرر فرمایا۔ چنانچہ حضور انور فرماتے ہیں۔ '' 2008ء میں خلافت کو بھی سوسال پورے ہوجا نیں گے۔ کیکن میری خواہش ہے کہ 2008ء میں جوخلافت کو قائم ہوئے انشاء اللہ تعالیٰ سوسال ہوجا نیں گے تو دنیا کے ہر ملک میں ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں جو چندہ دہندہ ہیں ان میں سے کم از کم پچاس فیصد تو

#### ایسے ہوں جوحضرت اقدس مسیح موعود کے اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں۔ اور بیجھی جماعت كى طرف سے الله تعالی کے حضور ایک حقیر سانذ رانه ہوگا

کے طور براللہ تعالیٰ کے حضور پیش کررہی ہوگی۔'

(خطبه جمعه فرموده مکم اگست2004ء)

### نظام وصيت كامقصداوّل قيام توحيد اورخدم يخلق:

جو جماعت خلافت کے سوسال بورے ہونے پرشکرانے

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے رساله الوصيت كے ابتداء میں ہی تو حید کی عظمت اور حقیقت بیان کرتے ہوئے قیام توحید پر زور دیا اور فرمایا " اے سننے والوسنو! کہ خداتم سے کیا جا ہتا ہے پس یمی کہتم ای کے ہوجاؤ۔اسکے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو نہ آسان میں نہ زمین میں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو أب بھی زندہ ہے جبیبا کہ پہلے زندہ تھااوراب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا۔ بیخیال خام ہے کہ اس ز مانه میں وہ سنتا تو ہے گر بولتانہیں بلکہ وہ سنتا ہے اور بولتا بھی ہے۔اسکی تمام صفات از لی وابدی ہیں۔کوئی صفت بھی معطل نہیں اورجسکی کوئی بیوی نہیں وہ وہی ہے مثل ہے جسکا کوئی ٹانی نہیں اور وہ راستبازوں یر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی قدرتیں انکو (خطاب فرمودہ کیم اگست2004ء) دکھلاتا ہے۔اس ہے وہ شاخت کیا جاتا اور اس سے احباب نے تا حال وصیت نہیں کی ہے انہیں جلد از جلد اسکی پندیده راه کی شناخت کی جاتی ہے۔'' وصیت کرکے اسکی برکات سے کما حقہ حصہ یانے کی

#### نظام وصيت اورخدمت انسانيت:

نظام وصیت کے ذریعہ کسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کی جائے گی اسکی تفصیل میں حضرت مصلح موعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: - '' جب وصیت کا نظام ممل ہوگا تو صرف تبکیغ ہی اس سے نہ ہوگی بلکہ اسلام کے منشاء کے ماتحت ہر فر دبشر کی ضرورت کواس سے بورا کیا جائے گا اور د کھ درد اور تنگی کو دنیا ہے انشاء الله مٹا دیا جائیگا۔ بنتیم بھیک نہ مائے گا۔ بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی۔ بے سامان پریشان نہ بھرے گا۔ کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی۔ جوانوں کی باب ہوگی۔عورتوں کا سہاگ ہوگی اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی بھائی کی اسکے ذریعہ مدد کرےگا۔'' (نظام نوصفحہ 110)

نظام وصیت بنی نوع انسان کے لئے ہر لحاظ ہے تفع منداور مدد گار ثابت موا\_جہاں نظام خلافت اور اسکا استحكام جماعت مومنين كيمل صالح اورتقوي كاعلى معیاروں کے ساتھ وابستہ ہے اور وہیں نظام وصیت نظام خلافت کے ساتھ وابستہ ساری برکات اینے اندر رکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں نظام وصیت کے تمام فیوض و بر کات ہے مستفیض ہونے کی تو قیق عطا فر مائے اور جن (الوصيت صفحه 12,13) توفيق عطافر مائے۔ (آمين)

#### سيدنا حضرت مصلح موعود رضى الله عنه فرماتے هيں :-

" خلیفہ جماعت کے لئے دعائیں کرتا ہے کیاتم میں اور اُن میں جنہوں نے خلافت سے رُوگر دانی کی ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے اور وہ یہ کہتمہارے لئے ایک شخص درد ر کھنے والاتمہاری محبت رکھنے والاتمہارے و کھ کواپناؤ کھ بچھنے والاتمہاری تکلیف کواپن تکلیف جاننے والا ، تمہارے لئے خدا کے حضور دُ عاکمیں کرنے والا ہے۔ مگراُن کے لئے ہیں۔ تمہارا اُسے فکر ہے درد ہے اور وہ تہارے لئے اپنے مولی کے حضور تر بیا ہے لیکن اُن کے لئے کوئی نہیں۔ ' (بر کات خلافت، صفحہ 5)





# J. S. J. S. J. S. J. J. S. J.

.... ﴿ مَرَمِ مُولُوى شِنْحُ مَجَامِدِ احْدُصاحب شاسترى اُستاذِ جامعه احْدِيةِ قادِيان ﴾....

خلافت نانیه کی نعمت عظمی خدائی تائید ونصرت کی ایک لامتناہی تاریخ ہے۔ جماعتی کی جہتی اور حبل اللہ کے کامیاب مجیس سال گزرنے پر حضرت چوہدری محمد ظفر الله خان صاحب کے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ 1939ء میں سیدنا حضرت خلیفۃ اسے الثانی کے مبارک عهد خلافت برنچیس سال کا عرصه هو جائیگا۔ جو خدا تعالیٰ کا جماعت پرایک بہت بڑااحسان ہے۔جس کی شکر گزاری کاعملی ثبوت جماعت کودینا چاہئے ۔اور پیہ عملی ثبوت اس رنگ میں دیا جائے کہا ہے بیارے امام محبوب آفا کے حضور تین لاکھ کی حقیری رقم بطور شکرانہ پیش کی جائے جسے حضور جہاں ببند فرمائیں خرج

چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب یے خلافت العلام کی ہے اہم تحریک مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش ہوں کہ جن احباب کوخداتعالی فوقیق دےوہ ایک ہزار کی

یة کریک ہوئی کہ جس طرح دنیاوی نظام رکھنے والے ہے اور دہ دولا کھروپید کی فراہمی سے تعلق رکھتا ہے۔اس لوگ اینے نظام پر ایک عرصه گزر جانیکے بعد خوشی اور مسرت کے اظہار کی کوئی صورت بیدا کرتے ہیں۔ہمیں بھی جاہئے کہ ہم بھی کامیاب دینی نظام پر ایک عرصہ گزرنے پراللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار کریں .....مبرے دل میں پیرخیال بیدا ہوا کہ بیٹک بادشاہ بھی اور حکومتیں پورے بجیس سال ہوجائیں گےاپی طرف سے اللہ تعالی ہ بھی اگر دہ عمدہ طریق پر چلائی جا رہی ہوں ،نعمت ہوتی کے حضور شکر کے طور پر دولا کھرویے کی رقم پیش کریں۔'' ہیں اور اعلیٰ لیڈر بھی نعمت ہوتے ہیں۔لیکن ہمیں سب

ت بڑھ کرفیمتی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس کے نیم ہمیں بھی خدا تعالیٰ کاشکر گزار ہونا جا ہے۔ اس نعمت کوعطا ہوئے مجیس سال ہونے کو آئے ہیں۔ اور وہ نعمت خلافتِ ثانيہ ہے۔خلافت ثانيہ 1914ء ميں خداتعالیٰ نے قائم کی۔ اور ماری 1939ء کو اس پر 25سال یورے ہو جائیں گے۔اس خیال سے میرے دل میں جوش بیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نمونہ کے طور پر اور اس کی نعمت کے شکر میہ کے طور پر ہماری طرف ہے بھی نذرانه پیش ہونا جائے''

(الفضل 29 وسمبر 1937 وسنحه 28 ) اس تحریک کے مالی پہلو کے متعلق تحریک کرتے ہوئے حضرت چوہدری صاحبؓ نے فر مایا: -

'' اب میں مخضراً پہلے حصہ کے متعلق تحریک کرتا فرمائی: - رقم اپنے ذمہ لیں .....اور مارچ 1939ء تک لیعنی '' قریباً دوسال کا عرصه گزرا \_میرے ذہن میں بندرہ ماہ کے عرصہ میں بھجوادیں ۔تحریک کا دوسرا حصہ عام وقت میں اس کو بھی پیش کرتا ہوں تا کہ احباب جماعت ہارچ1939ء تک ای رنگ میں جو عشقیہ ہے اور جس میں وہ پیمحسوں کرتے ہیں کہ خدا تعالی نے عظیم الشان نعمت انہیں دی ہے۔ اس پر 1939ء کے مارج میں

### تحریک خلافت جو بلی فنڈ کی خصوصیت واہمیت:

قارئین کرام! الله تعالی کے کام بڑے ہی عمیق اور پر حکمت ہوتے ہیں۔اور اُس کے افضال و بر کات ایک کے ساتھ ایک پیوسط ہوتے ہیں۔ 1939ء میں جماعت کی خلافت کی سلور جو بلی تھی مگراس کے ساتھ اور مجھی گئی اہم مواقع بن گئے۔ اور پیسال جماعت کی تاریخ میں یادگار بن گیا۔

حضرت چوہدری ظفر اللّٰہ خان صاحب نے اِس تحریک کی خصوصیت و اہمیت پر تقریر کرتے ہوئے 127 يريل 1938 ء كوبيان فرمايا كه:-

" نی عجیب اتفاق ہے اور بی خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ آئندہ سال وہ ہمیں تین نوع کی خوشیوں کا موقع عطا فرمانے والا ہے۔ دوتو پہلے بھی میرے ذہن میں تھیں کیکن تیسری نوع کی خوشی کا بعد میں علم ہوا۔ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ خلافت ثانیہ کا عہد مبارک آئندہ مارچ لعنی 1939ء میں بچیس سال کا ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ دوسرى بيركه حضرت امير المومنين خليفة التي الثاني كي عمر کے پیاس سال بھی آئندہ سال بورے ہو گئے۔ کیونکہ 12 جنوری 1889ء آئی پیدائش کا دن ہے۔ اور بچاس سال بھی جو بکی کا موقع ہوتا ہے۔علاوہ ایک تنیسری بات بھی ہے۔۔۔۔۔۔اور وہ پیر کہ آئندہ سال خود سلسلہ کے قیام پر بھی بچاس سال بورے ہو جائیں



ہارے ذہن میں تو تجیس سال جو بلی ہی تھی لیکن ہے حسن اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اخلاص کی قبولیت اور اسکے متعلق خوشنو دی کا اظہارے کہ ہمارے لئے ایک کی بجائے تین جو بلیاں آنے والی ہیں۔"

جو پہلااشتہار دیا۔ اس کی تاریخ12 جنوری1889ء ہے اور اسے ایک رنگ میں سلسلہ کی ابتد اسمجھنا جا ہے۔ ادریہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جس روز حضرت سے موعود علیہ السلام نے بیعت کے لئے پہلا اشتہار شائع فرمایا ليعنى 12 جنورى 1889 ء كوأسى روز حضرت امير المومنين خلیفة المس الثانی ایده الله تعالی بنصره العزیز کی پیدائش ہوئی۔غرض ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیہ تین مواقع خوشی کے عطا کئے ہیں۔ان کے شکرانے کے طور پرہمیں کم از کم تین لا کھروپیے جمع کر کے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ

### جو بکی منانے کے لئے مشورہ:

یبهال تک تو خلافت جو بلی کی اہمیت و برکات و جو بلی فنڈ جمع کئے جانے کا مختصراً ذکر ہے۔ اب اس مضمون کے دوسرے پہلو لیعنی جو بلی کی تقریب کے انعقاد برغور کرنامقصود ہے۔

قارئین کرام! خلافت جوبلی کے لئے بوی احتیاط اور باریک بنی سے کام لیا گیا۔ کیونکہ بیرایک ایسا اہم اور نا درموقع تھا جوصد بول بعد نصیب ہوا تھا۔اور اس کا ایک ایک لمحه قیمتی تھا جس کا اظہار جذبات تشکر کے تحت دینی رنگ میں کیا جانا تھا۔اس اہم مقصد کے پیش نظر حفزت صاحبزاده مرزابشيراحمه صاحب ايم الے نے 9 فروری 1939ء کے الفضل میں ایک مفصل مضمون شائع کیا۔جس میں احباب جماعت سے مشورہ طلب کیا گیا تھا کہ خلافت جو بکی کب اور کس طرح منائی

جائے۔اس مضمون پر احمدی احباب نے کثرت کے ساتھا ہے مشور ہے اور تجاویز مرکز بھجوا کیں۔

" سب میٹی برائے تھیل پروگرام جو بلی" کی تشکیل: 26مارچ 1939ء کو جلسہ خلافت جو بکی کے حضرت سے موعودعلیہ السلام نے بیعت کے لئے پروگرام کی تشکیل ویکیل کیلئے ایک سب تمیٹی مقرر کی گئی۔

جس کےصدر حضرت ڈاکٹر میرمجد اساعیل صاحب اور ممبرحضرت مرزابشيراحمه صاحب ايم الي اورصاحبزاده مرزا ناصر احمد صاحب اور حضرت مولوي عبدالمغني خان صاحب "ناظر دعوة وتبليغ اور سيرتري مولانا عبدالرحيم صاحب دردؓ تجویز کئے گئے۔جو تجاویز احباب کی طرف ہے موصول ہو گی تھیں وہ سب اس کمیٹی کے سپر دکر دی تحکیں۔اس ممیٹی نے 29ر مارچ1939 کو اپنا پہلا ا جلاس کیا۔ بالآخر 25 تجاویز پاس کیس، جو مشاورت میں پیش ہوئیں۔ جوسب کمیٹی مشاورت نے کچھ تغیّر و تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہئے۔ تبدل کرکے 21 تجاویز رکھیں۔ اور ان 21 تجاویز کو (الفضل مکیم کی 1938ء صفحہ 5) حضور کی خدمت میں بغرض منظوری پیش کیا۔ ان سفارشات کا خلاصه درج ذیل ہے۔

ا۔ جلسہ سالانہ 1939ء کو جوبلی کے لئے مخصوص کردیا جائے۔

۲۔ جوبلی کے جلسہ میں ہندوستان و بیرونی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں۔

س\_الفضل كاخاص نمبرنكالا جائ\_

٧- حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام اور حضرت خلیفة امسے الثانیٰ کی نایاب تصنیفات کومناسب تنقطیع پرشائع کیاجائے۔

۵۔قادیان میں ایک مکمل لائبر ریں بنائی جائے۔ ٢ ـ سلسله احمد بير كي ترقيات كاخوبصورت جارث

٤ جماعت احمريه كا مناسب جهندًا تياركيا

٨ ـ ايك پاكيزه مشاعره منعقد كياجائے ـ

9\_ایک عظیم الشان جلوس نکالا جائے۔ • ا ـ تمام مساجد، منارة المسيح، بهشتی مقبره، قصراً خلافت اور دوسری عمارتوں پر جراغال کیا جائے۔ اا\_مرکزی لجنه کا بھی جلسہ منعقد ہواور اس کے ساتھ منعتی نمائش بھی ہو۔

۱۲۔حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی تقریروں کے علاوہ شان محمود، نظام خلافت، بركات خلافت يرتقار بر بهول\_ الله ہرایک جماعت اپنا اپنا جھنڈا تیار کرکے

سما۔ مختلف ادارے ورزشی مقابلہ جات کروانا حيابين توانبين روكانه جائے۔

10 ۔ ان تقریب کی فلم تیار کی جائے۔ ۱۷۔ ریڈیو کے ذریعہ حضور کی تقریر سنائی جائے۔ ے امختلف جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے حضور کی خدمت میں ایڈرس پیش کئے جاویں۔ ١٨ ـ خلافت جوبلی فنڈ کا چیک حضور کی خدمت میں پیش کیا جاوے۔

اوا۔ایک کمیٹی ان انتظامات کی نگرانی کرے۔ حضرت مصلح موعودٌ نے ان سفارشات پرمصلحانہ بصیرت وعرفان کے مطابق اپنے مخصوص انداز میں سیر حاصل تبصره فرمایا جس کا بنیا دی نکته به تھا که

'' ایک ایسی تقریب جواین نوعیت کی پہلی تقریب ہے ہمیں ایسے رنگ میں منانی جائے کہ اس میں کوئی

(ريورٹ مجلس مشاورت 1939 ء صفحہ 73) اِس بنیادی نکته نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور انور نے ان سفارشات پر قیمتی ہدایات دیں۔ان میں سے چند ایک کے بارے میں حضور کی ہدایتیں درج ذیل

### لوائے احدیت کے متعلق رہنمائی:

" يوتو ثابت ہے كەرسول كريم صلى الله عليه وسلم كا





حجفنڈا قائم رکھا جاتا تھا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اب پروگراموں کو بہتر رنگ میں پایئے تھیل تک پہنچانے کے تک ترکوں کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصنڈاموجود ہے۔ یہ سی ہویا نہ ہو۔ بہر حال ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کے پاس جھنڈا قائم رہا۔ اِس کئے اس زمانے میں بھی جو احمدیت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ ایسے جھنڈے کا بنایا جاناا ورتو می نشان قرار دینا جماعت کے اندر خاص قومی جوش کے پیدا کرنے کا موجب ہو

### جلوس كى نسبت فيصله:

حضور انور نے'' خلافت جو بلی'' کے موقع بر مندرجہ ذیل الفاظ میں جلوس کی اجازت مرحمت

" میرا خیال ہے کہ جلوس کا سوال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے بھی آیا ہے آپ نے اسے ببند فرمایا ہے کہ اس سے لوگ میہ مجھیں گے کہ ہزاروں احدی ہو کیے ہیں۔اس طرح کے جلوس صحابہ سے بھی ٹابت ہیں کہ ہجوم کر کے بعض موقعوں پر چلتے تھے .... ویسے جلوس کا ثبوت احادیث سے بھی ملتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں جلوس کا طریق غلط ہے۔ اِسے تماشا بنالیا جاتا ہے۔ بجائے شجیدہ بنانے کے، میں تو یہ مجھتا ہوں من کہ ہجوم اپنے طور پر چلتا ہے اور ہر شخص اپنی پہند کے مطابق شعر پڑھے یا نے، بناوٹ اور تقنع کی کوئی ضرورت نہیں''

'' پس میں سب کمیٹی کی تجویز کواس شرط پرمنظور كرتابول كهوقاراسلامي كومد نظرركها جائے ايباطريقه اختیار کیا جائے جس سے احمدیت کی شوکت ظاہر ہو۔ اور ایبا نہ ہوجس سے اس کے وقار کوصدمہ مہنچے۔'' (ريورٹ مجلس مشاورت 1939ء صفحہ 71)

کئے حضرت مصلح موعودؓ نے ایک تمینی نیار کر دی تھی۔اس کمیٹی نے دوران سال متعددا جلاس کئے اور ہراموریر غور وفکر کیا کمیٹی کے سامنے جو کام در پیش تھے۔ان میں سب سے اہم'' لوائے احدیت'' کا تیار کرنا تھا۔جس کے متعدد پہلو قابل غور تھے اوّل حجنڈے کے ڈیزائن، لیمن شکل کا فیصلہ، دوم صحابہ اور صحابیات سے اس کے اخراجات کے لئے چندہ وصول کرنا، سوم اُن ہے کپڑا تیار کرانا چہارم جھنڈے کی لمبائی چوڑائی کا فیصلہ کرکے اُس کو بنوانا۔ پنجم یول تیار کرنا۔ ششم حصنڈ ہے کا نصب کرنا۔ ہفتم: - اُس کالہرانا۔ چونکہ ہرکام اپنی نوعیت کے لحاظ ہے کمیٹی کے لئے بالکل نئی شم کا تھااس لئے ہرمرحلہ پر کمیٹی کومشکلات کا سامن کرنا پڑا۔ کیکن آخر نومبر میں میٹی نے ساری مشکلات دور کرکے حضور انورکی خدمت میں اپنی رپورٹ جھجوائی۔ اور بالآخر حصنڈے کی ا یک معین شکل منظور ہوئی۔

حجنڈے کی تیاری کے سلسلے میں حضرت مصلح موعودٌ نے حضرت سیح موعودٌ ہے محبت وعقیدت اور صحابہ حضرت سیح موعودٔ کی عزت وتکریم کی ایک بہت ہی پیار اور نادر مثال قائم کرتے ہوئے بیر طریق اختیار فرمایا

'' میرا خیال ہے کہ حضرت مسیح موعوڈ کے صحابہ سے بیسہ بیسہ یا دھیلہ دھیلہ لے کر کے ایک مختصری رقم 150 کے قریب تھی۔ لیکراس سے روئی خریدی جائے اور صحابیات کو دی ، 10 نج کر 50 منٹ پر حضرت امیر المونین خلیفة جائے کہ وہ اس کو کا تیں اور اس سوت سے صحالی درزی کیڑا تیارکریں۔اس طرح صحابہ ہی اچھی می لکڑی تراش کرلائیں پھراس کو .....جماعت کے نمائندوں کے سیر د کر دیا جائے کہ بیہ ہمارا پہلا قومی جھنڈا ہے ۔۔۔۔اس طرح جماعت کی روایات اس سے دابستہ ہو جائیں گی کہ آئندہ آنے والے لوگ اس کے لئے ہر قربانی کے ایر میں گے۔'' کوائے احمدیت کا اہتمام: ارکوں کے احمدیت کا اہتمام: ارکوں کی کرام! خلافت سلور جو بلی کے (رپورٹ مجلس مشاورت 1939ء) اید ڈو

### تقريب جلسه خلافت جوبكي:

خلافت جو بلی ہے متعلق تجاویز اور اُن پر عمل كرتے ہوئے آخروہ مبارك دن آگيا جس كاسب كو انتظارتھا۔ پیجلسہ نہایت پُر و قار،سا دہ اور خالص اسلامی طريق پرمنايا گيا۔

### لمسح پرچراغاں: منارة اسم پرچراغا<u>ں</u>:

خلافت جو بلی کی تقریب کی خوشی میں حضرت مصلح موعودٌ نے صرف منارۃ اسیح پر چراغال کی اجازت دی تھی۔اس کئے منارۃ اسیح کو چوٹی ہے کیکر پہلی منزل تک بجلی کے قمقوں سے مرضع کیا گیا اور 27ر دسمبر کو رات بھر مینارہ جگمگا تار ہا۔

#### جماعت وارجلسه گاه میں جانے کا نظارہ:

28 روسمبر کی صبح سے خلافت جو بلی کی مبارک تقریب کایروگرام شروع ہوا۔تمام جماعتیں ساڑھے نو بجے جلسہ گاہ کی طرف آنے لگیں۔ ہر جماعت کے ساتھ اُس کا جھنڈا تھا جسے دوآ دمی اُٹھائے ہوئے تھے جس پر اُس جماعت کا نام اور دعائیے کلمات لکھے ہوئے تھے۔ پیہ تمام جھنڈ ہے جلسہ گاہ کی گیلریوں کے اوپر کے حصہ میں کھڑے کر دیئے گئے۔ ایسے جھنڈوں کی تعداد

المسيح الثافيُّ سيِّنج يرتشريف لائے۔ أس وقت سيِّنج كا سائبان أتارديا كيا-تاكه تجمع آساني سے اس موقع كا نظاره كرسكيه حضرت صوفي غلام محمد صاحب سابق مبلغ ماریشس نے تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کی۔ اور حافظ شفیق احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مشہورنظم'' آمین'' کا ایک حصہ خوش الحانی ہے

ابیڈریس: اس کے بعد مندرجہ ذیل ایڈریس



پین کئے گئے۔ جناب چودھری بشیراحمدصاحب جج نام لیتے اور ایڈرس پڑھنے والے حضور کی خدمت میں پیش ہوکر ایڈرس پڑھتے ۔غیرممالک کے احباب اپنے اپنی ملک کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اور اُنہوں نے اپنی ملک کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اور اُنہوں نے اپنی اپنی زبان میں ایڈرس پڑھے۔ اس موقع پر حسب ذبل اصحاب نے اپنے حلقہ کی نمائندگی میں حضرت امیر اصحاب نے اپنے حلقہ کی نمائندگی میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ اسے الثانی کی خدمت میں ایڈرس پیش المومنین خلیفۃ اسے الثانی کی خدمت میں ایڈرس پیش المومنین خلیفۃ اسے الثانی کی خدمت میں ایڈرس پیش

(۱) ایڈرس صدرانجمن احمد بیہ جو چوہدری فتح محمہ صاحب سیال ناظراعلیٰ نے پڑھا۔

(۲) ایڈرس جماعتہائے ہندوستان جو سر چوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب نے پڑھا۔

(۳) ایڈرس جماعتہائے آسام جسے پروفیسر عطاءالرحمٰن صاحب نے پڑھا۔

(۳) ایڈرس جماعتہائے بنگال جسے خان بہا در چوہدری ابوالہاشم صاحب نے پڑھا۔

(۵) ایڈرس جماعتہائے بہار جسے عکیم خلیل احمد صاحب نے پڑھا۔

(۱) ایڈرس جماعت ہائے صوبہ سرحد جسے قاضی اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز محمد یوسف خاں صاحب نے پڑھا۔

(2) ایڈرس طلبہ علیکڑھ یو نیورٹی جسے جناب مولوی عبدالمنان صاحب ایم۔اے خلف حضرت خلیفة المسیح اوّل نے پڑھا۔

(۸) ایڈرس آل انڈیا نیشنل لیگ جسے جناب شخ محمود احمد صاحب عرفانی نے پڑھا۔

(۹) ایڈرس خدام الاحدیہ جے کیل احمد ناصر نے ھا۔

(۱۰) ایڈرس جماعت ہائے بلاد عربیہ جسے جناب عبدالعزیز صاحب دشقی نے پڑھا۔

(۱۱) ایڈرس جماعت ہائے مشرق افریقہ جسے مسٹرغلام حسین صاحب افریقی نے پڑھا۔

(۱۲) ایڈرس جماعت چینی تر کستان جسے حاجی

جنودالله صاحب زرقانی نے پڑھا۔

(۱۳) ایڈرس جماعت ہائے ملایا سنگا پور جسے مسٹرز ہدی صاحب سنگا پوری نے پڑھا۔

به تمام ایڈرس روئداد جلسه خلافت جوبلی میں کتابی شکل میں شائع شدہ ہیں۔ نمونهٔ ایک ایڈرس کا ایک حصد هد بی قارئین کیا جاتا ہے۔

#### جماعت احديية مندوستان كاسياس نامه:

جماعت احمد میہ ہندوستان کے احمد یوں کی طرف سے خلافت جو بلی کے محر ک حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب ٹے نے سپاس نامہ پڑھا۔ اس سپاس نامہ کا ایک حصہ درج ذیل ہے۔

بسم الله الرحم تحمدة ونصلى على رسوله الكريم المدارح أن الرحم المدين المرسي المونيين خليفة المسيح المدرس بخدمت حضرت امير المونيين خليفة المسيح الثانى ايده الله تعالى بنصره العزيز منجانب

جماعت بائے احمریہ ہندوستان بتقریب خلافت جو بلی سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفتہ اسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر والعزیز

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ

یہ خاکسار حضور کی خدمت میں اِس نہایت
مبارک اور پُر ازمسرت تقریب پر جب کہ حضور این
عہد خلافت کے بجیس سال پورے فرما رہے ہیں،
جماعتہائے احمدیہ ہندوستان کی طرف سے دِلی مبارک
بادبیش کرتاہے۔

سیدنا! حضور کی تربیت کے ماتحت ہمارے دِلوں
میں اس بات کا پُورا اُورا احساس ہے کہ اسلامی عید دو
پہلور کھتی ہے۔ ایک بید کہ بندہ اُس تو فیق پر جو خدا تعالیٰ
نے اُسے ماضی میں خدمت اور قربانی کی عطاء فرمائی۔
اینے دِل میں ایک غیر معمولی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور
دُور رے یہ کہ وُہ اس اِحساس کو آئندہ کی خدمات اور
قربانیوں کے لئے اینے دل میں ایک نیج کے طور پر جگہ

دیتا ہے۔اور یہ نج اس طرح ہے ایک عہد کا رنگ رکھتا
ہے کہ وہ آئندہ اپنے خالق و مالک کے رستہ میں بیش از
بیش قربانی اور خدمت کا نمونہ دکھائیگا۔ پس جہاں ہم
گذشتہ پر حضور کی خدمت میں مبار کبادعرض کرتے
ہیں۔ وہاں آئندہ کے متعلق حضور سے بیدرخواست بھی
کرتے ہیں کہ حضور دعافر مائیں کہ جماعت کی تاریخ کا
ابتدائی بچاس سالہ قوراور حضور کی خلافت کا بچیس سالہ
زمانہ جماعت کی آئندہ قربانیوں اور ترقیات کیلئے بطور
ایک نیج کے ہوجائے اور آئندہ ترقیات کے ساتھ اِسکی
وہی نسبت ہو جو ایک جھوٹے سے نیج کو ایک شاندار
درخت کے ساتھ ہواکرتی ہے۔
درخت کے ساتھ ہواکرتی ہے۔

قلم را آل زبال نبود کہ سرِ عشق گوید باز
درائے حدِ تقریر است شرحِ آرزُو مندی
لیکن ہمار ہے قلوب کی کیفیت کا اندازہ وہ خص کر
سکتا ہے کہ جس کی آ تکھول کے سامنے ایک طرف اُس
حالت کی تصویر موجود ہوجو آج سے بچیس سال قبل
ہماعت کی تھی۔ اُور دوسری طرف اُسکے سامنے اُس
حالت کی تصویر بھی موجود ہو۔ جوخدا کے فصل سے آج
ہماعت کی ہے۔ اُور وہ اُن خطرات سے بھی واقف ہو
ہو جو اِس عرصہ میں جماعت کو بے در بے بیش آتے رہ
ہیں۔ اور اُن دعاؤں اور قربانیوں سے بھی آگا ہی رکھتا
ہو جو حضور نے اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اور احمد یت
موجو حضور نے اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اور احمد یت
خاطر فرما کیں۔ (تاریخ احمدیت جلد ۸ صفحہ ۱۵۸۵)

#### مقامی مهندوؤن کااظهاراخلاص:

اس موقعہ پر قادیان کے باشندہ لالہ داتا رام صاحب سیٹھ ابن لالہ ملاوا مل صاحب نے اپنے فاندان کی طرف سے حضور کے پہیں سالہ عہد خلافت





کے متعلق مبار کباد پیش کی۔ اور سیٹھ وزیر چند صاحب آف'' پیارے دی ہتی' صرافاں قادیان نے اپنے خاندان کی طرف سے حضرت امیر المونین کی خدمت میں مبار کبادعرض کرتے ہوئے چاندی کی خوشما پلیٹ میں ایک چاندی کی خوشما پلیٹ میں ایک چاندی کی انگوٹھی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام اکیٹ س اللّہ بِکافِ عَبْدَهٔ لکھا تھا لبطور تخد پیش کی۔ انہوں نے یہی تخد جناب چو ہدری سرمحد ظفر اللّہ خان صاحب کوبھی دیا۔

عربی، افریقی، ملائی، ساٹری اور ترکستانی نمائندگان این البین وطنی لباسوں میں ملبوس تھے۔ اور اس طرح مختلف مما لک اور مختلف تمدّن کے لوگوں کا حضرت امیر المونین کے حضور نذرِ عقیدت بیش کرنا نہایت رُوح پرورنظارہ تھا۔

### بیرونی جماعتوں کی طرف سے مبار کباد کے تار:

اس کے بعد حسب ذیل بیرونی جماعتوں کی طرف سے مبارک باد کے تارسُنائے گئے:-

(بحواله الفضل 3 رجنوري 1940 ء صفحه 8)

### حضرت امير المونين كي تقرير:

اس کے بعد 12 بجر 40 منٹ سے ایک بجگر 30 منٹ تک سیدنا حضرت امیر المومنین نے اُن ایڈریسوں کے جواب میں ایک نہایت ایمان افروز تقریرفرمائی۔تقریرکا ایک اقتباس درج ذیل ہے۔حضور نے خلافت جو بلی کاذکر کرتے ہوئے فرمایا:

'نیسب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔اگروہ نہ کرتا تو نہ مجھ ہیں طاقت تھی اور نہ آپ میں۔نہ میرے علم نے کوئی کام کیا اور نہ آپ کی قربانی نے۔جو کچھ ہوا خدا کے فضل سے ہوا۔ اور ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشان دکھایا۔ دنیا نے چاہا کہ میں مٹادیں۔ مگر خدا تعالیٰ نشان دکھایا۔ دنیا نے چاہا کہ میں مٹادیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے نہ مٹایا۔'

(بحواله تاریخ احمدیت جلد مشتم صفحه 598)

### چوہدری محدظفر اللہ خان صاحب کیطرف سے

### چيك كى پيشكش:

حضور کی تقریر کے بعد میر محمد اسحاق صاحب تشریف لائے اور مختفر تقریر کی اس کے بعد چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے چیک کی صورت میں حضور انور کی خدمت میں رقم پیش کی۔ بیر قم دولا کھ ستر ہزار کے قریب محمی ۔ (بحوالہ رپورٹ مجلس مشاورت 1952ء صفحہ 107-105) اور عرض کی کہ حضور اسے قبول فرما کیں۔ اور جس رنگ میں پیند فرما کیں اسے استعال کریں۔

### المسيح الثانيَّ كى دوسرى تقرير: حضرت خليفة التي الثانيُّ كى دوسرى تقرير:

چیک قبول کرنے کے بعد حضور انور نے تقریر کی اور فرمایا:-

'' میں سب کاشکر میادا کرتا ہوں۔اور میکہنا جا ہتا ہوں کہ ہماری حقیقی دولت تو دین ہی ہے۔ دین کے بغیر

" بیجا ہتا ہوں کہ کم سے کم ایک لاکھ اشتہار یا ہینڈ بل وغیرہ اذان اور نماز کی حقیقت اور فضیلت پرشائع کئے جا کیں۔ تا ہندوؤں کو سمجھایا جائے کہ جس وقت آپ لوگ مساجد کے سامنے سے باجہ بجاتے گزرتے ہیں تو مسلمان نیہ کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے بڑا ہے اور آپ اس وقت ڈھول کے ساتھ ڈم کا شور کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا یہ وقت اس طرح شور کرنے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا یہ وقت اس طرح شور کرنے کے لئے مناسب ہوتا ہے۔ "

اس کے بعد حضور نے اس رو پید کامصرف بیان

كرتے ہوئے فرمایا:-

#### لوائے احمدیت کے متعلق اقرار نامہ:

اس کے بعد حضور نے تقریر میں جھنڈ ہے کے متعلق بہت ہی پُر معارف ہدایات دیں۔ جھنڈ انصب کئے جانے سے قبل تمام حاضرین سے اقرار نامہ لیا۔ حضور اس کو پڑھتے اور جملہ حاضرین دہراتے جاتے ہے۔ اقرار نامہ کے الفاظ یہ ہیں: -

" میں اقر ارکرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے اسلام اور احمدیت کے قیام ، اسکی مضبوطی اور



ظافت جو لي بر

### علامات المقربين

(منظوم كلام سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام)

خدا ہے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کھے ہی کرتے ہیں اُس پر نثار
اِسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب
اُسے دے چکے مال و جال بار بار ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار
لگاتے ہیں دل اپنا اُس پاک سے
وہی پاک جاتے ہیں اِس خاک سے

ا۔ میں جس نواب ممتازیاور الدّوله بہادر آف حیدرآباد دکن نے پیغام دیا که:-"امام جماعت احمدیقادیان کی سلور جو بلی پرمیس این طرف سے ولی پُرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔"

شمس العلماء خواجه حسن نظامی اور خلافت جوبلی:

جلہ خلافت جو بلی کے انعقاد کی ابھی تیاریاں ہو خدمات انجام دی ہیں۔ اور سرمح خطفر اللہ خال جیسے خادم رہی تھیں کہ مس العلماء خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی اسلام اور سلمین افراد تیار کئے ہیں۔ اِس لئے مُیں یہ نے 24 دیمبر 1939ء کے اخبار ' منادی' میں حضرت نضور اپنی جماعت اور ناظرین منادی کی معلومات کے خلیفۃ اُس کے الثانیٰ کے 1938ء کے مشہور سفر دہلی کا لئے اور جو بلی کی خوشی میں دل سے شریک ہونے کے گھیفۃ اُس کے این اور اس کے بینے یہ نوٹ شائع کیا۔ اور اس کے بینے یہ نوٹ شائع کے شائع کرتا ہوں۔ حسن نظامی' کے اور اس کے بینے یہ نوٹ شائع

''یے تضویر درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے قریب مسجد نواب خان دورال خال میں گزشتہ سال کی گئی تھی۔ جس میں قادیانی جماعت کے خلیفہ صاحب اور بگر بگر اللہ خال صاحب اور بگر بگر اللہ خال صاحب اور بگر بگر میں میں قائیڈ و صاحبہ شریک ہوئی تھیں۔ مامنے نواب خال دورال کا مزار ہے جو نادر شاہ ایرانی سامنے نواب خال دورال کا مزار ہے جو نادر شاہ ایرانی کی گڑائی میں بمقام پائی بت شہید ہوئے تھے اور جن کے پوتے حضرت خواجہ میر درد کی اولاد میں ؤہ خاتون کے پوتے حضرت خواجہ میر درد کی اولاد میں ؤہ خاتون میں جو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی والدہ ہیں۔

اسکی اشاعت کے لئے آخردم تک کوشش کرتارہونگا۔اور
اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے لئے ہرمکن قربانی پیش
کرونگا کہ احمدیت یعنی قیقی اسلام دوسر ہے سب دینول
اورسلسلوں پرغالب رہے۔اوراس کا جھنڈ ابھی سرنگوں
نہ ہو بلکہ دوسر ہے سب جھنڈوں سے اونچا اُڑتارہے۔'
الگھم آمین۔ اللّٰهم آمین۔ اللّٰهم آمین۔ اللّٰهم آمین۔
رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّکَ آنْتَ السّمِیعُ الْعَلِیم۔

(روئردا وجلسہ خلافت جو بلی صفحہ 9 تا24) اس کے بعد لوائے احمدیت دعاؤں کے ساتھ بلند کیا گیا۔ لوائے احمدیت کے بعد حضور انور نے مجلس غدام الاحمدید کا جھنڈ ابلند کیا۔

قارئین کرام! حضرت خلیفة التی الثانی نے خلافت جو بلی کے اس تاریخی موقع پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمة الوداع کے موقع پر کی گئی وصیت کو بکٹرت علیہ وسلم کی جمة الوداع کے موقع پر کی گئی وصیت کو بکٹرت شائع فرمایا۔ اس بابرکت جلسہ میں مہمانوں کی تعداد عالیس ہزار کے قریب تھی۔

قارئین کرام! اس بابرکت جلسه کی مفضل روئیداد علیحده کتابیشکل میں بھی شائع ہوئی۔اس جلسه کا اثر سارے ہندوستان کے علمی حلقہ جات پر بڑااور ملک کے دانشوروں نے اپنے اپنے حلقہ جات میں اس کا ذکر کیا۔ اور حضور کی خدمت میں پیغام بھجوائے چندایک پیغامات بطور نمونہ درج ہیں:۔

ا۔ آنسریبل خان بہادر شیخ عبدالقادر صاحب لاء ممبر گورنمنٹ ہند دہلی:- نے پیام دیا:-

" میں امام جماعت احمد بیکی خدمت میں اُن کے موجودہ ذکی شان عہدہ میں پچیس سال کامیابی سے موجودہ ذکی شان عہدہ میں پچیس سال کامیابی سے گزرنے کی تقریب پر دِلی مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امام جماعت احمد بیہ کے ساتھ مسلمانوں کے عام مفاد کے سلسلہ میں تعلق کا موقع ملتا رہا ہے۔مسلمانوں کی عام بہودی اور ترقی کے سوال سے آپ کی گہری کی عام بہودی اور ترقی کے سوال سے آپ کی گہری رپین بھاری اثر ہے۔۔۔!"

آجکل مرزا صاحب کی خلافت کی تجیس سالہ جو ہلی سالہ جو ہلی سادیان میں ہورہی ہے۔ اور مُیں اینے تعلقات کی یادگار میں جوحضرت مرزاغلام احمد صاحب سے میرے تقے۔ اور اُن کے فرزنداور خلیفہ حضرت مرزابشیرالدین محمود احمد سے بیں اور مرزا صاحب نے اپنی خلافت کے مجمود احمد سے بیں اور مرزا صاحب نے اپنی خلافت کے بجیس سالہ ایّا م میں اسلام کی اور مسلمانوں کی بڑی بڑی ضد مات انجام دی ہیں۔ اور سرمحہ ظفر اللہ خال جیسے خادم اسلام اور مسلمین افراد تیار کئے ہیں۔ اِس لئے مُیں میں اسلام اور مسلمین افراد تیار کئے ہیں۔ اِس لئے مُیں میں اسلام اور جو بلی کی خوشی میں دل سے شریک ہونے کے لئے اور جو بلی کی خوشی میں دل سے شریک ہونے کے ایک اور جو بلی کی خوشی میں دل سے شریک ہونے کے ایک اور جو بلی کی خوشی میں دل سے شریک ہونے کے ایک اور جو بلی کی خوشی میں دل سے شریک ہونے کے

(بحوالہ الفضل 5 جنوری 1940ء صفحہ 2)

قارئین! مخضر ہیر کہ ' خلافت احمہ بیسلور جو ہلی'
حضرت خلیفۃ اسے الثانی کے زندہ نشانوں میں سے ایک
نشان ہے۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ جماعت احمہ بیری
صدسالہ خلافت جو ہلی کو بھی آئندہ آنے والی نسلوں کے
لئے ایک زندہ نشان بنا دے۔ اور جمیں خلافت احمہ بیر
کے قیام کے لئے مسلسل قربانیاں کرنے اور خلیفہ وقت
کے احکامات کی پابندی کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

\*\*\*







## خلافت احمد بيراور جلسه سالانه كى تدريجى ترقى

····﴿ مَكْرِم كَيَا فَى تنويرِ احمد خادم صاحب، نائب ناظر اصلاح وارشاد، قاديان﴾··

سیرنا حضرت مسیح موعود علیه السلام نے بحکم الهي1891ء ميں جماعت احديد کي تبليغي وتربيتي تر تي كيليح جلسه سالانه كى بنياد ركهي اوراس كى عظيم الشان تر قیات کی خوشخبری دیتے ہوئے فر مایا:۔

" اس جلسه کومعمولی جلسوں کی طرح خیال نه کریں۔ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائے کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس جلسہ کی بنیادی اینك الله تعالی نے این ہاتھ سے رکھی ہے۔ اور اس کے لئے قومیں تیار کی ہیں جوعنقریب اس میں آملیں گی۔ کیونکہ بیراس قادر کافعل ہے جس کے آگے کوئی بات انهونی نهین '(اشتهار 7 دسمبر 1892ء)

ای طرح حضور علیہ السلام نے جلسہ سالانہ کی بر کات اس کے مقاصد اور ترتی نیز اس میں شامل ہونے والى عظيم جماعت كاذكركرتے ہوئے ايك اور مقام پر

جماعت تیار ہونے والی ہے۔خدا تعالیٰ کسی صادق کو روحانی جلسہ کی بنیاد صرف 75 افراد کے ذریعہ 1891ء یے جماعت نہیں جھوڑتا۔ انشاء اللہ القدریسیائی کی برکت ان سب کو اس طرف تھینج لائے گی۔ خدانے آسان يريمي جابا إوركوئي نهيس كماس كوبدل سكے سو لازم ہے کہ اس جلسہ پر جوکئ بابرکت مصالح برمشمل ہے ہرایک ایسے صاحب ضرور تشریف لائیں جوزادِراہ کی استطاعت رکھتے ہول'۔

> (اشتهار7 دسمبر1892ء) خدا تعالیٰ نے بکثرت مہمانوں کی خبر دیتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سیر

خوشخبری بھی دی:۔

يَنْصُرُك رِجَالٌ نُوْحِي اِلَيْهِمْ مِن السَّمَآء يَاتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيْقٍ ـ

(براہین احمدیہ بحوالہ تحفہ گولٹر ویہ شخہ 26) ترجمہ: تیری مردوہ لوگ کریں گے جن کے دلوں یر ہم آسان سے وحی نازل کریں گے۔ دُور دُور کی راہوں سے تیرے پاس آئیں گے۔

اللّٰد تعالیٰ نے اینے اس وعدہ کو ہمیشہ پورا فر مایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک دور میں 1891ء میں سب سے پہلے اور 1892ء میں دوسرے مال جلسه منعقد ہوا۔ تیسر ہے سال 1893ء میں حضور نے بعض وجوہ کی بناء پرایک سال کیلئے جلسہ ملتوی فر مادیا \_ پھر 1894ء سے حضور کے وصال تک جلسہ سالانداین بوری شان کے ساتھ منعقد ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ ہر سال جلسه کوترتی اور برکت دیتار ہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا " سو بھائیو! یقیناً سمجھو کہ بیہ ہمارے لئے ہی حضرت سیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ جس عظیم الشان میں رکھ کر آئندہ کیلئے عظیم الثان خوشخبریاں دی تھیں آج بفضلہ تعالی 117 سال کے عرصہ میں ترقی کی بے شار منازل طے کر کے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدانت يرمهر تقديق ثبت كرچكا ہے۔ خلفاء احمدیت کے دور میں ہونیوالی جلسہ سالانہ کی تدریجی ترقی کامخضرا

جلسه سالانه دورخلافت أوْ لَيْ مين:

الم منعقد ہونے والا جلسہ

سالانه حضرت مسيح موعود عليه السلام كي مبارك زندگي كا آخرى جلسه تھا۔ اس جلسه میں شامل ہونے والے فرزندان احمدیت کی تعدا د دو ہزارتھی۔جبکہ 1908ء میں منعقد ہونے والا جلسه سالانه خلافت اولیٰ کا پہلا جلسہ تھا۔ اس سال جماعت احمريه پرسيدنا حضرت سيح موعود عليه السلام کی وفات کی وجہ ہے غمول کا پہاڑٹوٹ پڑا تھا۔اور مخالف میسمجھ رہے تھے کہ جلسہ ہونا تو درکنار اب میہ جماعت ہی ختم ہوجائے گی ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے مہدی کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کواس رنگ میں بورا فر مایا کہ الحکم 7 جنوری1909ء کی رپورٹ کے مطابق اس میں شامل ہونے والے مہمانوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی اورشاملین جلسه کی حاضری کم وبیش نثین ہزارشار کی گئی۔

اللہ اللہ اللہ کے کہلے جلسہ میں کہلی مرتبہ استقباليه لميني كا قيام عمل مين آيا \_24 دسمبر 1908 ء كواس ممیٹی کو بٹالہ بھجوایا گیا تاجومہمان بٹالہ کے شیش پرآئیں اُن کے لئے اور ان کے سامان کیلئے سواری کا نظام کریں۔سامان سفر کی ترسیل کیلئے چھکڑے اور رہیڑے سلے سے مہیا کئے گئے تھے۔ تاکہ بیدل آنے والے احباب كاسامان ان يرقاديان بهجواديا جائے -اس مقصد کیلئے انجمن کوایک معقول رقم کرایہ کی خودخرج کرنی پڑی۔ 🖈 ..... 1908ء میں پہلی مرتبہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے حکام کی طرف سے مہمانوں کیلئے کرائے کی رعایتی شرح منظور ہوئی۔

اسال انظامیه کی طرف سے ایک جديد چھير تيار كروايا گيا۔ جو ڈيڑھ سوفٹ لمبااور بيس فث چوڑا تھا۔ یہ تجویز جلسہ سالانہ سے چندروز پیشتر کی گئی۔



(الحكم 7 جنورى 1909ء)

اللہ میں منعقد ہونے والے جلسہ بین منعقد ہونے والے جلسہ میں کام کئی حصول میں تقسیم کیا گیا۔مکان ۔خوراک۔ روشنی وغیرہ ہرایک شعبہ کاایک امیر اور اس کے والنٹیئر سے۔

(الحکم 7 جنوری 1913ء)

الغرض خلافت اولی کے بابرکت دور میں ہرسال ملسہ سالا نہ اپنی روایتی شان کے ساتھ منعقد ہوتا رہا اور ہرسال اللہ تعالی کے فضل سے اس جلسہ میں نہ صرف عددی بلکہ کا موں کی وسعت کے اعتبار سے بھی تدریجی تریجی تریجی تریجی تریجی تریجی ہوتی رہی۔ 1910ء میں منعقد ہونے والا جلسہ بعض وجوہ کی بناء پر 25 تا 27 مارچ کی تاریخوں میں منعقد ہوا اور باتی سبھی جلے اپنے وقت پر ماہ دسمبر میں منعقد ہوا اور باتی سبھی جلے اپنے وقت پر ماہ دسمبر میں منعقد ہوتے رہے۔ اور خالفین باوجود کوششوں کے بھی جلسہ کو ہاں اُس جلسہ کو جس کی بنیا دی اینٹ اللہ تعالی حاسہ کو ہاں اُس جلسہ کو جس کی بنیا دی اینٹ اللہ تعالی منیں ایڈ یٹر صاحب اٹھ میں رہے۔ اس ضمن منیں ایڈ یٹر صاحب اٹھ کم قبطر از ہیں:۔

" حضرت ججة الله ك وصال ك بعد سير بهلا جلسہ تھا۔ اور جبیا کہ مخالفین اور معاندین نے مرفوع ہونے کے وقت خیال کیا تھا کہ بیقوم منتشر اور پراگندہ ہوجائے گی اور جب اللہ تعالی کے دست خاص نے اس کی نصرت کی تو انہیں شرمندہ ہونا بڑا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بیشاید معمولی وقتی جوش کا بتیجہ ہوسال کے اختنام تك ديھنا جائے۔ بلكه بعض كوتاه انديشوں نے تفرقه اور انتشار کی پیشگوئیاں بھی کردیں۔ کیکن سال کے آخر پر جلسہ کی تقریب کیلئے ایسے سامان قدرت نے بيدا كرديئ كهلله كفادمان بديقين ركهتے تھے كه بير جلسه انشاء الله العزيز بورا كامياب موگا- ہر چنداس پر آنے والوں کی تعداد برنظر اسباب بہت ہی کم ہونی چاہئے تھی۔ کیونکہ اس سال احمدی جماعت کے افراد کو غيرمعمولي طور يركثي مرتبه قاديان اور لا مورآ نايرٌ ااور پھر قط سالی اور بخار کی عالمگیر وبانے مالی مشکلات میں ہر خض کو ڈال دیا تھا۔ گرسالا نہ جلسہ کی رونق نے بتا دیا

کہ نفرت حق ہوں آیا کرتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی خاطر سفر کرنے والوں کی نظر میں تکالیف یا مالی مشکلات کا سوال ہی ناممکن ہے اور ان کی لغت میں گویا مشکل کا لفظ ہی ناممکن ہے اور ان کی لغت میں گویا مشکل کا لفظ ہی نہیں ۔ اس اجتماع نے قوم کے جوش ،صدق و و فا اور حب قومی کے مٹے ہوئے آٹار کو زندہ کر دیا اور خدا تعالیٰ حب محض اپنے فضل سے موقعہ دیا کہ ہم مخالفین حق کو شرمندہ کرسکیں ۔ الحمد لللہ'۔

(الحکم نمبراة ل جلد ۱۳ ـ ۷ رجنوری ۱۹۰۹ء)

#### جلسه سالانه دورخلافت ثانيه مين:

کے۔ 1914ء میں سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الاقل کی وفات ہوئی۔ اور دسمبر میں منعقد ہونے والا جلسہ سالا نہ خلافت ثانیہ کا بہلا جلسہ تھا۔ اس بہلے جلسہ کی حاضری کم وبیش جیم ہزارتھی۔ جبکہ خلافت اولی کے آخری جلسہ کی حاضری تین ہزارتھی۔ جبکہ خلافت اولی کے آخری جلسہ کی حاضری تین ہزارتھی۔

(الحكم 10 جنورى1915)

ہے۔خلافت اولی کے بعد بھی جماعت کو بڑے مصائب سے گزرنا پڑا۔ایک خلیفہ کوقت کی وفات کا صدمہ دوسرے خلیفہ اوّل کی وفات کے معا بعد منکرین خلافت نے سراُ ٹھالیا۔ یہ جماعت کیلئے بظاہر مشکل کے دن تھے۔منکرین خلافت جلسہ سالانہ قادیان کو ناکام کرنے کی ہرمکن کوشش کررہے تھے۔ انہوں نے لاہور میں ایک جلسہ منعقد کرنے کا اعلان بھی کردیا۔ اسکے باوجودنہ صرف جلسہ کا منعقد ہونا بلکہ حاضری کا ڈبل ہو جانا حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت کا ڈبل ہو جانا حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت کا زبروست شہوت ہے۔

ہے۔فلافت ٹانیہ کے دور میں ہونے والے جلسہ سالانہ میں انظامات کے اعتبار سے بھی کئی لحاظ سے مزید بہتری ہوئیں۔مئرین خلافت جوا ہے آپ کو جماعت کا محصے متے جماعت سے علیحدہ ہوکر لا ہور چلے گئے متھے۔ایک عام اور کمزورایمان والاانسان میسوج سکتا تھا کہ شایداب جماعت کے کاموں میں رخنہ ببیدا ہوگا اور کہ شایداب جماعت کے کاموں میں رخنہ ببیدا ہوگا اور

جماعت بالخصوص جلسہ کے انتظامات ٹھیک طرح نہ چل پائیں گے۔ کیونکہ تجربہ کارلوگ علیحدہ ہو گئے تھے۔ گراللہ کے فضل نے ثابت کردیا کہ جس کام کو خدا خود شروع کرے اُس میں بھی رخنہ پیدائہیں ہوتا۔ چنانچہ ایڈیٹر صاحب الحکم نے خلافت ثانیہ کے پہلے جلسہ کی رپورٹ بیش کرتے ہوئے تحریر کیا۔

° م پھراس جلسه کی ایک خصوصیت میتھی کہامسال جلسه كا انظام أن باتھوں میں نہ تھا جوسالہا سال سے کام کرنے کے عادی تھے۔اورجنہیں اپنی قابلیت براس قدر ناز اور بھروسہ تھا کہ أنہوں نے قادیان سے اپنا بستر اُٹھاتے ہوئے یہاں عیسائیوں کے آباد ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ ممرکام کرنے والے محض اخلاص سے کام كررم تھے۔ انہوں نے اس خوبی كے ساتھ مہما نداری کے لواز مات کو مرنظر رکھا کہ ایک غریب سے غریب بھائی کو جھی شکایت کا موقعہ نہ ملا .....حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے اور حضرت صاحبزادگان عالی مرتبان میال بشیراحمداورشریف احمد صاحبان نے جس دردول کے ساتھا پی قوم کی خدمت ك أس في الحقيقت سيدالقوم خادمهم كملى ثبوت کو پیش کردیا۔ گذشتہ سالوں میں ہمارے جاہ ببند اورقومی کامول کے واحدا جارہ دارسرد بول کے موسم میں كوفيون سے نكلنا كسرشان سجھتے تھے۔ليكن سنت شوى کے تمبع اکرام ضیف کو فطر تا اینے اندر رکھنے والے میں موعود کے لا ڈیے نے رات کے بارہ بارہ بیج تک بھی خدمت قوم کیلئے کمربسة نظرا تے تھے۔اُن کی اس محنت اورسرگری نے تمام کام کرنے والوں کے اندرایک برقی روح پھونک دی اور ہر شخص اپنے کام پرمستعد تھا''

(الحكم 10 جنورى 1915ء)

یہاں ضمنُ اس بات کا ذکر کردینا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیقدیم سے سنت ہے کہ اللہی جماعتوں میں رخنہ بیدا کرنے والے افراد کو خدا تعالیٰ روحانی جماعتوں سے علیحدہ کردیتا ہے۔ اورای طرح اللہ تعالیٰ جماعتوں سے علیحدہ کردیتا ہے۔ اورای طرح اللہ تعالیٰ





نے سے موعود علیہ السلام کی اس بیاری جماعت سے کیا كەمنكرين خلافت كوعين وقت پر جماعت سے عليحدہ كرديا تاروحاني ادرالهي جماعت كي ترقي ميس كسي قشم كارخنهنه پيدا هو۔

الله تعالیٰ نے اینے وعدہ کے مطابق خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں جلسہ سالانہ کواس قدر ترقی عطاکی کہ دنیانے بدنظارہ این آنکھ سے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اس کیلئے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آملیں گی ۔ چنانچہ خلافت ثانیہ کے آخری جلسہ کی حاضری جو دسمبر 1964 میں منعقد ہوا ایک لاکھ سے زائد کھی۔ (الفضل 24 دسمبر 1965ء) پھراللہ کے فضل سے جلسہ کے کاموں کے اعتبار سے بھی بے شاروسعت اور بہتری بیدا ہوئی۔

﴿ حظافت ثانیہ کے بابرکت دور میں ہی جلسہ سالانہ میں 1939ء ہے لوائے احمدیت لہرایا جانے لگا۔جس جلسہ میں خلیفۃ اسی موجود ہول آپ خودلوائے احمدیت لہراتے ہیں اور خدام احمدیت اس کا پېره د ہے ہیں۔

المكر \_خلافت ثانيه كے بابركت دور ميں تقسيم ملك کے بعد قادیان کے ساتھ ساتھ ربوہ میں بھی جلسہ ہونے لگا۔ پھر دنیا کے کئی ممالک میں وہاں کی جماعتیں جلسہ ہائے سالانہ منعقد کرنے لگیں۔

☆\_خلافت نانيے كے دور میں جلسہ كے كاموں کو بہتر بنانے کیلئے خلیفہ وقت کی طرف سے معائنہ كاركنان كاسلسله شروع موا-جس ميس خليفه وقت جلسه سے چند روز قبل جلسہ کے تمام انتظامات اور کاموں كاجائزه ليتے ہیں اور جس شعبہ میں اصلاح كی ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔جس ملک کے جلسہ میں خلیفہ وقت بنفس نفیس شامل نہ ہو تکیں و ہاں اپنا کوئی نمائندہ مقرر فرماتے ہیں۔جوخلیفہ وقت کی نمائندگی میں تمام انتظامات کا جائزہ لیتا ہے۔اس طرح خدا کے فضل سے جلسہ سالانہ کے کاموں میں ہر سال بہتری پیداہورہی ہے۔

#### جلسه سالانه دورخلافت ثالثه مين:

☆۔ جیسا کہ قبل ازیں ذکر کیاجاچکا ہے کہ خلافت ثانیہ کے دور میں ہونے والے آخری جلسہ کی حاضری الله تعالی کے فضل سے ایک لاکھ سے زائد تھی اور حاضری کے لحاظ سے جلسہ میں ہرسال تدریجی ترقی ہوتی رہی ۔چنانچہ خلافت ثالثہ کے آخری جلسہ جو 1981ء میں منعقد ہوا کی حاضری دولا کھیے زائدتھی۔ (بدر 21جنوری 1982ء)

☆۔ جلسہ سالانہ کے مہمانوں کیلئے انتظامیہ کی طرف سے کھانے کا تظام ہوتا ہے اور بیر انظام نہایت سادگی ہے کیا جاتا ہے۔ شروع سے ہی جلسہ سالانہ کے ایام کی دال اورروئی مہمانان جلسه سالانه کی مرغوب غذار ہی ہے اور ہے۔مہمانوں کی برحق ہوئی تعداداور غیراحدی نانبائیوں کے وقت پر روئی پکانے سے انکار کے پیش نظر رہوہ میں حضرت خليفة أسيح الثالث في احمدي الجينئر صاحبان كوروني یکانے کی مشین تیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچے ربوہ میں اور اب قادیان میں بھی الیی مشینیں تیار ہو چکی ہیں۔اور جلسه کے مہمانوں کیلئے اُن سے بھی روٹی تیاری جاتی ہے۔ ﴿ سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كي بیشگوئی کے مطابق خلافت ٹالنہ کے بابرکت دور میں غیرملکی باشندے وفو د کی شکل میں جلسہ سالا نہ میں شریک ہونے لگے۔اب تک 82سے زائد ممالک کے وفود جلسه سالانه میں شرکت کر چکے ہیں۔ اور اب بیہ تعداد دن برن برطرهرای ہے۔

🕁 ۔خلافت ثالثہ کے بابر کت دور میں ہی خلیفہ وفت نے ربوہ کے جلسہ کے علاوہ دیگر کئی مما لک کے جلسوں میں بھی شرکت فر مائی شروع کی۔

#### جلسه سالانه دورخلافت رابعه مين:

☆۔ جیبا کہ سطور بالا میں ذکر کیاجاچکا ہے خلافت ثالثہ کے بابر کت دور میں ہونے والے آخری

جلسہ سالانہ کی حاضری دو لاکھتھی۔خلافت رابعہ کے بابرکت دورمیں پیرحاضری دولا کھے ہے بڑھ کرصرف دو سالوں میں ہی اڑھائی لا کھ تک پہنچے چکی تھی۔

☆۔ قادیان میں 1891ء میں شروع ہونے والا جلسه سالانه 1947ء کے بعد قادیان کے ساتھ ساتھ رہوہ میں بھی ہونے لگا۔اور پھر آہتہ آہتہ دنیا کے کئی ممالک میں وہاں کی جماعتیں ہا قاعد کی ہے اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ بعض مما لک کے صوبوں میں مجھی سالانہ جلسوں کاانعقاد ہوتاہے۔ جن میں مرکزی جلسه کی طرح ہی تمام تعلیمی ،تربیتی اورانظامی امورسرانجام دیئے جاتے ہیں۔1984ء سے جبکہ حضرت خلیفة اسی الرابعُ لندن تشریف لے گئے ۔لندن کے سالانہ جلسہ کو بیہ فخر حاصل ہے کہ حضرت امیر المونین بنفسِ تفیس اس جلسه میں شریک ہوکر اینے خطابات اور ارشادات سے نوازتے ہیں۔اورایک لجاظے برطانیکا سالانہ جلسے تمام دنیا تک حفرت خلیفۃ اسی کے خطابات پہنچانے کے

اعتبارے مرکزی جلسہ ہوگیا ہے۔

☆ ـ سيدنا حضرت خليفة أسيح الرابع واراب حضرت خلیفة اسیح الخامس ایده الله تعالیٰ کے مبارک دور میں منعقد ہونے والے جلسوں کو پیجھی امتیاز حاصل ہے کہ ان میں عالمی شہرت کے حامل افراد بھی جلسہ سالانہ میں شمولیت کو باعث فخرمحسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ کئ ممالک کے وزراء،ممبران پارلیمنٹ، وزرائے مملکت کے نمائندگان،میئرز،ججز حضرات اورافریقن چیفس جو اینے علاقوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں شریک ہوئے اور اب خلافت خامسہ کے دور میں بھی ہو رہے ہیں۔ 1991ء کے جلسہ سالا نہ لندن میں پہلی مرتبہ روس اور میکسیکو کے وفو د نے بھی شرکت کی۔

المحد خلافت رابعہ کے بابرکت دور میں مختلف ممالک سے آنے والے مہمانوں کو ان کی اپنی زبان میں حضرت خلیفۃ امسی کے خطابات اور دیگر تمام تقاریر کے تراجم سننے کاموقعہ ل رہاہے۔ایسے تراجم پیش کرنے





کیلئے احمدی انجینئر ول نے با قاعدہ منظم اور مربوط شکل میں نہایت عمدہ اور ستاا نتظام کیا ہوا ہے۔

🖈 ۔خلافت رابعہ کے بابرکت دورکو پیفضیلت بھی حاصل ہے کہ جن مما لک میں جماعت احمد بیہ قائم ہوچکی ہے اُن مجی ممالک کے جھنڈے بھی لوائے احدیت کے ساتھ لہرائے جاتے ہیں۔

البعد کے بابرکت دور میں جلسہ سالانہ کے پروگرام بالخصوص حضرت خلیفۃ اسی کے خطابات M.T.A کے ذریعہ ساری دنیا میں سے اور دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ اسی الرابع کے بابرکت دور میں ہی M.T.A کے ذریعہ خلیفہ کوقت لندن سے براہ راست قادیان کے جلسہ سالانہ کو بھی خطاب فرماتے ہیں۔

تك\_جن علاقول تك M.T.A كا نظام نهيس ينتيج سكا أن تك جلسه كے يروگرام پہنجانے كيلئے حضور نے آڈیو ویڈیو کا نظام منظم فرمایا ہے۔ جس سے احباب بھر بوراستفادہ کررہے ہیں۔

#### جلسه سالانه دورخلافت خامسه مین:

اس دفت جہاں تمام دنیا میں ملکی سطح پر سالانہ جلسوں کا انعقاد شروع ہو چکا ہے۔ اور دنیا ایسے جلسوں ے عظیم الشان روحانی فوائد حاصل کررہی ہے۔ حکومت یا کستان نے 1984ء سے ربوہ میں ہونے والے مرکزی جلسہ سالانہ پریابندی لگا رکھی ہے۔ حالانکہ سے جلسه روحانی ہونے کے علاوہ اقوام عالم کو اتفاق واتحاد اورامن و بھائی جارے کا درس بھی دیتا ہے۔اس طرح حکومت پاکتان نے جہاں حقوق انبانی کی پامالی کی ہے وہاں امن واتحاد کے راستوں کا بھی گلا گھونٹا ہے۔

حکومت یا کتان نے جماعت کے مرکزی جلسہ سالاندیریابندی لگا کریہ مجھ لیاتھا کہ ہم نے جماعت احدید كى تبليغ پرروك لگادى ہے اور جماعت اب اس طرح كے طلے ہیں کر یائے گی۔ گران کومعلوم ہیں کہ جس سلسلہ کی

بنیاد الله تعالی نے رکھی ہواُس کو بھلا کوئی کیسے روک سکتا ہے۔چنانچہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچ کا ہے رہوہ (یا کتان) میں جماعت کے جلسہ سالانہ پر یابندی لگانے کے بعد دنیا تھرمیں اس کثرت سے اور اسنے وسیع بیانے پر جلے ہونے لگے کہ اس سے قبل اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حضرت خلیفة اسی الرابع کی لندن ہجرت کے بعدلندن کا جلسه سالانه مركزى حيثيت اختيار كرگيا \_علاوه ازي بورپين ، افریقین اورایشیائی ممالک میں ایسے عظیم الشان اور وسیع جلسوں کا انعقاد ہوا اور اب خلافت خامسہ کے بابر کت دور میں بھی ہور ہاہے کہ اُن مما لک کے لوگوں نے ایسے جلسے جو خالص روحانی ہوں اور جن میں نہصرف امن واتحاد کی بات کی جاتی ہو بلکہ امن واتحاداور آبسی بھائی جارے کاعملی نمونہ بھی پیش کیاجا تا ہوبھی نہ دیکھے تھے۔ پھر جب ان جلسوں میں سے بعض میں خلیفہ دفت کی شرکت بھی ہوتو ان جلسوں کوچارچا ندلگ جاتے ہیں۔ جوربوہ میں رہتے ہوئے کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ان جلسوں کی نہ صرف انتظامات کے لحاظ سے بلکہ عددی لحاظ سے اس قدرتر قی ہوئی کہ جس كافبل ازیں تصور بھی نہیں كركتے تھے چنانچہ 2001ء میں جرمنی میں ہونے والے انٹرنیشنل سالانہ جلسہ کی حاضری کے باعث بھارت کے رضا کاران کے علاوہ سینکڑوں نصف لا کھی۔ (برد30 اگست 2001) رضا کار بیرون ملک سے بھی خدمت کیلئے قادیان

☆ ـ سيرنا حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت دورِخلافت میں لندن میں منعقد ہونے والے پہلے جلسہ کی حاضری کچییں ہزار تھی اور 81 مما لک کے افراد نے اس جلسہ میں شرکت کی تھی۔ جبکہ خلافت رابعہ کے دور کے آخری جلسہ کی حاضری انیس ہزار جار صدیھی اور 74 ممالک کے نمائندگان نے اس میں شرکت کی تھی۔

🖈 \_ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابر کت دور میں جلسه سالا نه لندن کی بردھتی ہوئی حاضری کے پیش نظر حضور کی منظوری ہے لندن میں شموا رینا کے مقام پرایک سوآٹھ ایکڑ کا بلاٹ کرائے پر لے کرجلسہ کرنا پڑا۔جبکہ قبل ازیں بی جلسداسلام آباد ٹلفورڈ کے

مقامی جماعتی جلسه گاه میں منعقد ہوتا تھا۔

☆۔حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے بابر کت دور میں 2007ء سے جلسہ کے مہمانو ں کی کثرت کے باعث1208 يكر كاايك وسيع يلاث جلسه گاه كيليخ خريدا گیا۔جس کا نام حضور انور نے'' حدیقۃ المہدی'' تجویز فرمایا۔ تب سے ای وسیع جلسه گاہ میں جلسہ سالانہ منعقد کیاجا تاہے۔

☆ ـ 2005ء كا سال ابل قاديان اور بھارت کے لئے بے شار رحمتوں اور برکتوں کا سال تھا۔ جب حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز قادیان تشریف لائے اور جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت فرمائی۔خلیفہ وفت کی تشریف آوری سے جلسہ ا سالانہ2005ء میں ہرلحاظ سے وسعت اور بہتری پیدا ہوئی ۔جس کو ہرآ نکھ نے بچشم خود دیکھا۔اس جلسہ کی حاضری اللہ کے فضل سے ستر ہزار سے زائد تھی ۔انتظامات کے لحاظ سے بھی بے صدوسعت پیدا ہوئی۔ مہمانان کرام کیلئے چھ کنگر چل رہے تھے۔ جبکہ گذشتہ سالوں میں کنگروں کی تعداد جارتھی ۔مہمانوں کی کثرت تشریف لائے ہوئے تھے۔ان اعداد وشار سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہرسال جلسہ سالانہ میں بے حد وسعت پیدا کرر ماہے جوحفرت مسے موعود علیہ السلام کی صدافت کاز بردست نشان ہے۔الحمدللد۔

### صدساله خلافت جوبلی جلسوں کا انعقاد:

گذشته صفحات میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ کس طرح ۷۵ افراد کی تعداد ہے قادیان کی بستی میں شروع ہونے والا جلسه سالانه لا کھوں افراد کی تعداد تک جا پہنچا ہے۔ اور اب کئ ممالک میں نہ صرف اس کا شایان شان طريق برانعقاد ہوتاہے بلکہ حضرت امیر المومنین خلیفة اسیح بنفس تفیس اس میں شرکت فرما کر'' دید کے ترسول'' اور فلافت جو لی بر

> روحانیت کے بیاسول کی سیرانی کے لئے آب بقا کے سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ سیحض خدا تعالیٰ کافضل ہے کہ اسنجمیں خلافت جیسی عظیم الشان نعمت عطافر مائی ہے بلکہ وہ دن بھی دکھائے جب کہ خلافت احمد بیہ کے کا میابیوں اور کامرانیوں سے بھریورسوسال یورے ہوئے اور ہم خلافت احدیدی دوسری صدی میں داخل ہوئے۔الحمدللد اس اعتبار سے خلافت احدید کی دوسری صدی کے جلسوں کی بھی شان اس قدر بڑھ جاتی ہے۔ چنانجہ اس سال حضور انورنے اسکی شروعات مغربی افریقه کے جلسوں سے فرمائی۔جن میں غانا، بینن ،اورنا تجیر یا شامل ہیں۔ پھر آپ نے برطانیہ کے علاوہ جرمنی، امریکہ، کینیڈا، فرانس، بالینڈ کے جلسوں بھی شرکت فرمائی اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت جو بلی سال کے عظیم الثان یروگراموں کا اختیام قادیان کے جلسہ سالانہ ۲۰۰۸ء کے موقع برہور ہاہے۔جس میں حضور پُرنور بنفس فیس شرکت فرمارہے ہیں۔ جہاں دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے جلسہ سالانہ برکات و افضال کے لحاظ سے ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں وہیں خلافت احمد پیر کی دوسری صدی کے ان جو بلی جلسوں کی شان اپنی مثال آب ہے جسكوضبط تحريريس لاناامرمحال ہے۔

#### - خلسه گاه وحاضرین جلسه کامجموعی ذکر:

1891ء میں منعقد ہونے والا پہلا جلسہ سالانہ مبید اقصیٰ میں اور دوسرا ڈھاب کے کنارے ایک چبور المنائج بنا کرمنعقد ہوا۔ پھر باتی تمام جلے خلافت اولی کے ابتدائی پانچ سالوں تک مسجد اقصیٰ میں ہوتے رہے۔ 1913ء سے 1923ء تک جلسہ ہائے سالانہ مسجد نور میں منعقد ہوئے۔ 1924ء سے تقسیم ملک تک مسجد نور میں منعقد ہوئے۔ 1924ء سے تقسیم ملک تک تمام جلسہ ہائے سالانہ مسجد نور کے باہر تعلیم الاسلام کالح میدان میں منعقد ہوئے۔ تقسیم ملک کے میدان میں منعقد ہوئے۔ تقسیم ملک کے بعد مرکزی جلسہ سالانہ دارا ہجر سے ربوہ میں ہوتا رہا۔ اور قادیان میں سے جلسہ بہلے مسجد اقصیٰ میں اور پھر

موجودہ کنگرخانہ نمبر ۲ میں (جواحدیہ چوک سے دارالانوار کی طرف جاتے ہوئے بائیں طرف ہے)۔اس کے بعد حاضرین جلسہ کی تعداد برطے کے باعث1989ء سے مسجد ناصر آباد کے سامنے وسیع میدان میں جلے منعقد ہوئے ۔اور اب خلافت خامیہ کے بابرکت دور میں 2005ء میں جب کہ خلیفہ وقت قادیان تشریف لائے تو حاضرین کی تعداد کی کثرت کے باعث جلسہ سالانه بلاٹ گیارہ ایکڑنز دننگل منعقد ہوا۔ جبکہ دوسری طرف مرکزی جلسه سالانه لندن جس میں ہرسال بنفس تفیس خلیفہ دفت شامل ہوتے ہیں کی بر حتی ہوئی تعداد کے بیش نظر 208ا یکڑ زمین کا وسیع رقبه خرید کر'' حدیقة المهدی' کے نام سے ایک وسیع جلسہ گاہ بنایا گیا۔اس کے علاوہ اب ہر ملک میں ہی خدا کے فضل سے جلسوں میں بڑھتی ہوئی حاضری کے بیش نظر بڑے وسیع وعریض یلاٹ خرید کر جلے گاہ بنائے جارہے ہیں۔اور تمام ممالک میں خریدے جانے والے وسیع جلسہ گاہ حضرت سیح موعود علیہ السلام کی صدافت برمہر تقیدیق شبت کررہے ہیں۔ حاضرین جلسہ کی تعداد کے اعتبار سے پہلے جلسہ

حاضرین جلسہ کی تعداد کے اعتبار سے پہلے جلسہ سالانہ 1891ء کی حاضری 75 تھی اور اب چونکہ اس الحاظ جلسہ کی شاخیں ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ اس لحاظ سے ساری دنیا میں منعقد ہونے والے جلسوں کی مجموعی حاضری کا اگر اندازہ کیا جائے تو وہ خدا کے فضل سے کئ لاکھ پہنچ جاتی ہے۔ اور جلسہ سالانہ کی حاضری کے اعتبار سے بیتدر بجی ترقی سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کی صدافت کا واضح شوت ہے کہ:۔

" اس جلسه کی بنیادی اینك الله تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اوراس كيلئے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آملیں گئ

(اشتہار7 دسمبر1892ء)

انظامات جلسہ سالانہ کامخضر خاکہ: دنیا میں ہر جگہ ہر مذہب وملت کے لوگ اپنے

اپ جلے منعقد کرتے ہیں۔ لیکن جماعت احمد سے کا سے جلسہ سالانہ دنیا کی مختلف اقوام کے جلسوں سے نرائی شان رکھتا ہے۔ اس کے تمام کام رضا کارانہ طور پر سرانجام دیئے جاتے ہیں۔ نہ تقاریر کرنے والے قیری کیتے ہیں نہ ہی تلاوت کرنے والے قاری حضرات مختانہ طلب کرتے ہیں۔ نہ دن رات مہمانوں کی خدمت کرنے والے رضا کاراً جرت طلب کرتے ہیں فدمت کرنے والے انعام کے اور نہ ہی استقبال والوداع کرنے والے انعام کے طلب گار ہوتے ہیں۔ بیسب خدمت کرنے والے مطلب گار ہوتے ہیں۔ بیسب خدمت کرنے والے مخترت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کی منہ بولتی تصویر ہوتے ہیں۔

خدمت دین کو اِک فضل الهی جانو
اس کے بدلے میں بھی طالب انعام نہ ہو
جلسہ سالانہ کے تمام انظامات موٹے طور پر دو
حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں:۔
ہے۔انظام جلسہ گاہ

یک\_انظام مهمانان کرام ماسک سنتنام کتیست

جلسهگاه کے انتظام کے تحت تقاریر کی ترتیب، پنجوقتہ نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، درس و تدریس، حضرت خلیفة المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطابات اور تقاریر جلسه سالانہ کے دوال تراجم، ایم ٹی اے کے ذریعہ پروگراموں کو دکھانے اور پریس وغیرہ کا انتظام کرنا، نیز لوائے احمد بیت کی حفاظت کی ذمہ داری نظارت اصلاح وارشاد کے سپر دہے۔

### انتظام مهمانان:

جہاں تک مہمانان کے انظام کا تعلق ہے مہمانوں کے قیام و طعام ان کے استقبال ، الوداع ، روشی ، صفائی ، عمومی نگرانی ، حفاظت ، یہ سب ایسے امور ہیں جن کی انجام دہی کیلئے دفتر افسر جلسہ سالانہ کے زیر انتظام با قاعدہ رضا کارانہ طور پرکار کنانِ سلسلہ خدمت بجالاتے ہیں ۔ کیونکہ یہ جلسہ دسمبر کی شخت سردیوں میں ہوتا ہے اس لئے دھان کی گھاس جس کو پنجابی میں ہوتا ہے اس لئے دھان کی گھاس جس کو پنجابی میں



🧲 خلافت احمد بیصد ساله جو بلی مبارک ہو 🦫

'' پرِالی'' کہتے ہیں مہمانوں کی قیام گاہوں اور جلسہ گاہوں میں بچھا دی جاتی ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے تحت مہمان اینے بستر وں وغیرہ کا نظام خود کرتے ہیں۔ مگر بیرون ملک سے آنے والوں کے لئے جماعتی انتظام کیاجا تاہے۔مہمانوں کے کھانے کیلئے جماعتی طور پر نہایت سادگی ہے انتظام کیاجا تا ہے۔

1912ء میں خلافت اولیٰ کے دور میں کہلی مرتنبہ جلسہ سالانہ کے کاموں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔مثلاً مکان۔خوراک۔روشنی وغیرہ کیکن اب ان کاموں میں اتنی وسعت بیدا ہوگئی ہے کہ کاموں کومزید کئی شعبوں میں نقسیم کر دیا گیا ہے۔مضمون کی طوالت کے پیش نظر چند شعبوں کا صرف نام ہی درج کئے جاتے ہیں۔شعبہ حاضری ونگرانی عمومی۔تربیت طبی امور ـ مكانات ـ خدمت خلق ـ صفائي \_ آب رساني \_ روشنی۔ بازار ۔ ریزرویش ریلوے و ہوائی جہاز۔ تغمیرات \_ سپلائی \_ استقبال \_ نقل و حمل \_ فراہمی بستر پے لیفک و پار کنگ وغیرہ۔

### جلسه سالانه کے ظیم الشان فوائد:

(۱) امام وقت صحبت: جم جله سالانه میں خودامام وفت موجود ہوں جلسہ کے حاضرین کوسب سے پہلا اور بڑا فائدہ اُن کی صحبت کا ہوتا ہے۔ سيدنا حضرت اقدس مي موعود عليه السلام فرمات بين: '' بیعت کرنے سے غرض ریہ ہے کہ تاونیا کی محبت تصنثري مواورايين مولاكريم اوررسول مقبول صلى الله عليه وسلم کی محبت غالب آجائے۔اس غرض کیلئے صحبت میں ر منااورایک حصه این عمر کااس راه میس خرج کرنا ضروری ہے'' (آسانی فیصلہ) (۲) ربانی تقاریر سے استفادہ: جلہ سالانه كادوسرا بزا فائده حضرت خليفة أسيح ايده التدتعالي کے خطابات اور دیگر علمی وروحانی تقاریر سے استفادہ ہے

۔خاص طور پر حضرت خلیفۃ اسے ایدہ اللہ تعالیٰ کے ہونے والے خطابات جوتمام دنیا کیلئے ایک غذا کا حکم رکھتے ہیں اور دیگرعلماءاور بزرگوں کی تقاریر سننے کا موقعہ ملتا ہے۔ سيدنا حضرت مسيح موعودعليه السلام ففر ماياتها: \_

'' اس جلسه میں ایسے حقائق ومعارف سنانے کا مشغل رہےگا۔جوایمان اوریقین اورمعرفت کوتر قی دیں کے'(آسانی فیصلہ)

#### (٣) اتحادو اتفاق اور نئے احمدیوں كا تعارف:

اں جلسہ کا ایک بڑا فائدہ پیجمی ہے کہ جلسہ میں شامل ہونے والے مختلف تو موں ، ملکو ں، رنگوں اور نسلول کے افراد جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور چونکہ بیسب لوگ ایک ہی مقصد لیعن حصول رضائے الہی کے کئے انکھے ہوتے ہیں۔اس کئے آپس میں اتفاق و اتحاد اور رشتہ تو دو و تعارف قائم ہوتا ہے ۔خلافت رابعہ کے بابرکت دور سے بکثرت نومبائعین بھی ان جلسوں میں شامل ہوتے ہیں اس لئے پرانے احمد یوں کا اینے نئے شامل ہونے والے احمدی بھائیوں سے رابطہ ہوتا ہے اور پھر پیار اور محبت بڑھتی ہے ۔سیدنا حضرت سیح موعودعلیہ السلام فرماتے ہیں:۔

'' ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں بیجھی ہوگا کہ ہرایک نے سال میں جس قدر نے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے۔اورروشناس ہوکرآپس میں تودداورتعارف ترقى يذير موكا" (آساني فيصله صفيه س) نیز فر ماتے ہیں:-

'' جو بھائی اس عرصہ میں سرائے فانی ہے انتقال كرجائے گا اس جلسہ میں اس كيلئے دُعائے مغفرت ہوگی۔'' (ایضاً)

(۴) تبلیغ کا موقعه:جلسمالانه کے بہت سے فوائد میں سے ایک بیجھی ہے کہ اس موقعہ پر کثرت سے غیرمسلم احدی افراد بھی تشریف لاتے

ہیں۔اس موقعہ پر جماعت کوانہیں اینے عمدہ اخلاق اور دلائل بینہ سے تبلیغ کا بہترین موقعہ ملتا ہے۔ اور اکثر اُن میں ہے جلسہ کے موقعہ پر بیعت کر کے ہی واپس جاتے ہیں ۔اورجس جلسہ میں خلیفہ وقت موجود ہوں اُس میں ایسے نومبائعین کو عالمی بیعت کے موقعہ پر حضور کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ پھراس جلسہ پرمنعقدہ مجلس شوریٰ میں اشاعت اسلام کیلئے مشور ہے بھی کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسيح موعود عليه السلام اس جلسه كى ايك غرض بيان كرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' اس جلسه میں اشاعت اسلام اور دینی ہمدر دی کے لئے تدابیر پیش کی جائیں۔''

( تبليغ رسالت جلدنمبر ۲ صفحه ۱۹ )

(۵) جماعتی تربیت کا بهترین ذربعه: جهال جلسه سالانه کے اور بیٹار فوائد ہیں وہاں اس کاایک بہت بڑا فائدہ پیجھی ہے کہ بیروحانی جلسہ جماعتی تربیت کاایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔احباب جماعت پنجوفتة نمازوں اور نماز تہجد کے علاوہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ دین مجانس سے استفادہ کرتے ہیں میل جول کے وقت اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ۔وہ حضرات جورضا کا رانہ طور پر خدمت بجالاتے ہیں اُن کواینے جذبہ ُمہمان نوازی اور خدمت خلق کو پیش كرنے اور جذبہ ایثار کو ظاہر کرنے کا موقعہ ملتا ہے اور اس طرح قومی اخلاق ترقی پذیر ہوتے ہیں اور سب حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی دعاؤں کے دارث بنتے ہیں۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم روحانی جلسہ جس کی بنیادی اینك الله تعالی نے این ہاتھ سے رکھی ہے كو مزید وسعت اورترقی عطا کرے اور ہم سب کوحضور کی دعاؤں کا دارث بنائے اور مخالفین احمدیت کی آئکھیں کھولے۔ تا وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت کے ان درخشندہ نشانوں کودیکھ سکیں۔ آمین۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 







# مخالفين احمديت كاعبرتناك انجام

۵۵۵۵۵ شون الله المرم مولوی با سطرسول صاحب ژار، اُستاذ جامعه احمد بیرقادیان ۱۵۵۵۵ شونه

اللّٰد تعالیٰ قر آن کریم میں فرما تا ہے۔ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَتُ رَسُوْلًا یعنی خدا تعالی نے بن نوع انسان کی اصلاح کے واسطے ہرز مانہ میں اور ہر ملک میں نبی اور رسول مبعوث

جب بھی بھی کوئی نبی اور رسول آیا ہے اور اس نے ا پنی قوم کو دعوت دی تو بعض نے قبول کرلیا اور اکثر نے اس کا انکارکردیا۔ پھرمومنین میں دوگروہ ہو جاتے ہیں ایک گروہ نہایت مخلص اور باعمل ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں مورد انعام ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ زبان سے ایمان کا اقراری ہوتا ہے۔ مگر اعمال صالحہ میں ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ گروہ اوّل کے لوگ ہوتے ہیں۔ای لئے بیلوگ انعامات میں بھی ان ہے کم درجہ پر ہوتے ہیں۔ای طرح منکروں میں بھی دوقشم کے لوگ ہوتے ہیں ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو کسی وجہ سے منکررہ جاتا ہے - ﴿ مَكْرَمْكُفْرُ ومْكُذِّ بِ اورشر بِرِ اور دِلْآ زار اور بدتهذيب نهيس ہوتا۔صرف اس نبی کا دعویٰ اور اس کی کوئی بات سمجھ میں نه آئی تو نه مانا اور دعوت حقه کی قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ پس ایسے لوگوں سے دُنیامیں کوئی گرفت نہیں ہوتی ليكن قيامت ميں بازيرس اورمواخذه ضرور ہوگا۔ دوسرا گروہ منکرین کا وہ ہوتا ہے جونہ صرف اس نبی کی دعوت کور د کرتا ہے بلکہ تکفیراور تکذیب پر کمربستہ ہوتا ہے اور دوسروں کیلئے بھی حق کے قبول کرنے میں روک ہوتا ہے اوراُس نبی اور اس کی جماعت پرمختلف مشم کے بہتانات اور مفتریات باندهتا ہے تا کہ عامة الناس بدطن ہوکر

کناره کش ہوں اور بدزبانی دروغ گوئی اوراستہزاءاور

اذیت اور جائی و مالی نقصان کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کے قبل و غارت پر امادہ کرتا ہے۔ان ہی کے حق میں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے۔

ياحسرة على العباد ماياتيهم من رسول الاكانوابه يستهزء ون.

لیعنی افسوس ان بندول پر کہ جب بھی بھی ان کے یاس کوئی نبی یارسول آیا تو انہوں نے اس پر مصفحاا ڑایا۔ اس کئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوسلی دیتے ہوئے الہامات فرمائے۔

ا\_وَيلٌ يومئذٍ للمكذبين  $(\vec{x})$ لینی اُس دن تکذیب کرنے والوں کے واسطے ہلا کت کا دن ہوگا۔

> ۲\_عبرت بخش سزائیں دی جائیں گی۔ س نُمَزِّقُ الْآعْدَآءَ كُلُّ مُمَزِّقٍ ـ

لیعنی ہم دشمنوں کوتنز بتر کردیں گےاور تباہ کردیں گے۔ ٣ ـ قُطِعَ دابرالذين لا يؤمنون ـ

(تذكره صفحه 641

یعنی وہ قوم جوایمان لانے سے روگرداں ہے اس كى جر كائدى جائے كى۔

خدا تعالیٰ نے جیسا کہ حضرت سے موعود کواینے کلام کے ذریعہ تعلی دی تھی۔ اسی طرح عملاً اپنے فعل سے مکفرین اور مکذبین سے سلوک جھی کیا۔ \* ضربت اقدس عليه السلام كي جماعت كو بره هايا اور آپ سته و آز سلوک کیا جواینے پاک اور برگزیدہ نبیدان ہے کہ تھااور آپ کے مخالفوں سے وہی سلوک کیا جوحق کے نخالفوں

ہے ہوتا آیا ہے اور سب سے برا انجام ان لوگوں کا ہوا جۇتكفىردىڭذىب سے بازنەآئے۔

چونکه همارا مدعا صرف پنجاب یا هندوستان یا دوسرے ممالک کے مکفروں اور مکذبوں سے نہیں بلکہ ہمارا مدعا تمام دنیا کے مکفروں اور مکذبوں سے ہے۔ اس واسطے ہم صرف اس وقت بعض واقع شدہ نشا نات کا تذكره كريس كے تاكه قارئين پريه بات واضح ہوكه جماعت احمدیہ کے مکفرین اور مکذبین کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیساسلوک کیا۔ قبل اس کے کہ ہم ان واقعات یر روشنی ڈالیں، ہم اینے بھائیوں سے ہمدر دی اور خیر خواہی کے ساتھ مؤ دبانہ التماس کرتے ہیں کہوہ ذرا خدا کا خوف اورمیدان حشر کی بازیری کوسامنے رکھ کرخوب سوچیں اور ایے ضمیر سے دریافت کریں کہ کیا ہے ممکن نہیں کہ آنے والامصلح امت محمد بیرکا ایک فرد ہو اور ہم (تذکرہ صفحہ 641) ہی میں ہے ایک انسان ہو۔جس کوسی موعود بنایا جائے اور وہ ہمیں سیح معنوں میں مسلمان بنانے آیا ہواور وہ موعودیمی حضرت مرزاغلام احمد قادیانی ہو۔پس وہ لوگ جواس وقت بدز بانی اور بهتا نات وغیره کواپنا بیشه بنا چکے ہیں وہ مصنڈے دل سے اس بات پرغور کریں تا کہ وہ خدا كغضب كي آگ كوايخ خلاف نه بهر كانيں -

چنانچہ جن لوگوں نے کسی بھی رسول کی تکذیب اور مخالفت کی ان کواللہ تعالیٰ نے آسانی اور زمینی عذابوں ے ہلاک کردیا۔ لہذا ان امور کوخوب سوچیں اور خدا ہالی ہے تو قیق مانگیں کہ حق کی شناخت حاصل ہو اور اینے آپ کومجرم بنا کرمور دعذاب نہ بنیں۔اب ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں تا کہ قارئین کرام پریہ بات



خوب واضح ہوکہ جماعت احمد پیے معاندین کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا اور کس طرح انہیں اینے کیفر کردار تک پہنچایا۔سب سے پہلے ہم غیر مبانعین کے عبر تناک انجام کا ذکر کریں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت کا انکار کیا اور مخالفین خلافت کے ساتھ مل کرخلافت احمدیہ کے خلاف کارروائیاں شروع کردیں اور روحانی خلافت کی عظیم الثان نعمت سے محروم ہو گئے۔

### روحانی خلافت سے انکار کاعبرتناک انجام:

غیرمبائعتین کا مبائعتین سے الگ ہونا بھی حضرت مسے موعود کی صدافت پر ایک زبردست دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامًا بتا دیا تھا کہ جماعت کے دوگروہ ہوجائیں گے چنانچہ 17ایریل1907ء کو آپ کوریرالہام ہوا۔

" خدا دومسلمان فریق میں سے ایک کے ساتھ ہوگا۔ پس یہ پھوٹ کا تمرہ ہے، لفظ ''ہوگا'' مستقبل پر دلالت كرتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے كہ جماعت کے دوفریق ہوجا ئیں گے اور ان دومیں سے ایک فریق حق پر ہوگا اور اس کے ساتھ خدا ہوگا اور وہ اس فریق کی زبردست تائيد كركے اپنی معیت كا ثبوت دے گا۔ليكن غيرمبائعين نے ایک طرف توحقیقی خلافت کاا نکار کیااور حضرت سیح موعود کے فر مان کو پس بیثت ڈالا اور دوسری طرف انهول نے لیستخلفنهم فی الارض کے ماتحت ترکی کی خلافت کو سی سلیم کیا چنانچہ مولوی محمد علی صاحب نے ای آیت کو تلاوت کر کے اپنے ایک خطبه میں کہا۔

" سلطان ترکی خلیفہ ہے اور آیت استخلاف کے ماتحت اس کی بادشاہت بوجہ مرکز پر حکمران ہونے اور مقامات مقدسہ کی خدمت وحفاظت کرنے کے خلافت اسلامی کاحکم رکھتی ہے ادر وہی اس خلافت اسلامی کا سیجے حقدار ہے''۔ (پیغام 25 جنور ک 1930ء)

جبکہ سلطان ترکی کے متعلق حضرت مسیح موعود فر ما ھے ہیں:۔

'' یاد رکھو خدا کے فرستادہ کی تو ہین خدا کی تو ہین ہے۔ چاہوتو مجھے گالیاں دو۔تمہارا اختیار ہے۔ کیونکہ آسانی سلطنت تمهار بزد یک حقیر ہے۔لطان کاخلیفة المومنين ہونا صرف اينے منه كا دعوىٰ ہے كيكن وہ خلافت آج سے سترہ برس پہلے براہین احمد بینیز از الداوہام میں ذ کرہے۔ حقیقی خلافت وہی ہے کیاوہ الہام یازہیں۔ اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ الدَمَ خَلِيْفَةُ اللّه السُّلْطَانِ مان مارى خلافت روحانى باور

(مجموعهاشتهارات مرتبه مفتی محمد صاحب صفحه 406) یس غیر مبائعین نے روحانی خلافت سے انکار کرکے ترکی کے سلطان کو آیت استخلاف کے ماتحت جسمانی خلیفه شلیم کیالیکن خداتعالی نے ان کی خلافت کا نام ونشان مٹا دیا جس کی وجہ سے غیرمبائعین کا نہ کوئی روحانی خلیفه ریااورنه جسمانی گویا \_

نه خدا بی ملا نه وصال صنم

آسانی ہے نہز مینی''۔

نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے اب دوسرے نمبر پر امیر عبد الرحمٰن خان اور امیر حبیب اللّٰدخان کے عبرتناک انجام کا ذکر کرنے ہے پہلے ہردوامیروں کے بارے کچھ عرض کیاجا تاہے۔ امیر عبدالرحمٰن خان 1830ء کو بیدا ہوئے اور 1880 کو بادشاہ افغانستان بنے اور بڑے شان و شوکت سے اور قوت و جبروت سے ایک مضبوط اور با قاعدہ حکومت قائم کر کے آخر کار ۲۲ سال کی حکومت کے بعداس دار فائی سے راہی ملک عدم ہوئے۔

سيدنا حضرت اقدس احمه عليه السلام نے1890ء میں بحثییت مامورمن اللّٰدمبعوث ہو کر با تباع سنت محمد ہیہ صلى الله عليه وسلم با دشامإن عالم و روساء رياست كو بھي دعوت سلسلہ حقہ دی اور ان کو باخبر کیا کہ آنے والا موعود آ گیا ہے لہذا اس موعود پر ایمان لاؤ۔ اشاعت اسلام

اور تبلیغ دین حق میں اس کے معاون اور ممتد ہوں۔ چنانچہ امیر عبد الرحمٰن کوجس دفت بید عوت مپہنجی تو اُس نے س کر فر مایا۔

'' باراعمر بایدنهٔ پستی عیسی درز مان خود چه کرده بود که بار دیگر آمده خوامدكرد"

لینی ہم کوعمر فاروق کی ضرورت ہے حضرت عیساتا ناصری کی ضرورت نہیں حضرت عیستی نے بعثت اولی میں کیا کامیابی حاصل کی تھی کہ اب دوبارہ آگر حاصل

### واقعه شهادت حضرت عبدالرحمن صاحب احدي شهيد:

حضرت عبد الرحمٰن صاحب شهيد آخري مرتبها 1900ء میں قادیان آئے والیسی پر کھھ لٹریج حضرت احدٌ عليه السلام كاجس ميں جہاد كے موضوع يرمكمل بحث تھی ساتھ لے گئے اور وہاں جا کرتقسیم کیا جس پر وہاں کے مولو یوں نے امیر عبدالرحمٰن کے گوش گذار کیا اور اس نے حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب احمدی کو اینے دربار میں بلوایا اور بیغلط فہمی پیدا کی گئی کہ حضرت احمہ علیہ السلام اور اس کی جماعت ہرفتم کے جہاد کی منکر ہے۔ امیر عبد الرحمٰن نے کیچھ عرصہ حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب احمدیؓ کوقید میں رکھا پھران کے قبل کا حکم دے دیا اور بالآخران کے گلے کو گھوٹا گیا اور آپ کا دم گھٹ کرشہید ہوئے بیرواقعہ 1901ء کے آغاز نصف

### امبرعبدالرحمٰن كاعبرتناك انجام:

خدا تعالیٰ نے جو بڑا غیور ہے بیظلم ناروا پیند نہ کیا بلكهأس كاغضب بھڑ كااور 10 ستمبر 1901 ء كوامير عبد الرحمٰن خان ير فالح كاحمله ہوا۔جس سے اس كا داياں پہلو بے کار ہوگیا۔ ڈاکٹروں نے بہت ہاتھ یاؤں مارے مگر ڈاکٹر کیا چیز ہیں جو کسی مغضوب کوخدائی گرفت سے نجات دلاسکیں۔ امیر کابل کی حالت بدے بدر





ہوتی چلی گئی اور طاقت نشست و برخاست بھی سلب ہوگئی اور آخر کار فرشتہ اجل نے باذن خداوندی اس کی روح کو 1901ء کو بجرم شہادت حضرت عبد الرحمٰن احمدی صاحب شہید کے بیض کرلیا۔

(تفصیل کیلئے دیکھیں تاریخ افاغنہ حصہ اوّل مؤلفہ شہاب الدین ثاقب۔)

امیرعبدالرحمٰن کے اپنے انجام کے پہنچنے کے بعد 113 الرحمٰن کا بڑا فرزند تھا، تخت نشین ہوا اور حضرت سید عبد اللطیف صاحب احمدی شہید نے ہی ان کی رسم حسار بندی ادا کی۔ 200 ء میں حضرت معرد ستار بندی ادا کی۔ 200 ء میں حضرت عبد اللطیف شہید رضی اللہ عنہ نے قادیان کا سفر اختیار کیا اور قادیان شریف میں پھے عرصہ قیام کرنے اختیار کیا اور قادیان شریف میں پھے عرصہ قیام کرنے کے بعد باجازت حضرت اقدس علیہ السلام واپس کا بل چلے گئے جہاں پر مخالفین جماعت نے اپنی غلط کیا جہاں پر مخالفین جماعت نے اپنی غلط کی جہاں پر مخالفین جماعت نے اپنی غلط کیے جہاں پر مخالفین جماعت کے اپنی غلط کیے جہاں پر مخالفین جماعت کے اپنی غلط کیے جہاں پر محبیب اللہ خان کے خوب کان کیے دیت اور مولویوں نے کفراور رجم کا فتو کی دیا۔ افغانستان میں ہمیشہ علماء کے سامنے امرائے کا بل بے دست ویا ہوتے تھے۔

ناچار امیر حبیب الله خان نے فتو کی گفر پر دستخط کردئے اور کوئی تحقیق نہ کی بلکہ علماء اور سردار نفر الله حماء اور سردار نفر الله حماء اور سردار نفر الله حماء اور اسے کیا معلوم کہ اُس نے حضرت شہید کی موت پرنہیں بلکہ اپنی اور این کی موت پرنہیں بلکہ اپنی اور این کی موت پرنہیں بلکہ اپنی اور این کی موت پرنہیں بلکہ اپنی کے کاغذ پر دستخط کئے تھے بلکہ نسل امیر افضل خان کی تنابی پردستخط کئے تھے۔ بالآخر حضرت شہید کے گاڑے جانے کے بعدلوگوں نے آپ کے اردگر دحلقہ بنایا اور جانے کے بعدلوگوں نے آپ کے اردگر دحلقہ بنایا اور پہلا پھر لگنے کے چندمنٹوں میں ہی آپ پر تو دہ سنگ کھڑ اہوگیا اور آپ کا جسدا طہر نظروں سے پوشیدہ ہوگیا اور روح مبارک جسد عضری کی قید سے آزاد ہوکر مرفوع اور روح مبارک جسد عضری کی قید سے آزاد ہوکر مرفوع دقت ہوئی۔

امير حبيب الله اورأ سكيساتهيون كاعبرتناك انجام:

ظالم کو باداش ایس ملی جوموجب صدعبرت ہے۔ امیر حبیب الله خان جس نے سنگار کرایا این بھائی کی سازش ہے لی ہوا۔ پھرنصر اللہ خان جس کے بیٹے کا عبد اللطف صاحب شہید کے آل میں سب سے زیادہ ہاتھ تھا خود قیدخانه میں ڈالا گیا اور آخرکار وہیں قتل کیا گیا۔ بنجابي ڈاکٹرعبدالغنی جومباحثہ میں ٹالٹ تھااور جس کی مخالفت اورشرارت نے اس واقعہ میں بہت بڑا کام کیا تھا۔ اس کے ذریعہ گورنمنٹ کابل کے خلاف باغیانہ سازش كارازافشاء بوااوروه قيدخانه ميں ڈالا گيا۔ جہاں وہ ایک عرصہ تک طرح طرح کی اذبیتی سہتار ہا۔ پتھر چلانے والے قاضیوں اور ملاؤں پر جو تباہی اور ہلاکت انقلابِ افغانستان کے زمانہ میں آئی وہ سخت عبر تناک ہے کیکن اتنائی ہمیں کابل کی زمین پراس جرم کے یا داش میں جوعذاب اور تباہی آئی وہ نہایت ہولنا کے تھی۔ بچہ مقہ کے ہاتھوں کس طرح امیر حبیب اللہ خان مقتول کا خاندان تباه اور ہلاک ہوااوران کی ناموس برباد ہوئی کہ س کرصدمہ ہوتا ہے۔امان اللہ خان اور اس کی بیوی اور اس کے اعزاء واقر باءا فغانستان سے بھاگ کرجلاوطن ہو گئے اور سلطنت ہی اس خاندان میں سے نکل کر دوسرے خاندان میں منتقل ہوگئی اور کابل کے شہر اور علاقه پرجو ہلاکت اور عذاب مسلط ہوا، وہ ہیں ٹلا جب

تک کہ حضرت اقد س علیہ السلام کے اس انہام: "دیاست کا بل میں قریب بچاس ہزار آدمی مریں گے۔"

کے مطابق قریباً بچاس ہزار آدمی موت کے گھاٹ نہیں اُتر گئے۔ بچہ سقہ گویا ایک عذاب کے فرشتہ کی طرف کا بل کی سرز میں پر آیا اور یسو مونکم سوء العذاب کے ماتحت اپنا کام کر کے چلا گیا۔

اخبارانقلاب لا ہورروزانہ نے شائع کیا تھا کہ ایک لاکھ سے زائدنفوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ کیونکہ سرزمین

افغانستان میں بغاوت بغاوت وارد ہوئی اور آخر کاریہ انقلاب بچہ سقہ واقعہ ہوا جس کی نذر ہزار ہا نفوس ہو گئے۔

(تفصیل کیلئے دیکھیں'' زوال غازی مصنفہ عزیز بندی نیزمسٹرانکس ہمکٹس کی کتاب'' افغانستان''۔

### مولوی محمد حسین بٹالوی:

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی سلسله احمد بیکو مولوی گل علی شاہ صاحب کے بٹالہ چلے جانے کی وجہ سے حصول تعلیم کیلئے بٹالہ جانا پڑا اور اس وقت آپ کے ہم مکتب دو اور طالبعلم سے ایک لالہ جیم سین دوسر کے طالب علم مولوی محمد حسین بٹالوی سے ۔ انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی طرز زندگی اور پاکیزہ اخلاق کا خوب مطالعہ کیا تھا اور اسلام کی شخصیت اور اسلامی خطاب پر میں حضور علیہ السلام کی شخصیت اور اسلامی خطاب پر مرزاج تحسین پیش کیا۔

لیکن تعصب اور قد امت پرتی کا بُراہو وہ آپ کے دعویٰ مسیحت پر بھڑک جاتا ہے۔ اور مخالفت میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ فتویٰ گفر تیار کر کے ہندوستان بھر کے علماء سے دستخط کرواتا ہے لیکن بایں ہمہ آپ کی قبل از دعویٰ زندگی پرکوئی اعتراض نہ کر سکا البتہ آپ کی مخالفت اور عداوت میں اس طرح حدسے گذر گیا کہ شب وروز آپ کی دلآزاری اور آپ کو تکلیف دہی میں لگار ہتا تھا اور سوائے اس کام کے انہیں اور کوئی مشغلہ نہ تھا۔

محمد بين بڻالوي اورائے اہل خانه کا عبر تناک انجام:

☆ ..... "بٹالوی کا انجام بٹالوی : بانہ "

'' میرے جوان لڑکوں کوآ وارگ نے مجھے زمینداری کے اہتمام میں پھنسا دیا۔۔۔۔میرے اہل خانہ کا جس سے میرا گھر آبادتھا،انقال ہوگیا۔

(اشاعة النة جلد ٢٠ ص ٢)



'' ده زنا کاری اورشراب خوری میں مبتلا ہیں'' (صفحہ 202)

" بعض نے میرے منہ پر کہدیا کہ تو ہمارا باپ نېين' (صغي 225-226) '' اپنی والدہ کوبھی میری اجازت کے بغیر بلکہ صریح ممانعت کے ساتھ ناشزہ بناکر اینے ساتھ لے گئے بين" (صفحہ 209) '' ان آٹھوں یا نج لڑکوں اور تنین لڑ کیوں نے اپنی والده کوبھی مجھ ہےنشوز اختیار کراکے اپنے ساتھ ملالیا ہے۔....میرے پاس سے گذرجانے پر بھی سلام نہیں كرتے'' (اشاعت السنہ جلد 20 صفحہ 209) اے یے تکفیر مابستہ کمر خانه ات ورال تو در مر دگر فاعتبروا يااولي الابصار

### مولوی ثناءالله صاحب امرتسری:

مولوی ثنااللہ امرتسری نے اپنی تقریروں میں تمسخر اوراستهزاءاورطعن اور لجربازي كارنك اختيار كيااورأن کی زبان اُسترہ کی طرح چلتی تھی۔ مرزا ارشد گور گائی کافی البدیههشعرے جومولوی موصوف بر ہرطرح سے

زبان تیز ان کی اُسترہ سے بھی زیادہ ہے مجھے ڈر ہے کہ جڑ سے بدأڑا دیں نہ مسلمانی قارئین کرام! مولوی ثناء الله صاحب نے حضرت اقدس عليه السلام كے مقابلہ ميں مباہلہ ياقتم كھانے سے عارمرتبه گریز کیا:۔

ا۔پھلا گریز:سبسے پہلے کتاب انجام آتھم میں جب حضور نے مباہلہ کے لئے علماء کو بلایا تو ان میں مولوی ثنااللہ صاحب بھی مخاطب تنے مگر مقابلہ یرنہ آئے اور کریز کر گئے۔

٢ ـ دوسوا گريز :حضور نے اين ايک مبارک تصنیف'' اعجاز احمدی''کے ذریعہ مولوی موصوف کو

مباہلہ کے لئے بلایا مگر مولوی صاحب نے راہ فرار اختیار کرلی۔

س۔ تیسرا گریز:151 *پریل*1907ءوالے اشتہار میں حضرت اقدی نے دُعا کر کے مولوی صاحب موصوف عرف فانح قاديان كوبالمقابل دعا كيليّ بلايامكر مولوی صاحب نہیں آئے البتہ لکھ دیا'' بیتح سر مجھے منظور تہیں اور نہ کوئی دا نااس کومنظور کرسکتا ہے'

۳- چوتھا گریز:10 جون1907ء کے الحکم والے اعلان میں حضرت اقدیل نے قسم کھا کرمولوی ثناء الله صاحب كو بالمقابل فتم كهان كيك بلايا مرحسب عادت گریز کر گئے۔

مولوی ثناء الله امرتسری ہمیشه حضرت اقدس مسیح موعود کے مقابل پرآنے سے راہ فرار ڈھونڈتے رہتے كيكن مخالفت ميس بميشه كمربسة رہتے اور بالآخرياس و حسرت کے ساتھاس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ فاعتبروا يااولي الابصار ـ مجمى نذرآتش كرديا ـ

> مولوی صاحب موصوف نے ایک مختلف معیار کو اختیار کیا کہ جھوٹا صادق سے زیادہ عمریا تاہے جیسا کہ رسول کریم کے مقابل مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوا۔ (اعلان اكتوبر1907ء)

بالآخرمولوي صاحب موصوف حفزت مسيح موعودكي وفات کے بعد 40سال تک زندہ رہے تاکہ اپنی آنكھوں سے حضرت اقدس احمد عليہ السلام كي صدافت كو د کیچیس اوراینے برےانجام کا بغورمشاہدہ کرسکیں۔

### مولوی ثناءالله امرتسری کاعبرتناک انجام:

قارئین کرام! مولوی ثناء الله امرتسری تقسیم ملک کے بعد یاس وحسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ۔مولوی ثناء اللہ امرتسری نے حضرت اقد س سے موعودعلیہ السلام کے متعلق جو جا ہا اللہ تعالیٰ نے اُس کے حق میں وہ بات یوری کردی۔حضرت اقدس سے موعود علیہالسلام کی کتب کے متعلق اپنی خواہش کا اظہار کرتے

ہوئے مسلمانوں کے سامنے مندرجہ ذیل تبحویز رکھی۔ " بم سے کوئی یو جھے تو ہم خدالگتی کہنے کو تیار ہیں کہ مسلمانوں ہے ہوسکے تو مرزا کی کل کتابیں سمندر میں نہیں کسی جلتے تنور میں جھونک دیں۔اسی پربس نہیں بلکہ آئنده كوئى مسلم ياغيرمسلم مؤرخ تاريخ بهنديا تاريخ اسلام میں ان کا نام نہ لے۔''

(اخباروكيل13 جون1908ء بحواله تاريخ احمريت جلد چہارم صفحہ 217 طبع اوّل) الله تعالیٰ نے اُن کی پیرخواہش ان کے ہی حق میں یوری کردی۔

سیرت ثنائی کے مصنف مولوی عبد المجید صاحب سومدروی رقمطراز ہیں'' آیکامکان جھوڑنا ہی تھا کہ بدمعاش کثیرے جوای انتظار میں گھات لگائے بیٹھے تھے،ٹوٹ پڑے اور تمام سامان نقتری، زیورات وغیرہ لوٹ کر لے گئے اوراس لوٹ کھسوٹ کے بعد مکان کو

کٹیرول گئے اسی پربس نہ کی بلکہ آپ کا وہ عزیز ترین کتب خانہ جس میں ہزار ہارو پید کی نایاب وقیمتی کتا ہیں تھیں اور جن کوآپ نے بڑی محنت اور جانفشانی سے جمع کیا اورخریدا تھا جلا کر خاک کردیا۔ کتابوں کے جلنے کا صدمه مولانا کواکلوتے فرزند کی شہادت ہے کم نہ تھا ... بيصدمهٔ جانگاه آپ کوآخري دم تک ر بااور حقيقت مين آب کی نا گہانی موت کا سبب بدرو ہی صدمات تھے ایک فرزند کی احیا نگ شہادت اور دوسرے بیش قیمت کتب کی سوختگی۔ چنانچہ بید دونو ں صدمے تھوڑ ہے عرصہ میں آپ کی جان کیکررہے۔'

(سیرت ثنائی مقبول عام پرلیس لا ہورمصنفہ مولوی عبد المجيد سومدروي) مولوی صاحب مذکور کے تعلق سے ہندوستان کے مسلمانوں نے مکہ کے علماء سے کفر اور ارتداد کا فنؤیٰ حاصل کیا جس میں وہ تحریر کرتے ہیں۔

"المولوى الامرتسرى رجل ضال ابتدع

"لا يسجوزان يُسأَل عن علم ولا يتبع ودليله لا يقبل ولا يجوز ان يَوُّمَّ الصلوة لا شك في كفره وارتداده" (الرجع السابق) قارئین کرام! یہ ہےاُ سخض کا انجام جس سے ہر وقت جماعت احدیداور بانی جماعت کی مخالفت کی اور ا پنے پر چہاہلحدیث کوجھی جس کے وہ ایڈیٹر تھے وقف كرركها تھا اور يہى وہ شخص ہے جنہيں ہمارے مسلمان بھائی فارکے قادیان کا خطاب دے جکے ہیں اللہ تعالی ہمارے مخالفین کو ان واقعات اور آیات سے ہدایت یانے کی تو قبل بخشے۔آمین۔

نظام خلافت کی برکت سے جماعت احمدیہ کو نیکی کے ہرمیدان میں ترتی اورمضبوطی عطا ہوئی۔خوف کی ہر حالت امن میں تبدیل ہوتی رہی ۔ جماعت احدید کی تاریخ اس بات برگواہ ہے کہ مخالفت کی ہرتحریک خلافت کی چٹان سے مکرا کر یاش باش ہوتی رہی۔ پیغامیوں کا نتنہ ہو یا احرار یوں کا 1953ء کے ملک گیر ہنگا ہے ہوں یا1974ء کے بھیا تک فسادات جن میں معصوم احدیوں کے خون ہے یا کتان کی زمین کورنگ دیا گیا کین جماعت نے خلافت کی برکت سے فتوحات کی بلندیوں کوسر کیا۔ اور وہ جس نے بید کہا تھا کہ میں نے ۔ 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا ہے اور اب میں احمد یوں کے باتھ میں کشکول بکڑا دوں گاوہ تختۂ دار پرلٹکتا نظرآیا۔

### وتثمن احمديت بهطو كاانجام:

'' نئی دہلی 14 اپریل۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم برصغير كے سركردہ سياستدان ذوالفقار على بھٹوكوآج بھار تنیہ وقت کے مطابق صبح اڑھائی بجے راولپنڈی جیل میں بھانی برانکا دیا گیا۔اس طرح بھٹو کے متعقبل کے بارے ایک سال سے چل رہی بحث بھی ہمیشہ کیلئے ختم آ ہوگئی .... بھٹوکو جن لوگوں نے جیل میں دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ اُس کی ڈاڑھی بڑھی ہوئی تھی اور سو کھ کر کا نٹا

، وگيا تھااوراس کي شکل ڏرا وَني دڪھائي ديتي تھي <u>'</u>''

(ہندساچارمورخہ15ایریل1979صفحہ2) صوفی غلام مصطفیٰ نے کہا:

''' بھٹوفرعون تھا ہم اس کے غلام تھے اس کے حکم پر بے گناہوں کا خون پیتے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا اور ہم بھی ہے گناہی کے الزام میں قربان کئے جائیں گے کیونکہ ہم تو حکم کے بند ھے تھے۔''

(روز نامەنوائے دفت رادلینڈی4اگست1979)

فرعون زمانه جنر ل ضياءالحق كاعبرتناك انجام:

حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله تعالی کے مباہلہ کی تحدی نے معاندین احمدیت کی صفوں میں ایک خوف و هراس کاماحول بیدا کردیا۔ وہ انتہائی لغو اور فضول شرطیں اور عذر پیش کرکے مباہلہ سے راہ فرار تلاش كرنے لگے۔ مگر اللہ تعالی نے مباہلہ كے نتائج سے ان کا حجمونا ہونا ثابت کردیا۔مباہلہ کے جیلنج کے ٹھیک ایک ماه بعد 10 جولا كي 1988ء كوايك مزعومه'' مرده'' اسلم قریتی واپس یا کستان آگیا۔

مباہلہ کے اعلان کے بعدسب کی نظریں جنرل ضیاء الحق کے انجام کی طرف بھی تھیں کیونکہ وہی مکزبین ومكفرين احمديت كاسرغنه تقابه چنانچيه حضرت خليفة السيح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مکم جولائی 1988ء کے خطبہ جمعہ میں واضح طور پر اعلان فر مایا۔

" جہاں تک صدر یا کتان کا تعلق ہے ہم انتظار کرتے ہیں دیکھیں خدا کی تقدیر کیا ظاہر کرے کیکن چیلنج قبول کریں یانہ کریں چونکہ وہ تمام ائمۃ المکفرین کے امام ہیں اور تمام اذبیت دینے والوں میں سب سے زیادہ ذمہداری اُس ایک شخص پر عائد ہوتی ہے جومعصوم احمد بوں برظلم کئے ہیں اوراُ س ظلم کے بیجھے مڑ کر جھا نکنے کی کوشش کی ہے کہ جو تھم جاری کیا تھاوہ جاری ہو بھی گیا

جس سے داضح ہوتا تھا کہ اب پیخص اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ اس رؤیا کے صرف 5 دن بعد جنزل ضیاء الحق امریکی ساخت کے مضبوط ترین ہوائی جہاز ، " بركيوليس" سي130 كے ذريعه بہادلپور فوجي اڈه سے والیس آتے ہوئے 28 اعلیٰ قومی افسران کے ساتھ ہلاک ہوگیا۔اس کی لاش ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوکر اور جل کر بکھر گئی۔ اس ہوائی سفر میں ایک یہودی نولڈ فائیل امریکن سفیربھی جنزل ضیاءالحق کے ساتھ تھے اور وہ بھی ان ہی کے ساتھ ہلاک ہوئے۔

12 راگست 1988ء کواپنی ایک رؤیا کا بھی ذکر فر مایا تھا

اس مباہلہ کے نتیجہ میں اور بھی بہت سے عبر تناک معجزات ظاہر ہوئے اور ہورہے ہیں لیکن اس جگہان ہی چند واقعات کا ذکر کافی ہے۔ دُعاہے کہ اللہ تعالی معاندین احمدیت کو اینا عناد جیموڑنے کی اور قبول احمدیت کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین ۔ کیونکہ یہی حق وحقیقت ہے۔

چنانچہ جنزل ضیاءالحق کے انجام کے متعلق روز نامہ جنگ لا ہور کاحقیقت افروز اقتباس پیش ہے۔

'' یا کستان میں پہلی مرتبہ جناب دولتا نہنے قادیاتی مسکلہ کواٹھایا جس کا نتیجہ بیدنکلا کہ اس کے بعد آج تک وہ اقترار کی گرس سے محروم رہے پھر جناب ایوب خان نے اپنے اقتدار کے ڈویتے ہوئے دور میں ای مسئلہ کا سہارالینا جاہانہوں نے اینے بارہ میں مرزائیت سے بریت کے بیانات اخبارات اور ریڈیو پرنشر کئے۔صدر کے ایماء یر اس وقت کے گورنرمغربی یا کتان امیر محمد خان نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اہم کتاب کوضبط کیا محمر بیان کے متزلزل اقتدار کوطول نہ دے سکا بلکہ رسوا ہوکراقتدار سے علیحدہ ہوئے۔ پھر بھٹوجن کی بارٹی اور حکومت بذات خود مرزائیوں کی امداد اور اعانت سے برسراقتدار آئی تھی نے اپنی گرتی ہوئی سا کھادر ڈو ہے ہوئے اقترار کوسنجالا اور طول دینے کیلئے اپن محسن م المسلم المسلم الله تعالى في مورخه مرزائي جماعت كى گردن پروار كيا اور اييا دار كيا كه





### خلافت كافدائى بن، امامت برفدا موجا

نہ یارائے خموش ہے، نہ گویائی کی طاقت ہے مقدر کا رهنی ہے نجشتِ تعمیر جماعت ہے یہ لعنت صرف انکارِ خلافت کی بدولت ہے خلافت کا نظام آخر خدا کی ایک سنت ہے خلافت درحقیقت ناظم عظیم ملّت ہے کہ اجراءِ خلافت بھی تقاضائے نبوت ہے سرول پرمومنول کے ریہ خدا کا دستِ شفقت ہے پس پردہ مگر اس کے نہاں اک راز فدرت ہے خلافت ایک طاقت نے خدا کا دستِ قدرت ہے خلافت مہدی مسعود کی ہم میں امانت ہے خلافت درحقیقت جلوهٔ مبر رسالت ہے خلافت اصل میں آئینہ اسرار قدرت ہے محمد مصطفیؓ کی سے بھی اِک زندہ کرامت ہے سراسرحسن واحسال ہے سراسرفضل ورحمت ہے قلوب مومناں تک بس خلافت کی حکومت ہے خلافت ہی کے دَم سے آج تبلیغ واشاعت ہے خلافت ہی کہ قرم سے زندہ پھردیں کی امامت ہے خلافت ہی کے دم سے وارد حق وصدافت ہے خلافت ہی کے دَم سے گرمی نشر و اشاعت ہے خلافت ہی کے دَم سے سرنگوں تثلیث و کثرت ہے خلافت ہی کے دَم ہے آج فرقِ نوروظلمت ہے خلافت آئینہ دارِ کمالات نبوت ہے خلافت ہی کی برکت سے بیدؤنیا باغ جنت ہے کہ فقدان خلافت انتثار احمدیت ہے خلافت ایک پخته اور مشحکم عمارت ہے امام وقت میں بھی انتظامی قابلیت ہے خلافت عظمتِ دیں ہے، وقارِ احدیت ہے كرجب مم ميں قيادت ہے،خلافت اور امامت ہے اگر اے قیس تجھ کو اِدّعاء احمدیت ہے (قیس مینائی)

خلافت بھی ہے آئینہ، زبال بھی محوِ حیرت ہے امام وقت سے جس کوحصولِ شرف بیعت ہے گلے میں آج تک اہلیس کے جوطوق لعنت ہے خلافت کا قیام آخر جماعت کی ضرورت ہے خلافت احمدیت، احمدیت اِک خلافت ہے خلافت اصل میں اِک چشمہ فیض رسالت ہے خلافت ایک انعام خداوندی کی صورت ہے خلافت کو بظاہر صرف اِک امرِ خلافت ہے خلافت فانتج عالم ہے، خلافت باب نفرت ہے خلافت مہدی معہود کی زندہ کرامت ہے خلافت نور دورال ہے چراغ راہ ظلمت ہے خلافت مظہر قدرت ہے، اِک ظلِّ نبوت ہے خلافت مہدی معہود کی احیاء اُمت ہے خدا کا اِک عطیہ ہے خدا کی ایک نعمت ہے نہ دنیاوی حکومت ہے نہ دنیاوی سیاست ہے حکومت ہے نہ طاقت ہے نہ دولت ہے نہ رُ وت ہے خلافت قلعهٔ اسلام و استحکام اُمّت ہے خلافت در حقیقت اِک کلید فتح و نفرت ہے خلافت محور اعظم، محیط ہر نظامت ہے خلافت دائرہ ہے، نقطۂ پُر کارِ عظمت ہے خلافت ہی کے دم ہے آج روش شمع وحدت ہے خلافت جلوہ گاہ جلوہ کسن رسالت ہے کیا دور خزال اب فصل گل کی پھر حکومت ہے خلافت کا نہ ہونا خلفشار مرکزیت ہے نہ طوفانوں کا خطرہ ہے نہ خوف زلزلہ اس کو جماعت بھی منظم اور مرکز بھی ہے مشحکم زمام ملت بیضا ہے اب وستِ خلافت میں جماعت کو بھلا پھرکس لئے ہو خوف ناکامی خلافت کا فدائی بن امامت پر فداہو جا

90 سالہ مسلم کر ڈالا۔ بھٹوکا خیال تھا کہ ای مسئلہ کو مل کرنے کے بعداب انہوں نے پاکستانی عوام کے دل جیت لئے ہیں اور اب وہ تا حیات پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے۔ لیکن ان کا یہ خیال شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا اب صدر جزل محمد ضیاء الحق صاحب نے مرزائیت سے بریت کا اعلان وافرگاف الفاظ میں کیا ہے اور مرزائیوں بریت کا اعلان وافرگاف الفاظ میں کیا ہے اور مرزائیوں ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے دل کا نپ جاتا ہے کیونکہ ماضی کوسامنے رکھتے ہوئے دل کا نپ جاتا ہے کیونکہ مسئلہ کو اٹھایا یا چھٹرا وہ اقتدار سے ہاتھ دھو ہیٹھے ایسا مسئلہ کو اٹھایا یا چھٹرا وہ اقتدار سے ہاتھ دھو ہیٹھے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پس پردہ کون ہے عوامل یا غیبی طاقت کارفر ما ہے وہ پوری قوم کیلئے کی فکر یہ ہے۔

طاقت کارفر ما ہے وہ پوری قوم کیلئے کی فکر یہ ہے۔ (ہفت روزہ لا ہور 13 د کمبر 1983)

یہ حقیقت پہندانہ تجزیہ روز نامہ لاہور نے فرعون زمانہ جزل ضیاء الحق کی ہلاکت سے پانچ سال جل ایخ سال جداللہ اخبار میں شائع کیا تھا جس کے تھیک پانچ سال بعداللہ تعالیٰ نے جزل ضیاء الحق کو اپنے لاؤلشکر سمیت ہلاک کیا اور اس طرح جماعت احمدیہ کی صدافت تمام عالم پر واضح ہوئی اور حضرت سے موعود بانی جماعت احمدیہ نے واضح ہوئی اور حضرت سے موعود بانی جماعت احمدیہ نے واضح ہوئی اور حضرت سے موعود بانی جماعت احمدیہ نے واضح ہوئی اور حضرت سے موعود بانی جماعت احمدیہ نے واضح ہوئی اور حضرت سے موعود بانی جماعت احمدیہ نے ایسے ہی دشمنان احمدیت کیلئے فرمایا ہے:۔

مقابل پر میرے یہ لوگ ہارے کہاں مرتے تھے پرتو نے ہی مارے شریوں پر پڑے ان کے شرارے نہ اُن سے مقصد ہارے نہ اُن سے مقصد ہارے انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی فسجان الذی اخزی الاعادی اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام و دیگر اقوام عالم کو ظافت کے زیرسایہ پناہ کیکرامن وامان کے ساتھ اپنی دنیا وعاقبت سنوار نے کی توفیق عطا فرمائے۔اورہمیں دنیا وعاقبت سنوار نے کی توفیق عطا فرمائے۔اورہمیں میشہ خلافت کا فدائی و بحود بنائے رکھے۔(آمین)

\$-\$**-**\$









# خلفاء احمديت كي عظيم الشان تحريكات

المرم مولوی صغیراحمد صاحب طاهر دفتر تعلیم القرآن وقف عارضی قادیان مینه.

الحمدللندثم الحمدللنداس وفت جماعت احدبيمسلمه سي البي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصَّلحت ليستخلفنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَارُوتَي میں سو سالہ خلافت احمدیت کا درخشندہ دور صدافت احدیت کی روش دلیل ہے۔بفضلہ تعالیٰ جماعت المومنین نے خلفاء احمدیت کے ذریعیہ ہرخوف کی حالت كوامن ميں بدلتے ديکھا۔ان سوسالوں ميں ہرمخالف وتتمن کے ہاتھ نا کا م اور نامرا در ہے اور احمدیت کومٹانے کے زغم میں صفحہ متی ہے منتے گئے ۔ سے پاک کے ذریعہ اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کا بودا خلفاء احمدیت کی بابرکت قیادت وتحریکات اور دُعا وَل کی آبیاری کے ذریعہ تناور درخت بن کر ساری دنیا بر سایگلن ہے۔ قادیان کی حیوتی سی سے اُٹھنے والی آ واز دنیا کے ۱۹۳ ممالک میں پھیل چک ہے۔اس بابرکت آسانی نظام خلافت کے سو سالوں میں مسیح یاک علیہ السلام کی اس بیاری آجماعت کوایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی اور آج یا نجویں خلافت کے زیر سایہ خلفاء احمدیت کی بابر کت تحریکات پرلبیک کہنے کی سعادت نصیب ہورہی ہے۔ خلفاء احمدیت کی بابرکت تحریکات میں ہے ہر تحریک اینے آپ میں ایک تاریخ بن چکی ہے ان کی تفصيل جندصفحات ميسممكن بئهيس مخضرأان تحريكات کے ذکر ہے قبل خلفاء احمدیت کے چندا قتباسات کا ذکر كياجاتاب:

حضرت خلیفۃ اسے الاقل فرماتے ہیں:

حضرت خلیفۃ اسے الاقل فرماتے ہیں:

"میں تہمارے لئے بابرکت راہ ہے کہ تم اس حبل
اللّٰہ کومضبوط پکڑلو۔ یہ بھی خدا ہی کی رسی ہے جس نے

تمہارے متفرق افراد کو اکٹھا کر دیا۔ پس اسے مضبوط پکڑے رکھو۔'' (بدریکم مئی ۱۹۱۲ء صفحہ ۳) حضرت خلیفۃ اسے الثانیٰ فرماتے ہیں:

"خلافت کے تو معنی ہی ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نگے اس وقت سب سیموں اور سب تجویز وں اور سب تدبیر وں کو بھینک کرر کھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سیم وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے تھم ملا ہے۔ "مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے تھم ملا ہے۔ " (خطبہ جمعہ ۲۲ جنوری ۲۳ ۱۹۳۱ء) افضل اسر جنوری ۱۹۳۲ء) افضل ۱۹۳۱ء)

حضرت خلیفة ای النالث فرماتی بین:

د ایخضرت صلی الله علیه وسلم کے عظیم روحانی فرزند آپ کے جانشین حضرت سے موعود علیه السلام نے بار بار فرمایا ہے کہ ناکامی میر ہے خمیر میں نہیں ہے۔

خلافت احمد یہ بھی چونکہ قدرت ثانیہ ہے اور آپ کاظل ہے اور آپ کاظل ہے اور آپ کاظل ہے اور آپ کاظل ہے اور آپ کی نیابت میں آپ کے مشن کی ضامن ہے اور آپ کی خلفاء کے خمیر میں بھی ناکامی نہ تھی او رہے ہے۔

رافضل کا ارائی نہ تھی او رہے۔

رافضل کا ارائی فرماتے ہیں:

" مرت می میں آپ حصہ لیں گے کہ خدا تعالیٰ دومی کی کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ میں موجود کے خلیفہ کی تحریک ہے اس میں عظیم الشان برکتیں پڑیں گیں جو آپ کے تصور سے بالا ہونگی۔'' (ماہانا مہ خالد جون ۱۹۸۲ء صفحہ ۲۱) محضرت خلیفۃ اس الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:

اسر بر مرمائے ہیں. '' خلفاء کی طرف سے مختلف وتنوں میں مختلف

تحریکات ہوتی رہتی ہیں...روحانی ترقی کے لئے بھی جسیا کہ مساجد کو آباد کرنے کے بارہ میں ہے، نمازوں کے قیام کے بارہ میں ہے، اولاد کی تربیت کے بارہ میں ہے، دوسرے ہے، دوسرے بارہ میں یا متفرق مالی تحریکات ہیں...جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے، دوسرے ہیں اطاعت در معروف کے زمرے میں یہی باتیں آتی ہیں۔''

(خطبه جمعه فرموده ۲۲ رستمبر ۲۰۰۳ مسجد فضل لندن) لمسيح الكات حضرت خليفة التي الاقال

الحاج کیم مولوی نور الدین صاحب ۲۷ رمئی ۱۹۰۸ کوخلیفۃ اسے الاقل منتخب ہوئے۔آپ نے نظام فلافت کی ضرورت واہمیت احباب جماعت کے دلول میں راسخ فر مائی۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعثت کے مقصد کی تکمیل کے لئے قرآن مجید کے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی علیہ کے درس و قدریس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی علیہ کے درس و قدریس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی علیہ کے درس و قدریس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی علیہ کے درس و قدریس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی علیہ کے درس و قدریس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی علیہ کے درس و قدریس کا سلسلہ شروع فر مایا۔

۱۹۰۸ کو صدر انجمن احدید کا پہلا اجلاس حضرت صاحبزادہ مرزا بثیر الدین محود احمد صاحبزادہ مرزا بثیر الدین محود احمد صاحب کی زیر صدارت ہوا۔ با قاعدہ بیت المال کا مستقل محکمہ قائم فرمایا۔ ۱۹۲۸ جون ۱۹۰۸ء کو حضرت خلیفة المسیح الاوّل کی طرف سے خوشنولیس حضرات کو قادیان آکرر ہے گی تحریک ہوئی۔ جون میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یاد میں دینی مدرسہ کے قیام کی تحریک فرمائی۔ تا کہ ان کی تعلیم و فہرست تیار کرنے کی تحریک فرمائی۔ تا کہ ان کی تعلیم و فہرست تیار کرنے کی تحریک فرمائی۔ تا کہ ان کی تعلیم و فہرست تیار کرنے کی تحریک فرمائی۔ تا کہ ان کی تعلیم و

المستند

تربیت کا با قاعدہ انتظام کیا جاسکے۔ ۱۹۰۸ء کے جلسہ سالانہ کے موقعہ پر آپ نے قادیان میں ڈسپنسری کے ساتھ وسیع ہال تعمیر کرنے کے لئے چندہ کی تحریک فرمائی۔

الارجنوری ۱۹۰۹ء کوآپ کی طرف سے بتائی، مساکین اور طلباء کی امداد کی تحریک گئی۔جولائی ۱۹۱۱ء کونماز جعد کی ادائیگ کے لئے حکومت سے اجازت کی خاطر میوریل کی تحریک فرمائی جس کی مارچ ۱۹۱۳ء میں خاطر میوریل کی تحریک فرمائی جس کی مارچ ۱۹۱۳ء میں آپ حکومت نے انجمن مبلغین کا قیام فرمایا۔ جلسہ سالانہ ۱۹۱۳ء کے موقعہ پر درس قرآن کے لئے ایک ہال کی تعمیر کی تحریک فرمائی۔ بفضلہ تعالیٰ آپ کے دورے خلافت میں فرمائی۔ بفضلہ تعالیٰ آپ کے دورے خلافت میں 19۱۳ء میں بہلااحمد بیمشن قائم ہوا۔

لمسيح الثاني تحريكات حضرت خليفة التح الثاني

سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احد فضل عمر بخشیت خلیفة المسیح الثانی سمار مارچ ۱۹۱۲ء کو تخت خلافت پرمتمکن ہوئے۔ آپ کا ۵۲ سالہ تاریخی دور اسلام کی ترقی خدا تعالیٰ کی غیر معمولی نصر تول کے بے شار نشانات کا مظہر ہے۔ آپ نے جماعت احمد یہ میں تظیمی نظام کو قائم فر ماکر ہر فرد جماعت کی قوت عمل کو بیدار فر مایا اور ان کے لئے اسلامی خدمات کے میدان محول دیئے۔

قرآنی علوم کی اشاعت اور تروی کے لئے درس قرآن کو جاری رکھا آپ نے قرآنی حقائق ومعارف پر ضخیم تفسیر'' تفسیر کبیر' و عام فہم تفسیر'' تفسیر صغیر' خدمت قرآنی کی زندہ جاوید مثال قائم فرمائی۔ آپ کا ۵ سالہ دورخلا فت عظیم تحریکات سے بھرا ہوا ہے۔

آپ نے جہاں تبلیغ اسلام کا وسیع نظام قائم فرمایا۔ وہاں آپ کو ملک وملت کی نمایاں خدمات کی تو فیق ملی۔ باوجوداس کے کہ آپ کے دورے خلافت میں دشمن نے جماعت کو مٹانے کی ہرنایاک کوشش کی

لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پر منصوبے کونا کام بنایا۔

۱۹۴۸ء میں تقسیم ملک کے بعد آپ کو ہجرت کرنا پڑی کئین ربوہ جیسے ہے آب و گیاہ علاقہ میں اشاعت اسلام کے لئے ایک فعال اور مثالی مرکز قائم فرمایا۔ یورپ ایشیاء، افریقہ، امریکہ کے بے شار جزائر اور ممالک میں تبلیغی مشن اور سینکڑوں مساجد تغییر ہوئیں۔ افراد جماعت مردوزن میں تبلیغ اسلام کا جوش اور ولولہ بیدافرمایا۔

دسمبر ۱۹۱۱ میں خواتین کے لئے تبلیغی فنڈ کی پہلی تحریک فرمائی۔ کے رسمبر ۱۹۱۷ء کوزندگی وقف کرنے کی تحریک فرمائی۔

کرجون ۱۹۲۰ء کو مجد فضل لندن کے لئے چندہ خریدی گئے۔ ۱۹۲۰ء کو مجد کے بنے زمین خریدی گئے۔ ۱۹۲۱ء کو مجد کی بنیاد رکھی خریدی گئی۔ ۱۹۲۵ء کو بوپی ملکانہ کے علاقہ میں گئی۔ کرمارچ ۱۹۲۳ء کو بوپی ملکانہ کے علاقہ میں تحریک شدھی کے خلاف جہاد کا اعلان فر مایا۔ ۱۲ رمارچ ۱۹۲۳ء کو مجابہ بین کا پہلا وفد تحریک شدھی کے علاقوں میں روانہ فر مایا۔ ۱۰ رفر وری ۱۹۲۵ء کو چندہ خاص کے لئے ایک لاکھرو ہے گئے کہ کے کر کی فر مائی۔ جولائی ۱۹۲۷ء کو لاوارث عورتوں اور بچوں کی خبر گیری کی تحریک فر مائی۔ اور کی مرکز کی فر مائی۔ اور کی مرکز کی کر کے کر کے فر مائی۔ ۱۹۲۵ء کو فنڈ قائم کرنے کی تحریک فر مائی۔ کا رجون ۱۹۲۸ء کو فنڈ قائم کرنے کی تحریک فر مائی۔ کار جون ۱۹۲۸ء کو گئے۔ آپ کی تحریک پر پہلا عظیم الثان جلسہ سیرۃ النی بنایا گیرا پنے صوبہ اور ملک میں ہرسال سیرت النبی صلعم کے حلے منعقد کر رہی ہے)

۵ رفر وری ۱۹۳۲ء کو حضور نے مسلمانان کشمیر کے لئے ایک پائی فی رو پید چندہ دینے گی تحریک فرمائی۔ ۸ را کتوبر ۱۹۳۲ء کو ہندوستان میں حضور کی تحریک پر بہلا یوم تبلیغ منایا گیا۔ ۴ رجنوری ۱۹۳۴ء کو تربیت اور اصلاح کی خاطرایک اہم تحریک تین سال کے لئے تھی۔ سے جاری فرمائی یتحریک تین سال کے لئے تھی۔

۲رجولائی ۱۹۳۷ء کو خاندان حضرت سیح موعود علیه السلام کواشاعت اسلام کی زبردست تحریک فرمائی - علیه السلام کواشاعت اسلام کی زبردست تحریک فرمائی - ۲۳ سام ۱۹۳۷ء کوموضع رجادہ نزد قادیان احرار کی کانفرنس ہوئی اور جماعت احمد بیہ کومٹانے کے بڑے ۔

اعلان فرمایا۔ جنوری ۱۹۳۵ء مین با قاعدہ مستقل دفتر تکویک جدید کا تحریک جدید کا تحریک جدید کا تحریک جدید قائم فرمایا۔ یک مئی ۱۹۳۳ء تا اپریل ۱۹۳۲ء کو تحریک جدید کا پہلا بجٹ ۱۹۳۲ء تا اپریل ۱۹۳۳ء کو تحریک جدید کا پہلا بجٹ ۱۹۳۱ء کا ۱۹۳۸ رو پئے بنا۔ تحریک جدید کے دفتر دوئم کا اجراء ۲۳ رنومبر ۱۹۳۳ء کو مایا۔ ۲۲ مئی ۲۳ مئی المجمل کو ترباء کے لئے ۵۰۰ من غلہ کی تحریک فرمائی۔ فدا کین جماعت نے ۵۰۰ من غلہ بیش کیا۔ ۱۹ رجنوری ۱۹۳۳ء کو وقف زندگی اسکیم برائے بیش کیا۔ ۱۹ رجنوری ۱۹۳۳ء کو وقف زندگی اسکیم برائے دیہاتی مبلغین جاری فرمائی۔ ۲۸ رئیسر ۱۹۳۳ء کو افتاء کینی قائم فرمائی۔

۱۹۳۰ء کو وقف جائیداد کی تحریک فرمائی۔ ۵رجنوری ۱۹۳۵ء کو حضور نے تحریک فرمائی کہ ہراحمدی خاندان اپنے لئے لازی کرلے کہ وہ کسی فرد کو خدمت کے لئے وقف کرے گا۔ دسمبر ۱۹۵۵ء کو حضور نے وقف جدید کی تحریک کا اعلان فرمایا۔

لمسيح الثالث تحريكات حضرت خليفة التحالث الثالث مضرت حافظ مرزا ناصر خليفة المسيح الثالث

حضرت حافظ مرزا ناصر خلیفۃ ات التالات مرزومبر ۱۹۲۵ء کو تخت خلافت پر شمکن ہوئے۔ آپ کے دور خلافت کو اشاعت قرآن اور تعلیم القرآن سے خاص تعلق ہے۔ مختلف مما لک میں تبلیغ اسلام اور قرآن انوار پھیلانے کی توفیق ملی۔ دنیا کی بردی بردی انوار پھیلانے کی توفیق ملی۔ دنیا کی بردی بردی لا تبریہ یول، ہوٹلول میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید رکھوائے۔ دنیا کی عظیم شخصیتوں کو قرآن مجید کے مختلے دیئے گئے۔

اسپین میں ہم ہم کے سال بعد تغمیر ہونے والی پہلی مسجد کی بنیاد کی تو فیق ملی۔ آپ نے اس مسجد کا نام مسجد



الغرض آپ کے وجود مبارک میں تبلیغ اسلام، اشاعت قرآن اوربنی نوع انسان کی ہمدر دی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔اسپین مسجد کے سنگ بنیاد کے موقعہ یرآپ نے فرمایا میرا پیغام صرف یہ ہے Love for" "all Hatred for None غلبه اسلام کی آسانی مهم ك لئے آی نے بے شار تحريكات فرمائيں۔ ان تحریکات کے متعلق آپ نے ارشا دفر مایا۔

" ایخشروع زمانه خلافت سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تدبیر کارفر ما نظر آ رہی ہے اور وہ پیہے کہ جو المنصوبہ بھی میری طرف سے جاری کیا جائے غلبداسلام کی آسانی مہم ہے اس کا ضرور تعلق ہوگا۔

( ۴ رجولا ئی • ۱۹۸ء بمقام فرینکفورث جرمنی ) فضل عمر فاؤنڈیشن ۲۱ ردسمبر ۱۹۲۲ء میں حضرت خلیفة امسیح الثانی کی یاد میں ۲۵ رلا کھرویئے کا ایک فنڈ قائم کیا گیا جس کے متعلق حضور نے فرمایا بیرقم غلبہ اسلام کے عظیم کا موں میں صرف ہوگی۔

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ: ١٩٢٥ ء مين ملك مين غلّه كي تھی محسوس ہورہی تھی آپ نے تحریک فرمائی کہ غرباء یتامی اور مساکین کے لئے مناسب بندوبست کریں۔ - أيمرفر مايا كوئى احمدى ايسانه ہوجو بھوكا سوئے۔ ٨ رايريل ۱۹۲۱ء کو آپ نے خطبے کے ذریعہ پھراحباب کو توجہ

تحریک وقف عارضی: حضورنے فرمایا كەدە دوست جن كواللەتغالى توقىق د سےسال مىس دو ہفتہ سے چھ ہفتہ تک کاعرصہ خدمت دین کے لئے وقف کریں۔حضور نے جماعت کے ہرطبقہ کواس میں حصہ لینے کی تحریک فرمائی۔ یروفیسر، لیکچرار، اسکولول کے اساتذہ اورطلباءرخصت کے ایام وقف عارضی کے لئے پیش کریں۔

تعليم القرآن كے عظيم منصوبه كى

بثارت رکھا جوآپ کے دورخلافت میں ہی پایہ تھیل کو تجریک: حضور نے ۸راپریل ۱۹۲۲ء سے متواتر کئی خطبات میں احباب جماعت کو قرآن کریم سکھنے اور سکھانے کی تو جہ دلائی۔

وقف بعد ریٹائرمنٹ: ۱۹۲۵ء کے جلسہ کے موقعه پراس کااعلان فرمایا۔

دفتر اطفال وقف جدید: احدی بچول کو وقف جدید کی مالی قربانی میں حصہ لینے کی خاص تحریک فرمائی۔ (۷۱/کوبر۱۹۲۲)

تحریک جدید دفتر سوم کا اجراء:

اس کااجراء کم نومبر ۱۹۲۵ء سے ہوا۔

مجكس موصيان كاقيام ١٩٢٧ء ميل فرمايا ـ بدرسوم کے خلاف جهاد: "براحدی پ ہراحدی خاندان اور ہراحمدی تنظیم پریپفرض ہے کہ وہ خودجھی اینے آپ کورسوم اور بدعتوں سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے اور اس بات کی بھی نگرانی کرے کہ کوئی احمدی بھی رسوم ورواج کی پابندی کرنے والا نہ ہو۔'' (۹رتمبر۲۲۹۱ء)

تسبيح و تحميد، درود شريف اور استغفار کی تحریک: ۱۵/مارچ۱۹۲۸ وکوتضور نے فرمایا احباب سال بھر ان خاص دُعاوَں کا ورد

سورہ بقرہ کی ابتدائی سترہ آیات حفظ کرنے کی تحریک: سورہ بقرہ کی ابتدائی ستره آیات ہراحمدی کوخواہ جھوٹا ہو یا بڑا زبانی یاد ہونی چاہئیں۔ (۱۲رتمبر ۱۹۲۹ء)

نصرت جهاں آگے بڑھو اسکیم: ۱۲/ جولائی • ۱۹۷ء کوحضور نے خاص خدائی تحریک کے تحت مغربی افریقہ میں نئے اسکول اور طبی مراکز کھولنے کے لئے نصرت جہاں ریز روفنڈ کا قیام فرمایا۔

شجر کاری کی تحریک:۲۲/جنوری ١٩٢٩ء كوربوه ميں كثرت سے درخت لگا كرسرسبرو شاداب کرنے کی تحریک فرمائی۔

سائيكل سوارى: ١٥/جولائي ١٩٤٣ء كو حضور نے احباب کوسائنگل خرید نے اورسواری کرنے کی تحریک فرمائی۔ فرمایا اگر ایک لاکھ سائنگل تیار ہوجائیں اور ہرسائیل سوارا یک سومیل سفر کر ہے توایک كروڑ ميل سفر ہوگا۔ بيہ سفر جماعت کے لئے بھر پور بركات كاموجب موگا\_

نشانه غلیل کی مهارت: تمام اطفال اور تجیس سال ہے کم عمر کے خدام علیل خریدیں اور اپنے ياس رهيس \_

صد ساله احمديه جوبلي منصوبه: ۲۸ردسمبر ۱۹۷۳ء کوجلسه سالانه کے موقعہ پرحضور نے جو بلی منصوبہ کی عظیم الشان تحریک کا اعلان فر مایا۔حضور نے اس کے لئے اڑھائی کروڑ روپید کا مطالبہ جماعت کے سامنے رکھا ساتھ ہی یا کچ نکائی روحانی پروگرام

اشاعت قر آن: ٤ رجولا كى ١٩٤٢ء كوحضور نے اشاعت قرآن کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا۔ دنیا کے ہر گھر بلکہ ہرفرد کے ہاتھ میں قرآن کی کا بیاں پہنے جانی

حفظ قرآن : حضور في حريك فرمائي كمافراد جماعت ایک ایک پاره قرآن زبانی یا در کریں۔

احمدی گھوڑمے پالیں: ۵۱۹۵ءمیں حضور نے حیل لِلرّ حمان کے نام سے ایک تمینی بنائی جسکے صدر حضرت صاحبزاده مرزا طاهراحمه صاحب كومقررفر مايا ـ ۱۹۸۰ء میں اس تحریک کو دوبارہ دہرایا اور اس کلب تمیش كاصدرمولوي محمر دين صاحب ناز كومقر رفر مايا ـ

غلبه اسلام کی صدی کے لئے دس ساله تحریک:۲۸/اکوبر۱۹۷۹ءکواستح یک کے اعلان پر حضور نے فر مایا آئندہ دس سال کے اندر ہر بچیم از کم یسر ناالقرآن جانتا ہوقر آن مجید جانے والے ترجمه اورتفسیر سیکھیں۔ ہربچہ کم از کم میٹرک ضروریاس کرے۔احدی اسلامی اخلاق کی تعلیم پر قائم ہوں۔

ادائيگي حقوق طلباء: ١٩٨٠ ﴿ ١٩٨٠ وَكُو كراجي مين نمايان يوزيش حاصل كرنے والے طلباء کے لئے خصوصی انعامات کا اعلان فر مایا اورعظیم الثان تغلیمی منصوبہ جماعت کے سامنے رکھا۔

وظائف كميثى كى تشكيل: ٢٧/وتمبر ۱۹۷۹ء کو جماعت کو سائنسی میدان میں بلندیوں پر بہنجانے کے لئے عظیم پروگرام کا اعلان فرمایا اور وظا ئف تميني كى تشكيل فرما كى \_

هر گهر میں تفسیر صغیر رکھنے کی ته حریک: فرمایا ہرگھر میں تفسیر صغیر کا ہونا ضروری ہے اس کے بعدسیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرموده تفسير کی جلدیں ہرگھر میں ترتیب وار بھنچ جانیں۔ سويسابين: ۱۲ رجون + ۱۹۸ ء کوسویا بین کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اس کے استعال کی احباب كوتو جه دلا ألي \_

احمدی سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن: • ١٩٦١ء كواحدى طلباء كي تنظيم جاري فرمائي \_

دُعا وُں اور صدقات کی تحریک: امن عالم کے لئے دُعاوَل اور صدقات کی تحریک ۱۸ رحمبر ۱۹۸۱ء کوفر مائی۔

استعدادوں کی ترقی کا منصوبہ: اسلام کے غلبہ کو قریب سے قریب تر لانے کے لئے احباب جماعت میں ذہنی، اخلاقی، جسمانی و روحانی ترقی کا منصوبہ جماعت کے سامنے ۲۳ راکو بر ۱۹۸۱ءکورکھا۔

لجنات كهيلوں كے كلب بنائيں: ۲۵ را کتوبر ۱۹۸۱ء کوہی حضور نے اجتماع کے اختیام پر استحريك كااعلان فرمايا\_

خدام کھیلوں کر کلب بنائیں: ۲۵ را کتوبر ۱۹۸۱ء کوحضور نے اجتماع کے اختیام پراس تحریک کااعلان فرمایا۔

مجلس توازن: كيم نومبر ١٩٨١ ء كوجماعتى

تنظیموں میں ہم آ ہنگی پیدا کرنے کے لئے ایک مجلس توازن قائم فر مائی۔ چودھویں صدی ہجری کے اختیام اور بیدرہویں صدی ججری کے استقبال کے لئے لا إله اِلَّا اللَّهُ كَا وَرِدْكُرِ نِهِ كَيْ تَحْرِيكِ ٢ رِنُومِبِر ١٩٨٠ ءَ كُوفْرِ مَا كُي \_ تحريكات حضرت خليفة التح الرابع<sup>رة</sup>

سيدنا حفزت مرزا طاهر احمد خليفة أسيح الرابع رحمہ اللہ کے ۲۱ سالہ دورخلافت میں نہصرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کی تاریخ وہرائی گئی بلکہ احدیت کے پیغام کوا کناف عالم میں پھیلانے کاMTA انٹرنیشنل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جدید نظام مہیا فر مایا۔ ١١رجون ١٨٨٢ء كوحضور تخت خلافت برمتمكن ہونے۔ اارجون کواحباب کو نیکی اور تقویٰ کے جراغ روش کرنے کا عہد کروایا۔ ۱۳ رجون ۱۹۸۲ء کوفلسطین

کے مظلوم مسلمانوں کے لئے دعا کی تحریک فرمائی۔ مرکزی مجلس شوریٰ کے علاوہ پر ملک میں سجلس شوریٰ کے نظام کے قیام کی تحریک فرمائی۔ چنانچہ ۲ راگست ۱۹۸۲ء کو ناروے کی کہلی مجلس شورای کی صدارت فرمائی۔ ۱۹۸۲ء کوہی حضور نے باشرح چندہ کی ا دائیگی کی خصوصی تحریک فر مائی۔

عالمگیر منصوبہ شروع کرنے کی مدایت فرمائی۔ ۱۸ را کتوبر ۱۹۸۲ ء کوطلباء کوغیرمککی زبانیں سکھنے کی تحریک ۔ ۲۹ راکتوبر ۱۹۸۲ء کو لجنه کو روحانی تربیت کا عالمگیر منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت فر مائی۔

۲۹راکتوبر ۱۹۸۲ء کومسجد بشارت البین کے افتتاح کے شکرانے کے طور پرغرباء کے لئے مکانات تغمير كرنے كى خاطر بيوت الحمد سكيم كا اعلان فر مايا۔اس سلسلہ میں نومبر ۱۹۸۳ء میں حضور نے ایک کروڑ رویئے کی تحریک فرمائی۔

۵ رنومبر ۱۹۸۲ء کوتحریک جدید کے دفتر اوّل دفتر دوئم کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی تحریک فر مائی۔انصار وخدام کو

خصوصی وقف کی تحریک فرمائی۔ ۱۲رنومبر ۱۹۸۲ء کو باہمی جھگڑ ہے ختم کرنے کے لئے جہاد شروع کرنے کا اعلان فرمایا۔ ۲۱ رنومبر ۱۹۸۲ ء کو پیین میں وقف عارضی كرنے كى تحريك فرمائى۔٢ روسمبر ١٩٨٢ء كونكمى تحريك كا اعلان (غیروں کے اعتراض کا جواب دینے کے لئے) ۵ا ردسمبر ۱۹۸۲ء کو امریکہ میں پانچ نئے مشنول اور مساجد کے لئے اڑھائی ملین ڈالرجمع کرنے کی تحریک فرمائی۔ ۲۷؍ سمبر ۱۹۸۲ء کو ربوبو آف ریلیجنز کی اشاعت • اہزارتک پہنچانے کی تحریک فرمائی۔

۲۸ رجنوری ۱۹۸۳ء کوتحر یک دعوت الی الله کا منظم آغاز اور ہراحمہ ی کو داعی الی اللہ بننے کی تحریک ۔ ٢٠ رايريل ١٩٨٣ء كوكينيرًا مين في مثن اور مساجدًا کے لئے کنیڈا جماعت کو ۲ لاکھ ڈالر جمع کرنے ک تحریک۔ جون ۱۹۸۳ء کو امریکہ میں یانچ نے مشن ہاؤس اورمساجد کے لئے جماعت احمد بیامریکہ کو ۲۵ر لا کھڈالر کے منصوبہ کی تحریک ۔ ۱۲ جولائی ۱۹۸۳ء کوعید کے موقعہ پرغرباء میں دکھ سکھ بانٹنے کی تحریک فرمائی۔ ا ارنومبر ۱۹۸۳ء کو بیوت الحمد منصوبه میں وسعت کے اعلان کے ساتھ ایک کروڑ رویئے جمع کرنے کی تحریک ۔ ۱۲ روسمبر ۱۹۸۳ء کو بدرسوم کے خلاف جہاد کی تحریک ۔ ۱۷ را کتوبر ۱۹۸۲ء کولجنه کو روحانی تربیت کا سهر فروری ۱۹۸۴ء کوجلسه سالانه میں مہمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ۵۰۰ دیگوں کے لئے تحریک کے ۰ ۳ مارچ ۱۹۸۴ء کوریٹائرڈ افراد جماعت کو خدمت دین کے لئے زندگی وقف کرنے کی تحریک۔۲ رایریل ۱۹۸۴ءکوسات دعا ئیں کثرت سے پڑھنے کی تحریک ۔ ہ مئی ہم ۱۹۸ ء کوتمام دنیا کے احمد یوں کوحضور کی طرف ہے من انصاری الی اللّٰہ کی تحریک ۔

۱۸ رمئی ۱۹۸۴ء کو نئے یور پین مراکز کی تحریک ۲۹ رمئی ۱۹۸۴ء کوحضور نے اسے عام کرنے کا اعلان فرمایا۔ ٩ رنومبر ١٩٨٣ء كوافريقه كے قحط زدہ علاقوں كى امداد کے لئے تحریک ۔ اا نومبر ۱۹۸۴ء کوحفظ قر آن کی تحریک۔ ۱۲رجولائی ۱۹۸۵ء کو تعلیق کتابت کے



کمپیوٹر کے لئے ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ کی تحریک۔ ۲۵ر آکتوبر ۱۹۸۵ء کوتر یک جدید کے دفتر چہارم کا اجراء فرمایا۔

۱۸ رنومبر ۱۹۸۵ء سے قیام نماز کے سلسلہ میں

خطبات کا سلسلہ شروع فرمایا۔حضور ؓ نے بچوں کو نماز باتر جمہ سکھانے کے لئے والدین کوتحریک فرمائی۔ ۲۷ردسمبر ۱۹۸۵ء کو وقف جدید کی تحریک کو ساری دنیا میں وسیع کرنے کا اعلان فرمایا۔ جو بفضلہ تعالیٰ اب دنیا کے ایک سوسے زائد ممالک میں پھیل بھی صے۔

۱۹۸۷ مارچ ۱۹۸۱ء کوسیدنا بلال فند تحریک کا اعلان فرمایا بیفند شهداء احمدیت اوراسیران راه مولی کے لواحقین کی خاطر قائم فرمایا ۔ ۲۸ رمارچ ۱۹۸۹ء کوتوسیع مکان بھارت فند کا اعلان فرمایا ۔ ۹ رجون ۱۹۸۹ء کوتر آن کریم کے ۲۵ زبانوں میں مکمل تراجم اور ۱۰۰۰ زبانوں میں نتخبہ آیات کے تراجم کا اعلان فرمایا ۔ ۸ راگست ۱۹۸۹ء کوسیرۃ النبی کے جلسوں کے سلسلہ کو جاری کرنے کی تحریک فرمائی ۔ ۲۲ راگست ۱۹۸۹ء کو بھارت میں تحریک شدھی کے خلاف جہاد کی تحریک فرمائی ۔ کا راکت میں زلزلہ سے بھارت میں تحریک شدھی کے خلاف جہاد کی تحریک متاثر افراد کی امداد، بتائمی کی خبرگیری کی تحریک فرمائی ۔ متاثر افراد کی امداد، بتائمی کی خبرگیری کی تحریک فرمائی ۔ متاثر افراد کی امداد، بتائمی کی خبرگیری کی تحریک فرمائی ۔ کئی عالمی سطح پر جہاد کی تحریک فرمائی ۔ کئی عالمی سطح پر جہاد کی تحریک فرمائی ۔ کئی عالمی سطح پر جہاد کی تحریک فرمائی ۔ کئی عالمی سطح پر جہاد کی تحریک فرمائی ۔

بہلے ہے۔ ہمرجنوری کے ۱۹۸ء کوصد سالہ جو بلی سے پہلے ہراحدی خاندان کو مزید ایک خاندان کو خدا کے حضور پیش کرنے کی تخریک ہے۔ ۲ رفر وری کے ۱۹۸ء کو جو بلی سے قبل ہر ملک میں ایک یادگار عمارت تغییر کرنے کی تخریک ہاراپریل کے ۱۹۸ء کو وقف نو کی عظیم الثان تخریک فرمائی کہ والدین اپنے ہونے والے بچول کوخدا کی راہ میں وقف کریں۔ ۱۲ راگست کے ۱۹۸ء کو ہالینڈ کی مسجد نور کو شریبندوں کے نقصان پہنچانے پر اس مسجد کو دس گنا بڑی بنانے کی تحریک فرمائی۔ ۱۹۸ء می رام تمبر کے ۱۹۸ء کو بالے ۱۹۸ء کو بالے ۱۹۸ء کو بالے ۱۹۸ء کو بالے ۱۹۸ء کو بیانے کی تحریک فرمائی۔ ۱۹۸م سیجد کو دس گنا بڑی بنانے کی تحریک فرمائی۔ ۱۹۸م سیجد کو دس گنا بڑی بنانے کی تحریک فرمائی۔ ۱۹۸۸ء کو ۱۹۸۹ء کو بالے ۱۹۸۹ء کو بالے ۱۹۸۹ء کو بالے ۱۹۸۹ء کو بالے ۱۹۸۹ء کو بیانے کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کو بیانے کی تحریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کی تحریک کو بیانے کی تحریک کی تحریک کے دریک کی تحریک کے دو تو تو تعلق کے دریک کو بیانے کی تحریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کو بیانے کو بیانے کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کے دریک کے دریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کو بیانے کی تحریک کے دریک کے

کوبنگلہ دلیش میں احمد یوں پر مظالم کے جواب میں مساجد کی تغییر اور وسعت، بیوت الحمد اسکیم میں نئے منصوبے جیسی تحریکات جاری فرما کیں۔ (منہدم شدہ مساجد کی تغییر اور مرمت کی تحریک)۔

مهرد مبر ۱۹۸۷ء کواسیران راه مولی کی خاطر ساری دنیا کے معصوم اسیروں کی فلاح و بہبود کی کوششوں کی تخریک ۔ کیم جنوری ۱۹۸۸ء کو جمعہ کی ادائیگی کی خاطر یور پین ممالک میں رخصت حاصل کرنے اور جمعہ کی ادائیگی کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی تحریک ۔ ادائیگی کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی تحریک ۔ ادائیگی کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی تحریک ۔ ادائیگی کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی تحریک ۔ ادائیگی کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی تحریک ۔ ادائیگی کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی تحریک ۔

کا اعلان فرمایا۔ کا جون ۱۹۸۸ء کو جماعت کو قیام عبادت کی طرف خصوص توجہ کی تحریک۔ کیم جولائی عبادت کی طرف خصوص توجہ کی تحریک لئے ۲۵ ارلاکھ دالرجمع کرنے کی جماعت احمد یہ کینیڈ اکوخصوصی تحریک نیڈ اکوخصوصی تحریک لئے دالرجمع کرنے کی جماعت احمد یہ کینیڈ اکوخصوصی تحریک لئے دنیا بھر کے احمد یوں کو اپنی شرمات پیش کرنے کی تحریک معرب کو احمد یوں کو اپنی ضدمات پیش کرنے کی تحریک معرب کو معرب کا جولائی محافت سے منسلک ہونے کی تحریک میں حصہ لینے کی تحریک فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی ایک الم جمید واشکشن کی تعمیر میں حصہ لینے کی تحریک فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی۔ فرمائی جو کو تحریک اس مجد کو وقف کرتا ہوں اس جو بلی سال کی خوشی چیک اس مجد کو وقف کرتا ہوں اس جو بلی سال کی خوشی چیک اس مجد کو وقف کرتا ہوں اس جو بلی سال کی خوشی

(خطبه جمعه ۷ رجولا ئي ۱۹۸۹ء)

اگست ۱۹۸۹ء کوجلسہ سالانہ برطانیہ کے موقعہ پر افریقہ اور ہندوستان کے لئے ۵ کروڑ رویئے کی مالی تحریک فرمائی۔ کیم دسمبر ۱۹۸۹ء کوواتفین نوکو کم از کم تین زبانیں سکھانے کی تحریک فرمائی۔ افریقہ کے فاقہ زرگان کے لئے فروری ۱۹۹۱ء میں تحریک فرمائی۔ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے دس ہزار باؤنڈ جوایک معمولی قطرہ میں نے فیصلہ کیا ہے دس ہزار باؤنڈ جوایک معمولی قطرہ ہے جماعت کی طرف سے پیش کروں۔

میں جس نے امریکہ سے مجھے روپیہ پیش کیا انتاء اللہ

میں مسجد داشنگٹن کو ہی دونگا۔

۱۹۹۱ء کولائبیریا کے مہاجرین کے ۱۹۹۱ء کولائبیریا کے مہاجرین کے افر مائی۔ ۲۸ راگست ۱۹۹۱ء کو خدمت خلق کی عالمی تنظیم جماعت احمدیہ کے زیر انظام قائم کرنے کا اعلان فر مایا۔ اس کے نتیج میں Humanity First کی تنظیم ہوئی۔

مسراکتوبر ۱۹۹۲ء کوصو مالیہ کے قط زدہ عوام ۔

بوسنیا کے بیٹیم بچوں اور کینیڈا کی نئی مسجد کے لئے مالی تحریک فرمائی ۔ کیم جنوری ۱۹۹۳ء کوحضور ؓ نے تحریک بہبودگ انسانیت چلانے کا اعلان فرمایا۔ ۱۹۹۳ء کوبوسنیا کے مظلوموں کی امداد کے لئے تحریک آپ نامیا استے دردناک حالات میں اتنی بڑی آپ نے فرمایا استے دردناک حالات میں اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اُن کے بیاس نہ بوٹ ہیں نہ عام کیڑے۔ وہ دین کی خاطر عظیم جہاد کررہے ہیں جماعت کوانفراوی طور پریاجماعتی طور پر جہاد میں شرکت میں تو فتی نہیں ملی تو مالی لحاظ ہے تو کر سکتی ہے اس اپیل پر فوری طور پریاجماد کیونڈ جمع ہوئے۔

فوری طور پر ۲۱۲۸ کے پونڈ جمع ہوئے۔

۱۹۹ر فروری ۱۹۹۳ء کوبوسنین خاندانوں سے مواخات قائم کرنے کی تحریک فرمائی۔ ۱۸۱پریل ۱۹۹۳ء کوغریب بچیوں کی شادیوں میں حصہ لینے کی تحریک فرمائی۔ ۱۹۹۰ء کوئیک بزرگوں تحریک فرمائی۔ ۱۹۹۰ء کوئیک بزرگوں کے تذکر نے زندہ رکھنے کی تحریک فرمائی۔ ۱۹۶۳ء کوخضور نے ذیلی تنظیموں کوعربی زبان سکھانے کے لئے منصوبہ بندی کی تحریک فرمائی۔

ے را کتوبر ۱۹۹۳ء کوقطب شالی میں تغمیر ہونے والی پہلی مسجد کے لئے مالی تحریک فرمائی۔ ۲۲رجولائی ۱۹۹۳ء کوروانڈ اکے لئے مالی امداد کی تحریک فرمائی حضور نے ۱۹۹۴ء کوروانڈ کا عطیہ دیا۔

۱۹۷۱ء کوکٹرت سے نے احمدی ۱۹۹۸ء کوکٹرت سے نے احمدی ہونے والوں کے لئے مرکزی تربیت گاہوں کے قیام کی تحریک فرمائی۔ ۱۹ رفر وری ۱۹۹۵ء کوجھوٹ کے خلاف جہاد کی تحریک کی۔





۲۲ رفروری ۱۹۹۵ء کو برطانیه میں نئی مسجد اور و نیا کھر میں مساجد کی توسیع کے لئے ۵ ملین پونڈ کی تحریک فرمائی۔ ۲۷ رئی الم ۱۹۹۹ء کو مشرقی پوروپ میں جماعتی مراکز اور مساجد کی تغییر اور دیگر اہم ضرور توں کے لئے ۱۵ لاکھ ڈالر چندہ کی خصوص تحریک فرمائی۔ ۲۳ رمئی ۱۹۹۷ء کو جرمنی میں ۱۰۰ مساجد کی سکیم کی تحریک میں حضور نے اپنی طرف سے ۵۰ ہزار مارک اور حضرت صیدہ مہر آپا کی طرف سے ۳۵ ہزار مارک عطیہ کا اعلان فرمائی۔ ۳۰ رمئی ۱۹۹۵ء کو غرباء ومساکین کی خدمت کی قرمائی نیز عالمی خدمت کی تظیموں کے ممبر بن کر تحریک فرمائی نیز عالمی خدمت کی تظیموں کے ممبر بن کر تحریک فرمائی نیز عالمی خدمت کی تظیموں کے ممبر بن کر تحریک فرمائی نیز عالمی خدمت کی تظیموں کے ممبر بن کر تصدیک تحریک فرمائی۔

۶ Friday the 10th ۱۹۹۷ کو کاربند ہونے کی حضور نے جماعت کو نماز باجماعت پر کاربند ہونے کی تخریک فرمائی۔ ۲ مرجنوری ۱۹۹۸ء ہر جماعت میں سیرٹری وقف جدید برائے نومبائعین کے تقرر کی تحریک فرمائی۔ ۳ مرکنی ۱۹۹۸ء کو بیئم میں ایک عظیم الثان مسجد کی تقمیر کی تحریک فرمائی۔

10 تا 12 مئی ۱۹۹۸ء اجتماع انصار الله جرمنی کے موقعہ پر حضور نے داڑھی رکھنے کی پُر زورتحر کیف فر مائی ۔ کراگست ۱۹۹۸ء کو حضور نے تمام ممالک جماعتوں اداروں اور گھروں میں سُر خ کتاب رکھنے کی تحریک فرمائی۔

۱۹۹۸ء کوحضور نے ممل الرتب بر تحقیق کی تحریک فرمائی۔ کیم جنوری ۱۹۹۹ء کوضول خرجی اور اسراف سے بیخنے اور ہر رمضان میں خیرات کی عام مہم چلانے کی تحریک فرمائی۔ ۱۹۹۹ء کوغرباء کے ساتھ عید تحریک فرمائی۔ ۱۹ برجنوری ۱۹۹۹ء کوغرباء کے ساتھ عید منانے کی تحریک فرمائی۔ ۲۹ برجنوری ۱۹۹۹ سیر الیون کے مسلمان بتائی اور بیوگان کی خدمت کی عالمی تحریک۔ اور مسلمان بتائی اور بیوگان کی خدمت کی عالمی تحریک۔ اور گھروں میں بیتم بیچ یا لنے کی تحریک کی۔

۵رفر دری ۱۹۹۹ء کوعراق کے بیتیم بچوں اور بیواؤں کے لئے خصوصی دعا کی تحریک فرمائی۔۱۹ رمارچ ۱۹۹۹ء کومساجد کی تغمیر کے عالمی منصوبہ کی تحریک فرمائی۔

ا ار فروری ۲۰۰۳ء کوآپ کی آخری عالمگیر تحریک مالمگیر تحریک مریم شادی فنڈ جس کے متعلق آپ نے فر مایا اُمید ہے اب بیفنڈ بھی ختم نہ ہوگا اور ہمیشہ غریب بچیول کوعز ت کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔

عسر اقسی عوام کسی مالی امداد کسی
تسحویک: ۱۲۰۴ پریل ۱۲۰۰۳ کے خطبہ جمعہ میں
فرمایا: وہ اپنی املاک کی حفاظت کرتے ہوئے لڑرہے
ہیں اس لئے بیجی ایک شم کا جہاد ہے۔ وہاں عوام کے
جو نا گفتہ بہ حالات ہیں ان کے لئے احمد بیر ایمنسٹی
(ہیومینٹی فرسٹ) کے ذریعہ امداد بجوا کیں۔''

### تحريكات حضرت خليفة التح الخامس

ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

سیدنا حفرت مرزامسروراحمدصاحب خلیفۃ اسے
الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ۲۲ راپریل ۲۰۰۳ء
کوتخت خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ آپ نے سب
سے پہلی تحریک جوعالمگیر جماعت کوئی، وہ دعا کی تحریک
تقی۔ پھرعبادتوں کے معیار کو بلند کرنے ، دعوت الی اللہ
منصوبوں کی طرف جماعت کو بلایا۔ طاہر فاؤنڈیشن۔
منصوبوں کی طرف جماعت کو بلایا۔ طاہر فاؤنڈیشن۔
اپین کی مسجد، مریم شادی فنڈ، طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ۔
پھرصد سالہ خلافت جو بلی جشن تشکر کے لئے خصوصی نفلی
پھرصد سالہ خلافت جو بلی جشن تشکر کے لئے خصوصی نفلی

روزوں اور دُعا دُل کی جامع تحریکات فرمائیں۔ دُعا کسی تحسویک: میرے لئے بہت دُعا کریں بہت دُعا کریں۔ بہت دُعا کریں۔

(۲۵/ایریل ۳۰۰۲ء)

خلافت کی اطساعت کے جذبہ کو دائسمی بنانے کی تحریک: مندخلافت پر شمکن ہونے کے بعداحب جماعت کے نام اپنے پہلے پیغام میں فرمایا۔ دُعا ئیں کریں اور بکثر ت دُعا ئیں کریں اور بکثر ت دُعا ئیں کریں اور ثابت کردیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی قدرت ثانیہ اور جماعت ایک ہی وجود ہیں اور انشاء اللہ ہمیشہ رہیں جماعت ایک ہی وجود ہیں اور انشاء اللہ ہمیشہ رہیں

گے .... پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پرغالب
آنا ہے تو میری آپ کو یہی نفیحت ہے اور میرا یہی پیغام
ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہوجا کیں اس حبل اللہ کو
مضبوطی سے تھا مے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا
دارومدارخلافت سے وابستگی میں ہی پنہال ہے۔

(الفضل لندن مورخہ ۱۱ رمئی ۲۰۰۳ء)
طاهر فاؤنڈیشن کی تحویک: '' حضرت
خلیفۃ اس الرابع رحمۃ اللہ کی جاری فرمودہ تحریکات اور
غلبہ اسلام کے لئے آپ کے مختلف منصوبے۔ آپ کے خطبات ہیں۔ تقاریر ہیں مجالس عرفان ہیں ان کی تدوین اور اشاعت کا کام ہے تو یہ کافی وسیع کام ہے تہ وین اور اشاعت کا کام ہے تو یہ کافی وسیع کام ہے جس کے لئے الگ ادارہ کے قیام کی ضرورت ہے تو یہ سوچنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ایک ادارہ '' طاہر سوچنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ایک ادارہ '' طاہر

(خطبه جمعه فرموده ۲۷ رجولائی ۳۰۰۳ء بحواله بدر ۱۲۷ کتوبر ۲۰۰۳ء)

فاؤنڈیش' کے نام ہے قائم کیاجائے۔''

آند حضرت المراب کثرت سے درود بھیسے سے کئی تحریک: فرمایا: 'مراحمدی کو بھیسے سے کئی تحریک: فرمایا: 'مراحمدی کو آنخضرت صلعم پر درود بھیخ پر بہت زیادہ توجہ دین چاہئے۔فرمایا اس زمانہ کے ساتھ درود کا خاص تعلق ہے اس لئے احمدی بکثرت درود بھیجیں۔خاص کر جمعہ کے بابر کت دن زیادہ درود بڑھیں۔

بنسی نبوع انسسان سے همدر دی کئی
تبحریک: "میں ہراحمدی ڈاکٹر، ہراحمدی ٹیجراور ہر
احمدی دیل اور ہروہ احمدی جوابے پیٹے کے لحاظ ہے کئی
محمی رنگ میں خدمت انسانیت کرسکتا ہے، غریبوں اور
ضرورت مندول کے کام آسکتا ہے۔ ان سے کہتا ہوں
کہ وہ ضرورغر بیول اور ضرورت مندول کے کام آنے
کیکوشش کریں۔

(خطبه جمعه فرموده ۱۲ ارتمبر ۲۰۰۳ و میجد فضل لندن) د اکثروں کو مستقل اور عارضی وقف کسی تحریک: فرمایا: ' ہمارے افریقہ کے سپتالوں



کے لئے ڈاکٹرمستقل پاعارضی وقف کریں۔

(خطبه جمعه فرموده ۱۷ را کوبر ۲۰۰۳ء) مساجد کو آباد کرنے کی تحریک: فرمایا: ہراحمدی کافرض ہے کہ اپنی مساجد کو آباد کریں اور یا کچ وقت نماز کے لئے مسجدوں میں آئیں۔ نہ صرف خود آئیں بلکہ اینے بچوں کو مساجد میں نماز بڑھنے کی

خطبه جمعه فرموده ۵ رد تمبر ۳۰ ۲۰ میں آپ نے بنگلہ دلیش کی جماعت کے لئے دُعا کی خصوصی تحریک

عادت ڈالیں۔ (خطبہ جمعہ ۱۲ راپریل ۲۰۰۴ء)

خطبه جمعه فرموده ۲ ۱ راگست ۴۰۰ ۲ء کے ذریعیہ انٹرنیٹ کےمضراثرات سے بینے کی تحریک فرمائی۔ ريليف فنـد ايـران كي تحريك:فرمايا

'' گذشته دنوں ایران میں ایک خوفناک زلزله آیا بروی تباہی جھیل ہے۔ ہمدردی کا تقاضہ یہ ہے کہ اُن کے لئے دُ عا نیں بھی کی جا نیں اور مالی مدد بھی \_

(اختيامى خطاب جلسه سالانه قاديان ٣٠٠٣ء بحواله اخبار بدر ۲۷ رجنوری ۴۰۰۴ء) یتامیٰ اورمساکین کی خبر گیری کی تحریک خطبه جمعه ۲۳ رجنوری ۴۰۰۴ء میں فر مائی۔

قرآن کے درس کوروزانہ جماعتوں میں رواج دینے \_خطبہ جمعہ فرمودہ • سرایریل ۴۰۰۷ء کے ذریعہ قناعت وصایا تو ایسی ہوں کہ جو ہم کہہ سکیں کہ سوسال میں

۲۸ رمئی ۴۰۰۴ء کو باشرح چندوں کی ادائیگی کی دلائی۔

خطبہ جمعہ فرمودہ سم رجون سم ۲۰۰۴ء کے ذریعہ اور قربانیوں کے بیاعلیٰ معیار قائم کرنے والے بن چکے شادیاں کروانے کی تحریک فرمائی۔

وقف عارضي اور دعوت الى الله كى تحريك فرمائى \_احمدى انجينئر زوآ رئينکش کودقف عارضی کی تحریک فرمائی۔ (الفضل ١٠٠٧ء)

Solar Energy and Wind Mills کی تحریک ۔ (الفضل ۴۸ رجون ۴۰۰۴ء)

حضرت مسيح موعود عليه السلام كر علم كلام سے فائدہ اُٹھانے كى تحريك: فرمایا: دُعاوَل کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیراورعلم کلام سے فائدہ اُٹھانا جا ہے۔اگر قرآن کو سمجھنا ہے یا حدیث کو سمجھنا ہے تو حضرت سیح موعودعلیہالسلام کی کتب کی طرف توجہ کرنی جائے۔

(خطبه جمعه اارجون ۴۰۰۷ء) واقفین نو کو زبانیں سیکھنے کی تحریک: '' وہ واقفین جوشعور کی عمر کو پہنچ کیے ہیں اور جن کا زبانیں سکھنے کی طرف رجحان ہے اور صلاحیت بھی ہے خاص طور برلڑ کیاں وہ انگریزی، عربی، اردواور ملکی زبانیں جوسکھرہی ہیں تو اس میں اتناعبور حاصل کرکیں کہ جماعت کی گتب اورلٹریچر وغیرہ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوسکیں۔ (خطبہ فرمودہ ۱۸ رجون ۲۰۰۴ء) ☆-نظام وصیت میں شامل ہونے کی تحریک:

فرمایا: "میری بیخواہش ہے اور میں تحریک کرنا کی تحریک خطبہ جمعہ ۲۲رمارچ ۲۰۰۴ء کے ذریعہ چاہتاہوں کہ آسانی نظام میں اپنی زند گیوں کو پاک کرنے فرمائی۔جماعتی عمارات کے ماحول کوصاف رکھنے کی تحریک کے لئے شامل ہوں آگے آئیں اور اس ایک سال میں کم خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۳ رایریل ۴۰۰۴ء کے ذریعہ فرمائی از کم پندرہ ہزارنی وصایا ہوجا کیں تاکہ کم از کم بچاس ہزار اور سادگی اینانے کی تحریک فرمائی۔خطبہ جمعہ ۱۷ایریل ہوئیں...میری پیخواہش ہے کہ ۲۰۰۸ء میں جوخلافت ۲۰۰۴ء کے ذریعہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی تحریک فرمائی۔ کو قائم ہوئے انشاء اللہ سوسال ہو جا کیں گے تو دنیا کے ہرملک میں ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں جو تح کے فرمائی۔خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۸ رمئی ۴۰۰۴ء کے چندہ دہندہ ہیں اُن میں سے کم از کم پیاس فیصد تواہیے فرمائی۔ ذربعه زکو ة کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کی طرف توجہ ہوں جوحضرت سے موعود علیہالسلام کے اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں اور روحانیت کو بڑھانے کے

ہوں اور بیجھی جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک حقیرسا نذرانه ہوگا جو جماعت خلافت کے سوسال بورے ہونے پراللہ تعالی کے حضور پیش کررہی ہوگی۔ (اختيا مي خطاب برموقعه جلسه سالانه برطانيه مكم اگست

Humanity First-☆:فرمایا: ہیومینٹی فرسٹ ایک ایساا دارہ ہے جو با قاعدہ رجسٹر ڈ ہے اور اس کی مرکزی انتظامیدلندن میں ہے...افریقہ میں الله تعالیٰ کے فضل سے مرکزی ادارہ ہے مختلف ممالک نے اس میں بہت کام کیا ہے۔ (۲۷راگست ۲۰۰۴ء) ☆-جرمنی میں سومساجد کی تغییر کے سلسلہ میں تحریک خطبہ جمعہ ۲۷؍اگست ۲۰۰۴ء کے ذریعہ

🛠 - خطبہ جمعہ سارتتمبر ۲۰۰۴ء کے ذریعہ اسلام سلامتی کا پیغام ہے ہراحدی اس بات کو دنیا میں پھیلانے کی تحریک فرمائی۔

☆-خطاب برموقعه افتتاح مسجد الهدي 2 ستمبر م • • ۲ ء میں جرمنی کے تمام شہروں میں خلافت خامیہ کے دور میں مساجد بنانے کی تحریک فرمائی۔ ☆-با قاعدگی کے ساتھ قرآن کریم برمضنے کی تحریک خطبہ جمعہ ۲۲ رستمبر ۲۰۰۴ء میں فرمائی۔ ☆-خطبہ جمعہ فرمودہ ۵اراکتوبر ۲۰۰۴ء کے ذریمهمسجد ہار ٹلے بول کے لئے تحریک فرمائی۔

دفتر بیجم تحریک جدید کا اعلان اور دفتر اول کے مجاہدین کے کھاتوں کوزندہ رکھنے کی تحریک ۔

(خطبه جمعه ۵ رنومبر ۴۰۰۲ء) ☆- ۳ردتمبر ۴۰۰۴ء کوعمادت کی اہمیت اور

افادیت واضح کرنے کے لئے ذبلی تنظیموں کوتح یک

﴿ -خطبه جمعه فرموده ۱۲۰۰ وتمبر ۲۰۰۴ء میں شادی کے قابل بیواؤں اور لڑکوں اور لڑکیوں کی





مبلغین واقفین زندگی کے آداب و احتسرام کے تحسریک: دنیامیں ہرجگہ جماعتی عہد بداروں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ مبلغین یا جتنے واقفین زندگی ہیںاُن کاادب واحتر ام اینے ول میں بھی پیدا کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں بھی۔ اُن کی عزّت كرنا اور كروانا، ان كي ضروريات كا خيال ركهنا، حسب گنجائش اور تو قبق أن كے لئے سہولتيں مہيا كرنا بيہ جماعت کا اورعہد بیداروں کا کام ہے...اگر مربیّان کو عرِّ ت كامقام نهين دي گيتو آئنده نسلون مين پھرآپ کو واقفین زندگی اور مربیان بھی تلاش کرنے مشکل ہو جانیں گے... (خطبہ جمعہ اسرد تمبر ۴۰۰۲ء) احدی بچوں کو وقف جدید میں شامل کرنے کی تحریک ۔ (خطبہ جمعہ کے رجنوری ۲۰۰۵ء) 🛠 - خطبہ جمعہ ۱۱رجنوری ۲۰۰۵ء کے ذریعیہ ویلنسیا اسپین کے مقام پر متجد بنانے کی تحریک فرمائی۔

میں اسپین میں وقف عارضی کی تحریک فر مائی۔ ☆-خطبه جمعه ۲۸رجنوری ۲۰۰۵ء میں پرتگال میں مسجد بنانے کی تحریک فرمائی۔

☆-خطبه جمعه فرموده ۲۸ر جنوری ۲۰۰۵ء

☆-سونامي كے قحط زدگان كر لئر ریلیف کی تحریک:۲۲/دیمبر۲۰۰۱ وکوبراعظم ایشیا کے جنوبی ممالک ساترا،تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملایشیاء، سری لنکا، مالدیب اور بھارت میں آئے ہولناک سمندری زلزلہ اور سونا می لہروں کی تباہی ہے متاثرافراد کے لئے ریلیف کی تحریک فرمائی۔

☆-آنحضرت صلى الله عليه وسلم پر بیهوده اعتراضات کرنر والوں کر جواب دینے کی تحریک: ''الیے اوگ جویہ نے مازوں کی حفاظت کی تحریک: چيزول يرنظر رهيس... يهال خدام الاحديه بھي كم از كم • • االیےلوگ تلاش کر کے جواچھے پڑھے لکھے ہوں جو

دين كاعلم ركھتے ہوں اور ای طرح لجنہ اپنی ۱۰۰ جوان بچیاں تلاش کر کے تیمیں بنائیں جو ایسے مضمون لکھنے والول کے جواب مخضر خطوط کی صورت میں ان اخبارات کوجھیجیں جن میں ایسے ضمون آتے ہیں۔

(خطبه جمعه فرموده ۱۸ رفر دری ۲۰۰۵ء) ہے۔استحکام خلافت کے لئے دُعائیں کونے کی تحریک: فرمایا: ہراحدی کوکوشش کرنی جا ہے کہ لغویات اور فضولیات میں نہ پڑے بلکہ اسخکام خلافت کے لئے دعائیں کرے تا کہ خلافت کی برکات ہمیشہ قائم رہیں۔اب احمدیت کاعلمبرداروہ ہی ہے جو

نیک اعمال بجالائے اور خلافت سے جمٹار ہے۔

(خطبه جمعه ۲۷رئی ۴۰۰۵ء)

اللہ خلافت جوبلی کے تعلق سے خصوصی دعاؤں کی تحریک: '' جماعت احمد یہ کی صد سالہ جو بلی سے پہلے خلیفۃ اسپے الثَّالثُّ نے جماعتوں کوبعض دعا وُں کی طرف تو جہ دلائی تھی تجریک کی تھی، میں بھی اُن دُ عا دُن کی طرف دوبارہ توجہ دلاتا ہول.... پھر جماعت کی ترقی اور خلافت کے قیام اوراستحکام کے لئے روز انہ دونفل ادا کریں ایک نفلی روزه هرمهنے رکھیں۔" (خطبہ جمعہ ۲۷مئی ۴۰۰۵ء)

الله الله الله الله الله الله الله المراكب الم مالى قربانى كى تحريك: فرمايا:"مُسِ آج تحریک کرنا جا ہتا ہوں خاص طور پر جماعت کے ڈاکٹر ز کواور دوسرے احباب بھی عمومًا اگر شامل ہونا جا ہیں تو حسب تو فیق شامل ہو سکتے ہیں جن کوتو فیق ہو گنجائش ہو، یہ طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ کے لئے مالی قربانی کی تحریک ہے۔ (فرمودہ سرجون ۲۰۰۵ء)

لغویات، فضولیات اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں ... ظیم فرمایا: '' ہر احمدی کو اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینی خدام الاحمديية اور لجنه اماء الله كو كبحى كهول گاكه وه بھى ان چاہئے اور انہيں وقت مقرره پر ادا كرنا چاہئے اگر اپنے آپ کوالله کی حفاظت میں لے کرآنا ہے، اگر تو حید کو قائم كرنے كا دعوىٰ كرنے والا بنيا ہے، تو اپنى عبادتوں كے

معیار بلند کرنے ہوئگے۔اپنی نمازوں کی حفاظت کرئی ہوگی۔'' (خطبہ جمعہ ۲۲؍جون ۵۰۰۵ء)

خطبه جمعه فرموده ۱۵رجولائی ۲۰۰۵ء میں جماعت احدیدانڈونیشاء کے لئے خصوصی دُعا کی تحریک فرمائی۔خطبہ جمعہ ۲۳ رحتمبر ۴۰۰۵ء میں نارو ہے مسجد کے لئے مالی قربانی کی تحریک فرمائی۔

🖈 –برطانیه میں ۲۰۸ ایکڑ رقبه پر مشتمل پلاٹ خریدنے کی تحریک: اگرچہ برطانیہ کی جماعت نے بیزمہداری قبول کی ہوئی ہے تاہم باہر کی جماعتوں کی دلی خواہش کو مد نظرر کھتے ہوئے حضورانورنے حصہ لینے کی اجازت مرحمت فر مائی۔

(بحواله بدر ۱۳۰۰ ۲ رسمبر ۲۰۰۵ ) ☆-پاکستان کر زلزله زدگان کی مدد كى تحريك: فرمايا: ' جماعت احديكا برفرد بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان اس آفت کی بناء پر ول میں د کھمحسوس کررہا ہے۔میں ہر یا کتانی احمدی ہے کہتا ہوں کہ جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں حتی المقدوراُن کی مدد کریں اور جو پا کتانی باہر کے ملکوں میں ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کریا کتان کی مدد کریں۔

(خطبه جمعه فرموده ۱۲ ارا کتوبر ۲۰۰۵ ء)

مونگ، پاکستان کر شهداء کر لئر دعا کی تحریک: فرمایا:اگر چهصدمه عظیم ہے کین الله کی طرف سے خوشخری ملنے کے بعد صبر اور حوصلے سے کام لینا جاہئے۔ خدا نے بھی بھی جماعت کی قربانیاں ضائع نہیں کیں اور بیقربانی بھی ضائع نہیں کرے گا۔اللہ تعالی شہداء کے تمام عزیزوں کوصبر کے ساتھ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے...رمضان سے پہلے کوئٹہ میں بھی ایک شہادت ہوئی تھی جماعت کا فرض بنتا ہے کہ سب شہداء کو اپنی دعا وُل میں یا در تھیں۔

(خطبه جمعه فرموده ۱۲ اراکتوبر ۴۰۰۵ ء) خطیه جمعه ۲۵ رنومبر ۴۰۰۵ء میں شادی بیاہ کی



فرمایا: سودی قرض کی بیلعنت گھروں کو ہر باد کرنے کا

باعث بنتی ہے احمدی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تواس سے بہت بچنا چاہئے۔'' تواس سے بہت بچنا چاہئے۔'' (خطبہ جمعہ ۱۵رجون ۲۰۰۷ء)

خطبہ جمعہ ۲۰ جولائی ۲۰۰۷ء کو پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے خصوصی دعائی تحریک فرمائی۔ خطبہ جمعہ ۲۲ راگست ۲۰۰۷ء میں اسلام کی خوبصورت تعلیم نیک فطرت لوگوں تک پہنچانے کی تحریک فرمائی۔ تحریک فرمائی۔

خلافت سے وابستگی کی تحریک:

سالانہ اجھاع لجنہ اماء اللہ و ناصرات الاحمد سے بھارت کے
لئے بھجوائے گئے پیغام مور نہ ۱۸راکتوبر میں فرمایا اللہ
تعالیٰ نے آپ کواس علاقہ کی لجنہ بننے کا اعزاز بخشا ہے
جہاں اللہ کے مسے اور مہدی نے دعویٰ کیا تھا اپ اس
اعزاز کو بھی ہاتھ سے نہ کھونا اور فاستبقوا الخیرات کی دوڑ
میں کسی کو آ گے ہیں بڑھاتی بنی جا سی خلافت سے وفا ، خلوص
اور اطاعت کا تعلق ہمیش بڑھاتی بنی جاس پر کمل طور پر کارنبد
اور ہدایت جوخلافت سے ملتی ہے اس پر کمل طور پر کارنبد
ہونے کی کوشش کریں ۔۔۔ پس میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ
نومبائع سے یادر کھیں سب بر کسیں خلافت کے ساتھ وابستہ
نومبائع سے یادر کھیں سب بر کسیں خلافت کے ساتھ وابستہ
اولادوں کو بھی خلافت کے ساتھ جھٹی رہیں اور اپنی
اولادوں کو بھی اس بات کی نصیحت کرتی جلی جا کیں۔ "

قصائسی فیصلوں کی تعمیل کی براحمدی کویہ یادر کھنا چاہئے کہ جھڑوں کی صورت میں (جوذاتی جھڑے کہ اپنے دماغ میں سوچے ہوئے فیصلوں کو اہمیت نہ دیا کریں بلکہ نظام کی طرف سے جوفیصلہ ہوجائے تضاء کی طرف سے ہوجائے جوئی مرحلوں میں سے گزرنے کے طرف سے ہوجائے جوئی مرحلوں میں سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے اسے اہمیت دیں۔'

(الفضل ۲۱/اگست ۲۰۰۷ء) خدمت خلق کی تحریک (الفضل ۴۸/

كى تىحرىك: فرمايا: "الله تعالى في حضرت مسيح موعور علیہ السلام کی جماعت کوآج ایک نے سٹیلائٹ کے ذریعہ جو عرب دنیا کے لئے خاص ہے ایک نے چینل MTA3 العربيه جاري كرنے كى توفيق عطا فرمائى ہے۔جو ۲۴ گفتے عربی پروگرام پیش کرے گا تا کہ عرب دنیا کی بیاسی روهیں، نیک فطرت اور سعید روهیں ان خزائن سے فيضياب موسكيس جوحضرت مسيح موعود عليه السلام في تقسيم فرمائے تھے۔ ... پس اے سرز مین عرب کے باسیو! آج میں حضرت سے موعود علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے خدائے رب العالمین کے نام پرتم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اس روحانی فرزندکی آواز پرلبیک کہو...اے عرب کے رہے والو! دلول میں خوف خدا بیدا کرتے ہوئے خدا کے لئے اس در دمجری آ وازیر کان دهروادراس در دکومحسوس کروجس کے ساتھ مسیحو مہدی تہمیں یکاررہا ہے۔ آؤادراس کے سلطان نصیر بن جاؤً۔'' (خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۲سمار چ۷۰۰۲)

خطبہ جمعہ فرمودہ ۸رجون ۷۰۰۲ء میں امراء کو اپنے کمزور بھائیوں کا خیال رکھنے کی تحریک فرمائی۔ نیاستہ فی سیدی مئیست میں میں

خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۸ ارمئی ۷۰۰۷ء میں سری لئکا کے احمد یوں کے لئے دُعا کی تحریک فرمائی۔ خطبہ جمعہ ۲۵ رمئی ۷۰۰۷ء میں عرب ممالک میں عیسائیوں کی طرف سے جماعت کی شدید مخالفت پراحباب جماعت کوخصوصی دُعا کی تحریک فرمائی۔

خطبہ جمعہ کیم جون کون کون ہے۔ میں بتائی کی خبرگیری کے لئے قائم فنڈ اور مریم فنڈ میں حصہ لینے کی تحریک فرمائی۔
اختیا می خطاب جلسہ سالانہ یو کے ۲۲؍جولائی کے ۲۰۰۷ء کے موقعہ پرقر آن کو پڑھنے "مجھنے اور اس پڑمل کرنے کی تحریک فرمائی۔

جلسہ سالانہ برطانیہ ۲۸ رجولائی ۷۰۰ ء کو دنیا کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی تحریک فرمائی۔

سودی قرض سے بچنے کی تحریک:

تقریبات میں رسوم ورواج سے بیخنے کی تاکید فرمائی۔ خطاب برموقعہ جلسہ سالانہ ۲۷رد تمبر ۲۰۰۷ء میں لجنہ اماء اللہ کوتر بیت کے معاملہ میں فعال ہونے کی تحریک فرمائی۔

نومبائعین کو مالی قربانی میں شامل کے و نسے کی تصریک: "ہراحمدی کو مالی قربانی کی اہمیت کو بھی ای جے نومبائعین کو بھی اس میں شامل ہونا چاہئے۔ کیونکہ فس کی اصلاح کا ایک ذریعہ مالی قربانی عادت ہے۔ نومبائعین کو شروع سے ہی مالی قربانی کی عادت ڈالنی چاہئے۔ (خطبہ جمعہ ۱۱ رجنوری ۲۰۰۲ء قادیان) خطبہ جمعہ ۱۰ رفروری ۲۰۰۲ء میں احمد یوں کو صحافت کا شعبہ اپنانے کی تحریک فرمائی۔

ہاراپریل ۲۰۰۷ء مسجد بیت الہدیٰ سڈنی کے خطبہ جمعہ میں سوفیصد جماعتی عہد بیداروں کونظام وصیت میں شامل ہونے کی تحریک فرمائی۔

خطبہ جمعہ ۲۲ مئی ۲۰۰۷ء میں حسد، بدظنی، دوسروں پرعیب لگانااور جھوٹ جیسی برائیوں کوختم کرنے کی مہم چلانے کی تحریک فرمائی۔

خطبہ جمعہ فرمودہ ۹ رجون ۴۰۰۵ء میں جماعت میں اطاعت کی روح قائم رکھنے کی تحریک فرمائی۔

خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۱ رجون ۲۰۰۲ء کے ذریعہ جماعت احمد میہ جرمنی کومساجد کی تغمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ہرسال کم از کم پانچ مساجد تغمیر کرنے کی تحریک فرمائی۔

مطالبات تحریک جدید پر عمل کرنے کی تحریک: حضرت خلیفۃ اس النائی کے پیش فرمودہ ۱۹ مطالبات تحریک جدید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: 'ان میں سے جن جن مطالبات پرموقعہ کی مناسبت سے کمل کرسکتے ہیں کریں۔

(خطبه جمعه ۱۳نومبر ۲۰۰۷ء)

سرزمین عرب کے باسیوں کو مسیح موعود عملیہ السلام کی آواز پر لبیک کھنے

**€** 143 **№···** 





### عطاءخاص سے ہم کوملی نعمت خلافت کی

سعادت ہے ہمیں حاصل خدا کی اس عنایت کی طانت دی خدا نے آساں سے خود حفاظت کی خدا نے ہی بناء رکھی ہوئی ہے اس عمارت کی ہمیشہ مونہہ کی کھائے گا کسی نے گر شرارت کی الہی سلسلہ کے ساتھ جس نے بھی بغاوت کی جنہوں نے بھی دل وجاں سے خلافت کی اطاعت کی امانت کی حفاظت کر، اطاعت کر امامت کی دم ِ آخر مجھے توفیق دینا استقامت کی دم ِ آخر مجھے توفیق دینا استقامت کی دم ِ آخر مجھے توفیق دینا استقامت کی دمارک احمد ظفر الذین)

عطاء خاص سے ہم کو ملی نعمت خلافت کی سن ہے ہم نے خوشخبری خدا کے برگزیدہ سے پہنچ سکتانہیں اب کوئی نقصال جوب شیطال سے خطا جائے گا ہر اِک وار اِس کے ہر مخالف کا ذلیل وخوار ہو جائے گا وہ دونوں جہانوں میں خدا کے ہاں وہی سب وارثِ انعام تھہریں گے خدا کے ہاں وہی سب وارثِ انعام تھہریں گے خدا کے ہاں وہی سب وارثِ انعام تھہریں گے تری درگہ میں اے مولی مری اِک التجاء یہ ہے تری درگہ میں اے مولی مری اِک التجاء یہ ہے تری درگہ میں اے مولی مری اِک التجاء یہ ہے

### خلافت احمدیه صد ساله جوبلی

اُسی کے تشکّر کی ہے جوبلی ہے اور عہد آفریں اِسکی اِک اِک گھڑی ہے تشکّر کے سجدے میں ہر احمدی ہے جو عہد بہاراں کا مُردہ بنی ہے بہت شادماں آج ہر احمدی ہے صدی دوسری میں قدم رکھ رہی ہے فوید سُکر جس کے رُخ پہ لِکھی ہے فوی کی جھڑی ہے جو بہار آرہی ہے فوی کی جھڑی ہے جو بہار آرہی ہے خوش کے بیں آنو، خوش کی جھڑی ہے جہاں کھر میں مسرور ہر احمدی ہے جہاں کھر میں مسرور ہر احمدی ہے جہاں کھر میں مسرور ہر احمدی ہے آئی کے تشکر کی سے جو بلی ہے اُسی کے تشکر کی سے جو بلی ہے اُسی کے تشکر کی سے جو بلی ہے (مقصودالحق الندن)

خلافت کی نعمت عطا جس نے کی ہے خوش کی یہ ساعت بہت ہی بردی ہے دلوں سے نوائے ثنا اُٹھ رہی ہے یہ اِتمامِ نعمت کی بہلی صدی ہے ہنائے خلافت اِتی میں پڑی ہے خوش سے دلوں کی گلی کھل گئی ہے خلافت جو ہم کو خدا سے ملی ہے خورشیر فردا کی بہلی برکن ہے یہ گزار ملت کی الیم کلی کھری ہے یہ فوشی کا ہے موقع خوشی کی گھڑی ہے نوشی کا ہے موقع خوشی کی گھڑی ہے ذولوں میں خوشی سے بہار آگئی ہے دلوں میں خوشی سے بہار آگئی ہے خوشی کی نعمت عطا جس نے کی ہے خطافت کی نعمت عطا جس نے کی ہے

کے اس جاری نظام کی بھی کممل اطاعت کریں۔اور اپنی اطاعت کے معیاروں کو بلندتر کرتے جائیں۔ (فرمودہ خطبہ جمعہ ۲۷راگست ۲۰۰۴ء)

\*\*

روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں سیدنا حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی اس بابر کت نصیحت کو ہمیشہ یا در کھیں فر مایا:

"اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قدرت ثانیہ

ستمبر ٢٠٠٤) كم ازكم ٥٠ فيصدنومبانعين كوتجنيد ميں شامل کرنے کی تحریک (الفضل ۱ سارتا ۲ ستمبر ۲۰۰۷ء) خلافت احمدیه کی نئی صدی کے لئے دعاؤں کی تحریک کی یاددھانی: فرمایا: " خلافت کی نئی صدی میں داخل ہونے کے لئے بھی خالصتًا اس كا موكر دعا وُل ميں وفت گزار نا جا ہے تا كه ہمیشہ اس کے انعامات کے وارث بنتے کے جائیں۔' حضور انور نے خلافت کی نئی صدی کے استقبال کے لئے نفلی عبادتوں اور دعاؤں کی تحریک کی یا در ہائی کراتے ہوئے فرمایا..... " آج میں ان دعاؤں کے متعلق یا دوہانی کرواتے ہوئے ہر احمدی سے کہنا ہوں کہ بقایا عرصے میں توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کو يرهيس' (الفضل ٢ رتا ٨ نومبر ٢٠٠٧ء) خىلافىت جىوبلى جلسە كى تيارى كى تحریک. (الفضل ۲۸ رخمبرتا ۱۳ اکتوبر ۲۰۰۷ء) جماعت کو قلم کے ذریعہ جھاد کی تحریک ۔ (الفضل کیم تا کر فروری ۲۰۰۸ء) ایم ٹی اے چینل کو باقاعدگی سے ديكهنر كى تحريك: فرمايا:الله تعالى في ال زمانے میں ایم ٹی اے کوروحانی خزائن اور خلافت کی بركات پہنچانے كاايك برا ذرابعہ بنايا ہے بيا پنول كے لئے تربیت اور غیروں کے لئے بلنغ کاایک بڑاذر لعہ ہے احدیوں کوتو جہ کرنی جائے کہا یم ٹی اے جینل کو با قاعد گی ے دیکھیں۔ (خطبہ جمعہ فرمودہ + سرمئی ۸ + ۲۰) دُ عاب الله تعالى مم سب كوخلا فت ك نظام سے وابستەرىتے ہوئے خليفه وقت كى ہرتحريك پرلېيك كہنے كي توفيق عطافر ما تا جلاجائے۔ آج بفضلہ تعالی ايم. ئی. اے کے نظام کے ذریعہ ہر فرد جماعت براہ راست خلیفہ وفت کی تحریکات اور نصائح سن رہا ہے۔ہمیں اپنی وفاؤں کے معیار کو بلند سے بلندتر کرنا ہے اور خلافت جو بلی کے مبارک موقعہ پر بیعہد کرنا ہے کہ

محمود کر کے جیوزیں کے ہم حق کو آشکار





## خلافت احمد بيراور عالمگير ميني خدمات

··· المرم شيراز احمد صاحب ناظر تعليم ،صدرانجمن احمد بيرقاديان 🏋 ٠٠٠

زمانہ، قدیم سے مذہب ہتاہم پھیلانے کا ایک بہت بڑاذر بعدرہاہے کیونکہ تعلیم کے بغیرانسان نہ تو دین بہت بڑاذر بعدرہاہے کیونکہ تعلیم کے بغیرانسان نہ تو دین اچھی طرح سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی دنیوی طور پر اپنی کا سب کامیاب زندگی گزارسکتا ہے۔ گویاانسانی زندگی کا سب سے اہم اور پہلاکام تعلیم اور علم سیکھنا ہے۔

### دینِ اسلام میں تعلیم کی اہمیت اور ضرورت:

اسلام کی بنیاداُس تعلیم یاعلم پر ہے جوخداتعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیااوراس وقت دُنیا میں سب سے کامل کتاب قرآن مجید ہے۔قرآن کے نزول کے پہلے الفاظ اِقْ وَاْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ سے شروع ہوتے ہیں اور اِقْواْ کے معنی پڑھنے ، دہرانے غور کرنے اور سجھنے کے ہیں۔ الن الفاظ کے بعد جوالفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اس الفاظ کے بعد جوالفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اس بات پر مزید غور کرے اور شجھے کہ یہ سب کی طرح ہوا۔ بات پر مزید غور کرے اور شجھے کہ یہ سب کی طرح ہوا۔ بات پر مزید غور کرے اور شجھے کہ یہ سب کی طرح ہوا۔ انسانوں کوکا نات پر غور وفکر کرے علم حاصل کرنے کی قرآن شریف اور آمخضور علیہ عاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے جو انسانی زندگی کا اہم مرکز طرف توجہ دلائی ہے جو انسانی زندگی کا اہم مرکز ہے۔ حدیث شریف کی کتاب ابن ماجہ میں ہے کہ:

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "تم علم سیکھواگر چہ کہتم کوچین بھی جانا پڑے۔"

جماعت احمد یہ بھی اپنے ابتدائی زمانہ سے ہی حصول تعلیم پر بہت زور دبتی آرہی ہے اور ہرشم کے ذرائع استعال کر کے تعلیم کو پھیلا نے کیلئے کوشش کر رہی ہے۔ فلفاء احمدیت نے اپنے اپنے دورِ خلافت میں جماعت کے سامنے علم کی فرضیت بیان کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کی جماعت کو خاص تو جہ دلائی ہے۔ حاصل کرنے کی جماعت کو خاص تو جہ دلائی ہے۔

حضرت مصلح موعودرضی الله عنه فرماتے ہیں۔
'' دنیا میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بجین سکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جو انی عمل کا زمانہ ہوتا ہے، اور برطایا عقل کا زمانہ ہوتا ہے۔ ایکن قرآن کریم کی روسے برطایا عقل کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی روسے ایک حقیق مومن ان ساری چیزوں کواینے اندر جمع کرلیتا ہے۔ اس کا بڑھا پا اسے قوت عمل اور علم کی تحصیل سے محروم نہیں کرتا۔' (بحوالہ رسالہ انصار الدین برطانیہ مروم نہیں کرتا۔' (بحوالہ رسالہ انصار الدین برطانیہ مارچ، ایریل 2006ء)

### تغلیمی اداره جات کی شروعات:

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہی تعلیم السلام اسکول کا قیام ہو چکا تھا۔ 1889ء میں مُدل سکول اور 1900ء میں نویں کلاس جاری ہوئی اور مُدل سکول اور 1900ء میں نویں کلاس جاری ہوئی اور 1901 میں دسویں جماعت کے 10 طلباء پہلی بار دسویں کے امتحان میں شامل ہوئے۔

1905ء میں جماعت احمد سے کو دو بڑے عالم اور حضرت سے موعود علیہ السلام کے بزرگ صحابی حضرت مولوی مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور حضرت مولوی برہان الدین صاحب جہلمی وفات پاگئے جس کی وجہ سے حضرت سے حضرت سے موعود علیہ السلام کو یہ خیال بیدا ہوا کہ

پرانے علماء کی جگہ لینے کیلیے ہمیں نئے عالم تیار کرنے حیاءت جیاءت ہوئے جماعت کے مشورہ سے آئی نے تعلیم الاسلام ہائی سکول کے مشورہ سے آئی شاخ قائم فرمائی۔
ساتھ دینیات کی ایک شاخ قائم فرمائی۔

جبیبا کهاُوپرذکرکیا گیاہے که حضرت مسیح موعودعلیہ

### خلافت اولی اور تعلیمی توسیع:

السلام کے زمانہ مبارک میں تعلیم السلام ہائی اسکول کے ساتھ دین علوم کے لئے ایک مدرسہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ليكن حضرت خليفة أسيح اول رضى الله عنه كي خوا بمش تقى كه مستقل اورا لگ صورت میں ایک مدرسه حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یادگار کے طور پر قائم کیاجائے۔ اسلئے مکم مارچ 1909ء کو با قاعدہ طور پر مدرسہ احمدید کی بنیاد رکھی تحمیٰ۔اوراس مدرسہ کے پہلے ہیڈ ماسٹر حضرت مولوی سید محدسرورشاہ صاحب مقررہوئے۔اور کچھ عرصہ کے بعد اس اسکول کا انتظام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے سیر دہوا تواس کی غیر معمولی طور برتر تی ہوئی۔ 25 جولا ئى 1912 ء كوحضرت خليفه اوّل رضى الله عنه نے تعلیم السلام ہائی اسکول کی نئی بلڈنگ کی بنیا داسینے ہاتھ سے رکھی۔اور بیرونی جماعتوں سے آنے والے طلباء کے لئے اسکول کی بلڈنگ کے ساتھ ایک ہوشل کی تعمیر بھی کروائی تا کہ جماعت کے طلباء کو تعلیم الاسلام اسکول میں دنیوی تعلیم کے ساتھان کی زیادہ سے زیادہ دین تعلیم كالجهى انظام كياجائے۔ بيآپ كى اعلیٰ علمی صلاحیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے خلافت کے سب سے اہم کا موں میں سے ایک تعلیمی نظام میں توسیع اور ترقی ہے۔





### خلافت تانيه میں تعلیمی ترقی:

تعلیم الاسلام ہائی اسکول اور دینی مدرسہ تو جماعت کے قائم ہو پی سے۔ چونکہ جماعتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مبلغین کرام کی زیادہ ضرورت محسوں ہورہی تھی۔ لہذا حضرت خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ نے اللہ نی ادارہ کی اہمیت کو مدنظر رکھ کر 1928ء اللہ نے اللہ نی مدرسہ کو جامعہ احمد سے کے معیار پر قائم کیا۔ اور جامعہ احمد سے کو با قاعدہ پنجاب یو نیورسٹی سے رجٹر ڈ اور جامعہ احمد سے کا رغ ہونے والے طلباء کو اور جامعہ احمد سے ضارغ ہونے والے طلباء کو المحاصد کی دی جاتی ہوئے والے طلباء کو المحاصد کی دی جاتی تھی۔ جماعت کی لڑکیوں کے لئے ایک الگ سے ہائی اسکول جاری کیا گیا۔

تعلیم الاسلام کالج کااجراء 1940ء میں کیا۔ حضرت مرزاناصراحمصاحب جوبعد میں جماعت کے تیسرے خلیفہ الثانی نے اس کالج کاپر پیل مقرر فر مایا۔ آپ نے لندن کی معروف اس کالج کاپر پیل مقرر فر مایا۔ آپ نے لندن کی معروف یونیورٹی Oxford سے ایم اے ممل کیا تھا۔ آپ نے اس کالج کولنڈن میں قائم کالجوں کے معیار پر قائم کرنے اس کالج کولنڈن میں قائم کالجوں کے معیار پر قائم کرنے کی دن رات مسلسل کوشش کی اور بیر آپ کی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ صوبہ پنجاب میں ہمارا میکالج تعلیم کے میدان میں سب سے آگے تھا۔

کالج کی لیبارٹری میں سائنسی تجربات کے لئے جوسامان موجود تھا، اس زمانہ میں ایسی تمام سہولیات عام کالجول میں موجود نقیس لے طلباء کوہوائی جہاز کی پرواز کی کالجول میں موجود نقیس لے کیلئے ایک چھوٹا جہاز بھی کالج کے لئے خریدا گیا تھا جواس کالج کی لیبارٹری کا حصہ تھا۔ یہ نقلیمی ادارہ اُس زمانہ میں صرف جماعتی ضروریات کوہی بورانہ کرتا تھا بلکہ کافی تعداد میں غیر مسلم طلباء بھی اس درس گاہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔

1947ء میں ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ قادیان اور صوبہ بنجاب کی جماعتوں کو پاکستان جانا پڑا۔

جماعت کے مالی و سائل کی کی کے باوجود دو بارہ پاکستان میں بھی تعلیمی ادارہ جات کو جاری کیا گیا اور وہاں تعلیم الاسلام کالج کا دوبارہ قیام ہوا۔ پاکستان بھر میں یہ تعلیمی ادارہ مثالی شارہوتا تھا۔ پنجاب یو نیورٹی جو قدیم یو نیورٹی ہے اس سے کہیں بہتر نتائج تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے عربی اور ایم ایس می (فزکس) کے شعبول نے دکھائے اور ہمارے احمدی طلباء یو نیورٹی میں اول آتے رہے اور تمام طلباء ماشاء اللہ فرسٹ میں اول آتے رہے اور تمام طلباء ماشاء اللہ فرسٹ میں اول آتے رہے اور تمام طلباء ماشاء اللہ فرسٹ میں کامیاب ہوتے تھے۔

پاکستان میں تعلیم Nationalized ہونے پر تعلیمی اسکول گورنمنٹ کے زیرانظام آگئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کا احمدی شاف بھی بدل گیا ہے حکومت کے زیرانظام جلنے والے ادارہ جات کا اب وہ معیار نہیں رہا ہے جو اعلیٰ معیار جماعت کے زیرانظام اس وقت قائم تھا۔

### نظارت تعليم كا قيام:

جماعت کے انظام کو چلانے کیلئے جماعت کا انظامی ادارہ جوصدرانجمن احمدیہ کے نام سے مشہور ہے اس کو سرکاری طور پر 30 جون 1906ء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں رجشر ڈ کروایا گیا تھا۔

جوں جوں جماعت کے افراد کی تعداد اور جماعت کے افراد کی تعداد اور جماعت کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تواس انجمن کو با قاعدہ مختلف دفاتر کی صورت میں 1930ء میں قائم کیا گیا۔ مختلف نظارتوں کے قیام کے ساتھ نظارت تعلیم بھی وجود میں آئی تا کہ ہر شعبہ اپنی کارگزاری خلیفہ اسے سے سامنے بیش کر ہے۔

تعلیم کامحکمہ الگ بن جانے کے بعد حضرت خلیفہ المسیح الثانی نے اس محکمہ کواسکولوں اور کالجوں اور طلباء اور تعلیم کے تعلق سے ذیل کے فرائض اس محکمہ کے سپر د فرمائے۔ اور اس نظارت کے انجارج کو ناظر تعلیم کا نام

دیا گیا۔اس دفتر کے اہم کام درج ذیل سپر دہوئے۔ ہے۔صدر انجمن احمد یہ بعنی جماعت کی تمام درسگاہیں ، ہوشل ، مقامی اور تمام بیرونی جماعتوں کی گرانی اور کنٹرول نظارت کو کرنا ہوگا۔

ہے۔اس نظارت کافرض ہوگا کہ تمام احمدی
مردوں ،غورتوں ،لڑکیوں اورلڑکوں کی دین اور در نیوی
تعلیم کے متعلق مناسب تجاویز دریافت کر کے جہاں
تک ممکن ہوان کومل میں لائے اور کوشش کر ہے کہ
جماعت احمد بیکا ایک بڑا حصہ اعلیٰ تعلیم تک بہنچار ہے۔
جماعت احمد بیکا ایک بڑا حصہ اعلیٰ تعلیم تک بہنچار ہے۔
ہماعت احمد بیکا ایک بڑا حصہ اعلیٰ تعلیم تک بہنچار ہے۔
ہماعت احمد بیکا ایک بڑا حصہ اعلیٰ تعلیم تک بہنچار ہے۔
ہماعت احمد بیکا ایک بڑا حصہ اعلیٰ تعلیم تک بہنچار ہے۔

لعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی خاص نگرانی رکھنا،

ہم مستحق افراد جماعت جواہیے بچوں کو بڑھا
نہیں سکتے ، ان کو حسب حالات امدادِ تعلیمی اور قرضہ
تعلیمی فراہم کرنا، اور ہونہار طلباء و طالبات کے تعلیمی
وظائف لگانا۔

کے۔نظارت کا فرض ہوگا کہ تعلیم کواس قدر عام کرے کہ ہراحمد کالڑ کے اورلڑ کی کم از کم تعلیم میٹرک ضرور ہو۔کوئی پڑھنے والا بچہاس سے قبل اپنی تعلیم کو نہ چھوڑے۔

ہے۔ جس وقت تک جماعت کی کوئی یو نیورش کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ نظارت تعلیم ہی یو نیورش کے فرائض سرانجام دےگی۔

ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے اختی اسکول جو جماعت کے اخراجات اور گرانٹ پرچلائے جائیں گے اس میں دینیات کو ضروری مضمون کے طور پر پڑھانا ضروری قرار دیا گیا۔

### وكالت تعليم كااجراء:

خدا کے فضل سے جیسے جیسے جماعت دوسری دنیا کے ممالک میں پھیلتی گئ وہاں کے ملکی حالات اور وہاں پرموجودافراد جماعت احمد میرکی دینی اور دینیوی تعلیم کے انتظام کے لئے بیرون جماعت کی درس گاہوں کی نگرانی

کے لئے ایک الگ مزید و کالت تعلیم بھی کھولی گئی جو دیگر ممالک میں تعلیمی ادارہ جات چلاتی ہے۔

اسكے علاوہ براعظم افریقہ میں مجلس نصرت جہاں تحریک (جدید)کے ذریعہ تمام اسکول چلائے جارہے ہیں۔

تعلیمی وظائف اورطلائی تمغه جات بطورانعام:

حضرت خليفة أسيح الثالث رحمه الله تعالى في اين دورخلافت کے دوران جہاں افریقہ کے ممالک میں بہت سے اسکول جاری فرمائے اوران غریب ممالک میں تعلیم کی سہولیات میسر کیس وہیں آپ کی خلافت کا بیا یک اہم کارنامہ یہ ہےجسلی وجہ سے وہاں اسلام بھی تیزی سے تصلنے لگا۔حضور نے طلباء کو علمی امداد دیتے جانے کا بھی فيصله فرمايا \_اسكے علاوہ حضرت خليفه استح الثالث رحمه الله تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت کے سال 1980ء میں دسویں کلاس سے یو نیورٹی کی کلاسز تک اول، دوئم اور سوئم آنیوالے طلباء کیلئے انعامی تمغہ جات دیتے جانے کی بابرکت اسکیم بھی جاری فرمائی۔آپ نے استحریک کے سلسله میں فرمایا کہ اس سے طلباء میں تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کی روح بیدا کی جائے گی۔ اورأن میں سبقت کا مادہ بیدا ہوگا اور ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی ہوگی۔آپ اس منصوبہ کی اہمیت کو ظاہر کرتے

" بہت سارے پہلواس منصوبہ کے جن کا تعلق ترتی ہے ہے۔ ایک پہلویہ ہے کہ ہر ذہین سے کولیعنی خاص طور پر جو ذہین ہیں اسے جماعت سمجھائے گی، ضائع نہ ہونے دے گی اور ایک پہلویہ بھی ہے کہ ہر بیج کودسویں جماعت تک جماعت سنجالے گی''

(بحوالها خبار الفضل 27 جولا كي 1980ء) بفضله تعالی اس اسکیم کوشروع موکر 27سال کا مع عرصه گزرگیا ہے تاحال بداسکیم جاری ہے۔ جماعت کے ہونہارطلباء دنیا بھرکی یو نیورسٹیوں میں اعلیٰ پوزیشن

حاصل کررہے ہیں اور جماعتی انعام کے مستحق ہورہے ہیں۔خداتعالی بھی جماعت پر اپنافضل کررہاہے۔خدا تعالیٰ اینے خلفاء کی اسلیموں میں برکت عطافر مائے اور طلباء ہر شعبہ لعلیم میں آگے سے آگے بوصتے رہیں۔(آمین)

مرکزی اور دیگرلائبر بریوں کے ذریعة علیم کوفروغ:

ز مانہ قدیم ہے ہی لائبر ریاں علم کو بڑھانے اور پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ رہی ہیں۔لہذا جماعت میں علم بھیلانے کے لئے خلفاء کرام کے عہد میں قادیان میں سب سے پہلے مرکز میہ لائبرری قائم ہوئی۔جس میں ہرشعبہ تعلیم کی کتب موجودتھیں۔اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے پہلے چھینے والے ایڈیشنوں کوخاص کر کے محفوظ کرنے کا نظام کیا گیا ہے۔ اس لائبرری کی اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں جماعت کے ابتدائی ایام میں شائع ہونے والے اخبارات ، ورسائل اورعلاء کرام کی تحریر کی ہوئیں کتب موجود ہیں جو جماعت کا ایک بہت براسر مایہ ہیں۔

جماعت احمد میه کامرکز ربوه منتقل ہونے پر بڑی لائبرىر يوں كى عالى شان بلڈنگر تقمير ہوئى ہيں۔خلافت ثانیہ کے سال 1952ء میں خلافت لائبریری کے نام سے ایک لائبرری قائم ہوئی۔ دوسری اہم مرکزی ہوئے فرماتے ہیں کہ:۔ لائبریری خلافت ٹالشہیں 1971ء میں جاری ہوئی۔ جس میں ایک لا کھ سے زائد نایاب کتب موجود ہیں ۔ بیہ کتب بہت محنت اور لگن سے انتھی کی گئی ہیں۔طلباء مبلغین معلمین اور افراد جماعت ان مرکزی لائبرىريول سے بورا فائداٹھا رہے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق ہرروز ان لائبرریوں سے300 افراد کے قریب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان میں کئی آنے والے رسالہ جات عالمی شہرت رکھتے ہیں جو دوسرے مما لک ہے منگوائے جاتے ہیں۔

یہ نو ایک حیموتی سی مثال مرکزی لائبر ریوں کی

ہے۔ اب تو ہر ملک کے اہم دیارالبلیغ میں ایک لائبرری بھی رکھی جاتی ہے تا کہ تحقیق کی غرض ہے آنے والے افراد تک جوابات اور متعلقہ حوالہ جات تلاش کر کےمطلوبہمعلومات اسلام اور احمدیت کے علق سے فوری بہم پہنچائی جائیں۔ بیال جائیں۔ بیان Refrence Books کا کام کرتی ہیں۔ تعلیمی اور تبلیغی میدان میں کام کرنے والے احباب کیلئے بہت مفید ثابت ہورہی ہیں۔خداتعالی اس میں مزیدتر قی عطافر مائے۔

ایم ٹی اے کے ذریعہ عالمی سطح پردینی ودینوی علوم کی توسیع:

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کی نشانیوں کے تعلق سے جومختلف پیشگو ئیاں ہیں۔ان میں ایک بیجھی پیشگوئی بیجھی ہے کہ اُس زمانہ میں اشاعت کتب اورنشریات کے ذرائع بہت تر تی کرجائیں گے بلکہ امام مہدی علیہ السام ایک جگہ سے خطاب کریں گے تو اُنگی آواز کو دُنیا شہر باجائے گا۔

1992ء میں حضرت خلیفة اسلی الرابع کے خطبہ جمعہ سے احمد بیمسلم ٹیلیویژن کی شروعات ہوئی۔ اور آج دنیا کے تمام براعظموں میں احد بیمسلم ٹیلیویژن کے علمی اوردینی پروگرام دیکھے جاسکتے ہیں۔

ائم ٹی اے کے ذریعہ زبان سکھانے ، موجود ہ سائنسی تحقیقات کاعلم، فرکس یا تمسٹری یاعلم نجوم، بیالوجی وغیرہ کے بابت معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم پر صنے کا طریق اور متفرق دین امور کو بھیلا یا جار ہاہے۔ جوطلباء اورعوام کے لئے نہایت مفید ثابت ہورہاہے۔ ایسے پروگرام 8-7 مختلف زبانوں یں پیش ہوتے ہیں۔

افریقن ممالک سیرالیون میں جماعت کااپنا ریڈ بوشیشن ہے اسی طرح بور کینا اور فاسو میں دو نے ریڈ پوشیشن قائم ہوئے ہیں ۔ بیچینل بھی تعلیمی خدمت سرانجام دےرہے ہیں۔





احدید اسکول پینگاڈی کیرالہ ۔ ۱۴۔ احدید اسکول کوڈ الی کیرالہ۔ ۱۵۔ احمد بیہ اسکول کرولائی کیرالہ ۔ ١٦ ـ نرار بهييا بائي اسكول آسام ـ ١١ ـ تا ياجولي مُدل اسکول آسام ۱۸\_ بھرت بور پرائمری سکول بنگال۔ ۱۹ بلبیر گھاٹ برائمیری اسکول بڑگال ۔ ۲۰ قاری یاڑا برائمری اسکول بنگال ۱۲۰ ایکڑا لیابرائمری اسکول بنگال ۔ ۲۲ ۔ احمد بیمسلم اسکول سبحال ۔ ۲۳ احدید سلم اسکول صالح نگریویی۔

### خلفاء كرام كى قلمى خدمات

تمام خلفاء کرام نے اینے عہد خلافت میں خدادادعکم کےمطابق جماعت اور وقت کی ضرورت کے مطابق اپنافیمتی وفت کا ایک حصه کتب تصنیف کرنے میں صرف کیا جوموجودہ سل اور آنے والی نسلوں کے کئے ایک معلومات کا سمندر ہیں ۔ یہاں تمام خلفاء کی تحریر کردہ کتب کی تفصیل دینا مشکل ہے ۔صرف چند ایک مثالوں کو پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت خلیفۃ اسے الثانیؑ نے قرآن مجید کا سادہ ترجمة تفسير صغير كے نام سے تحرير فرمايا ہے اس ميں قرآن مجید میں دیئے گئے مضامین کا الگ انڈیکس شامل کیا گیا ہے۔ کسی بھی قرآنی مضمون کو تلاش کرنے میں یہ بہت مفید ہے۔ بیرتر جمہ سادہ اور بامحاورہ کیا گیا ہے۔ آ ب نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ یہ تفسیر کبیر کے نام سے 10 جلدوں پر مشتل ہے۔جس سے ظاہر ہوتا ہے كهآب كوخدا تعالى نے قرآن مجيد كاعلم خودسكھايا تھا۔ بظاہر آب نے دین علم کسی مدرسہ یا جامعہ سے حاصل نہیں کیا تھا۔آپ کی دیگر کتب دعوۃ الامیر ،تحفہ الملوک، احمديت ليعني حقيقي اسلام، سير روحاني، انقلاب حقيقي، فضائل قرآن ، ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کاحل وغیرہ مشہور ہیں۔آپ کی کتب پڑھ کر کئی تشنگان معرفت نے جماعت چشمہروحانی سے سیراب ہوئے۔ حضرت خلیفه اسی الرابع رحمه الله تعالی نے کئی

College, London and steven weinberg at Harvard both proposed theories that unified this interaction with electro magnetic مضمون میں اعلیٰ کامیابی پر 1979ء میں نوبیل انعام الما حضرت خلیفہ اسی الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آ کیے force just as Maxwell had unified electricity and magnestism as out a hundred year earlier.

(Chapter 5, page 71)

جوفز کس کے مضمون میں آپ کی عظیم ترین کاوش ہے۔اس کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کتاب'' رموز فطرت'' لکھتے ہیں۔

'' فزکس میں آپ نے جو جان جو کھوں والاسنہرا کارنامہ سرانجام دیا وہ آئن سٹائن کے کام سے پچھ کم نہ تھا۔ اس عظیم سائنس وان نے اپنی متاع حیات کے آخری تمیں سال اس مشکل کام میں صُر ف کئے کہ وہ کس طرح کا ئنات کی جار بنیا دی تو توں میں سے دو ( کشش تفل اور برق مقناطیس) کومتحد کر سکے مگر وہ اس میں نا كام رہا۔ بيركام عبد السلام نے سرانجام ديا۔ صرف بير ایک چیز آپ کو نیوٹن میکسن ویل، فراڈ سے اور آئن سٹائن کے ہم پلے قرار دیتی ہے'۔

### ہندوستان میں جماعت کے زیرانتظام علیمی ا دارہ جات کی جھلک

ا ـ جامعه احدية قاديان ـ ٢ ـ جامعة المبشرين قادیان۔ سے نفرت ویمن کالج قادیان۔ سے تعلیم الاسلام اسكول قاديان - ۵ نفرت كراز اسكول قاديان \_ ٢ \_ وقف نو اسكول قاديان \_ ٧ \_ تعليم السلام احمد بيراسكول ناصر آبا د تشمير \_ ٨ \_ تعليم الاسلام احمد بير انسٹی ٹیوٹ یاری بورہ تشمیر۔۹۔ تعلیم الاسلام احدید سكول رشي تكر تشمير- ١٠ - تعليم الاسلام بيلك اسكول آسنور تشمير - اا تعليم الاسلام انسٹی ٹيوٹ ہاري ياري گام تشمیر ۱۲ - احدیدا سکول کالیک کیراله - ۱۳ -

#### سأئنس كے ميدان ميں جماعتی كارنامه:

ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم کو فزکس کے ذکر میں فرمایا ہے کہ

" عقل کی روشی کے اعتبار سے ڈاکٹر عبدالسلام کی فضیلت ساری دنیامیں مسلم ہے۔کوئی دُنیا کا سائنس دان ہیں ہے جوعظمت کی نگاہ سے آپ کوہیں دیکھا بلکہ اخلاقی قدروں اور عظمت و کردار کے لحاظ سے بیہ وہ سائنس دان ہے جس کی وُنیا کے بڑے بڑے بادشاہ عزت كرتے ہيں'۔ (بحوالہ بدر12 دسمبر1996ء) ڈ اکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم اسلامی ملکوں کے سب سے پہلے سائنس دان سے جن کو جمبرج یو نیورسی لنڈن میں سائنس کر یجویٹ اور پی ایج ڈی کلاسوں کو پڑھانے کیلئے مقرر کیا گیا۔ آپ برتی اور مقناطیسی مضامین پڑھاتے تھے۔آبدنے کیمبرج یونیورشی میں ا ہے تحقیقی کا م کو جاری رکھا۔اورا پے تحقیقی مقالے لکھنے شروع کردیئے۔ان نئ تحقیقی کاموں کی وجہ ہے آپ کا چندسالوں میں مشہور سائنس دانوں میں شارہونے لگا اورآپ کو دُنیا کی بردی بردی سائنسی کا نفرنسوں میں شامل كباجا تاتفايه

ڈاکٹر صاحب نے بہت شروع سے ہی ایٹم کے بنیادی ذرات بر تحقیق کا کام شروع کیا اور اینے مقالہ جات میں جونئے نظریات Theory پیش کیں انہی اصولوں بر ہی دووسرے سائنس دان مدتوں بعد متحقیق کرکےاس نتیجہ پر مہنیجے۔

استيفن باكنگ ايني معروف كتاب بريف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں:۔

"The weak unclear force was not well understood until 1967. When. Abdus Salam at Imperial



فلایت جولی بر

کتب تصنیف فرما ئیں جس میں قرآن مجید کا ترجمہ،
آداب دُعا، مذہب کے نام پرخون، اسلام میں شریعت
کورٹ کا تصور، وصال ابن مریم، خلیج کا بحران نظام نو
ادر جماعت احمد بیاور اسرائیلی حکومت اسلام اور موجودہ
مسائل کاحل وغیرہ اہم ہیں۔

آپ کی اگریزی تصنیف جس کا نام

Revelation Rationality

العن الهام عقل علم الاستجانی الهام عقل علم الاستجانی الهام عقل علم الور سیائی الهام عقل علم الور سیائی الهام عقبی اله الهام ا

حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہومیو پیتھی علم سے جماعت کو روشناس کروایا۔ ہومیو پیتھک علاج سے جماعت کو روشناس کروایا۔ ہومیو پیتھک علاج سے الکھوں مریض احمدی اور دیگر اقوام کے افرادفائدہ اُٹھا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک ضخیم کتاب ''علاج بالمثل'' کے نام سے تصنیف فرمائی ہے جو مریضوں کیلئے دست مسیحا کا تھم رکھتی ہے۔

ای طرح مذہبی اور د نیوی علوم میں حضرت سے موعود علیہ السلام کی کتب خلفاء احمدیت اور دیگر جماعتی علماء کی تحریرات نے اسلامی دُنیا اور تعلیم کے میدان میں ایک نئی روشنی عطا کی ہے۔

جماعت کا بہ قیمتی گٹر کیج مسلمانوں کے علاوہ دیگر جماعت کا بہ قیمتی گٹر کیج مسلمانوں کے علاوہ دیگر آقوام کی ہدایت کاموجب بن رہا ہے اور لوگ انکو پڑھ کر احدیت لیعنی حقیقی اسلام میں داخل ہور ہے ہیں۔اس وقت احمدیت لیعنی حقیقی اسلام میں داخل ہور ہے ہیں۔اس وقت

جماعت کی ویب سائث www.alislam.org میں200 جماعتی اہم کتب آن لائن بھی دستیاب ہیں۔

### دنیامیں موجودہ جماعتی تعلیمی ادارہ جات کی جھلک:

جیبا کہ ابتداء میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے دور مبارک میں اور خلفاء کے دور میں دنیا بھر میں جماعت کے قیام کے ساتھ جماعت نے قیام کے ساتھ جماعت نے تعلیمی فروغ کی طرف بھی خاص تو جہ دی اب خدا تعالی کے فضل سے نرسری ، مُذل ، میٹرک اور ہائر سینڈی اسکولوں کی تعداد 370 سے زائد ہوچکی ہے۔

اس وقت جماعت کی تبلیغی سرگرمیاں تیز ہونے کی وجہ سے جہال پہلے جامعہ احمد بیا ور جامعۃ المبشرین کی کاسر صرف قادیان اور ربوہ میں تھیں اب ان میں بھی وسعت آچکی ہے۔ اب ایسی درس گاہوں کا قیام لندن، کینڈا، بنگلہ دیش، افریقہ وغیرہ گیارہ ممالک میں بھی ہو چکا ہے۔ الجمد للد۔

لمسيح الخامس ايده الله تعالى كي حضرت خليفة التي الخامس ايده الله تعالى كي

### جماعت كولليمي معيار برهانے كى نصائح:

ہے۔احمدی طالب علموں میں دلچینی بیدا کریں کہ وہ قرآن پرغور وفکر کرنے لگیں۔ان میں قرآن کریم کاعلم بڑھا ئیں تاکہ قرآن کریم سے تحقیق کرنے کے طریق سیکھیں۔ جھی انہیں سائنس کے علم کافائدہ ہوگا۔ طریق سیکھیں۔ جھی انہیں سائنس کے علم کافائدہ ہوگا۔ ہاکٹر عبدالسلام صاحب قرآن کریم پر بہت غور وفکر کرتے تھے۔ اور اس علم کو انہوں نے بہت بڑھایا اور ای وجہ سے ان کے سائنس کے علم کو فائدہ ہوا۔

ہے۔ ہراحدی طالب علم کوتر یک کریں کہ انہیں بھی پروفیسر عبد السلام صاحب کے طریق کو ابنانا چاہئے۔ اس ضمن میں ہندوستان بھر کے سیرٹری تعلیم کو چاہئے۔ اس ضمن میں ہندوستان بھر کے سیرٹری تعلیم کو

بہت فعال کریں۔

ہے۔ ایسے طلباء کی تلاش کریں جن کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہوتا کہ میں انہیں باہر کے ملکوں میں سپانسر کر کے پی ایجے ڈی کرواسکوں۔طلباء کوزیادہ سے زیادہ اس بات پر ابھاریں اور ان کوتح کیک کریں کہ وہ کا یادہ اس بات پر ابھاریں اور ان کوتح کیک کریں کہ وہ عیں دلچیں بیدا کریں اور ان میں خوب محنت کریں تا کہ میں دلچیسی بیدا کریں اور ان میں خوب محنت کریں تا کہ ان شعبہ جات میں پی ایچ ڈی کرسکیں۔اس کے لئے طلباء کو بہت محنت کرنی پڑ ہے گی۔

Revelation Rationality knowledge

🖈 \_حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله كى كتاب

and truth کے ذریعہ احمدی طلباء اور اساتذہ کو قرآن اور سائنس کے آپسی Connection کاعلم ہوگا۔ اسلئے نظارت تعلیم ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ Promote کرے۔ یعنی پھیلائے۔

اور جہارے اسکول ہیں اور جو ہمارے اسکول ہیں اور جو دسویں کلاس تک ہیں ان کاتعلیمی معیار بلند ہونا چاہئے۔ ان میں بہتر ین سائنس، کمپیوٹر کی لیبارٹری ہونا چاہئے۔ ان میں بہتر ین سائنس، کمپیوٹر کی لیبارٹری ہونی چاہئے۔ بہت انجھی لائبریری اور اسپورٹس کی سہولت ہونی چاہئے۔

ہے۔ نظارت تعلیم ، کے کوئی امداد نہیں دے گ۔

Coaching کے لئے کوئی امداد نہیں دے گ۔
حضور نے فر مایا کہ: طلباء اپنے طور پر خوب محنت

کریں اور اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کوخود اُ بھاریں
اور خود جاکر Entrance Exam میں جاکر
امتحان دیں۔

الله كرے افراد جماعت خلافت احمدیہ كے زیر سات سابیہ لیمی بلندیوں كوسركریں اوردی ودنیوی علوم اراستہ موكر اسلام كی خدمت بطریقِ احسن بجالا كر رضائے باری تعالی حاصل كرنے والے ہوں۔ آمین باری تعالی حاصل كرنے والے ہوں۔ آمین







# خلفاء احمدیت کی شطیمی خدمات

۵۵۵ ﴿ مكرم مولوى محمد الوب صاحب ساجد، نائب ناظرنشر واشاعت قاديان المهده

کسی مذہب کا یا کسی تحریک کا جائزہ لینے سے عیاں ہوتا ہے کہ اس کی جان دو ہی چیزوں میں ہوتی ہے۔
ہے۔ (۱) اصول ونظریات یا طریق کار (۲) وہ افراد جن کی زندگیاں اُن اصولوں اور نظریات کا عملی نمونہ ہوتی ہیں اور عملاً اس طریق کار کی ان اصولوں اور نظریات کی ترجمانی کرتی ہیں۔توایسے ہی افراد سے ان اصولوں کا وقار بلند ہوتا ہے اور ان کی مضبوطی ،توانائی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔

یس بیامرواضح ہے کہ دعوت حق یا کسی تحریک کے علمبرداروں کی تربیت یر ہی اس دعوت یا تحریک کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ وہ افراد جو اس دعوت یا تحریک کے دائرے میں آتے ہوں وہ جس قدر اس دعوت یا تحریک کے افکار ونظریات کواینے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اس دعوت کے طریق کار کاعملی نمونہ پیش کرتے ہیں ای قدراس دعوت یا تحریک میں کامیابی کا بہلونمایاں ہوجاتا ہے جس کی عظیم مثال ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود میں ملتی ہے۔اسلامی تعليمات يا دعوت اسلام كا كامل نموندآ ي تصر الله تعالیٰ نے جہاں آپ کوتمام دنیا کے لئے اسوۂ حسنہ قرار دیاو ہاں آپ علیہ کوا ہے جلیل القدر صحابہ کی فوج عطا فر مائی جنہوں نے مکمل پیروی کا کامل نموندا ہے کردار سے دنیا کے سامنے رکھا۔ان صحابہ کباڑنے آپ علیہ کے ہر مکم کو بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ آپ علیہ کی ہرحرکت کو، ہرسانس کواینے اندرابیا جذب کرلیا کہوہ أن كى فطرت كا حصه ہو گيا۔جس كے طفيل انہوں نے دين ودنيا مين اسقدر بلنديان حاصل كيس كه الله تعالى

کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے عظیم اللہ علیات مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ''۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں''۔

احادیث سے پہتہ چاتا ہے کہ اسلام کے دو دور بیان ہوئے ہیں ایک دوراوّل جس میں شریعت کا نزول ہوا عرب کے ریگتان میں اس دور اوّل میں وہ محیر العقول عجائبات رونما ہوئے جوانی مثال آپ ہیں۔ دورآخر میں تربیت، وترقی اور عروج کے لحاظ سے اسلام نے حدِ آخر کو جھونا تھا۔ ان دونوں ادوار کا ذکر کرتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اوّل حصہ بہتر ہے کہ آخری حصہ بہتر ہے۔ بید دونوں اد دار آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہی ہیں۔ دور اوّل میں شریعت کا نزول ہوا اور اسلام خلافت راشدہ تک ترقی یذیریر ما پھر جب خلافت بادشاہت اور ملوکیت میں تبدیل ہوگئی تو اسلام کے تنزل کا دورشروع ہوا جتی کہ الله تعالیٰ نے اینے وعدہ کے موافق احیائے وین ، غلبہ اسلام، دین بیداری اور اصلاح معاشرہ کے لئے بروزِ محدى، سيدنا حضرت مرزا غلام احمه قادياني عليه الصلوة والسلام كومبعوث فرمايا

قار کین کرام! ہندوستان کا وہ سرسبز و شاداب حصہ جسکو پنجاب کہاجا تا ہے جسکی گود میں پانچ دریا شب و روز پیاسوں کو پانی بلا کر ویرانوں کو آباد کرتے ہوئے موجیں بھرتے ہوئے روال دوال ہیں اور گواہی دے روال دوال ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت خاص سے بروزمحری سیدنا حضرت مرزاغلام احمد قادیانی علیہ السلام

کواس سرز بین کی گمنام بستی قادیان میں مبعوث فرمایا تو

آپ کے ظہور سے کفروائیان ، نوروظلمت باہم دست و

گریبال ہوگئے خیروشر کے معرکے شردع ہوگئے۔ اور

اس مقدس بستی میں عظمت اسلام کا بینار بلند ہونے لگا

اور منارة البیضاء کی ضیا پاشیول کا دائرہ وسیع سے وسیع تر

ہونے لگا۔ جس خوش نصیب نے بھی ان کرنوں سے

موسے پایا اس کی تاریک زندگی میں عظمتوں کے قبقے

روشن ہوگئے، اور دیکھتے دیکھتے ہی اسلام کے نوجہ

خوانوں نے اسلام کی زندگی کے گن گانے شروع کر

دیئے۔ احیائے دین ، غلبہ اسلام اور اصلاح معاشرہ کے

لئے جو تخمر بیزی بروزمحدی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد

علیہ السلام نے فرمائی حسب وعدہ اس کو پروان

علیہ السلام نے فرمائی حسب وعدہ اس کو پروان

علیہ السلام نے فرمائی حسب وعدہ اس کو پروان

علیہ السلام نے فرمائی حسب وعدہ اس کو پروان

علیہ السلام نے فرمائی حسب وعدہ اس کو پروان

علیہ السلام نے فرمائی حسب وعدہ اس کو پروان

عزمانے کے لئے اللہ تعالی نے خلافت کی عظیم الشان



ا یک مضبوط چٹان کی طرح پختہ ہوگئ ہے۔ فالحمد لله علی تم نے اس نظام کی پابندی کی تشمیں کھائی ہیں اب اسکی

### جماعت میں تنظیمی خدمات کا آغاز:

معزز قارئين! نظام سلسله كالسخكام اورعقائدكي توسيع وترقى كا آغازسيدنا حضرت سيح ياك عليه السلام کے وقت سے ہی ہوگیا تھا۔ دس شرائط بیعت جہال ایک کامل لا مح عمل میں جنہیں بمنشاء ایزدی سیدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام نے جماعت کو عطا فر مايا وہیں وہ ایک نا قابل تنجیر نظام بھی ہے۔اندرونی طوریر اس نظام سے جماعت میں پختگی کاعمل شروع ہوا۔ بيروني طور پرخصوصاً مغربي مما لك بورپ دامريكه كوآگاه كرنے كے لئے سيدنا حضرت سيح موعودعليه السلام نے انجمن اشاعت اسلام بنائی جس کے زیر نگرانی ایک انگریزی رساله جاری فر مایا \_وه انجمن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیرسر پرستی کام کررہی تھی اور اس کے صدر تحكيم الامت حضرت مولا نانو رالدين رضي الله عنه تنهيه

### نظام کی اطاعت ضروری ہے:

سيدنا حضرت أصلح الموعو درضي الله تعالى عنه تفسير کیر میں سورہ کمل کی آیت نمبر ۹۳ وَ لَا تَکُونُوا نَاظم اور سالانہ رپورٹ پرغور اور بحث کرے گی اور اللَّهِ عَنْ لَهَامِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَاتًا ..... كَلَّ اللَّهِ عَنْ لَهَامِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَاتًا ..... كَل تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

> '' .....اگر پہلی آیت کے مضمون کو ہی جاری سمجھا جائے تواس کے معنے میہوں گے کہ آپس کے معاہدات کو بوری طرح سے نبھاؤ۔اگرتم ان عہدوں کوتوڑو گے تو خداتعالیٰ نے جوتمہاری مضبوط جماعت بنادی ہے وہ تباہ ہوجائے گی اور آپس کا اعتبار جاتا رہے گا .....انفرادی عہد کے علاوہ ایک قومی عہد بھی ہوتا ہے لیتن افراد ایک شخص کے ہاتھ پرقومی ترقی کے لئے عہد کرتے ہیں جس ت كانام خلافت ب .... فرما تا ب كه خداتعالى في تمهارى ایک جماعت بنادی ہے اور ایک نظام قائم کر دیا ہے اور

چونکه مومنول کی کامل تربیت ایک نظام کو جاہتی ہے قرآن کریم کے وہ احکام جو نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔مومنوں کو اُن کے سکھنے اور سکھانے ، ان پڑمل کرنے اور کرانے کی تا کید قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ان احکامات پر عمل بیرا ہو کر ہی ہم اعلائے کلمة الله اوراحیائے دین کی خدمت انجام دے سکتے ہیں اور دنیا کا نظام سنجالنے میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔

### تنظیمی خدمات:

قواعد صدرانجمن احمرية قاديان رساله ' الوصيت'' کے منشاء کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکم ہے بنائے گئے ترمیم کردہ مجلس معتدین کا اجلاس 8 نومبر 1906ء سے پایاجا تاہے کہ 'تمام انجمن ہائے احدید کی ایک سالانہ کانفرنس بمقام قادیان دارالا مان ہوگی جس میں ارا کین مجلس معتمدین کے علاوہ ہرا یک المجمن احمد سے کے سکرٹری اور پریذیڈنٹ جھی شامل ہوں گے۔ (بحوالہ قاعدہ نمبر 19)

کانفرنس انجمن ہائے احمد یہ بجب منظور کردہ مجلس کانفرنس میں بحث یاس ہونے کے بعد مجلس معتمدین میں پیش ہوگی۔( قاعدہ نمبر20)

### خلافت اولی

#### (27 كى 1908 تا 13 ارچ 1914ء)

خلافت اولیٰ میں مٰدکورہ کانفرنس جلسہ سالا نہ کے موقع پر ہوا کرتی تھی۔حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اس کا نام مجلس مشاورت رکھا۔حضرت خلیفۃ اسی الاوّل مل کے عہد مبارک میں سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک رویاء کی بناء پرحضرت خلیفة اسیح الاوّل کی اجازت سے ایک انجمن تشکیل دی

جس كا نام المجمن انصار الله ركها كيا ـ اس المجمن كا كام تفا خلیفة اسی کے احکامات کی همیل کرنا، جماعت کو تبیح وتحمید اور درود شریف پڑھنے کی ترغیب دینا، قرآن کریم کا یڑھنا پڑھانا، آپس میں محبت بڑھانا، لڑائی جھکڑے سے بیخا، بدطنی اور تفرقہ سے بیخا، نماز باجماعت کی یا بندی کرنا وغیرہ۔ای طرح سیدنا حضرت خلیفة اسیح الا ول كا عبد مبارك ميں 1911ء ميں راجيوتوں ميں تبلیغ کی غرض ہے'' انجمن راجبوتان ہند' کا قیام عمل میں لایا گیا۔اس طرح تبکیغی اغراض ہے1912ء میں '' الجمن مبلغين'' كا قيام مل مين آيا۔

### خلافت ثانيه

#### (14 ارچ1914ء تا9 نومبر 1965ء)

خلافت ثانیہ کے دور مبارک میں سیدنا حضرت المصلح الموعودٌ نے نظام جماعت کو بہت ہی مشحکم فر مایا۔ چنانچے سلسلہ کے کا موں کوعمر کی اور مہولت سے جلانے کے لئے حضور پُر نور ﴿ نے درج ذیل نظارتیں قائم فرمائیں۔

نظارت ہائے اعلیٰ، دعوۃ تبلیغ، تعلیم و تربیت، تالیف و تعنیف، امور عامه، امورعامه فارجه، دارالقصناء، محكمه ضيافت، بيت المال ،تحريك جديديه تمام صیغے مستقل نوعیت رکھتے ہیں۔آپ نے ایسا مضبوط و متحکم نظام جماعت کودیا ہے کہاس نے جماعت کوایک خاص مضبوطی عطا کی۔

قواعد اساسي (بائي لاز) صدر الجمن احمريه جو بمنظوري حضرت امير المومنين خليفة الشيح الثائئ صدر المجمن احمدیہ کے ریز دلیشن492 مور خہ35-12-21 میں پیش ہو کر بصورت ذیل ترمیم ہوئے۔

### مرکزی انجمن:

سلسله احدید کی ایک مرکزی انجمن ہوگی۔جس کا نام صدر الجمن احديد موكا - اس الجمن كا صدر مقام



قادیان ہوگا۔ (ریزولیشن47-8-52/3) اس میں یہ ترمیم ہوئی کہ خاص حالات کے ماتحت زیر ہدایت حضرت خلیفة أسی الثانی یا حضور کے کسی نامزد کردہ نائب کی ہدایت پر اس انجمن کے دفاتر کسی اور جگہ بھی کام کرسیس گے۔

## اغراض صدرائجمن احدبية قاديان:

تمام وه کام جوسلسله عالیه احمد بیرکی دینی و دنیوی ضرور بات کو بورا کرنے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے پہلے سے اس مجلس کے سپرد کئے جا ھے ہیں یا آئندہ کئے جائیں۔

اراكين صدر انجمن احمديه: 1. تمام صیغہ جات سلسلہ کے ناظران 2. تمام ایسے اصحاب جن کو خلیفہ وقت کی طرف سے صدر المجمن احمدیہ قادیان کا زائدممبرمقرر کیا جائے اس مجلس کے اراکین

ساظر اعلی: ناظراعلی سے مرادوہ ناظر ہے جس کے سپر دصدر المجمن احدیہ کے تمام محکمہ جات کے کاموں کی نگرانی ہوا کرتی ہے۔ اور وہ خلیفہ وقت اور صدر انجمن احمد سے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ ناظران کے فرائض واختیارات وقناً فو قنا خایفه ٔ وقت کی طرف سے تفویض ہوتے ہیں۔ای طرح صدر الجمن احمد بیہ کے فرائض وہی ہوتے ہیں جوخلیفۃ اسے کی طرف سے تفویض ہوتے ہیں۔ جہال کہیں بھی مقامی انجمنیں قائم ہوں ان کی نگرانی صدرانجمن احمد بیے بی ذمہ ہے۔

نظارت عليا: صدراتجمن احديد كمختلف صیغہ جات کے کام کی نگرانی اور ان میں پیجہتی اور تعاون پیدا کرنے کے لئے پینظارت ہے۔

نظارت دعوة و تبليغ:سلله كَبلغي فرائض ادا کرنے کے لئے یہ نظارت قائم فرمائی۔ نظارت دعوۃ وتبلیغ کا پیکام ہے کہ جہاں تک ممکن ہولیعنی این انتہائی طاقت کے ساتھ تمام اکناف عالم میں

بصورت احسن اسلام کی تبلیغ کو پہنچانے کا انتظام کر ہے۔ اس کا فرض ہے کہ بلیغ کے بہترین ذرائع تلاش کرے اوران سے کام لے۔

نوط:- سيرنا حضرت خليفة السيح الرابع رحمه اللّٰد تعالٰی نے اس نظارت کو دوحصوں میں نقسیم فر مایا ایک کا نام نظارت اصلاح وارشاداور دوسرے کا نام نظارت دعوت الى التُدتجو برِ فر ما يا \_

نظارت تعليم:سلسلهاحديد كفرائض دربارہ تعلیم ادا کرنے کے لئے اس نظارت کو قائم فرمایاً ہے۔صدر المجمن احمد میہ کی تمام درس گاہیں اور ہوسل مقامی و بیرونی اس نظارت کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت احمد سے کی تمام تعلیمی اور علمی تربیت کا نظام بھی ای نظارت کے سپر دہے۔

نظارت بيت المال:سلسله احريك فرائض در باره نشخیص چنده جات و محصیل اموال و دیگر متعلقہ امور کے ادا کرنے کے لئے اس نظارت کومقرر فر مایا ہے۔ ہرفتم کے چندوں اور دیگر آمد نیوں کی شخیص اور تحصیل اور تحریک اور صدر انجمن احدید کی ہرفتم کی آمدنی کا انظام کرنااس نظارت کے سیر دفر مایا۔ نیز اس نظارت کے فرائض میں یہ بھی شامل فر مایا کہ صدر انجمن احدید کی کل مالی ضروریات کے بورا کرنے کی تدابیر اختیار کرے۔

نظارت تالیف و تصنیف: سلله احمدیہ کے فرائض تالیف وتصنیف کے ادا کرنے کے کئے اس نظارت کا قیام فر مایا۔اس نظارت کے فرائض میں درج ذیل امورمقررفر مائے۔اسلام واحمہ بت کی تائيد ميں كتب و رساله جات تصنيف كرنا اور كرانا، اخباروںاوررسالوں میں مناسب مضامین شائع کرنااور کرانا، ضرورت سلسلہ کے واسطے ایک مکمل لائبر بری کا بهم يهنجانااوراس كاانتظام كرنا علمى تحقيق كرنايا كرانااور اس تحقیق کوشائع کرنایا کرانا۔

دربارہ قضاء و فیصلہ تنازعات کی ادائیگی کے لئے اس نظامت کو قائم فر مایا۔ احمدی احباب کے تناز عات کے فیصلہ کے لئے مناسب انظام کرنا اس نظامت کے فرائض میں شامل فر مایا۔

نظارت امور عامه: سلسله عاليه احديه کے فرائض دربارہ سیاست اندرونی وہ متفرق امورکی ادائیکی کے لئے اس نظارت کا قیام فر مایا۔اس نظارت کے فرائض میں یہ بات شامل فرمائی کہ جماعت کی دنیاوی ترقی کے لئے ایسے ذرائع کا سوچنا جواس کی انفرادی اور اجتماعی حالت کے لئے مفید ہوں۔

نظارت امور عامه خارجه: سلله کے فرائض دربارہ تعلقات خارجہ کی ادائیگی کے لئے اس نظارت کا قیام فر مایا \_ملکی حکومت غیراحمدی وغیرمسلم اعجمنول ادرمخلوط مجلسول اوررياستوں وغيرہ كے ساتھ سلسلہ احمد پیے مفاد کے ماتحت سیاس تعلقات رکھنا اس نظارت کے فرائض میں سے ہے۔

نظامت ضيافت:سلسله كفرائض در بارہ انتظام مہمانان کی ادائیگی کے لئے اس نظامت کا قیام فر مایا۔سلسلہ کے مہمانوں کی رہائش اورخورونوش کا انتظام ال کے تحت ہوتا ہے۔

انبجمن تحریک جدید: بیرونی ممالک میں تبلیغ کے کام کووسیع پہانہ پر چلانے کے لئے 1934ء میں انجمن تحریک جدیدصدر انجمن احدیہ ہے الگ ایک المجمن کا قیام فر مایا۔اس تحریک کے نتیجہ میں بفضل ایز دی یورپ، ایشیاء، افریقہ اور امریکہ کے مختلف ممالک اور جزائر میں نے تبلیغی مشن قائم ہوئے۔سینکڑوں مساجد تغمیر ہوئیں۔قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے اور کثرت کے ساتھ اسلامی کٹریچ مختلف زبانوں میں شاکع کیا گیا اور لاکھوں افراداسلام کے نور سے منور ہوئے۔الجمن تحریک جدید میں بھی با قاعدہ شعبے قائم ہیں جود کالت کے نام سے ہیں اور ہرشعبہ کا افسر وکیل کہلاتا نظامت قضعاء: سلسله احمديد كفرائض بهد جيسه وكيل الاعلى، وكيل المال، وكيل التبشير وغيره

ineit .

انجمن وقف جدید: اندرون ملک دیباتی علاقول میں تبلیغ کے کام کومؤثر رنگ میں چلانے کے لئے 1957ء میں انجمن وقفِ جدید کا اجراء فرمایا۔ حضرت خلیفۃ اس الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ وسیع فرما کر پوری دنیا میں اسکونا فذفر مایا جبکہ اس سے قبل اس کا تعلق صرف برِصغیر ہندو یا کہ سے تھا۔ انجمن وقف جدید میں بھی با قاعدہ شعبے قائم ہیں جو نظامت کہلاتے جدید میں بی افاعدہ شعبے قائم ہیں جو نظامت کہلاتے ہیں۔ جیسے نظامت مال، نظامت تربیعت وغیرہ اور شعبے کا افسر ناظم کہلاتا ہے۔

# ذیلی تنظیمات:

جماعت میں قوت عمل بیدارر کھنے کی غرض سے
آپ نے جماعت میں ذیلی تنظیمات کا قیام فرمایا۔
جو کہ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ ہیں۔ مردوں میں
سات سال ہے لیکر پندرہ سال تک کا بچہ طفل کہلاتا
ہے۔ پندرہ سال سے چالیس سال تک کا خادم اور
چالیس سال سے تاحیات ،انصار۔

ال طرح پر تین تنظیمیں قائم فرمائیں۔ مجلس انصار اللہ (قیام: ۱۹۳۳ء)، مجلس خدام الاحمدید (قیام: ۱۹۳۸ء) اورمجلس اطفال الاحمدید۔ مجلس اطفال الاحمدید۔ کم تنظیم خدام الاحمدید شخیم کے زیر نگرانی کام کرتی ہے۔

# عورتوں کے لئے تنظیم:

سات سال سے پندرہ سال تک کی احمدی بچیاں ناصرات کہلاتی ہیں اور پندرہ سال سے تاحیات لجنہ اماء اللہ (قیام: ۱۵ رسمبر ۱۹۲۲ء)۔ ناصرات الاحمد سے نظیم لجنہ اماء اللہ کی زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ اس کا قیام ۱۹۲۸ء میں ہوا۔ اس طرح دنیائے احمد بیت میں مرد عورتیں ، نیچے اور جوان اپنے اپنے رنگ میں آزادانہ طور پرتعلیم وتر بیت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور نئی سی قیادت کی صلاحیتیں اُجا گر ہورہی ہیں۔ ان نئی سل میں قیادت کی صلاحیتیں اُجا گر ہورہی ہیں۔ ان تنظیموں کو قائم فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے نے تنظیموں کو قائم فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے نے تنظیموں کو قائم فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے اللہ کا میں قیاد کے میں کو قائم فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے الموعود ہے تنظیموں کو قائم فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے الموعود ہے تنظیموں کو قائم فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے الموعود ہے الموعود ہے تنظیموں کو قائم فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے تا میں قیاد میں قیاد میں کو تا کا میں قیاد کی میں کو تا کا میں فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے تا کہ کو تا کہ فر ما کر سیدنا حضرت مصلح الموعود ہے تا کہ کو تا کیں کو تا کی کو تا کا کو تا کو کو تا کو کی کو تا کو کو تا کو کا کو تا کو کا کو تا کو کا کو تا کو کا کو تا کو کی کا کو تا کو کا کو تا کا کو تا کو کا کو کا کو تا کو کا کو کا کو کا کو تا کو کو تا کو کیا کو تا کو کا کو کی کو کا کو کو کا ک

دنیائے احمدیت پرایک عظیم احسان فرمایا۔ اور رہتی دنیا تک امت ان تظیموں سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ ان تنظیموں کا اپنا سالانہ اجتماع ہوتا ہے ان کی مشاورت اپنی الگ سے ہوتی ہے ان کا چندہ اور بجٹ الگ سے ہوتا ہے۔

شروع میں ان ذیلی تظیموں کے عہد بدار مرکز میں ہوتا تھا جو باہر کی جماعتوں کی میں ہوتا تھا جو باہر کی جماعتوں کی گرانی کرتا تھا۔لیکن 3 نومبر 1989ء کو خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے عالمگیر سطح پر ان نظیموں کو وسیع فر مایا۔آ یہ نے اعلان فر مایا:

'' آج ہے اس خطبہ جمعہ کے ذریعہ میں بیاعلان کرتا ہوں کہ آئندہ ہے تمام ممالک کی ذیلی مجالس کے اس طرح عہد بدار ہوں گے جس طرح باکستان کی ذیلی مجالس کے صدران ہیں اور وہ ای طرح براہ راست خلیفہ وقت کو اپنی رپورٹیس بھجوا کیں گے جس طرح باکستان کے صدران اپنی رپورٹیس بھجوا کیں گے جس طرح باکستان کے صدران اپنی رپورٹیس بھجوا نیں گے جس طرح باکستان کے صدران اپنی رپورٹیس بھجوا نے ہیں۔'

(خطبہ جمعہ فرمودہ 3 نومبر 1989ء) حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تعمیل میں وکیل اعلیٰ تحریک جدید صدر انجمن احمد بیہ ربوہ نے مجالس کا دستور انگریزی زبان میں شائع فرمایا اور دنیا بھر میں فوری طور پراس پرممل شروع ہوا۔

دنیا تجربین ان تمام مجالس کی صف بندی اس طرح برمل میں لائی گئی ہے۔

﴿ مَالَمُ عَامِلُهُ مَهُمُ مُحِلِّسُ عَامِلُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَل مُحِلِّسُ عامِلُهُ مَقامی ﷺ مُحِلِّس عامِلُهُ على عالمُهُ على عامِلُهُ على عالمُهُ على عامِلُهُ على عامِلُهُ عا

مجالس ملکی کے درج ذیل عہد بداران مقرر فرمائے گئے ہیں:

صدر ملکی، نائب صدر اوّل، نائب صدر صف دوئم، نائب صدران، قائد عمومی، قائد تعلیم، قائد تربیت، قائد ایثار، قائد اصلاح وارشاد، قائد وقف جدید، قائد فهانت وصحت جسمانی، قائد تحریک جدید، قائد تحبیم القرآن، آدیشر، ناظم علاقد، زعیم اشاعت، قائد تعلیم القرآن، آدیشر، ناظم علاقد، زعیم

اعلی،زغیم مقامی/حلقه

اس نہج پر خدام الاحمد سے حکمی صدر اور ملکی مجلس عاملہ علاقائی ، مقامی اور حلقہ کی مجلس عاملہ شکیل دیدی گئی ہے۔ اور یہ مجلس خلیفۃ اس کے براہ راست زیر نگرانی خدمت سرانجام دے رہی ہے۔خدام کی ملکی مجلس عاملہ خدمت سرانجام دے رہی ہے۔خدام کی ملکی مجلس عاملہ کے مہران مہمین کہلاتے ہیں

#### خلافت ثالثه

(9 نوم 1965ء تا 10 جون 1982ء)

جماعت احمد ہے تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزاناصراحمدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے عہد مبادک میں جماعت احمد ہے جس رنگ میں جیرت انگیز ترتی کی اس کا اندازہ اُن بابر کت انقلاب آ فرین تحریکات سے ہوتا ہے جوآ پ نے جاری فرمائیں۔

(۱) 1965ء کے جلسہ سالانہ پرسیدنا حضرت مصلح الموعودؓ کے ان گنت احسانات کی یاد تازہ رکھنے کے لئے '' فضل عمر فاؤنڈیشن' کے قیام کااعلان فر مایا۔ کے لئے '' فضل عمر فاؤنڈیشن' کے قیام کااعلان فر مایا۔ (۲) 8 مارچ 1966ء کوتحر کیک'' وقف عارضی' جاری فر مائی۔ جاری فر مائی۔

(۳) افراد جماعت کے ذہنی وعلمی ارتقاء کے لئے'' مجلس ارشادمرکزیی'' کا قیام فرمایا۔

(۳) احمدی نوجوانوں ادر نودار دین کوتح یک جدید کے جہاد کبیر میں شامل کرنے کے لئے تحریک جدید کے دفتر سوئم کا اجراء فرمایا۔

(۵) احمدی بچوں کو مالی جہاد میں شامل کرنے کے لئے'' دفتر اطفال وقف جدید'' کا قیام فرمایا۔

(۲) رسالہ '' الوصیت'' کے اغراض و مقاصد کی

" تکمیل کے لئے" مجلس موصیان" کا قیام فرمایا۔

(2) مغربی افریقه کی بسماندگی کا مداوا کرنے کے لئے" نصرت جہاں اسکیم" کا اجراء فرمایا جس کے تحت اب سینکڑوں تعلیمی اور طبی مراکز مغربی افریقه میں قائم ہو تھے ہیں۔



(۸) مبلغین کی کارکردگی کوبہتر بنانے کے لئے کتاب 'مشاورت' شائع کی گئی ہے۔ " حديقة المبشرين" كا قيام فرمايا ـ

> (9) جاکیس سے بیاس سال تک کے انصار کے لئے'' صف دوم'' کا قیام فر مایا۔

(۱۰) 128 كتوبر 1979ء كوحضور في احمد ي طلباء وطالبات میں مسابقت کی روح بیدا کرنے کے لئے" ادائیگی حقوق طلباء "کے نام سے ایک عظیم الشان منصوبے کا اعلان فر مایا۔

(۱۱) 1980ء میں حضور تنے دونئی تنظیمیں " انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف آرلیٹیکٹس اینڈ انجینئر ز' اور ' احدييسٹو ڏنٿنس ايسوي ايشن' قائم فر مائيل -

(۱۲) افراد جماعت کی جسمانی نشو ونما کو بهتر بنانے کے لئے ہر جگہ'' ورزشی کلب'' قائم کرنے کا اعلان فرمایا \_

(١٣) خلافت ثالثه مين ايك نئي نظارت '' تعليم القرآن ووقف عارضی' کے نام سے قائم ہوئی۔

# خلافت رابعه

#### (10، يون 1982ء تا19 ايريل 2003ء)

جماعت احدیہ کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت مرزاطا ہراحمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دورایک بہت ہی عظیم تاریخ ساز دورگذراہے۔اور جماعت نے ہرپہلو ہے حیرت انگیز ترقی کی منازل طے کی ہیں۔آپ نے جونظیمی خد مات انجام دیں۔اختصار کے ساتھان کا ذکر ذیل میں کیاجا تاہے۔

# نظام مجكس شورى:

حضور یے اینے دور خلافت کے آغاز میں ہی تحریک فرمائی که مرکزی مجلس شوریٰ کے علاوہ ہر ملک میں مجلس شوریٰ کا نظام قائم کیا جائے۔حضور کے ارشاد پر شوریٰ کے نظام سے متعلق قرآن ،حدیث اور سلسلہ احدید کی روایات اور ہدایات کی روشنی میں ایک جامع

حضور یے شرح کے مطابق چندہ کی ادائیگی کی خصوصی تحریک 10 رستمبر1982 ء کوفر مائی جس کے نتیجہ میں جماعت کے مالی نظام میں بے پناہ برکت نصیب

### عظيم الثان تحريك' وقف نو':

3 رایریل 1987ء کوحضور نے نئی صدی کی ضروریات کو بورا کرنے کی غرض سے تحریک وقف نو کا اعلان فرمایا۔ بیرتاریخ عالم کی ایک منفردسکیم ہے جس میں دالدین بیدائش سے پہلے بچہ کووقف کرتے ہیں۔ ابتداء میں یہ تحریک 5ہزار بچوں کے لئے تھی کیکن2003ء تک۔24355 نیجے اس میں شامل ہو

#### نظارت دعوت الى الله:

خلافت رابعہ کے مبارک دور میں بھارت میں • • • ٢ ء ميں نظارت دعوت الى الله قائم ہوئی۔

﴿ -ربوه میں واقفین نو بچوں کوعر بی، جرمن، فرنچ زبانیں سکھانے کے لئے11 مارچ1998ء کو وقف نولینگو نج انسٹی ٹیوٹ کاافتتاح ہوااورسینکڑوں بیج اس میں زیر تعلیم ہیں۔

# عالمي بيعت:

عالمی بیعت کا با قاعدہ نظام حضور یے جاسہ سالانه برطانيه1993ء سے فرمایا۔

# خدمت خلق کی عالمی تنظیم:

عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے علم وستم اور خدمت کے وسیع میدانوں میں جماعت کا خاطرخواہ حصہ ڈالنے کے

لئے حضور نے 1992ء میں خدمت خلق کی عالمی تنظیم قائم کرنے کا علان فر مایا۔اوراس کا نام Humanity First تجویز فر مایا - بینظیم اب تک یوگوسلاوید، کروشیا، منگری، سلوویینا، بوسنیا، سیرالیون سمیت 15 ملکول میں تیبیوں کی د کیھ بھال، صاف پائی کی فراہمی، حصول تعلیم ، فنی تعلیم ، خوراک ، علاج ، بینائی کی واپسی ، زلزله ہے۔ متاثر افراد کی خدمت بجالا رہی ہے۔

#### انسداد بےروزگاری، رشته ناطه اور مرتیم شادی فند:

حضور رحمة الله نے2000ء میں ایک رویاء کی بناء برانسدا د بروز گاری اور رشته ناطه کی طرف خصوصی تو جہفر مائی اور تفصیلی مدایت پرمشتمل منصوبہ جماعت کے سامنے پیش فرمایا اور غریب بچیوں کی شادی کے لئے " مریم شادی فنڈ" قائم فرمایا۔اب تک بے شار گھرانے اس سے برکت حاصل کر چکے ہیں اور کرر ہے ہیں۔

# ائیم.ٹی.اے. کاعالمی نظام:

ایم. ٹی. اے. کی ڈیجیٹل نشریات کا آغاز 1999ء کو ہوااس کے ذریعہ سے جماعت کو عظیم الشان وحدت نصیب ہوئی ۔جس کا چندسال پہلے تک تصور ممکن

#### خلافت خامسه

(2003ء سے جاری)

سيدنا حفزت مرزامسر وراحمه صاحب خليفة السيح الخامس کے مبارک دور میں جو کہ ابتداء سے ہی ایک انقلابی دور ہے۔آپ نے جماعت کو دعاؤں کی طرف اور قرآن پاک کے پڑھنے، پڑھانے کی طرف خصوصی توجه دلائی ہے۔حضور پُرنور نے اپنے ابتدائی خطاب میں جس پُر کیف روحاتی انداز سے احباب کو دعاؤں کی تلقین فرمائی۔اس کا نتیجہ ہے کہ جماعت کے اندر ترقی کی ایک نئ ہلچل شروع ہوئی۔





# وطاہر فاؤنڈیشن کا قیام:

آپ ایدہ اللہ تعالی نے خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالی کی یادوں کو تازہ رکھنے کی غرض سے جماعت میں '' طاہر فاؤنڈیشن' کا قیام فرمایا۔

# نظارت تعليم القرآن وقف عارضي:

اگرچه پاکستان میں اسی نظارت کا قیام خلافت رابعہ میں ہو چکا تھالیکن قادیان میں بیہ نظارت خلافت خامسہ کے دور میں شروع ہوا۔

#### مریم شادی فنڈ:

مریم شادی فنڈ کا قیام حضرت خلیفۃ اسی الرابع نے فر مایا تھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ فر مایا تھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے ذریر مکتوب70-04-04/9 اسکومستقل طور برقائم فر مایا۔

# تحريك جديد دفتر پنجم:

سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے 5 نومبر 2004 و دفتر تحریک جدید پنجم کا اجراء کرتے ہوئے فر مایا۔ '' نئ نسل یعنی جو اب احمدی بچے پیدا ہوں گے۔ وہ دفتر پنجم میں شامل ہوں گے۔ اور نئے مجاہدین تحریک جدید بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ اور نئے مجاہدین تحریک جدید بھی اسی میں شامل ہوں گے۔''

#### وصیت کے نظام میں وسعت:

سیدناحضورانورایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمدی
احباب کے بالمقابل وصیت کرنے والوں کی تعداد بہت
کم ہے۔2008ء تک جبکہ ہم جو بلی منارہے ہوں گے
میری خواہش ہے کہ ہر ملک میں ہر جماعت میں جو
کمانے والے افراد ہیں جو چندہ وہندہ ہیں ان میں سے
کم از کم %50 تو ایسے ہوں جو حضرت سے موعود علیہ

## السلام کے اس عظیم الثان نظام میں شامل ہوں۔

#### دفاع اسلام:

اسلام اور بانی اسلام حضرت محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پر بیہودہ اعتراضات کے جوابات دینے کے لئے آپ نے ہر ملک میں دفاع اسلام کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت فر مائی ۔اوراب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک میں دفاع اسلام کمیٹیاں قائم ہیں اور بدخوا ہوں کے بدارادوں کا دندال شکن جواب دے رہی ہیں۔

### ايم. في. اے ثانيه اور ثالثه العربيه كا اجراء:

آپایدہ اللہ تعالیٰ کی دلولہ انگیز قیادت میں اب خدا تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے ثانیہ کے علاوہ عرب ممالک کے لئے ایم ٹی اے الثالثہ العربیہ کے نام سے ایک چینل جاری ہے۔

# تحريك صدساله خلافت جوبلي كااهتمام:

سیرنا حضرت مرزامسروراحدصاحب خلیفة اسکے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جماعت احمد یہ میں خلافت کے قیام پر کامیابیوں و کامرانیوں سے بھر پور سوسال پورے ہونے کی خوشی میں صدسالہ خلافت جو بلی تقریب 8002ء میں پوری دنیا میں شایان شان طریق پرمنانے کا اعلان فرمایا۔

ظاہر ہے کہ بیرایک عظیم خوشی کا موقعہ ہے۔ دنیا

میں نہ کسی فدہب اور نہ ہی کسی سیای تنظیم کو بیسعادت نصیب ہے۔اورانشاءاللہ حسب وعدہ شم تکون خلافۃ علی منھاج النبوۃ۔قیامت تک خلافت جماعت میں جاری رہیگی۔انشاءاللہ تعالی اور کتنی سوسالہ تقاریب منائی جائیں گی۔انسانیت کے لئے شار کرناممکن نہیں ۔حضور جائیں گی۔انسانیت کے لئے شار کرناممکن نہیں ۔حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے صدسالہ خلافت جو بلی کے اس موقع پر جماعت کو دوعظیم تحائف عنایت فرمائے ہیں ایک دعاکی تلقین دوسرے خلافت سے وابسگی کی مہرایت۔یدونوں ہی وہ ظیم تعتیں ہیں جن پردین ودنیا ہمیں ہرایت۔یدونوں ہی وہ ظیم تعتیں ہیں جن پردین ودنیا کی ترقیات اور کامیابیوں کا انحصار ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں نعتوں سے حضورانورایدہ اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے مطابق استفادہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

معزز قارئین! دنیامیں ہرا یک چیز جوہمیں نظر آتی ہوں یا جوانات ہوں، ان میں ایک نظام نظر آتا ہے جو اُن کی ترقی کا ہوں، ان میں ایک نظام نظر آتا ہے جو اُن کی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے آدم ہے کیر آج تک بینظام، خلافت کے ذریعہ دنیامیں قائم فرمایا۔ اور آج بین نظام صرف اور صرف جماعت احمد بیہ کے نصیب میں ہے۔ اس پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے اور جتنی دعا ئیں کی جائیں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور جتنی دعا ئیں کی جائیں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کوخلافت جیسی عظیم الثان میں سایہ آنے کی توفیق عطافر مائے۔ العمم آمین ٹم آمین۔ سے وابستہ رکھے اور تمام کا نیات کوخلافت کے ذیر سایہ آنے کی توفیق عطافر مائے۔ العمم آمین ٹم آمین۔

حضرت اقد المومنین خلیفة المسے الخامس ایده الله تعالیٰ بنصره العزیز فرماتے ہیں:

ہے۔۔۔۔۔ جمار ارب کتنا بیار ارب ہے جس نے اس زمانہ میں حضرت سے الزمان علیہ الصلوة والسلام کو دنیا کی اصلاح اور آنخضرت علیہ کی شریعت کو دنیا میں قائم کرنے کیلئے مبعوث فرمایا اور اس عظیم مقصد کو مستقل طور پرجاری رکھنے کیلئے ایک ایسی قدرت ثانیہ کا وعدہ فرمایا جودائی اور قیامت تک جاری رہنے والی ہے اور ہر خلیفہ کے ذریعہ مومنوں کے خوف کی حالت کو امن میں بدلنے والا ہے ''

اور ہر خلیفہ کی وفات پر دوسر سے خلیفہ کے ذریعہ مومنوں کے خوف کی حالت کو امن میں بدلنے والا ہے ''

(خصوصی بیغام لندن 11 مئی 2003 مطبوعہ بدر 20/27 می 2005 میں ویکام کے دوسوصی بیغام لندن 11 مئی 2003 مطبوعہ بدر 20/27 می 2005ء)







# خلافت احمد سياور عالمي يريس

-----(( مكرم مولانا دوست محمد صاحب شامد مؤرّخ احمديت ربوه ))-----

کوئی بھی واقف نہ تھا بھے ہے نہ میرا معتقد

لیکن اب دیکھو کہ چرچاکس قدر ہے ہرکنار
اُس زمانہ میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر
جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مُر ورِ روزگار
شہلولاک، آفاب نبوت، سیدالکل، افضل الرسل
خاتم النیین حضرت محرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے احقر
الغلمان سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کا انیسویں
صدی میں ظہور عہدنو کی تاریخ کا سب سے اہم اور
انقلاب آفریں واقعہ ہے۔ آپ نے 6جنوری 1900ء
کوایک خدانمامجلس کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا:۔

'' میں قریب 25 سال تک خلوت میں بیٹھا رہا ہوں اور بھی ایک لحظہ کے لئے بھی نہیں جاہا کہ دربار شہرت میں کری پر بیٹھوں .....گر امرِ آمر سے مجبور ہوں۔''

(ملفوظات حضرت تے موعودعلیہ السلام جلدا ة ل صفحہ: ۱۰ سانظارت اشاعت ربوہ) ای حقیقت کوحضور نے اپنے پُر معارف شعروں میں یوں بیان فرمایا ہے:

ابتداء سے گوشہ خلوت رہا مجھ کو پہند شہرتوں سے مجھ کونفرت تھی ہرایک عظمت سے عار پر مجھے تو نے ہی اپنے ہاتھ سے ظاہر کیا میں نے کب مانگا تھا یہ تیرائی ہے سب برگ وہار میں نیز فرمایا:-

سر زمین ہند میں الی ہے شہرت مجھ کو جسے ہودے برق کا اک دم میں ہر جا انتشار حضرت اقدس اپنے عنفوان شاب کھائے

ے ۱۸۸۱ء تک صاحبِ غاری حیثیت سے گوشہ تنہائی اور زاویہ گمنامی میں رہے۔ مارچ ۱۸۸۲ء میں آب کو ماموریت کا پہلا الہام ہوا۔ چارسال بعد ۲۰ رفر دری ۱۸۸۲ء کو (یعنی قیام جماعت احمدیہ سے تین سال پیشتر) آپ کو بذریعہ الہام بشارت دی گئ:-

'' خدا سیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنجادے گا''

# دعویٰ مسحیت سے بل الہام ہوا:

"موت کے بعد میں کھر تھے حیات بخشوں گا۔" جس کی تشریح میں آپ نے فتح اسلام طبع اوّل جنوری 1891 م صفحہ 26 حاشیہ میں تحریر فرمایا:

'' میری اس دوبارہ زندگی سے مراد بھی میرے مقاصد کی زندگی ہے۔''

ال صمن میں آپ کو مستقبل میں احدیت کے عالمگیر غلبہ کا منظر بھی دکھایا گیا۔ چنانچہ جناب الہی سے الہام ہوا:

"ما انت ان تترک الشیطان قبل ان تعدی معک و التحت مع تعلبه مسالفوق معک و التحت مع اعدائک" (الحکم 24/اگست1900ء صفحہ 1) حضرت مصلح موعود کے مبارک الفاظ میں اس حضرت انگیز وی ربانی کا ترجمہ اور تشریح ہدیہ قار کین کرتا ہوں۔فرماتے ہیں:-

" اس الہام میں بی خبر دی گئی ہے کہ حضرت سے موعود علیہ الصلوہ والسلام کی توت روحانیہ اس وقت تک متواتر اور بغیر وقفہ کے جاری رہے گی جب تک کہ دنیا

سے شیطان کی حکومت کونکال نہ دیا جائے ۔۔۔۔۔ پس الہی سنت کے ماتحت تیری جماعت کا قدم اس دفت تک برابرراستی پر قائم رہے گا جب تک کہ شیطان مغلوب نہ موجائے اور اسلام کو دوسرے ادیان پر غلبہ نہ حاصل ہوجائے۔''

(خطبات محمود جلد ۱۸، ۱۹۳۵ء، صفحہ ۱۹۳۸ء) ناشر فضل عمر فاؤنڈیشن ربوہ اپریل ۲۰۰۷ء) فضل عمر فاؤنڈیشن ربوہ اپریل ۲۰۰۷ء) چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے رسالہ '' الوصیت' (مطبوعہ ۲۲ دیمبر ۱۹۰۵ء) میں آیت کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی'' (المجادلہ ۲۲) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں ایک صدی قبل بیانکشاف فرمایا:

آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا.....ضرور ہے کہ بید نیا قائم رہے جب تک وہ تمام با تیں پوری نہ ہوجا کیں جن کی خدانے خبر دی۔ بیس خدا کی طرف سے ایک قدرت کی خدانے خبر دی۔ بیس خدا کی طرف سے ایک قدرت کے دنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہول گے۔''

(الوصيت، طبع اول، صفحه ۸ - ۷، مطبوعه ميگزين پريس قاديان)

'' قدرت ثانیہ'' یعنی نظام خلافت احمد یہ کے ذریعہ حصرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت کو زمین کے لئے کناروں تک بہنچانے اور بین الاقوامی غلبہ حق کے لئے جواسباب بیدا کئے گئے ان میں سر فہرست عالمی پریس ہے جس نے آج تک احمدیت اور خلفاء احمدیت کو بے مثال رنگ میں متعارف کرایا ہے جبیا کہ آئندہ سطور سے واضح ہوگا۔

مسے محمدی کے رب ذوالجلال نے اپنے تصرف خاص سے جس طرح بین الاقوامی پریس کے ذریعہ خلفاء احمدیت کی شاندار پذیرائی کے سامان فرمائے ہیں اور ان کی خدائی شخصیات کی مقدس سوائح اور ان کے کارناموں کو ریکارڈ کیا ہے وہ تسخیر عالم کا ایک مافوق العادت مجزہ ہے جس کی تفصیل ایک وسیع دفتر میں بھی نہیں ساسکتی۔

سفینہ چاہئے اس بحرِ بیکراں کے لئے
صحافت کے اس صدسالہ سفر کی تمثیل اگر ایک بحر
بیکراں سے دی جائے تو سے جانئے ان چند منتخب افکار و
تاثرات کو اس کی ایک ادنیٰ اور بالکل ناتمام جھلک کے
سواکوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔

#### خلافت اولی

(۲۷مئی ۱۹۰۸ء-۱۱ مارچ ۱۹۱۷ء) ۱-امرتسر کے صحافی مسٹر محمد اسلم جرنگسٹ مارچ

ا ۱۹۱۳ء میں زیارت قادیان کے لئے تشریف لائے اور حضرت کیم مولانا حافظ نور الدین خلیفۃ اسی الاقل رضی اللہ عنہ سے شرف ملا قات حاصل کر کے از حد محظوظ موٹ اللہ عنہ ہوئے اور واپسی پرایک تفصیلی نوٹ میں اپنے تا کڑات کا بایں الفاظ اظہار کیا:

'' اگر قرآن مجید کے اسلام کی حقیقت بورپ میں کے ذہن شین کرنے کو ایک زبردست مشن بورپ میں قائم ہوجائے تو معاملہ فہم بورپ آخر عیسائیت کے سیاسی بھند ہے کو تو ڈکر اسلام کی حلقہ بگوشی میں آجائے جس سے اسلام کی فتح بورپ کیا بلکہ ساری دُنیا میں ہوجائے گی۔

منیں بہت کمبے عرصے سے احمدی جماعت سے برا درانه اُلفت ومحبت رکھنے کا اس وجہ سے عادی ہوگیا تھا کہ اس جماعت کے اکثر افراد بمقابلہ باتی اسلامی فرقوں کے زہر وتقویٰ میں بہت بڑھے ہوئے ہیں اور ان میں اسلام کی محبت کا جوش ایک صادقانہ پہلو لئے ہوئے ہے۔ اس لئے اکثر میرے دل میں احدی جماعت کے مرکز قادیان کود کیھنے کا شوق رہتا تھا۔جس کی تحریک مجھ سے چند مرتبہ میر ہے بعض احمد کی دوست بھی کرچکے تھے ۔مگر وہ خیال ایک کمزورقشم کا تھا۔شاید ہی مجھے قادیان لے جانے پر کامیاب ہوتا۔ مگر جیسا کہ اُو پر لکھا گیا ہے عالم اسلام کی خطرناک تباہ انگیزیوں نے مجھے اس اصول پر قادیان جانے یر مجبور کیا کہ احمدی جماعت جو بہت عرصے بیہ دعویٰ کررہی ہے کہ وہ دنیا کو تحریری وتقریری جنگ سے مغلوب کر کے اسلام کا حلقہ بگوش بنائے گی ....اس تصویر کی زبردست تشش نے آخر کارگزشتہ ہفتہ میں مجھے امرتسر سے تھینچ کر قادیان میں لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں میں اور میرار فیق مولوی ضیاءاللہ صاحب بٹالہ کے اسٹیشن سے بذریعہ یکہ قادیان بہنچے اور مفتی محمر صادق صاحب کے مہمان ہے۔

بیب ارد کا برنداری میں جب میں ہور مولوی نور الدین صاحب جو بوجہ مرزا صاحب کے خلیفہ ہونے کے اس وقت احمدی جماعت کے مسلمہ

پیشوا ہیں جہاں تک میں نے دودن کی مجانس وعظ و درس القرآن شریف میں رہ کران کے کام کے متعلق غور کیا مجھے وہ نہایت یا کیزہ اور محض خالصۂ لٹد کے اصول پر نظر آيا \_ كيونكه مولوي صاحب كاطرز عمل قطعنا ريا ومنافقت سے یاک ہاوران کے آئینہ دل میں صداقت اسلام کا ایک ایبا زبردست جوش ہے جو معرفت توحید کے شفاف چشمے کی وضع میں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کے ذریعے ہروفت ان کے بے ریاسینے سے أبل أبل كر تشنكان معرفت توحيد كوفيضياب كررباب أرحقيقي اسلام قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کی صادقانہ محبت جیسے کہ مولوی صاحب موصوف میں میں نے دیکھی ہے ادر کسی شخص میں نہیں دیکھی ۔ پہیں کہ دہ تقلیدُ ااپیا کرنے پر مجبور ہے نہیں بلکہ وہ ایک زبر دست فیلسوف انسان ہے اور نہایت ہی زبر دست فلسفیانہ تنقید کے ذریعہ قرآن مجید کی محبت میں گرفتار ہوگیا ہے کیونکہ جس قتم ک زبردست فلسفیان تفسیر قرآن مجید کی میں نے ان سے ورس قرآن مجید کے موقعہ پرسنی ہے غالبًا دنیا میں چند آدمی ایبا کرنے کی اہلیت اس وقت رکھتے ہو نگے ۔ مجھے زیادہ حیرت اس بات کی ہوئی کہ ایک اُسی سالہ بوڑھا آ دی صبح سورے سے لے کرشام تک جس طرح لگا تارسارا دن کام کرتا رہتا ہے وہ متحدہ طور برآج کل کے تندرست تو ی ہیکل دو تین نوجوانوں سے بھی ہونا مشکل ہے۔ میں کام کرنے کے متعلق مولوی صاحب کو غيرمعمولي طاقت كاانسان توسمجهتانهين كيكن ايخ فرض کی ادا نیگی میں اسے خیر القرون کے قدی صفت صحابہ کا يُورا پيرو کہنے ميں اگر منا فقت کروں تو يقيناً ميں صدافت كاخون كرنے والا ہوجاؤں \_مولوى صاحب كے تمام حرکات وسکنات میں صحابہ یہم السلام کی سُادگی ،اور بے تکلفی کی شان یا کی جاتی ہے۔''

(اخبار' بدر' قادیان، ۱۳ مارچ ۱۹۱۹ء صفحه ۷) ۲-اخبار' طبیب' دہلی (۲۳ مارچ ۱۹۱۹ء) " افسوس کہ ہندوستان کے ایک مشہور ومعروف



۷- اخبار شرق (مورخم ۱۹۱۸ ج۱۹۱۹)

احری سلسلہ میں بیرخلیفۃ اسی اور عام طور سے

مسلمانوں میں اینے تبحرعلمی اور زہر و اتقاء کی خوبیوں

ے نہایت محتر م اور اسلام کے محاسن اور اس کی اشاعت

میں کوشاں تھے ان کی زندگی میں ہزار ہا ایسے موقعے

آئے کہ اُن کی آزمائش ہوئی جس میں انہوں نے

صدافت کوبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے

جو جوفضل و کرم اور ثمرهٔ اعتماد وصبر انہیں بخشا تھا اس کی

تفصیل سوائح عمری میں پائی جاتی ہے۔جس سے دل پر

نقش ہوتا ہے کہ وہ ایک سیجے خدا پرست اور پکے موحد

تھے اور ان کی زندگی اسلام کے پاک نمونہ پر بسر ہوئی۔

وه صرف مدہبی بیشوانہیں تھے بلکہ اعلیٰ درجہ کے طبیب

مجھی تھے اور اعلیٰ درجہ کی کتابوں کے فراہم کرنے اورخلق

الله كوفائده ببنجانے كاخاص ذوق تھا۔''



طبیب مولوی حاجی حافظ حکیم نورالدین صاحب جوعلوم دینیه کے بھی متبحر عالم باعمل شے اور جماعت احمد بیر کے محترم پیشوا کچھ عرصه عوارض ضعف پیری میں مبتلاره کر آخر جمعه گذشته کوقریباای سال کی عمر میں رحلت فرما گئے ۔ انا لللہ وانا الیہ راجعون ۔ حکیم صاحب مخفور بلا امتیاز احمدی وغیراحمدی یامسلم یاغیر مسلم سب کے ساتھ شفقت علی خلق اللہ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔''

(عسل مصفی جلد دوم، صفحه ۳۳-۲۳۲، از مرز اخد ا بخش صاحب قادیانی، ناشرالله بخش سمیم پریس قادیان،

۳-اخبار زمیندار لا هورمور نعه ۱۹۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء ازقلم مولوی ظفرعلی خان:

" مولوی کیم نورالدین اینے عقیدت مندوں کی جماعت میں خلیفة اسی کے لقب سے ملقب تنے اور مرزا غلام احمد مغفور کے جانشین کہلاتے تھے اس کئے احمدی حضرات کوان کی و فات ہے ایباشد پدصد ممحسوں ہوگا جوانبیں مدتِ مدید تک برقرار رکھے گا۔اگر مذہبی عقائد سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو بھی مولانا حکیم نور الدین کی شخصیت اور قابلیت ضروراس قابل تھی جس کے فقدان پرتمام مسلمانوں کورنج وافسوس کرنا چاہے ۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ سو برس تک گردش کرنے کے بعد ایک با كمال بيدا كيا كرتا ہے۔الحق اپنے تبحرعلم وثمل كے لحاظ سے مولانا حکیم نور الدین بھی ایسے ہی با کمال تھے۔ افسوس ہے کہ آج ایک زبردست عالم ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گیا ہمیں اس حادثہ الم افزا میں اینے احمدی دوستوں سے جن کے سریرغم والم کا پہاڑٹوٹ کر کریڑا ہدردی ہے۔ ہاری دعا ہے کہ ارحم الراحمين مولوی حکیم نورالدین کواینے جوارِ رحمت میں جگہ د ہے اوران کے عقیدت مندان اور پس ماندوں کوصبر جمیل کی توفيق بخشے'' (ایضا،صفحہ ۲۳۷۷) ۴-محروز وترجمان محروز وترجمان

اخباراتستی ثیوث پینه مورخه ۱۸ مارچ ۱۹۱۴ء:

"قطع نظراس کے اپ ختص الفرقہ بعض خاص معتقدات کے اس میں کوئی شبہیں ہے کہ کیم صاحب مرحوم ایک نہایت بلند پایہ عالم عامل اور علوم دینیہ کے بہت بڑے خادم سے ۔ اس بیرانہ سالی اور ضعف ومرض بہت بڑے خادم سے ۔ اس بیرانہ سالی اور ضعف ومرض کی حالت میں بھی آپ کا بیشتر وقت تعلیم و تعلم میں صرف ہوتا تھا۔ اور ایک طبیب حاذق ہونے کی حیثیت سے بھی آپ خلق اللہ کی بہت خدمت بجالاتے ہے ۔ اس لحاظ سے مرحوم کا انقال واقعی سخت رخ و ملال کے قابل ہے۔ " (ایشا صفحہ کے سے) قابل ہے۔ " (ایشا صفحہ کے سے) ایر ہے۔ " میری میگرین لا ہور (مورخہ ۱۲ مارچ میری میگرین لا ہور (مورخہ ۱۲ مارچ موافع واقع مواوی نور الہدین صاحب جو بلحاظ عقاید درخ و ملحاظ عقاید درخ مولوی نور الہدین صاحب جو بلحاظ عقاید

جماعت احمدييه كےخليفة اسلح بلحاظكم وفضل مسلمانوں

کے مایر ناز اور بلحاظ مدردی عوام انسانیت کے لئے

مائی افتخار تھے کچھ عرصہ کی علالت کے بعد سامار چ کو بعد

دو پہر دو بجے قادیان میں انتقال فر ما گئے ہیں \_مولوی

نور الدین صاحب کی وفات پر احمدی اخبارات کے

علاوہ تمام اسلامی اخبارات نے باوجود ان کے مذہبی

عقا کہ سے اختلاف رکھنے کے نہایت رنج و افسوس کا

اظہار کیا ہے اور حقیقت میہ ہے کہ مولوی نور الدین جیسا

قابل فرزند ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک عرصہ کے

بعد بيدا موسكے گا۔ " (الصنا صفحہ ۲۸ – ۲۳۷)

۲-مسافرآگره (مورند، ۲۰مارچ ۱۹۱۴ء)

'''گواصولاً ہمارے واُن کے خیالات میں اتناہی

فرق تھاجتنا کہ قطب جنولی وقطب شالی کے درمیان ہے

کیکن پھر بھی نہ کہنا دیانت کا خون کرنا ہوگا کہ وہ راسخ

الاعتقادا يماندارونيك آدمي تھے۔علادہ بریں ہم جانتے

ہیں کہ ان کے دل میں اشاعت اسلام کا بڑا درد اور

قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے سے خاص محبت تھی

اور وہ مرنے سے چند یوم پہلے تک برابر دونوں کام

(الصناصفحه ۲۳۸)

۸- بھارت (مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۱۳ء)

"آپ درویش منش اور منکسر المز اج خلیق اور ملنسار تھے۔ عالم با کمال اور طبیب بے مثال تھے۔ مذہب کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ ایام علالت میں بھی قرآن شریف کے ترجے میں گہری دلچیسی لیتے رہے۔'' قرآن شریف کے ترجے میں گہری دلچیسی لیتے رہے۔'' (ایضناصفحہ ۳۹–۲۳۸)

۹-اخبار وطن لا مور (مورخه ۲۰ مارچ ۱۹۱۳ء ایڈیٹر مولوی انشاء اللہ خان)

مولوی صاحب مرحوم کیا بلحاظ طبابت وحذاقت اور کیا بلحاظ سیاحت علم وفضیلت وعلمیت ایک برگزیده بزرگوار نصے علم سے اُن کوعشق تھا اور فراہمی کتب کا خاص شوق ان کا بیدائش وطن بھیرہ ضلع شاہپور ہے۔ مگر عمر کا بڑا حصہ باہر گذراا در آخری حصہ قادیان میں۔ عمر کا بڑا حصہ باہر گذراا در آخری حصہ قادیان میں۔ (ایضاصفحہ ۲۳۹)

۱۰-میوبلگزٹ (مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۱۳) ''مرحوم جیساز مانہ داقف ہے ایک بے بدل عالم اور زہد واتقاء کے لحاظ سے مرزائی جماعت کے لئے تو

سرانجام دیتے رہے۔'' (ایضاصفحہ ۲۳۸)

تأثرات ،1923ء میں زیارت خلیفة امسے الثانی رضی اللَّه عندے فیضیاب ہونے کے بعد:

'' بيه جتادينا مناسب خيال كرتا ہوں كه ميں ماحول سے متاثر ہوکراورمولو یوں کے بُرا بھلا کہنے سے جماعت احدیہ ہے کافی متنفر ہو چکا تھا۔لیکن وہاں پہنچ کرمیرے نفرت آمیز جذبات میں بہت کچھ کمی واقع ہوگئی ہے۔ سب سے پہلے مجھے ان کی نماز عصر دیکھنے کا موقعہ ملا۔ إدهرمؤذن نے اذان کہی اُدھراحباب نے تمام فرائض د نیوی اور دیگر کاروبار حیور حیمار کرمسجد میں جمع ہونا شروع کیا۔ یہاں تک که آدھ گھنٹہ میں سب نمازی جمع ہو گئے اورمسجد کھیا تھیج بھرگئی۔وقت معینہ پران کے خلیفہ صاحب تشریف لائے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا ہوئی فراغت صلوة كے بعد خير الدين نے خليفه صاحب سے میرا تعارف کرایا \_آپنہایت تواضع اورخوش خلقی ہے پیش آئے۔ پھرآپ نے ہاری جامعہ ملی علیکڈ ھ (جہال کامیں طالب علم ہوں) کی تعلیمی جدوجہد کے متعلق چند سوالات دریافت کئے جن کامیں نے جواب دیا۔اوران کووہاں کی حالت سے آگاہ کیا۔ بعد چندصاحیان نے آپ کی بیعت کی خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے اس طرح بیعت لینی شروع کی کہان کے ہاتھوں کواینے ہاتھ طرح تین مرتبه کلمه شهادت د هرایا - پهرآب بیرالفاظ کهتے جاتے اور مبائعین ان کو دُہراتے جاتے ۔ ہم شرک نہیں كرينگے۔رسول كريم صلى الله عليه وسلم كوخاتم النبيين مانيس گے ۔ تمام کبیرہ گناہوں سے حتی الامکان احر از کریں کے۔اسلامی احکام برکار بند ہونے کی کوشش کرینگے۔اور (صفحہ اس- ۲۲۰) اس کے بعد سب نے مل کر دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دین میں استقامت بخشے ۔ بیہ ہےان کی بیعت لینے کا طریق گوآ خری شرط سے مجھے اتفاق نہیں۔قارئین كرام! عصر كي نماز ميں ان كا جوق در جوق جمع ہونا اور جس نازك ونت كيليّے خاص تا كيد ہواس بات پر دلالت

تھےجن کاانتظام وہ نہایت عمد گی اور نیک نیتی ہے کرتے يتصاس وقت حكيم فدامحمه خان صاحب مرحوم مهارا جهرنبير سنگھ کے طبیب خاص تھے۔اس عہدے میں گویا حکیم نور الدین صاحب اُن کی ماتحتی میں بھی کام کیا کرتے تھے۔ تحکیم صاحب موصوف کو دوسویا ڈھائی سورویے کی تنخواہ ملتی تھی۔آپ تعجب سے سنیں گے کہاس تنخواہ کا بڑا حصہ نہایت سیر چشمی اور فیاضی سے طلباء بر آپ خرج کر دیا كرتے تھے۔ بہت سے طلباء آپ كے ساتھ رہتے تھے نہ صرف ان کی تعلیم کے آپ نفیل تھے بلکہ کھانا کپڑا بھی بڑی فراخی ہے انہیں دیا کرتے تھے۔آپ نے اپنی عمر میں صد ہا بے خانماں اور غریب طلباء کو پر درش بھی کیا اور پڙها بھي ديا۔ شخ عبدالله صاحب پليڈرعليگڈ ھاورايڈيٹر رسالہ خاتون آپ ہی کے بروردہ اورمسلمان کئے ہوئے ہیں۔ شخ صاحب پہلے شمیری پنڈت تھے۔ عیم صاحب نے انہیں مسلمان بھی کیااور پڑھایا لکھایا بھی۔ یہاں تک کے علیگڈھ کی تعلیم کاخرج بھی آپ برابراُٹھاتے رہے۔ غرض ہیہ ہے کہ طبیعت میں ایثار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی کے دو ہی بڑے بڑے نداق تھے ایک طلباء کی برورش اور تعلیم دوسرے نا در الوجود کتابوں کا جمع كرنابس اى ميں آپ كى تنخواہ صرف ہوجاتی تھی ۔ آپ بہت ہی منگسرالمز اج اور خلیق تھے۔ساتھ ہی ہرا یک کام میں لیا اور کلمہ تو حید تین بار کہا اور ان سے بھی کہلوایا۔اس سیافاء ایڈیٹرمرز خیرت دہلوی) سیائی اورراستبازی سے کرتے تھے۔آپ سے آپ کے عملہ کے آدمی بہت خوش تھے۔ بھی کسی کو آپ سے شکایت تہیں پیدا ہوئی۔آپ کی دینی علوم کی مہارت اور عربی قابلیت مسلم تھی ۔ آپ نے اپنے عہدہ کے فرائض کی ادا لیکی کے بعد طلباء کو بخاری ومسلم کاسبق بھی دیا کرتے تھے۔آپ کی واقفیت مذہبی بہت بوھی ہوئی تھی۔'' جس نیک کام کا آپ تھم دیں گے اس کی تعمیل کریں گے۔

#### خلافت ثانيه

(۱۳ مارچ ۱۹۱۵ء تا کر ۸ نومبر ۱۹۲۵ء) 🖈 مسٹرعبدالقادر بی اے جامعہ ملیہ علیگڑھ کے

رواقعی ایک پا کباز اورستوده صفات خلیفه تھے۔لیکن اگر ان کے مرزائیانہ مذہبی عقائد کونظر انداز کر کے دیکھا جائے تو بھی وہ ہندوستان کےمسلمانوں میں بے شک ایک عالم متبحر و جید فاضل تھے۔کلام اللہ سے آپ کو جو عشق تھا وہ غالبًا بہت کم عالموں کو ہوگا۔ اور جس طرح آپ نے عمر کا آخری حصہ احمدی جماعت پر صرف قرآن مجید کے حقائق دمعارف آشکار فرمانے میں گذارا بہت کم عالم اینے حلقہ میں ایساعمل کرتے ہوئے بائے جائیں گے۔ حکمت میں آپ کوخاص دستگاہ تھی۔ اسلام کے متعلق آپ نے نہایت تحقیق ویڈ قیق ہے گئی کتابیں لکھیں اورمعترضین کو دندان دشکن جواب دیئے ۔ بہر حال آپ کی وفات مرزائی جماعت کے لئے ایک صدمه عظیم اور عام طوریر اہل اسلام کے لئے بھی پچھ کم افسوسناکنہیں۔'' (صفحہ + ۴۷۷)

۱۱-اخباروکیل امرتسر (مورخه ۱۸ مارچ ۱۹۱۴ء) " مرحوم فرقهُ احمد بير كے متاز ترین رکن اور مرزا غلام احمدصاحب قادیانی کے جانشین تھے۔آپ کے علم و فضل کا ہرشخص معتر ف تھا۔ اور ان کے علم اور برد باری کا عام شہرہ تھا ان کی روحانی عظمت و تقدّس کے خود مرزا صاحب بھی قائل تھے۔'' (صفحہ ۱۲۷) ۱۲ - اخبار کرزن گز ف د بلی (مورخه ۲۳ مارچ

" حکیم صاحب ہے ہمیں ذاتی تعارف حاصل تفار ذاتی ہی نہیں بلکہ ایک عرصہ تک ہم اور حکیم صاحب جموں میں ایک ساتھ رہے ہیں بہاں تک تعلق بر ھا ہوا تھا کہ حکیم صاحب شام کا کھانا ہرروز آندھی آئے یامینہہ، ہارے مکان پر آ کے کھایا کرتے تھے۔مغرب کی اور عشاء کی نماز ہم اُن کے ساتھ پڑھتے تھے۔طبیعت میں مذاق بهت تھا۔ نیک دل اورمخیر تھے ۔صورت شکل وجیہہ تھی۔رنگت گندی تھی۔قدلمباتھا۔داڑھی اس قدر گھنی تھی کہ آنکھوں کے حلقوں تک داڑھی کے بال ہنچے ہوئے تھے۔ جموں میں ان کے ماتحت مدرسے اور شفاخانے



کرتا ہے کہ انہیں جماعت سے نماز ادا کرنے کا کس قدر شوق مراوروه حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَواةِ وَالصَّلُواةِ الوُسْطى كے بورے ملئ نمونے ثابت ہوتے ہيں۔ يو نماز عصر کا حال ہے۔اس سے باقی نماز وں کی یابندی اور ادا لیکی جماعت کااندازہ ناظرین بخو بی کرسکتے ہیں۔اس کے بعدمیاں صاحب (حضرت خلیفة اسے ایدہ اللہ تعالیٰ ) قرآن كريم كا درس دية بين \_ جس مين احدى صاحبان ای ذوق وشوق سے حصہ کیتے ہیں اور پروانہ وار جامع مسجد میں جمع ہوکر کلام یاک کے حقائق ومعارف ہے مستفید ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ایک دن خلیفہ صاحب کے درس میں شرکت کا موقعہ ملا۔آپ کھڑے ہوکر کلام یاک پڑھتے اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے جاتے ہیں۔اس کے بعد ہرشام بعد نماز مغرب حدیث کا درس ہوتا ہے اور بید درس مہمان خانہ میں ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی جوش وخروش مترشح ہوتا ہے۔ان کی اخلاقی حالت قابل تعریف ہے۔ان میں کا ہرشخص منکسر المزاج تواضع ہے پیش آنے والا خوش خلق اور حلیم الطبع ہے۔ جوصاحب ان کے ہاں بطورمہمان جائیں ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں ۔ سب سے بڑی نمایاں خصوصیت جواس جماعت کے افراد میں یائی گئی ہے وہ ان کا تبلیغی جذبہ ہے۔اس میں شک نہیں کہ بلیخ اسلام کا کام جس خوش اسلولی ہے احمدی بھائی انجام دے رہے ہیں شائد ہی کوئی فرقہ اس فرض کو پُورا کرتا ہو۔ ہرشخص کو ندہب کی واقفیت پیدا کرائی جاتی ہے یہاں تک کہ قادیان کے اکے والے بھی مسافروں کو ساتھ ساتھ احدیت کی تبلیغ کرتے جاتے ہیں۔''

(الفصنل ۱۹۲۳ء صفحه ۸)

﴿ لندُن کی ویمبلے کانفرنس (۱۹۲۳ء) میں

حضرت امیرالمؤمنین کے معرکه آراء صفحون کالندن کے

متاز اخبار'' مانچسٹر گارڈین'' کی اشاعت ۱۹۲۳ء میں زبردست چرچا:

'' اس کانفرنس میں ایک ہلچل ڈ النے والا واقعہ جو

اس وقت ظاہر ہوا وہ آج سہ پہر کو اسلام کے ایک نے فرقہ کا ذکرتھا۔ نئے فرقہ کا لفظ ہم نے آسانی کے لئے اختیار کیا ہے ورنہ بدلوگ اس کو درست تہیں سمجھتے اس فرقہ کی بناءان کے قول کے بموجب آج سے چونتیس سال پیشتر اس سے ڈالی جس کی پیشگوئی بائیبل اور دوسری کتابول میں ہے۔اس سلسلہ کابیدعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے صرت کالہام کے ماتحت اس سلسلہ کی بنیاد اس کئے رکھی ہے کہ وہ نوع انسان کواسلام کے ذیر بعیہ خدا تعالیٰ تک پہنچائے۔ایک ہندوستان کے باشندے نے جوسفید وستار باندھے ہوئے ہے اور جس کا چہرہ نورانی اورخوش کن ہے اور سیاہ داڑھی رکھتا ہے اور جس کا لقب خليفتر المسيح الحاج ميرزا بشير الدين محمود احمديا اختصارُ ا خلیفۃ اسے ہمندرجہ بالاتحدی ایے مضمون میں بیش کی جس کاعنوان ہے" اسلام میں احدید تحریک" آپ کے ایک اور شاگردنے جوئر خرومی ٹویل پہنے ہوئے تھا آپ کا پر چبر کمال خوبی کے ساتھ پڑھا۔ آپ نے اینے مضمون کوجس میں زیادہ تر اسلام کی حمایت اور تا سُدِیْقی ایک پُر جوش اپل کے ساتھ ختم کیا۔ جس میں انہوں نے حاضرین کو اس خلیفۃ امسے اور اس کی تعلیم کو قبول كرنے كے لئے مدعوكيا ۔ اس بات كا بيان كرنا بھي ضروری ہے کہ اس پرچہ کے بعد جس قدر محسین اور خوشنودی کا اظہار کیا گیااس سے پہلے کسی پرچہ کے لئے یوری سعی سے کام لیں۔' اييانېيں کيا گياتھا۔'(ترجمہ)

ﷺ اخبار ''کشمیری''لاہور (۲۸ جون ۱۹۲۸ء) نے''کا جون کی شام'' کے عنوان سے بیخصوصی خبر شائع کی:

" مرزا بشیر الدین محمود احمد (جماعت احمد یہ قادیان کے خلیفۃ اس کی یہ بجویز ہے کہ ہا جون کو آخرین سے کہ ہا جون کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں لیکچر اور وعظ کئے جائیں باوجود اختلا فات عقائد کے نہ صرف مسلمانوں میں مقبول ہوئی بلکہ بے تعصب امن پہند سلم جو غیر مسلم اصحاب نے بلکہ بے تعصب امن پہند سلم جو غیر مسلم اصحاب نے

کا جون کے جلسوں میں عملی طور پر حصہ کیکرا پنی پہندیدگ کا اظہار فر مایا کا جون کی شام کیسی مبارک شام تھی کہ ہندوستان کے ایک ہزار سے زیادہ مقامات پر بہ یک وقت و بہ یک ساعت ہمارے برگزیدہ رسول کی حیاتِ اقدی ان کی عظمت ان کے احسانات و اخلاق اور ان کی سبق آموز تعلیم پر ہندومسلمان اور سکھ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرر ہے تھے۔ اگر اس قتم کے لیکچروں کا سلسلہ برابر جاری رکھا جائے تو مذہبی تنازعات و فسادات کا فور اانداد ہوجائے۔'

انجار'' ہمت'' لکھنو سمتی (۱۹۲۹ء) نے ا:

"جناب المام جماعت احمد سے کی مید مبارک تجویز بے حدمقبول ہورہی ہے کہ مختلف اور مخصوص مقامات پر اس طرح کے جلے منعقد کئے جائیں جن میں مسلمانوں کے تمام فرقوں کے علاء اور لیکچرار بالا تفاق سیرت نبوی پر اظہار خیالات فرما ئیں ۔ اور ان جلسوں میں دوسر پر اظہار خیالات فرما ئیں ۔ اور ان جلسوں میں دوسر پر افروں کے افر ادکو بھی شرکت کی دعوت اور ان کی نشست وغیرہ کا انتظام کیا جائے ۔ جماعت احمد سے کی سنجیدہ اور محص تبلیغی سرگرمیاں ہر حیثیت سے مستحق مبار کباد ہیں اور ہمارے نزدیک مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس نہایت مفید اور اہم تجویز کو مملی جامہ بہنانے کے لئے بوری سعی سے کام لیں۔"

﴿ بِرَصْغِيرِ کے شہرہ آفاق ليڈررئيس الاحرار مولانا محمطی جو ہر کا تاریخی خراج تحسین:

'' ناشکرگزاری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمودا حدادران کی اس منظم جماعت کا ذکران سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنی تمام تر تو جہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہودی کے لئے وقف کردی بیں - بید صفرات اس وقت اگرا کی جانب مسلمانوں کی سیاست میں دلچیں لے رہے ہیں تو دوسری طرف سیاست میں دلچیں لے رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی تنظیم ، برایخ و تجارت میں بھی انتہائی جدو جہد مسلمانوں کی تنظیم ، برایخ و تجارت میں بھی انتہائی جدو جہد مسلمانوں کی تنظیم ، برایخ و تجارت میں بھی انتہائی جدو جہد مسلمانوں کی تنظیم ، برایخ و تجارت میں بھی انتہائی جدو جہد مسلمانوں کی تنظیم ، برایخ و تجارت میں جبکہ اسلام کے اس



فلاقت جو لي الر

منظم فرقہ کا طرز عمل سوا داعظم اسلام کے لئے بالعموم اور ان انتخاص کے لئے بالعموں جو بسم اللّٰہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمتِ اسلام کے بلند بانگ و در باطن ہیج دعاوی کے خوگر ہیں مشعلِ راہ ثابت ہوگا۔''

(اخبار "بمدرد ٔ ۲۲ ستمبر ۱۹۲۷ء) ۱۴خبار مشرق گور کھپور ۲۲ ستمبر ۱۹۲۷:

"جناب امام صاحب جماعت احمد یہ احسانات تمام مسلمانوں پر ہیں۔آپ ہی گاتح یک سے ورتمان پر مقدمہ چلایا گیا۔آپ کی ہی جماعت نے رنگیلا رسول کے معاملہ کو آگے بڑھایا ، سرفروثی کی اور جیل خانے جانے سے خوف نہیں کھایا۔آپ ہی کے پمفلٹ نے جناب گور نرصا حب بہا در کوعدل وانصاف کی طرف مائل کیا۔آپ کا پمفلٹ ضبط کرلیا مگراس کے اثرات کو زائل نہیں ہونے دیا اور لکھ دیا کہ اس پوسٹر کی ضبطی محض نائل نہیں ہونے دیا اور لکھ دیا کہ اس پوسٹر کی ضبطی محض نہایت عادلانہ فیصلے سے کر دیا اور اس کا تدارک نہیں جینے فرقے مسلمانوں کے ہیں سب کی نہ کی وجہ میں جین فروں یا دوسری قوموں سے مرعوب میں جو تر ون یا دوسری قوموں سے مرعوب میں صرف ایک احمدی جماعت ہے جو قر ون اولی کے مسلمانوں کی طرح کی فرد یا جمعیت سے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے مرعوب نہیں ہے۔ اور خاص اسلامی کام سرانجام دے نہیں ہیں۔ "

ہرنش انڈیا کے مشہور صحافی مولانا غلام رسول صاحب مدیر'' سیاست'' کا حضرت خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ عنہ کی معرک مُ آراء تالیف'' ہندوستان کے موجودہ سیاسی مسئلہ کاحل سے' سے متعلق حقیقت افروز تنجرہ:

" ندہی اختلافات کی بات جھوڑ کر دیکھیں تو جناب بشیرالدین محموداحمرصاحب نے میدان تصنیف و تالیف میں جو کام کیا ہے وہ بلحاظ ضخامت و افادہ ہر تالیف میں جو کام کیا ہے وہ بلحاظ ضخامت و افادہ ہر تعریف کامسخق ہے اور سیاسیات میں اپنی جماعت کو عام مسلمانوں کے پہلوبہ پہلو چلانے میں آپ نے جس عام مسلمانوں کے پہلوبہ پہلو چلانے میں آپ نے جس

اصول عمل کی ابتدا کر کے اس کواپی قیادت میں کا میاب بنایا ہے وہ بھی ہر منصف مزاح مسلمان اور حق شناس انسان سے خراج تحسین وصول کر کے رہتا ہے۔ آپ کی سیاست کا ایک زمانہ قائل ہے اور نہرو رپورٹ کے خلاف مسلمانوں کو مجتمع کرنے میں مسائل حاضرہ پر اسلامی نقطہ نگاہ سے مدلل بحث کرنے اور مسلمانوں کے حقوق کے متعلق استدلال سے مملوکتا ہیں شائع کرنے کی صورت میں آپ نے بہت ہی قابل تعریف کام کیا ہے۔'' (اخبار' سیاست' لاہور، ۲ دیمبر ۱۹۰۳ء) ہے۔'' (اخبار' سیاست' الاہور، ۲ دیمبر ۱۹۰۳ء) صحافی مولانا عبد المجید سالک صاحب نے ۱۲ نومبر صحافی مولانا عبد المجید سالک صاحب نے ۱۲ نومبر ۱۹۰۳ء کی اشاعت میں بدرائے شائع کی

" جناب مرزاصاحب نے اس تبرہ کے ذریعہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے بڑی بڑی اسلامی انجمنوں کا کام تھا جومرزاصاحب نے انجام دیا۔"

ﷺ متاز ادیب سید ابوظفر نازش کے متاز ادیب سید ابوظفر نازش صاحب رضوی نے حضرت مصلح موعود رضی اللّه عنه کے دصال پرا بنایہ پشم دیدواقعہ اخبار میں شائع کیا:

'' ۱۹۳۰ء میں مجھے ایک سیاسی مشن پر قادیان جانا پڑا۔ اس زمانے میں ہندواینی سنگھنی شرارتوں کا ایک خاص منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس موقع پر مرحوم و مخفور امام صاحب جامع مسجد دہلی ادرسیدی ومولائی

خواجہ حسن نظامی صاحب اعلی اللہ مقامہ اور دیگر چوٹی کے مسلم اکابر نے مجھے نمائندہ بناکر بھیجا کہ حضرت صاحب سے اس باب میں تفصیلی بات چیت کروں اور اسلام کے خلاف اس فتنے کے تدارک کے لئے ان کی اسلام کے خلاف اس فتنے کے تدارک کے لئے ان کی ہدایت حاصل کروں ۔ یہ مشن بہت خفیہ تھا کیونکہ ہندوستان کے چوٹی کے مسلمان اکابر جہاں یہ بھتے تھے ہندووں کے اس ناپاک منصوبے کا مؤثر جو اب مسلمانوں کی طرف سے صرف حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمد (رضی اللہ عنہ) ہی دے سکتے ہیں۔ وہاں وہ عام مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنا بھی نہیں جا ہے تھے کہ وہ عضرت صاحب کو اپنار ہمرتسلیم کرتے ہیں۔

میں اس سلسلے میں قادیان تین دن مقیم رہا اور حفرت صاحب سے کئی تفصیلی ملاقا تیں کیں ۔ ان ملا قاتوں میں دو باتیں مجھ پر واضح ہوگئیں ایک بیا کہ حضرت صاحب کو اسلام اور حضور سرور کا گنات علیہ السلام سے جوعشق ہے اس کی مثال اس دَور میں مِلنا محال ہے ۔ دوسرے بیا کہ تحقظ اسلام کے لئے جو اہم کال ہے ۔ دوسرے بیا کہ تحقظ اسلام کے لئے جو اہم کال ہے ۔ دوسرے بیا کہ تحقظ اسلام کے ایک جو اہم کات حضرت صاحب کوسوجھتے ہیں وہ کسی دیگر مسلم لیڈر کات حضرت صاحب کوسوجھتے ہیں وہ کسی دیگر مسلم لیڈر کی اس سے مسلم کے ذہمن سے فی رہتے ہیں ۔ میرابیمشن بہت کا میاب رہا اور میں دہلی جا کر جو رپورٹ پیش کی اس سے مسلم رہا اور میں دہلی جا کر جو رپورٹ پیش کی اس سے مسلم رغماء حوصلے بلند سے بلندر ہوگئے۔''

نيزلكھا:-

''افسوس کہ وہ وجود جوانیانیت کے لئے سراپا احسان و مرقت تھا آج اس دنیا میں نہیں ۔ وہ عظیم الشان سپر آج بیوند زمین ہے جس نے خالفین اسلام کی ہر لموار کا وارا پنے سینے پر برداشت کیا مگریہ گوارا نہ کیا کہ اسلام کو گزند پنچے ۔۔۔۔آپ نے دنیا کے بے شارممالک میں چارسو کے قریب مساجد تعمیر کرائیں ۔ تبلیخ اسلام کی تر بیا کے حدمشن قائم کئے جوعیہائیت کی بڑھتی ہوئی رَو کے سامنے ایک آئئی دیوار بن گئے مختریہ کہ جوفر سے کہ حضرت صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اپنے موزت صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اپنے موزت صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اپنے موزت صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اپنے موزت صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اپنے موزل کی رضاا وراسلام کی شر بلندی کے لئے وقف کررکھا





تھا۔خداان سے راضی ہووہ خداسے راضی ہوئے۔' (روز نامه الفضل 'ربوه مورخه ۱۲ ایریل ۱۹۲۲ عضحه (0,0

ای طرح'' صدق جدید'' کے مدرشہیر مولانا عبدالماجدصاحب دريابادي نے حضور کے وصال پرتحریر

'' قرآن وعلوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیرنی میں جوکوششیں انہوں نے سرگری اور اولوالعزمی ہے اپنی طویل عمر میں جاری رکھیں ان کا اللّٰہ انہیں صِلہ دے ۔علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جوتشریح تبیین وتر جمانی وہ کر گئے ہیں اس کا بھی ایک بلندوممتاز مرتبہ ہے۔''

(صدق جدید ۱۸ نومبر ۱۹۲۵ء) 🖈 حضرت مصلح موعود رضى الله عنه نے ١٩٥١ء میں تفسیر صغیر شائع فرمائی ۔ ۱۹۲۱ء میں لاہور نقوش یریس سے اس کا پہلاعکس ایڈیشن آرٹ بییریر چھیاجس یراخبارامروز لا ہورنے اپنی ۲۹ مئی ۱۹۲۲ء کی اشاعت ميں ية بعره لكھا:

'' تفسیراحدیه جماعت کے پیشواالحاج مرزابشیر الدین محمود مرحوم کی کاوشِ فکر کا نتیجہ ہے۔ قرآن کے عربی متن کے اردو ترجے کیساتھ کئی مقامات کی تشریح کے کئے حواشی اور تفسیری نوٹ دیئے گئے ہیں ۔ترجمے اور حواشی کی زبان نہایت سادہ اور آسان فہم ہے۔ تفسیر صغیر خسنِ كتابت اورخسنِ طباعت كامرقع ہے۔'' اک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پر رحمت خدا کرے

#### خلافت ثالثه

( ٨ نومبر ١٩٧٥ تا ٨ – ٩ جون ١٩٨٢) (۱) جرمنی کے اخبار'' فرینکفورٹر رُنٹر شاؤ'' (فرینکفورٹ) نے اپنی اشاعت ۱۰جولائی ۱۹۲۷ء نے لکھا:

'' جماعت احمد بیر کے خلیفہ حضرت مرزا ناصراحمہ صاحب کالی ا چکن اور سفید گیژی میں ملبوس بروز ہفتہ فرینکفورٹ کے ہوائی اڈہ پراترے۔آپ حضرت سے علیہ السلام کے بوتے اور جماعت کے تیسر سے خلیفہ ہیں \_آب بہلے بھی جبکہ آپ آکسفورڈ میں پویٹ کل سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے فرینکفورٹ تشریف لائے تھے۔فرینکفورٹ میں جماعتِ احدید کا ایک مشن ہی نہیں ہے بلکہ مسجد بھی ہے جس کا مقصد سے کے تمام دنیا کے لوگوں کو اسلام کی سجائی ہے روشناس کرایا جائے انیسویں صدی کے آخر میں حضرت مرزا غلام احمد (علیہ السلام) جنہوں نے اس سلسلہ کی بنیاد رکھی نے خدائی الہامات کے ماتحت اینے سی موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اینے اس دعویٰ کی صدافت میں حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور دوسرے ندہبی رہنما وُں کے اقوال اور تصانیف کو پیش کیا۔ باوجود سخت مخالفت کے اب ساری دنیا میں اس سلسلہ کے ماننے والوں کی تعداد تمیں لا کھ کے قریب ہوگئی ہے۔ حضرت مرزا ناصر احمد ١٩٢٥ء ميں خليفه منتخب

ہوئے ۔انہوں نے آکسفورڈ یونیورٹی کےعلاوہ پنجاب یو نیورٹی میں بھی تعلیمی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔آپان چندہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے قر آن کریم کوحفظ ملغ جھیج جاتے ہیں۔''

(ترجمه، بحواله الفضل ربوه، ۱۸ جولائی ۱۹۲۷ء صفحه ۲۷) 🖈 سویٹز رلینڈ کے کثیر الاشاعت اور مقبول ترین روز نامه ' ٹاگس انسائیگر'' ( Tages-Anzei Ger) نے ۱۲ جولائی ۱۹۲۷ء کے ایشوع میں ' اسلام کی بلندیایہ قابل تعظیم شخصیت زیورک میں'' کے زیر عنوان لكھا:

'' اسلامی دنیا کی ملند یابیهاور قابل تعظیم شخصیت ليعني حضرت مرزا ناصر احمد امام جماعت احمد بيه بروز

دوشنبہ قبل دو پہر فرینکفورٹ سے زیورک کی مسجد محمود واقع فورخ روڈ میں تشریف لائے۔اسلام کے مختلف یور پین مراکز کا دورہ کرتے ہوئے دنیا میں پھیلی ہوئی جماعت احدیہ (جس کامرکز پاکستان میں ہے) کے امام حضرت مرزا ناصر احمد نے ہمارے شہر میں بھی قدم رنجہ فرمایا۔آپ یہاں سے ہالینڈتشریف لے جائیں گے۔ وہاں سے ہمبرک ہوتے ہوئے آپ کو بن ہیکن پہنچیں کے جہاں آپ ۲۱ جولائی کو بوروپ کی پانچویں مسجد کا ا فتتاح فرمائیں گے۔ بیہ ساجد مغربی بورپ میں گزشتہ بارەسال مىرىتمىر ہوئى ہیں۔

جماعت احمدیہ کے امام جن کی عمراب اٹھاون سال ہے ۸ نومبر ۱۹۲۵ء کوامام جماعت منتخب ہوئے۔ آب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔آپ نے اپنے وطن کی اعلیٰ درسگامول نیز آ کسفور ده مین تعلیم حاصل کی۔

امام حضرت مرزا ناصراحمدایک دل موه لینے والی شخصیت ہیں جس ہے عرفان نیکی اور روا داری کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کرنگلتی ہیں عرفان نیکی اور روا داری ہی وہ نصب العین ہے جس کے لئے جماعت احمد میرز بورک سرگرممل ہے۔

زیورک مشن کا ۸ ۱۹۴۸ء میں قیام عمل میں آیا۔ ۱۹۲۳ء میں ہاری حکومت کے ہمدردانہ تعاون کے کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں ربوہ کا شہراس سلسلہ کا مرکز باعث فورخ روڈ پرمسجدمعرض وجود میں آئی ۔ جواب ہے۔وہاں سے ساری دنیامیں تھیلے ہوئے ۲۲مشنوں کو صطی بورپ میں حیاۃ اسلامی کے اہم مرکز کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اسلامی تہواروں کے موقع برفورخ روڈ پریانج صدمسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے جو دُور دُور سے زیورک آئے ہیں جن میں سے ایک حصہ ترکوں کا ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں کام کے لئے آئے ہوئے ہیں ۔ گوبیعمو ما جماعت احمد بیہ سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ای مقام سے انہیں ایسی برادرانہ اخوت اور تعاون حاصل ہوتا ہے جو اس نئے ماحول میں ان اجنبیوں کو حاصل ہونا نہایت ضروری ہے۔ بہت سے اہل بورب مجهى ان مواقع براس غير متعصب آ زاداور قديم اسلامي



سیرت کے ساتھ رابطہ قائم کر کے حقیقی فائدہ حاصل

جماعت احدیہ بیخصوصیت ترکھتی ہے کہ بیاتیج اسلامی تصورات کی علمبر دار ہے اس کی بنیا دحضرت مرزا غلام احمد (علية الصلوة والسلام) نے رکھی جن كا وصال ۸ • ۱۹ ء میں ہوااورجنہیں ان کے پیرومہدی موعودیقین کرتے ہیں ۔ دیگر خدمات کے علاوہ سلسلہ احدید کی ایک اہم خدمت سے کہ اس نے قرآن کریم کے متند تراجم شائع کئے۔ان تراجم نے خصوصا مغربی دنیا میں اسلامی فکر کا جو قاہرہ کے اندازِ فکر سے متاز ہے بہتر شعور پیدا کیاہے۔

امام حضرت مرزا ناصر احمد نے ایک غیر رسمی مجلس استقباليه ميں جس ميں مسجد سے تعلق رکھنے والے اور ديگر احباب مدعو تصاس امريرزور ديا كهاسلام اين اصل کے لحاظ سے امن کا مذہب ہے اور اس کے بیروؤں کو صرف اور صرف اینے تومی اور مذہبی دفاع کے لئے ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔آپ کا بیارشاد بہت دلچسپ تھا کہ ہولی وار کا ترجمہ اسلام میں لغوی طور پر موجود نہیں ۔قرآن نے جواصطلاح استعال کی ہےوہ جہاد ہے جس کا مطلب انتہائی کوشش ہے جوانسان دعا اور تدبیر کے ذریعہ ایک مقصود کے حصول کے لئے کرتا ہے بیکوشش روحانی و مادی دونوں طرح کی ہوسکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح آپ صبرے یہاں ایک گھنٹہ ہے بیٹھے باتیں من رہے ہیں آپ نے بھی گویا ایک رنگ کا جہاد کیا ہے۔''

(آخرمیں اخبار مذکور نے اپنی طرف سے توقع کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ) ہم اپنی دنیا کی بہتری کے خیال سے امیدر کھتے ہیں کہ ایس امن پند تو تو ل آ واز جہاں بھی بلندہوئی جائے گی۔)

(ترجمه بحواله ١٠ اراگست ١٩٢٧ء صفحه ٨،٣)

(۳) سوئٹزرلینڈ کے ایک اور کثیر الاشاعت اور نامورروزنامہ ' زورچرلوکال کرونک' نے ۱۲جولائی

۱۹۶۷ء میں حضور کی زبورک میں تشریف آوری اور استقبالية تقريب كي مفصل رودادشائع كي \_ چنانچه لكها: -'' زیورک میں جماعت احمد پیر کامشن اب غیر معروف نہیں رہا کیونکہ آج سے حیار سال قبل فورش سریٹ پر بالقابل ریفارٹر چرچ بالگرسٹ ایک مسجد کا افتتاح کیا گیا جس کے ذریعہ اس ملک میں اسلام کی داغ بیل ڈال دی گئی تھی۔ بیمسجد صرف جماعت احمہ بیہ کے لئے ہی نہیں بلکہ اسلام کے تمام فرقوں کے لئے ہر وفت کھلی رہتی ہے۔زیورک کے تمام مسلمانوں کواحمہ سے سلسلہ کے پیشواک آمدیر بہت خوش ہوئی۔

جماعت احمد بیر کے روز فرینکفورٹ سے ہوتے ہوئے زیورک کے ہوائی اڈہ کلوٹن پر وارد ہوئے ای شام زبورک کی مسجد میں ان کے اعزاز میں استقبالیه دیا گیا۔منگل کے دن جماعت احمدیہ کے مذہبی پیشوانے دو پہر کے کھانے کے بعد پرلیں رپورٹرز اور د دسرے احباب کو ملا قات کا شرف بخشا اس شاندار اور پُر وقارتقریب میں کثیرتعدا دمیں مہمان شامل ہوئے جن میں عرب ایران ترکی افریقہ اور ایشیا کے مسلمانوں کے علاوہ ڈیلومیٹک اور سیاسی حیثیت کے لوگ بھی شامل تنے۔مثلا سوئٹزر لینڈ میں غانا اور نائیجیریا کے سفیر اور اریانی وترکی سفیروں کے نمائندے ۔خاص طور پر قابل ذکر بات سے کہ پورپین ممالک کے نمائندوں کے دلنوازفوٹو دے کرلکھا: علاوہ عراق کے سابق وزیر اعظم اور البانیہ کے سابق " خضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفة اسے شاہی خاندان کے افراد بھی شامل تھے۔

> (ترجمه بحواله ۲۲ جولائی ۱۹۲۷ء صفحه ۳) (۴) بالینڈ کے کثیر الاشاعت اخبار نين 'Algemeen Handels Blad'' ۱۵ جولائی ۱۹۲۷ء کی اشاعت میں حسب ذیل نوٹ حضرت امیر المؤمنین کے ایک جاذب نظر اور دلکش بر نو ٹو سے مزین کر کے سیر داشاعت کیا۔

"خليفة المسيح الثالث مسجد هيك ميں ایک پُرکشش شخصیت "

'' کل دو پېرمسجد ہيگ ميں امام جماعت احمد سير حضرت خلیفة الله الثالث کے اعزاز میں ایک عظیم الشان رسپشن دي گئي۔ ہالينڈ ميں آپ كي بيآ مدعين اس وفت ہوئی جبکہ اس مشن کو قائم ہوئے • ۲ سال ہور ہے ہیں ۔جیبا کہ ۵۵ء میں آپ سے پہلے امام جماعت مسجد ہیگ کی تعمیر کے وقت یہاں تشریف لائے تھے۔ آب بھی ۲۱ جولائی کو پورپ کی چھٹی مسجد کے افتتاح کے لئے کو بن ہیکن تشریف لے جارہے ہیں۔

(ترجمه بحواله الفضل ۱۲ راگست ۱۹۲۷ ع صفحه ۵) (۵) ای طرح ایسر دم کا ایک مشهور اخبار: HET VRIJE VOLK"ایی ۵۱ جولائی ۱۹۲۷ کی اشاعت میں حضورا قدس کا ایک برا افوٹو دے کراس کے نیچاکھا:

" اس هفته ایک قابل احترام اور ایک مثالی روحانی شخصیت ہیگ شہر کا مہمان ہوئی کل دو پہرمسجد مبارك بيك ميس حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خليفة الميسح الثالث وارد ہوئے جو کہ جماعت احمد بیراسلامیہ کے امام ہیں۔" (ترجمہ)

(۲) ہیگ کےسب سے کثیرالاشاعت اور آزاد خيال اخبار HAAGSCHE COURANT اين ۱۵ جولائی کی اشاعت میں حضور اقدس کاایک نہایت

الثالث جن کی عمر ۵۷ سال ہے اور ایک صاحب ریش بزرگ ہیں اور اس شخص کے بوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعدالہام بتایا تھا کہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا ہمارے ملک میں وارد ہوئے ہیں۔آپ نے ایک بریس کانفرنس میں نہایت زور دار الفاظ میں فرمایا كەمىراايمان ہے كەاسلام بىمغربىممالك كے لئے مستقبل کا ندہب ہوگا۔اگر اہل مغرب نے اپنے خالق حقیقی کونہ پہچا ناتو وہ تباہ ہوجا ئیں گے۔'' پھرائ سلسل میں آپ نے فر مایا:



'' اگر کسی کواسلام کے بھلنے کے شمن میں پیافکر ہے کہ اس غرض کے لئے گولیاں چلیں گی اور تکوار استعال ہوگی تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے ۔ پیسب ہتھیار اورایٹم بم وغیرہ کسی شخص کے خیالات کو بدلنے کے لئے بالكل بيكار بين - اگر ايك شخص مين كوئي حقيقي تبديلي آسکتی ہے تو وہ صرف دل کی تبدیلی ہی سے پیدا ہوسکتی ر ترجم ( ترجم )

(۷) ہیگ کے تعلیم یا فتہ حلقوں کے ترجمان اور مقبول اخبار'' ویدرلینڈ'' نے کا جولائی ۱۹۲۷ء کے شارہ میں اس کا میاب استقبالیہ کا خلاصہ ہے مع فوٹو کے بایں الفاظ شائع کیا۔

" ہیگ شہرنے اس ہفتہ اپنی چارد بواری میں ایک مسلم ليدُر حفرت مرزا ناصر احمد صاحب خليفة السيح الثّالث کو جگہ دی ۔ ہفتہ کے روز ان کے اعزاز میں مبارک مسجد ہیگ میں ایک استقبالیہ دیا گیا جس میں بہت من بد باتوں کے علاوہ بیامر بھی خاص طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہی ہوگا۔ (٨) حضرت امير المؤمنين خليفة أسيح الثالث نے اینے کامیاب و کامران اور مظفر ومنصور عہد خلافت میں یوروپ وامریکہ کا آخری سفر ۱۹۸۰ء میں کیا۔اس دوران حضور جرمنی میں بھی تشریف لے گئے ۔ فرینکفورٹ کے نہایت بااثر اخبار

نے این ۹ جولائی ۰ ۱۹۸ء کی اشاعت میں پرلیں کانفرنس کی خبر حسب ذیل سرخیوں کے تحت شائع کی: مسجد فرینکفورٹ میں تشریف آوری'' '' جماعت احمد بیر کے سر براہ خلیفۃ اسے الثالث جوخودایے بیان کے بموجب بنی نوع انسان کے لئے

Frankfurter Rundschau

مندرجه بالاجلى سرخيول كے تحت اس نے جوخبر شائع کی اس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

محبت کاایک سمند ہیں''

' خلیفة التالث جوسریه سفیدیگری بهنتے ہیں · خلیفة التالث جوسریه سفیدیگری بہنتے ہیں ایک کروڑ مسلمانوں کے روحانی پیشوا ہیں ۔وہ دائرہ اسلام کے اندر جاری ہونے والی ایک اصلاحی تحریک کے سربراہ اعلیٰ اس جماعت نے جس کے وہ سربراہ اعلیٰ ہیں جرمنی میں بھی مساجد تغمیر کی ہیں۔ان میں سے ایک مسجد فرینکفورٹ میں ہے اور دوسری ہمبرگ میں۔اس ہے بھی بڑھ کریہ کہ بیہ جماعت مغربی افریقہ میں بہت سے علیمی ادار ہے اور طبی مراکز چلارہی ہے۔

جماعت کے مالی وسائل وہ چندے ہیں جوافراد جماعت رضا کارانہ طور پر جماعتی فنڈ میں ادا کرتے ہیں لیکن ایسابھی ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معجز انہ قدرت سے جماعت کی آمدنی میں اضافہ کے غیر معمولی اسباب بیدا کردیتا ہے۔مثال کے طور پرمغربی افریقہ میں اللہ تعالیٰ نے احمدی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفارتھی کہ امیروں نے بھی علاج کے لئے احد سے لینکس میں آنا شروع کر دیا ۔ چنانجے امیر کبیرلوگ اپنی مرضی سے علاج کے اخراجات کے طور پر جورتوم ادا کرتے ہیں وہ غریبوں کے مفت علاج پرخرچ کی جاتی ہے۔اس طرح وہاں غریوں کا مفت علاج کرنے کی ایک مبیل پیدا ہوگئی ہے۔ ( ترجمه بحواله دورهُ مغرب • • ۴ اه صفحه ۲۱ تا ۲۳ مرتب مولا نامسعوداحمرخان وبلوى مديرالفضل ربوه اشاعت (۹) اس سلسلہ میں فرینکفورٹ کے ایک اور

"Brucke " محبت کاسفیرامام جماعت احمد میر کی اشاعت کے صفحہ اول کے اُویر کے حصہ میں حضور ایدہ اللہ کا ایک بوے سائز کا فوٹو بہت نمایاں طور پرشائع کیا اور اس کے نیجے بيعبارت درج كي:

اخبار روزنامه" Sachsenh 'A' User

"محبت کا ایک سمندر جماعت احمدیه کے امام حضرت مرزا ناصر احمد " اورساتھ ہی بریکٹ میں لکھا (براہ کرم ان کے

متعلق ہماری تفصیلی رپورٹ صفحہ ۱۳ پرملاحظہ فرمائیں۔ یے غیر معمولی صحافتی انداز اس نے پرلیس کانفرنس کی خبر کو اہمیت وینے اور قارئین کی توجہ اس کی طرف خاص طور پرمنعطف کرانے کے لئے اختیار کیا۔صفحہ ۱۳ میں اس نے مضمون کی شکل میں جو تفصیلی خبر شائع کی اس کار جمدورج ذیل ہے:

شاکسِس ہاؤزن -'' میں بی نوع انسان کے لئے محبت کا ایک سمندر ہول''ان الفاظ میں امام جماعت احدید حفرت حافظ مرزانا صراحد نے ایک کروڈ مسلمانوں کے سربراہ اعلیٰ کی حیثیت سے اسنے مفوضہ کام کی۔

بی نوع انسان کے لئے محبت کا جذبہ آب کے اندر کس درجہ موجزن ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب گفتگو کا رُخ دنیا کے سیاس مسائل کی طرف مُڑا۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ فی زمانہ بنی نوع انسان تاریخ کے ایک نازک دَور میں سے گزرر ہے ہیں - بریبری غلطیوں کے ارتکاب نے انہیں ایک الی صورت حال سے دو جار کر دیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا امكان بيدا ہوگيا ہے لہذا سب لوگوں پر بيفرض عائد ہوتا ہے کہوہ مشتر کہ طور پراہے وُ درکرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے فر مایا اس کے دوطریق ہو سکتے ہیں۔ ایک طریق تو جنگ کے خطرہ کوٹا لنے سے تعلق رکھتا ہے بری طاقتیں اسی طریق برعمل بیرا ہیں۔ان کے نزدیک وہ جنگ کے خطرہ کوٹا لنے میں نا کام رہی ہیں ۔ انہوں نے فرمایا دوسرا طریق ہیہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اور دشمنی کسی سے بھی نہ رکھی جائے اور یہی وہ طریق ہے جو جماعت احدید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔

(الصِنَاصَفِيه 63 تا64)

۱۰ - ہالینڈ کے ہفت روزہ'' نیو'' (NU) جس کے معنی ہیں'' آجکل'' نے 13 راگست 1980ء صفحہ 4 پر حضرت می موعود علیہ السلام کے فوٹو کے ساتھ حسب ذیل خبرشائع کی۔



ظافت جولی بر

''اسمبلی کے پریس رُوم میں پینجبرانہ باتیں' (دی ہیگ - نیوز پورٹ) اسمبلی کے پریس روم میں ہم نے ایک مقدس وجود سے ہاتھ ملائے - یہ ہے وہ تأثر جوحضرت حافظ مرزا ناصراحمدامام جماعت احمد یہ سے مل کر دل میں اُبھرتا ہے ۔ آپ یور پی خدو خال رکھتے ہیں اور چہرے سے آپ کے تو رجھلگا ہے جواہلِ مغرب کواپنی طرف کھینچتا ہے۔

احمد ثالث (خلیفۃ اسی الثالث) نے کا الا اللہ میں لندن میں احمد بیت کی تعلیم بڑی وضاحت سے بیان کی تھی۔ اس صدی میں رونما ہونے والے بڑے بڑے ہوں اور جاپان کی جنگ ایشیا میں واقعات مثلا روس اور جاپان کی جنگ ایشیا میں بڑی طاقتوں کا ظہور ۔ زار کی حالتِ زار ، کمیوزم کا کھیلا و ، بہلی اور دوسری جنگ عظیم ، یہ سب واقعات آپ کے دادا (حضرت مرزا غلام احمد) کی کتب میں بطور پیشگوئی پہلے سے درج تھے بہی نہیں اس سے بڑھ کریے مزید بتایا گیا ہے کہ ایک اور بہت بڑی تباہی نوع انسان مزید بتایا گیا ہے کہ ایک اور بہت بڑی تباہی نوع انسان پر آنے والی ہے صرف جنگیں ہی نہیں بلکہ زلز لے آنے کا طاقت کھو بیٹھیں گے۔ روس نسبتا پہلے سنبھلے گا اور لوگ خدائے واحد کی طرف کو ٹیس گے۔ تب اسلام فاتحانہ خدائے واحد کی طرف کو ٹیس گے۔ تب اسلام فاتحانہ شان میں عالمی ند ہب کی حیثیت اختیار کرے گا۔ شان میں عالمی ند ہب کی حیثیت اختیار کرے گا۔ اس بڑی تباہی سے نجات مل سکتی ہے اگر لوگ

#### خلافت رابعه

(ترجمه ايضاً صفحه ۳۵۳ تا ۳۵۳)

مصنوعی خدااور ماده برستی کوترک کردیں تو پیرعذابِ الہی

تل سکتا ہے۔ میچ موعود کوخدانے مبعوث کیا ہے اس کے

ذر بعداسلام کا پیغامتمام دنیامیں بھیلا یا جارہا ہے۔

(۱۹۸۰ء-۱۹۸۱ء - ۱۹۸۱پریل ۲۰۰۳) ۱-جرمنی کے ''فرینکفورٹ نیو پرلیں'' ۲۰راگست ۱۹۸۲ء کی پرلیس رپورٹ:

'' امن ومحبت کا پیکرخلیفه حضرت مرزا طاهراحمد

،فرینکفورٹ کے دورہ پر''

'' مہدی موعود اور سے آچکا ہے'' یہ ایک تعارفی کتا بچہ سرورق ہے اور اس کے عنوان کے نیچے یہ سوال ہے کہ'' احمدیت کیا ہے؟''

اس سوال اوردیگر اُور سوالوں سمیت جعرات کی صبح کوفرینکفرٹ پرلیں کے متعدد صحافی فرینکفرٹ ہاف حضرت مرزا طاہر احمد کے ساتھ پرلیس کانفرنس میں شریک ہوئے۔

خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد کم وہیں ایک کروڑ مختلف رنگوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے سربراہ ہیں۔آپ ۱۸ دیمبر ۱۹۳۰ء کو قادیان (انڈیا) میں بیدا ہوئے۔آپ ایک مؤٹر اور جاذب شخصیت ہیں۔موصوف شادی شدہ ہیں اور چار بچوں کے باپ ہیں۔ان کی بیگم اور اُن کی دو بیٹیاں شریک سفر ہیں ۔خلیفہ صاحب نے دَوران گفتگو قرآنی تعلیم کی روشی میں عورتوں کے حقوق و فرائض کی وضاحت کرتے میں عورتوں کے حقوق و فرائض کی وضاحت کرتے موئے بتایا کہ اسلام میں عورت کے حقوق متعین ہیں اور اف مرد وعورت کو مساویا نہ حیثیت حاصل ہے کوئی معمولی اختلاف کی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا بلکہ اُس کے لئے قوائد وضوابط مقرر کئے گئے ہیں اور ان سے انحراف کی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا بلکہ اُس انحراف کے لئے قوائد وضوابط مقرر کئے گئے ہیں اور ان سے انحراف کر نے والے کو نالبند یدہ سمجھا جاتا ہے۔عورت کو میت دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنے شو ہر سے الگ ہونا چا ہے ۔
یوت دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنے شو ہر سے الگ ہونا چا ہے۔
یوت دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنے شو ہر سے الگ ہونا چا ہے۔
یوت دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنے شو ہر سے الگ ہونا چا ہے۔

اسلام نے عورت کو اُس کے قوئی کی وجہ سے خلیفہ
یا کسی رُ وحانی تحریک کا سربراہ بننے کی اجازت نہیں دی
اس کے باوجودعورتوں کی الگ تنظیم قائم ہے اور جماعت
احمد بیعورتوں کے حقوق کی پوری طرح حفاظت کرتی ہے
اور انہیں اپنی تنظیم میں ہرفتم کے مواقع فراہم کرتی ہے
اور انہیں اپنی تنظیم میں ہرفتم کے مواقع فراہم کرتی ہے
کہ وہ معاشرہ میں ترتی کرسیس اور اسلام کے بتائے
ہوئے اصولوں پڑمل پیر اہو سیس۔

اِس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ تحریکِ احمدیت کا اثر ونفوذ کن مما لک میں ہے خلیفہ صاحب نے

بتایا کہ ہماری جماعت کا کام اصلاح وارشاد پر شتمل ہے اس لئے ہماری تحریک بیفر بیضہ صرف اُن مما لک میں ہی بجالاتی ہے جہال کی حکومت انہیں اجازت دیتی ہے۔

کمیونسٹ مما لک میں ہماری تحریک کاعام طور پر کوئی مشن نہیں ہے۔ (فرینکفرٹ نیو پر لیس ۲۰ راگست ۱۹۸۲)

(ترجمہ بحوالہ ''خالد' ربوہ ،اکتوبر ۱۹۸۲، صفحہ ۴۰ – ۲۹)

تاریخ ساز مسجد بشارت سپین کے افتتاح
پر هسپانوی پریس کا خراج تحسین
۲-روزنامه غرناطه DIRRIODE کوخصوصی ر پورٹر
GRANADA (ستبر ۱۹۸۲ء) کےخصوصی ر پورٹر
Jose L. Masegosa نے خرناطہ میں رونق افر وز ہونے کی خبر مع تصاویر کے شاکع کی جس کااردوتر جمہ درج ذیل ہے:

''جماعت احمد یہ کے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد کل ہمار ہے شہر میں رہے۔آپ نے صبح کا تمام وقت الحمراء اور جنت اللطف (پرانا شاہی باغ) و کیھنے میں الحمراء اور جنت اللطف (پرانا شاہی باغ) و کیھنے میں گزارا۔آپ کے ہمراہ آپ کی اہلیہ اور بیٹیاں نیز دیگر احمدی افراد اور بیٹیا میں جماعت احمد بیے کے ذمہ دارعہدہ دار بھی تھے۔

ای طرح آپ نے اپنے گائیڈی تو جہ اس طرف
مبذول کرائی اورشکریہ کے جذبات کا اظہار کیا کہ غرناطہ
کے لوگوں نے بہت اچھا ہمارا استقبال کیا ہے وہ بہت
مہمان نواز ہیں ۔ آپ نے اس بات پر بڑی جرائگی کا
اظہار فرمایا کہ یہاں کے پرلیں نے میری آمد کو بہت
عمدہ طریق سے بیان کیا ہے ۔ ڈیلی غرناطہ کو جب میں
نے کل دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کرخوشی ہوئی کہ میری باتوں
اور میر ے اظہار رائے کو انہوں نے بہت غیر جانبداری
کے ساتھ بیان کیا ہے میری خواہش ہے کہ یہ چیز ان
میں ہمیشہ قائم رہے۔
میں ہمیشہ قائم رہے۔

جماعت احدید کے سربراہ نے شام کے وقت سلسلہ کوہ SIERRA NEVADA (برفانی





بہاڑیوں) کی سیرکی اور قرطبہ کے لئے روانہ ہوگئے۔
سلسلہ کومِ SIERRA NEVADA (برفانی
بہاڑیوں) سے واپسی پرآپ نے فرمایا کہ میرا آپ کے
نام آخری پیغام ہیہ کہ 'نہم یہاں پرمجبت کے ساتھ وہ
جیتنے کے لئے آئے ہیں جوہم نے تلوار کی طاقت سے
کھودیا۔' (بحوالہ الفضل سالانہ نمبر ۱۹۸۲ء صفحہ ۱۵)

# افتتاخ مسجد بشارت کے علق میں

س-روزنامه' لاووز دے کاردوبا'''' Lavoz ''de cordoba'' کابصیرت افروزاداریہ: (ترجمه)

" جماعت احمد سے سین میں جو مسجد تعمیر کی ہے کل شام اس کے افتتاح کے موقع پر جماعت احمد پیے سربراہ کے چہرہ پرشدتِ جذبات کی جو کیفیت نمایا سھی وہ بلاوجہ نہ تھی۔ دراصل اس کیفیت کے پس پر دہ تاریخی ا ہمیت کی حامل ایک عظیم حقیقت کا رفر ماتھی وہ حقیقت پیر ہے کہ بیاً س پہلی مسجد کے افتتاح کا تاریخی موقع تھا جو سپین کی سرزمین میں سات صدیاں گزرنے کے بعد تغمیر ہوئی ہے اس کی تغیر اس کئے ممکن ہوئی کہ سپین کے آئین میں مذہبی آ زادی کی ضانت دی گئی ہے اور پیے کہ اس ندہی آزادی کی ضانت کو ایک ایسے معاشرہ کی ا کثریت کی تائیدوحمایت حاصل ہے جس نے سیاسی اور ندہبی نظریات کی مہذبانہ تبلیغ واشاعت کے لئے اپنے در دازے کھول رکھے ہیں ۔ بلا شبہ جماعت احمد پیے نے بیدروآباد میں جومسجد تقمیر کی ہے وہ اس کے لئے انتہائی ندہبی اہمیت کی حامل ہے جھی تو دنیا بھر سے ایک ہزار (ایک ہزار نہیں بلکہ دو ہزار - ناقل) احدی اس کے افتتاح کے موقع پریہاں تھنچے چلے آئے۔ان میں بعض ا ہم افراداور نا می گرا می سائنسدان بھی شامل تھے لیکن سے مسجد خود اہل قرطبہ کے لئے بھی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں ۔ اس کئے کہ یہ رواداری اور مرہبی عقائد کی آزادانة بلغ واشاعت كے سلسله ميں ايك ياد گار عمارت

کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخی لحاظ سے رواداری کے أس جذبه اورروح كے ساتھ اس كارشتہ جاملتا ہے جس كا مظاہرہ خلفائے قرطبہ نے اینے دّورحکومت میں کیا تھا۔ ہم اس اندرونی مذہبی بحث میں نہیں بڑنا جائتے کہ موجوده زمانه کے اسلامی دائرہ میں پاکستان کی جماعت احدید کی کیا پوزیش ہے؟ اس بحث میں پڑے بغیر فی الونت جس امر کا اظہار ہمارے مدِ نظر ہے وہ ہیہے کہ دریائے وادی الکبیر کے کنارے اور پیدروآ باد کے قصبہ کے قریب میں واقع اِس نوتقمیر شدہ مسجد کے خوبصورت سفید مینار ہمیں ایک خاص تاریخی جذبہ کا حساس دلاتے ہیں ۔ اِس حقیقت کا انکار کئے بغیر کہ قر طبہ اور اندلوسیہ کے رہنے والوں کی اکثریت کے دلوں میں عیسائیت کی جڑیں بہت گہری ہیں ہم یہ کے بغیر نہیں رہ کتے کہ یہ مینار رواداری کی ایک علامت ہیں اور ایک نشان کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں تاریخی اہمیت کے حامل ماضی کود ہرانے کا ایک واضح اشارہ مضمر ہے اُس ماضی کو یکسرفراموش کردینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

اُس ندہجی آزادی کے ماحول میں جس کی سین کا آئین طانت دیتا ہے جماعت احمد یہ اور اس کے روحانی بیغام کا ان لوگوں کو خیر مقدم کرنا چاہئے جواسے آزادانہ طور پر قبول کرنا چاہئے ہوں البتہ ہر قتم کے نذہ بی جنگ وجدال سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ ایسا جنگ و جدال اس رواداری اور آزادی کی روح کے خلاف ہوگا جس کا مختلف ندا ہب ہمار سے درمیان پاؤں خلاف ہوگا جس کا مختلف ندا ہب ہمار سے درمیان پاؤں جماتے وقت پر چارکرتے ہیں۔ (ایسنا صفحہ ۱۲) جماتے وقت پر چارکرتے ہیں۔

احمد میہ جماعت کے سربراہ جوایک منتخب خلیفہ کی حیثیت میں زبردست خود اعتمادی کے مالک ہیں ، یہ میات کسی فتم کی چشم نمائی کا باعث نہیں ۔وہ کہتے ہیں کہ احمد یوں کو جس فتم کے جبر وتشدد کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے احمد یوں کو جس فتم کے جبر وتشدد کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے اس سے ان کی مشابہت ابتدائی عیسائیوں سے ثابت

نے بیان دیا کہ:

ہوتی ہے اور آخر کاروہ بھی ان ہی کی طرح فتح حاصل کر کے رہیں گے۔''

(دی آسٹریلین ۲۹ ستمبر ۱۹۸۳ء بحوالہ سیدنا طاہرنمبر، صفحہ ۴۷)

۵-۱۹۸۲ء میں ایک کیتھولک پادری جناب شیل آرلد پولیتاد نے حضور سے نارو ہے میں ملاقات کی اور وہاں کے اخبار 'Aftenbla Stavanger'' (ستمبر ۱۹۸۲) میں اپنے تأثرات کا ان الفاظ میں اظہار کیا:

"امام جماعت احدیه بغیر کسی ظاہری شان و شوکت کے وجود تھے۔ مگر وہ طبعی وقار جوایک حقیقی ندہبی رہنما کا طرو امتیاز ہے ان میں بدرجہ اتم نظر آرہا تھا۔ آپ سیاہ رنگ کی شیروانی اور سفید طرہ دار عمامہ میں ملبوس تھے۔

آپ کا سارا وجود ایک ایسی طمانیت کا مظہر تھا جس کی بنیاد خدا تعالیٰ کی ہستی پر گہرے ایمان سے نصیب ہوسکتی ہے۔ بلا شبہ بیہ مقام طمانیت انہیں ای راہ کو بہترین اور مسلسل طور پر اپنانے سے ملا ہے جے وہ برق جانتے ہیں۔ ہاں وہی مذہب کامل فر مانبرداری کا بیامبر ہے۔ (سوونیئر ۸۲ – ۸۵ مجلس خدام الاحمد یہ بیامبر ہے۔ (سوونیئر ۸۲ – ۸۵ مجلس خدام الاحمد یہ کراچی ،صفحہ کا ،الیفناصفحہ ۵۵)

۲-برطانوی سینڈری سکولوں کے لئے شائع ہونے والی ایک کتاب Religion in Life میں اسلام کے سربرآ وردہ لوگوں میں حضور کا تعارف اور تصویر بھی شامل اشاعت کی گئی ہے۔

(ضمیمهانصارالله تمبر ۱۹۸۷ء) ۷- جلسه سالانه برطانیه 1992ء کے موقع پر سیرالیون کے صدر کے ذاتی نمائندہ اور وزیر صحت، ساجی امور و مذہبی امور مسٹرا کین اے جبریل تشریف لائے اور حاضرین جلسہ سے اپنے تا ٹرات میں کہا:

'' میں نے بہلی بار حضرت خلیفۃ اسے الرابع سے ملاقات کی تو اس کا گہرا اثر میرے دل پر پڑا۔ میں ملاقات کی تو اس کا گہرا اثر میرے دل پر پڑا۔ میں



حضرت امام جماعت احمدیہ سے بار بارملنا چاہتا ہوں۔ (روز نامه الفضل ۴ راگست ۱۹۹۲ء) ٨-متحده قومي موومنك كے بانی جناب الطاف حسین نے حضور کی و فات پر کہا:

" عظیم رہنما اور سکالر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اورائے بیچھے ایک بڑا خلاجھوڑ گیا ہے۔ان کی یاد انمٹ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔''

( تحرير ۲۰۱۰ بريل ۳۰۰۳ ء بحواله سيد ناطا هرنمبر، صفحہ: ۷۷)

#### خلافت خامسه

(آغاز۲۲/ایریل ۲۰۰۳) ا-سيدنا حضرت امير المؤمنين خليفة السيح الخامس ایدہ اللّٰد تعالیٰ بنصرہ العزیز نے مغربی اورمشر تی افریقہ کے عظیم الثان دوروں (05-2004) کے بعد وسط 2005ء میں کینیڈا تشریف لے گئے ۔حضور انور نے جلسه سالانه کینیڈا کوایے ولولہ انگیز خطاب سے نوازا۔ حضرت اقدس کے ورودمسعود پرکینیڈا کے انگریزی اور اردو پریس نے آپ کواس شان سے کورت کے دی کہتمام اہل مذاہب اورعوا می حلقوں کی آئٹھیں خیرہ ہوگئیں اور حضرت مسيح موعود کي آساني خبر ' وه بادشاه آيا' كے عديم الشال نظاروں نے دنیا تھر پرحقانیت احمدیت کا سکہ بٹھادیا۔ کینیڈا کے جن کثیرالاشاعت اور ناموراخبارات میں اس للہی سفر کی خبریں شائع ہوئیں ان میں سے بعض کے نام ہے ہیں:

واغن سييرن ( AVUCHAN CITIZEN)، وائس (VIOCE) انڈیا ابروڈ (INDIA ABROAD)، من (SUN)مِدُ ويك (MIDWEEK)

۲- ہفت روز ہ پاکستان پوسٹ مین میں جماعت احدید کینیڈا کے اس تاریخ ساز اٹھائیسویں سہروزہ جله کی حسب ذیل مفصل ریورٹ شائع ہوئی۔ 

ٹورانٹو(پ ر ) جماعت احدیہ کینیڈا کا الهائيسوال سالانه جلسه انثرنيشنل افيئر بيس تبين روز جاری ره کراختام پذیر ہوگیا ۔ جلسہ میں امام جماعت احدید اور احمدی اسکالرز نے بعض اہم موضوعات پر خطاب کیا جبکه آخری اجلاس میں متعدد وفاقی وصوبائی وزراء نے و برانے ممبران یالیمنٹ ، میئرز ، کوسکرز ، یوکیس چیفس اورتقریبا ہر شعبہ زندگی کے بے شارمہمانان جلسہ نے بھی مخضر خطاب کرتے ہوئے جماعت احمد سے عالمگیر کی خدمت انسانیت امن اور بھائی حیارے کے فروغ کیلیے مسلسل کی جانے والی کوششوں کوسراہا۔ یاد رہے جماعت احمد یہ کے زیر انتظام افریقہ اور دیگر مما لک میں بلاامتیازعقیدہ تعلیمی طبی ادرانسانی بھلائی کے بہت ہے منصوبوں پر کام ہور ہاہے۔ پاکستان میں فری بلڈ بینک اور آئی بینک سے اب تک بے شار مریض آنکھوں کے عطیہ اور فری خون سے استفادہ کر چکے ہیں دّوران جلسه بعض دیگرموضوعات کےعلاوہ جنگی قیر بول ہے سلوک کی بابت اسلامی تعلیمات و تاریخی روایات اُ جِاگر کرنے کے ساتھ ساتھ'' میثاق مدینہ' جیسے مشہور معاہدہ کے ذریعہ بانی اسلام خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ کے حسین و یا کیزہ اسوہ کی مثال کو ماڈرن دنیا كيلي ايك ما او كے طور ير بيش كيا كيا۔ نيزمقررين نے ثابت کیا کہ جنگی قیدیوں کی بابت جینیو اکنوشن اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا آغاز فی الحقیقت چودہ سوسال فبل رحمة لَلعالمين صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تھااس جلسہ میں اکیس ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی ۔ باہر سے آنے والے ہزاروں مہمانوں کی مفت ر ہائش ،ٹرانسپورٹیشن اور کھانے کے ساتھ ساتھ جلسہ گاہ میں آڈیو ویڈیوسٹم ،سیٹیلائٹ کے ذریعہ جماعت احدید کے چوہیں گھنٹے چلنے والے سیٹیلائٹ ٹی وی نیٹ ورک (ایم نی اے) پرامام جماعت احدید کے خطابات

تھے جسے دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جاسکتا ہے مزید برآل انٹرنیٹ کے علاوہ 88.3 ایف ایم ریڈیوفریکوئنسی یر بھی جلسہ کی روال کاروائی ،انگریزی اردوتر جمول کے ساتھ نشر کی جاتی رہی جبکہ جلسہ گاہ کے اندر خواہشمند سامعین کو وائرکیس ہیڈ فونز بھی مہیا کرنے کا انتظام کیا گیا تھا واضح رہے کہان امور کی انجام دہی کیلئے ہزاروں كاركن رضا كارانه بنيادول يردن رات اين خدمات پیش کرتے رہے ۔ وان ، مارتھم اور مسی ساگا کے میئروں نے 4 جولائی کواپنی اپنی میں سپلٹیز کیلئے'' احمہ سے ڈے'' قرار دینے کا اعلان کیا ۔ٹورانٹو کےمعروف انگریزی اخبارات وئی وی چینلوں کےعلاوہ ٹو رانٹو سے نکلنے والے اردو اخبارات ہفت روزہ کارواں پاکستان بوسٹ نے بھی جلسہ کی خبر شائع کر کے صحافتی اقدار کی مثال قائم کی البتہ دیگر اردو اخبارات نے جماعت احدیہ کے ساتھ روای تعصب سے کام لیتے ہوئے ای روش کوا بنایا جس کا شکوہ اسلام کے حوالہ ہے مغربی میڈیا ک بابت کیاجا تا ہے۔

٧-سيدنا حضرت امير المؤمنين خليفة السي الخامس ايده التدتعالى بنصره العزيز كے عهد خلافت كايبلا شہرہ آ فاق سفر دیار حبیب ( قادیان دار الامان ) کے صمن میں بھارت میں جھنے والے مشہور ہرزبان کے اخبار وجرائدنے وسیع بیانه پرجلی عنوانوں اور تصاویر کے ساتھ ہرروز خبریں دیں بطور نمونہ اردو پرلیں کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ بھارتی پنجاب کے مشہور ومعروف روز نامہ " ہندسا جار' جالندھرنے جلسہ سالانہ قادیان کے آغاز ے ایک ہفتہ بل خبر دی کہ:

مرزا مسرور احمد صاحب كو سٹيث گیست کا درجه دیا گیا: پنجاب سرکار کا خلیفه صاحب کے اعزاز میں نوٹیفیکیشن قادیان ۱۲ دشمبر (لقمان) جماعت احدیه کے ترجمان مولا نامحرتسم خان نے بتایا کہ آج پنجاب کے وزرتغمیرات شری پرتاپ سنگھ باجوہ نے جماعت احمد سیہ

کے علاوہ غیر از جماعت معززین کے تأثرات و

خطابات کو ٹیلی کاسٹ کرنے کے وسیع انتظامات موجود





کے روحانی خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب سے احمد بیانٹریشنل سے براوراست حضرت سے موعودومہدی خصوصی ملاقات کر انہیں پنجاب سرکار کی جانب سے سٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کئے جانے کے تعلق میں پنجاب سرکار کا خط سونیا ۔ مرکزی سرکار کی جانب سے انہیں سٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کئے جانے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے انہیں وی وی آئی پیزسکیورٹی و دیگرسہولیات فراہم جئے جانے کا انظام کیا گیا ہے۔ ای طرح پنجاب کے وزریقمیرات شری پرتاپ سنگھ باجوہ کو پنجاب سركاراور جماعت احديي كے درميان ۾ طرح سے تعاون دیئے جانے کولیکر کوارڈیٹیٹر مقرر کیا ہے۔ شری خان نے بنجاب سر کار دمر کزی سر کار کاشکریداد اکرتے ہوئے بتایا کہوہ جماعت احمد پیے ساتھ پورا تعاون کررہے ہیں اس موقع پر جماعت احدیہ کے چیف سیکرٹری صاحبزادہ مرزاوسيم احمدصاحب بھی ہمراہ تھے۔''

> ۵-اخبار ہندسار جار نے کا دسمبر ۵۰۰۵ء کی اشاعت میں لکھا:

> قادیان ۱۲ ردمبر (لقمان) جماعت احدیه کے يانچوين ردحانی خليفه حضرت مرز امسر وراحمه صاحب جو آج کل قادیان کے سالانہ سروزہ جلسہ جو ۲۶ دسمبر سے شروع ہونے والا ہے میں شامل ہونے کے لئے آئے ہوئے ہیں۔انہوں نے آج خلیفہ بننے کے بعد قادیان میں پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ آج محض الله تعالیٰ کافضل اور اس کی تو فیق ہے کہ سے و مہدی کی یا کستی ہے میں خلیفہ اور نمائندے کے لئے طور پر مخاطب ہول ۔ آج کا دن میرے لئے اور جماعت احمدیہ کے لئے دولحاظ سے اہم ہے کہ حفرت مسیح موعود کےخلیفہ کا قادیان کی خوبصورت ،روحانی ویر تسکین سرزمین میں پہلی بارآنا ۔ دوسرا خوشی کا موقع عالمگیر جماعت احدیہ کے لئے ہے کہ بانی جماعت احدييه حضرت مرزا غلام احمد صاحب كاالهام مين تيري تبلیغ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤں گا قادیان کی سر ز مین سے بورا ہور ہا ہے۔آج بہلی بارمسلم ٹیلی ویژن

معو دعلیہ السلام کا پیغام پوری دنیا کے کناروں تک پہنچے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود یسے کئے گئے وعدے کو بورا کرنے کا ایک نشان ہے جو بہت ہی شان سے پوری دنیا میں بورا ہوا ہے۔ اس نشان کے بورا ہونے پر بھی احمد بوں کا فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعا ئيں کريں۔

جماعت احمریہ کے روحانی خلیفہ کا قادیان سے براہ راست نشر ہونے والے پہلے خطبہ جمعہ کو سننے کے کئے لوگوں کا ایک سیلاب اُمُدآیا تھا۔خطبہ جمعہڈیڑھ بج شروع ہوالیکن لوگ مسجدوں میں دس بجے سے اسکھے ہونے شروع ہوگئے تھے تا کہ وہ اپنے روحانی خلیفہ کے قریب سے دیدار کرسکیں اور قریب سے خطبہ ن مکیں۔ ۲-روزنامه مندسار جارنے ۲۷ردتمبر ۲۰۰۵ كى اشاعت ميں حضرت امير المؤمنين اور جلسه سالانه قادیان کے محترم سامعین کے فوٹو دیکر حب ذیل

ر يورث ثالع كى:

" قادیان ۲۲ردشمبر (لقمان دہلوی) احدیہ میدان میں آج عالمی جماعت احد بیرکا ۱۱۴رواں جلسہ سالانه كاافتتاح تلاوت قرآن كريم اور جماعت احمديه كا پرچم لہرائے جانے سے ہوا۔ پہلی بار بھارت آئے جماعت احدید کے یانچویں روحانی خلیفہ حضرت مرزا مسروراحدصاحب کے اس جلسہ سالانہ میں شمولیت کے باعث ايبا لگ رہاتھا كەجىسے لوگوں كا ايك سيلاب المرآيا ہو۔اینے افتتاحی خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کے ۱۱۴رویں جلسہ سالانہ کا آغاز ہور ہاہے۔اللہ تعالی اس جلسہ کو ہر لحاظ سے بابرکت مائے اورسب شامل ہونے والوں کواس مقصد کو حاصل كرنے والا بنائے اور مجی كو بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب كى دعاؤل كاوارث بنائے۔

....روحانی خلیفه مرزا مسرور احمد صاحب نے اسيخ خطاب مين فرمايا كه باني اسلام حضرت محمم مصطفى

صلى الله عليه وسلم في حضرت فاطمه كوكها تفاكه خدا تعالى حمهیں اس لئے نہیں بخشے گا کہتم نبی کی بیٹی ہو بلکہ تمہارے اعمال کام آئیں گے۔اس کئے اپنے ایمان کے باغوں اور فصلوں کو آباد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے خوف کواینے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا ہر چھوٹی سے حچونی نیکی کواختیار کرنا ہوگا۔

....آپ نے بانی جماعت احمد سے کی جانب سے

آج سے ایک صدی قبل تحریر رسالہ الوصیت کے کئ اقتباسات یو هکر سائے۔آپ نے پیجھی بتایا کہ آج جماعت احمریہ کو بیہ خوش ہے کہ وہ نظام وصیت کی صد سالہ جو بلی منار ہی ہے وہیں آج قمری لحاظ ہے جماعت احدیہ خلافت کی جو بلی بھی منارہی ہے۔آپ نے بتایا کہ بانی جماعت احمد سے کی جانب سے وصیت کا نظام ایک زندہ نظام ہے۔آپ نے پیجمی بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر جماعت کے افراد کو بیتحریک کی تھی کہ جاری نظام وصیت کی صد ساله جوبلی تک (وصیت کننده) لوگوں کی تعداد بچاس ہزار ہوجائے لیکن بی تعداداس ہے بھی بچاس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ۔ ابھی تمام اعداد وشارنہیں ملے ۔ مجھے امیدے کہ بی تعداداس سے بھی زیادہ ہوگی۔آپ نے کہا کہ میں جماعت احمد سے تو قع کرتا ہوں کہ وہ جماعت احمد ہیر کی خلافت جو بلی جو 2008ء میں ہے اس سے قبل نظام وصیت میں جماعت کے چندہ دہندگان کی تعداد بچاس فیصد ہوجائے گی۔''

٤ - اى مؤقر روزنامه كے خصوصى ريورٹر نے ۲۹ دسمبر ۲۰۰۵ کو جلسہ سالانہ قادیان کے اختیامی اجلاس میں حضرت امیر المؤمنین کی پرشوکت اور ولولہ النكيز خطاب كا خلاصه حسب ذيل الفاظ مين زيب

" قادیان ۲۸ رسمبر (لقمان دہلوی) جماعت احدید کے ۱۱۲ رویں جلسہ سالانہ کے آخری دن کے دوسرے اجلاس میں جماعت احمدیہ کے امام حضرت



مرزامسروراحمدصاحب نے تمام دنیا کے احمدی احباب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اس زمانے میں جبکہ جماعت احمدیدائی ٹی اے کی وجہ سے تمام دنیا میں متعارف ہوچی ہے آگر کہیں تعارف نہیں بھی ہواتو ملال متعارف ہوچی ہے آگر کہیں تعارف نہیں بھی ہواتو ملال نے ہمارے خلاف کاروئیاں کر کے جماعت احمدید کا تعارف کروادیا ہے۔

مغربی دنیا ہو یا کہیں کی ہرجگہ کے لوگ جان گئے ہیں کہ ملال فضاء خراب کررہاہے انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی کہیں جاتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے بیسب سے بوا الزام جوہم پرلگاتے وہ خاتم النبیین کا ہے جبکہ جماعت احدیدگزشته سوسال ہے یہی بات دو ہراتی رہی ہے کہ ہم بهى حضرت محم مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم كو خاتم النبيين مانتے ہیں۔ایسے نبوت جس میں مبشرات ہوں قیامت تک بند نہیں ہوسکتی ۔ رؤیائے صالحہ نبوت کا ۲ مهوال حصہ ہے۔ نبوت جزوب کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ مگر الی نبوت جوشرعی ہو وہ بند ہے ۔ بیلوگ اینے لٹریچروں میں خاتم ااورختم کی بحث میں پڑ گئے ہیں اسے غلط کھہرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ان لوگوں میں بیعقل نہیں رہی کہ وہ کھرے کھوٹے کی پر کھ كرسكيں حالانكه زمانه متقاضى ہے كه ايك مسيح ہو جو صلح تہودعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں عقل دے۔

سسآپ نے بتایا کہ توبہ استعفار سے کام لیں اپنے اندرعبادتوں کے معیار قائم کریں۔ احمدیوں کے فلاف جو بھی کررہے ہیں اس سے توبہ کریں۔ جو حرکمتیں کررہے ہیں، جو حالات پیدا کررہے ہیں یہ مسلمانوں کو زیب ہیں ویتا۔ اس کے مقام کو سمجھیں۔ اپنے اندراپی اولاد کے اندراحساس پیدا کریں۔ اعلیٰ نمونہ بیدا کریں۔ امن واشتی کا پیغام شال جنوب مشرق مغرب تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کونہ سمجھا تو آپ بھی ان میں شار کئے جائیں گے جنہوں نے سے کو نہیں مانا۔ اس میں شار کئے جائیں گے جنہوں نے سے کو نہیں مانا۔ اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے

کناروں تک پہنچاؤں گا۔ان برکات سے فیض حاصل ہوسکتا ہے جس کے وعدے کئے گئے ہیں۔آپ کی جھولیاں بھری رہیں گی۔آخر میں آپ نے پرسوز اختا می دعا کروائی۔اس کے بعد آپ مستورات کے خیمہ میں گئے جہال مستورات نے ترانے سائے۔'' خیمہ میں گئے جہال مستورات نے ترانے سائے۔'' جوم خلق سے ارض حرم ہے خجوم خلق سے ارض حرم ہے ظہور عون و نفرت دمبدم ہے حسد سے وشمنوں کی پشت خم ہے سنو اب وقت توحید اتم ہے سنو اب وقت توحید اتم ہے خدا نے روک ظلمت کی اُٹھادی خدا نے روک ظلمت کی اُٹھادی فَدُرِ نَے۔انَ الَّذِی اَحْدَرَی الْاَعَ۔ادِیْ

# حضرت مصلح موعودرضي اللهءنه كاعالمكير بيغام

عُشَّاقِ خلافت کے نام سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الثانی سیدنامحمودا کے الموعودرضی اللّہ عنہ فرماتے ہیں:-

'' یہ خلافت کی ہی برکت ہے کہ بلیخ اسلام کا وہ کام جواس وقت دنیا کیں اور کوئی جماعت نہیں کر رہی صرف جماعت احمد یہ کر رہی ہے۔ مصرکا ایک اخبار الفتح ہے وہ ہماری جماعت کا سخت نخالف ہے مگراس نے ایک دفعہ لکھا کہ جماعت احمد یہ کو بے شک ہم اسلام کا دشمن خیال کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ بلیغ اسلام کا جوکام کر رہی ہے گزشتہ تیروہ سوسال میں وہ کام بڑے بڑے اسلام کا جوکام کر اسلامی بادشا ہوں کو بھی کرنے کی تو فیق نہ کی۔ جماعت کا سیکارنا مہمض حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کے طفیل اور تمہارے ایمانوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کی بیشگو ئیاں تھیں اور تمہار اایمان تھا جب یہ دونوں مل گئے تو خدا تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوئی شروع ہوئیں اور جماعت نے وہ کام کیا جس کی تو فیق نظروع ہوئیں اور جماعت نے وہ کام کیا جس کی تو فیق نخالف ترین اخبار النے الفتح کے قول کے مطابق کسی بڑے سے بڑے اسلامی

بادشاہ کو بھی آج تک نہیں مل سکی ۔ابتم روزانہ پڑھتے ہوکہ جماعت خدا تعالی کے فضل سے روز بروز بڑھرہی ہوگہ جماعت خدا تعالی کے فضل سے روز بروز بڑھرہی ہوگا ہاکہ وقت تمہارا چندہ ہیں ، بجیس لا کھ سالا نہ نہیں ہوگا بلکہ کروڑ دو کروڑ بیا کروڑ دیں کروڑ بیں کروڑ بیاس کروڑ دو کروڑ بیا بیکہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور پھرتم دنیا کے چیہ چیہ میں اپنے بیلغ رکھ سکو گے ۔انفرادی لحاظ دنیا کے چیہ چیہ میں اپنے بیلغ رکھ سکو گے ۔انفرادی لحاظ سے بھم اس وقت بھی غریب ہو گے لیکن اپنے فرض کے ادا کرنے کی وجہ سے ، ایک قوم ہونے کے لحاظ سے ، تم امریکہ سے بھی زیادہ مالدار ہوگے ۔ دنیا میں ہر جگہ تمہارے بہلغ ہوں گے اور جینے تمہارے بہلغ ہوں گے اور جینے تمہارے بہلغ ہوں گے اسے نافر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم کے بھی نہیں ہونگے ۔امریکہ کی فوج کے بھی استے افر نہیں ہونگے ۔امریکہ کی فوج کے بھی استے افر نہیں ہونگے ۔امریکہ کی فوج کے بھی استے افر نہیں ہونگے ۔امریکہ کی وجہ سے ہوگا ۔ واریہ محض تمہارے ایمان اور خوج تمہارے ایمان اور افلاص کی وجہ سے ہوگا۔''

نیز پرشوکت انداز میں یہ نیسے حت فرمائی:'' تم ایک بہادر سپاہی کی طرح بنواییا سپاہی جو
اپنی جان اپنا مال اپنی عزت اور اپنے خون کا ہر قطرہ
احمدیت اور خلافت کی خاطر قربان کردے اور بھی
خلافت احمدیہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ایسے ہاتھوں
میں نہ جانے دے جو بیغامیوں یا احرار یوں وغیرہ کے
میں نہ جانے دے جو بیغامیوں یا احرار یوں وغیرہ کے
میں نہ جانے دے جو بیغامیوں یا احرار یوں وغیرہ کے
میں نہ جانے دے جو بیغامیوں یا احرار یوں وغیرہ کے

(مشعلِ راہ ،جلداوّل ،صفحہ 66-765 ،شاکع کردہ مجلس خدام الاحمدید پاکتان ،اشاعت 2000ء) اس تعلق میں حضرت مسلح موعود رضی اللّہ عنہ کا یہ شعری کلام دل میں بسانے اور سینے سے لگانے اور آب زرسے لکھے جانے لائق ہے:

حشر کے روز نہ کرنا ہمیں رسوا و خراب
پیارہ آموختہ درسِ وفا خام نہ ہو
ہم تو جس طرح بے کام کئے جاتے ہیں
آپ کے وقت میں بیسلسلہ بدنام نہ ہو
ہم کے کہ کہ







# خلافت احدید کے زیرسایہ

# جماعت احمدیه کی سو ساله نشر و اشاعت کی خدمات

معنه الله المرم مولا نابر مان احمد صاحب ظفر ، ناظر نشر واشاعت قادیان المه الله المه الله المدها حب

خداتعالی نے قرآن کریم میں قرب قیامت کے بہت سے نشانیوں کا ذکر فر مایا ہے اُنہیں میں ایک جگہ

وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ (سورة التكوير:11) یعنی اور جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی۔

قرآن کریم کی بیآیت اس بات کی طرف اشاره كررى ہے كەاكك زمانداييا آنے والا ہے كەكتبكى اشاعت بری کثرت سے ہوگی اور بید کہنی اور جدید تھے کی پریسوں کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے۔سید ناحضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کی بعثت کے زمانہ میں خدا تعالی نے ایسے سامان پیدا کردیئے کہ جہاں کتب کے لکھنے کا کام صرف ہاتھ ہے ہوتا تھاوہ چھاپیہ خانوں میں اشاعت کا کام شروع ہو گیا۔

وہ قومیں جواسلام پرحملہ آور تھیں اُنہوں نے ان نئ ایجادات سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اسلام کے خلاف الی الی کتب شائع کیں جن کے پڑھنے سے ہی رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔اس طرح لاکھوں کی تعداد میں اسلام کے خلاف اشتہارات شائع کر کے ساری دنیامیں پھیلائے گئے۔سیدنا حضرت اقدس سے موعودعلیہ السلام نے جب اسلام کے حق میں قلم اٹھایا تو اس کی اشاعت کے آسان ذرائع بھی خداتعالیٰ نے پیدا كرديئے۔ چنانچه آپ ہى كى زندگى ميں خدا تعالى نے اس كارخانه اشاعت اسلام كوغير معمولى ترقى عطا کی ۔حضرت مسیح موعودعلیہالسلام کی بیدد لی خواہش تھی کہ جس طرح دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف کاروائی

کی ہے اس کا جواب بھی اس طرح پورے زورے دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے ایک چھوٹی سی کتاب تصنیف فرمائی جس معرکة الآراء تصنیف کا نام آب نے " فتح اسلام 'رکھا۔جس میں آپ نے اسلام کی فتح کو قریب تر كرنے كے لئے يائ شاخوں كا ذكر فرمايا۔ أنہيں شاخوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ آئے تحریر فرماتے

"منجملہ ان شاخوں کے ایک شاخ تالیف و تصنیف کاسلسلہ ہے جس کا اہتمام اس عاجز کے سپر دکیا گیا ہے اور وہ معارف و د قائق سکھلائے گئے جوانسان کی طاقت سے ہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی طاقت سے معلوم ہوسکتے ہیں۔اورانسانی تکلف ہے ہیں بلکہ روح القدس کی تعلیم سے مشکلات حل کر دئے گئے۔ دوسری شاخ اس کارخانہ کی اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے جو بحکم الی اتمام جحت کی غرض سے جاری ہے۔اور اب تک بیس ہزار سے کچھ زیادہ اشتہارات اسلامی حجتوں کوغیر قوموں پر اور اکرنے کے لئے شائع ہو کھے ہیں۔ اور آئندہ ضرورت کے وقتوں میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔'' (فتح اسلام صفحہ ۱۲–۱۳) نیزآت نے تحریفر مایا:

'' ایک تالیف کے ہی سلسلہ کوغور کر کے دیکھو کہ اگر ہم یوری یوری اشاعت کی غرض ہے اس خدمت کو اینے ذمہ لیں تو اس کی تھیل کیلئے کیا کچھ مالی وسائل کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ کیونکہ اگر در حقیقت اشاعت ہی ہاری غرض ہے تو یہ ہمارامد عابیہ ونا جائے کہ ہماری

دین تالیفات جو جواہرات محقیق اور تدفیق سے پُر اور حق کے طالبول کوراہ راست پر تھینچنے والی ہیں جلدی سے اور نیز کثرت سے ایسے لوگوں کو پہنچ جائیں جو بُری تعکیموں سے متاثر ہو کر مہلک بیار بوں میں گرفتار یا قریب قریب موت کے پہنچ گئے ہیں اور ہر وقت ہدامر ہماری مدِ نظر رہنا جا ہے کہ جس ملک کی موجودہ حالت ضلافت کے سم قاتل سے نہایت خطرہ میں پر کئی ہو بلا توقف ہماری کتابیں اس ملک میں پھیل جائیں اور ہر ایک متلاشی حق کے ہاتھ میں وہ کتا ہیں نظر آ ویں '' (فتح اسلام صفحه ۲۷)

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کی پیر د لی تمناتھی کہ آپ کی تصنیفات جلد از جلد دنیا کے تمام ملکوں میں پھیل جائیں اور اس کے ذریعہ لوگ ہدایت یا نیں اور اشاعتِ اسلام ہے متعلق آپ کی آمد کا اصل مقصداورمدعا جلد بورامو

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کے ز مانہ ہی میں خدا تعالیٰ نے ایسے چھاپہ خانوں کا انظام کر دیا تھا جن سے کتب جلداور بآسانی شائع ہوسکتی تھیں۔ چنانچ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی زیادہ تر کتب شائع ہوکرمنظرعام پرآ چکی تھیں جن کی تعداد چھیاسی بنتی ہے اور قادیان میں 1895ء ہی میں ضیاء الاسلام کے نام سے جماعت کا اپنا پرلیں قائم ہو چکا تھا۔اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ ہی میں اخبار "الحكم" البدر "رساله" ريوبوآف ريليجز" رساله "تشحيذ الاذہان' جاری ہو چکے تھان اخبارات ورسائل نے 



حضرت می موعود علیہ السلام کے ارشادات کو شائع کرنے کا جوفر یضہ سرانجام دیااس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ کے ملفوظات کا ایک سلسلہ تھا جو ان اخبارات میں شائع ہوتا تھا جو کہ بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ پھر تمام ندا ہب اور مخالفین اسلام پراتمام جحت کرنے کے لئے جو اشتہارات کا سلسلہ جاری ہوا تو وہ بھی بے مثال تھا لاکھوں کی تعداد میں اشتہارات شائع ہوکر پھیلائے گئے وہ تمام تر اشتہارات کا ما سلسلہ اشتہارات کا باری بوا تو وہ بھی بے مثال تھا لاکھوں کی تعداد میں اشتہارات کے نام سیس تین جلدوں میں شائع ہوئے۔

حضرت میں موعود علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اس کام کے لئے ایک مستقل ادارہ قائم ہوجائے چنا نچہ ایسا ہی ہوا ہے چنا نچہ ایسا ہی ہوا بعد میں جواشاعت وتصنیف کا ادارہ قائم ہوااس کے تحت ہی حضرت میں موعود علیہ السلام کی تمام کتب روحانی خزائن کے نام سے شائع ہوئیں اور آپ کے ملفوظات کو بھی جمع کر کے دیں جلدوں میں شائع کیا گیا۔

حضرت سيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں كه: " سواے عزیزو! جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفین کی دو حبوثی خوشیوں کو نیا مال کرکے دکھلا دے۔سواب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کوترک کر دیوے اس الئے تم میری اس بات سے جومیں نے تہارے پاس بیان کی مملین مت ہو اور تہہارے دل پریشان نہ ہوجائیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا جھی د میکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہوہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔اوروہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ لیکن میں جب جاؤنگا تو چر خدا اس دوسری قدرت کوتمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔'' (رسالہ الوصیت صفحہ 7) حضرت مسيح موعود عليه الصلؤة والسلام كي وفات کے بعد بیددوسری قدرت خلافت کی شکل میں ظاہر ہوئی

اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالی نے اس آخرین کے دور میں خلافت علی منھاج النبوت کا نظارہ ہمیں دکھایا۔ اور حضرت سے موعود علیہ السلام جس اشاعت کے کام کوسرانجام دے رہے تھے السلام جس اشاعت کے کام کوسرانجام دے رہے تھے اس کی ذمہ داری خدا تعالی نے خلافت کے کندھوں پر ڈال دی اور خلافت کے ذریعہ وہ سب کام کر دکھائے جن کا وعدہ خدا تعالی نے حضرت سیح موعود علیہ السلام جن کا وعدہ خدا تعالی نے حضرت سیح موعود علیہ السلام کے ساتھ فر مایا تھا۔

قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر حضرت حکیم مولوی نور الدين صاحب بهيروي خليفة أسيح الاوّل رضي الله عنه کے دورِخلافت میں اشاعت اسلام کی اس شاخ کو بے شار پھل لگے۔وہ اخبارات ورسائل جوحفرت سیج موعود علیہ السلام کے زمانہ میں جاری ہوئے تھے، جاری رہنے کے ساتھ ساتھ 1909ء میں اخبار نور کا اجراء ہوا ۔اخبار الحق اور پھر فاروق کے نام ہے بھی ایک اخبار 1910ء میں جاری ہوا۔عورتوں میں تبلیخ اوران کی تعلیم وتربیت کے لئے رسالہ احمدی خاتون کے نام سے 1913ء میں جاری ہوا جبکہ رسالہ احمد کی بھی 1911ء میں جاری ہواتھا جو کہ بچھ عرصہ کے بعد بند ہو گیا۔سب ہے اہم اخبار جوآج تک جاری ہے بلکہ اب تو دوجگہ سے شائع ہوتا ہے ایک ربوہ سے اور دوسرالندن سے وہ اخبار الفضل ہے جس كوحضرت خليفة أسيح الاوّل رضى الله عنه کے زمانہ ہی میں حضرت صاحبزاوہ مرزا بشیر الدين محمود احمه صاحب خليفة أسيح الثاني رضى الله تعالى عنہ نے 18 جون 1913ء کو جاری فرمایا تھا۔خلافت اولیٰ کے دور کے بیروہ اخبارات ورسائل تھے جورات دن اشاعت اسلام اور خدمت اسلام میں مصروف عمل تھے۔اس کے ساتھ ساتھ حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی کتب کی اشاعت کا کام ساتھ کے ساتھ ہوتا ر ہا۔ جبکہ حضرت خلیفۃ اسلح الاوّل رضی اللّه عنہ کی اپنی تصنیفات بھی منظرعام پرآ چکی تھیں۔جس میں ' القول الفصل' بجواب' ترك اسلام' جس كا نام حضرت مسيح

موعودعلیہ السلام نے خود'' نورالدین'' تجویز فرایا تھا۔
اس طرح آپ کی کتاب جوآپ نے عیسائیت کے رو
میں تصنیف فرمائی وہ فیصل المخطاب للمقدمة
اهل الکتاب ہے اس کی کی دوجلدیں ہیں۔اس طرح
آپ نے تصدیق براہین احمدیجی تصنیف فرمائی۔ان
میں بیان کردہ تفییر اپنے اندرا یک الہی رنگ رکھتی ہے۔
میں بیان کردہ تفییر القرآن بھی پہلے درس القرآن کے نام سے
میں بیان کردہ تفایق الفرقان کے نام سے چارجلدوں میں
اور بعد میں حقائق الفرقان کے نام سے چارجلدوں میں
مثالع ہوئی جو کہ اس وقت قادیان سے بھی دوجلدوں
میں شائع ہو چی ہے۔الحمد لللہ۔الغرض تالیف وتصنیف
کی جس شاخ کا ذکر حضرت سے موعود علیہ السلام نے
اور بوی کثر سے کے ساتھ حضرت سے موعود علیہ السلام کی
اور بوی کثر سے کے ساتھ حضرت سے موعود علیہ السلام کی
اور بوی کثر سے کے ساتھ حضرت سے موعود علیہ السلام کی
اور بوی کثر سے کے ساتھ حضرت سے موعود علیہ السلام کی
کتب کے دوسرے اور تیسرے ایڈیشن بھی شاکع

سیدنا حضرت خلیفہ آسے الاقول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1914ء میں ہوئی اور حضرت سے موعود علیہ السلام اور سابقہ انبیاء کی پیشگوئیوں کے مطابق جماعت احمدیہ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو جماعت کا دوسرا خلیفہ نتخب کیا۔ حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورِ خلافت 52 سال کے عرصہ تک بھیلا ہوا ہے۔ اور آپ کا یہ دوراییا ہے کہ کسی بھی مؤرخ کیلئے اسلامی تاریخ کواس و ورکے بغیر کمل کرناممکن نہیں ہے۔

جماعت احمد یہ میں صدر انجمن احمد یہ کا قیام حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانہ ہی میں 1906ء میں ہو چکی تھی اور میں ہوا تھا اور با قاعدہ اس کی رجسٹریشن ہو چکی تھی اور مختلف شعبے قائم ہو چکے تھے جس میں سے ایک نظارت تالیف و اشاعت کے نام سے قائم ہو چکی تھی۔ لیکن حضرت خلیفۃ اسی الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدر انجمن احمد یہ کے با قاعدہ بہت سے قواعد مرتب فرمائے انجمن احمد یہ کے با قاعدہ بہت سے قواعد مرتب فرمائے





اور کام کومختلف شعبوں میں تقسیم کیا۔ اشاعت کتب کا شعبہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ ہی میں قائم ہو چکا تھا لیکن ایک نظارت کی صورت میں نہ تھا۔ قادیان ایک چھوٹی سی بہتی تھی لیکن 1920ء تک اشاعت کتب کی فروغ کی خاطر قادیان میں جماعتی برلیس سے علاوہ پرائیویٹ پرلیس بھی قائم ہوکر تعداد چھ ہو چکی تھی۔ جن میں انوار احمدیہ پرلیس جس کے مالک ہو چکی تھی۔ جن میں انوار احمدیہ پرلیس جس کے مالک مرم شخ یعقوب علی صاحب تراب شمنے اسی طرح فاروق پرلیس واللہ بخش سٹیم پرلیس شامل ہیں۔

الغرض حضرت خلیفۃ اسی الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدر انجمن احمد میر کی نئی انتظامیہ کے قیام پر جو اعلان فر مایاوہ اس طرح سے تھا کہ:

اس طرح حضرت خلیفۃ اُسے الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعتی کا موں کو بہتر رنگ میں چلانے کے لئے نظارتوں کو قائم فر مایا اور اس پر ایک ایک ناظر مقرر فر مایا انہی میں سے ایک شعبہ تالیف و اشاعت کا بھی تھا جن کے سب سے پہلے ناظر حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ تھے۔ اس شعبہ کا کام بیقر ارپایا کہ اسلام پر مونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے اس کے مونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے اس کے لئے کتب کی اشاعت ہو، اخبارات کا اجراء ہو، جن میں لئے کتب کی اشاعت ہو، اخبارات کا اجراء ہو، جن میں آئے دن بیدا ہونے والے مسائل کا حل پیش کیا آئے دن بیدا ہونے والے مسائل کا حل پیش کیا

جائے۔ لوگوں کو تالیف وتصنیف کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اسی طرح جو بھی اہم کتب ہیں اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں کروا کر دنیا میں پھیلائے جائیں۔ خداتعالیٰ کے فضل سے اس شعبہ کے تحت حضرت خداتعالیٰ کے فضل سے اس شعبہ کے تحت حضرت

خداتعالی کے فضل سے اس شعبہ کے تحت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اور بابركت دور ميس بهت كام موا يستنكرون عنوانات يه کتب شائع ہوئیں ان میں وہ کتب بھی شامل ہیں جو کہ مخالفین اسلام کے اعتراضات کے جواب میں تالیف ہوئی تھیں اور وہ بھی شامل ہیں جن میں اسلام کی حقانیت کودنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔اسلام کے مقابل پر ہندو مذہب،عیسائیت ،سکھمت اور بدھمت آئے اور خاص طور یر ہندوؤل میں آریہ مذہب نے اسلام یر خطرناک قشم کے جلے کئے ان حملوں کا جواب دینے کے کئے حضرت خلیفۃ امسے الثانی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے ہندو ندہب بر شخفیق کے لئے بعض لوگوں کو مقرر فرمایا۔ خلافت ثانیہ کے دور میں آربیہ مذہب کی طرف شائع ہونے والی کتاب ستیارتھ برکاش بڑی معروف ہوئی ال کا جواب صرف اور صرف جماعت احمدیه کی طرف ہے ہی آسانی برکاش کے نام سے شائع ہوا۔ بالکل یہی حال اُن تمام کتابوں کا ہوا جو اسلام کے خلاف لکھی گئی تھیں ان کا جواب جماعت کے علماء نے تیار کیا اور جماعتی نظام کے تحت اُن کی اشاعت ہوئی۔

حضرت خلیفۃ اُسیٰ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جہاں بہت کی تماییں شائع ہوئیں وہاں بہت کے سائل بھی جاری ہوئے۔ الفضل پہلے سے بی جاری تھا، البدر کچھ وفت جاری رہ کر بند ہوگیا تھا۔ دوبارہ بدر کے نام سے تقسیم ملک کے بعد 1952ء میں جاری موا۔ اخبار '' صادت' ' 1918ء میں جاری ہوا۔ ایک ہوا۔ رفیق حیات بھی 1918ء میں جاری ہوا۔ ایک اخبار اتالیق کے نام سے 1919ء میں شروع ہوا۔ ایک اخبار اتالیق کے نام سے 1919ء میں شروع ہوا۔ حب بحنہ اماء اللہ کا قیام ہوا تو عورتوں کی تعلیم وتربیت کے لئے ایک رسالہ مصباح کے نام سے 1940ء میں

جاری ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ادر بھی بہت سے رسائل جاری ہو نے جو کہ بعد میں بند ہو گئے۔ جس میں ست بچن قعلیم الدین۔ المبشر تفسیر القرآن بچن میں الاسلام تعلیم الدین۔ المبشر تفسیر القرآن شامل ہیں۔ اس طرح الفرقان کے نام سے ایک رسالہ جاری ہوا جو کئی سال تک جاری رہا اور حضرت مولا نا ابو العطاء کی وفات کے بعد بند ہو گیا۔

خلافت ثانيه مين جس قدرجهی اخبارات ورسائل جاری تھے اُنہوں نے اشاعت کے میدان میں بہت بڑا كام بيركيا كه حضرت خليفة الشيح الثانيُّ كي تمام تر تقارير اورخطبات كوايخ اندرسموليا جوكه بعدمين كتابي صورت میں بھی شائع ہوئے۔اگر ایک عام جائزہ لیا جائے تو حضرت مصلح موعود کے دورخلافت میں علمائے سلسلہ کی طرف ہے جو کتب لکھی گئی اور شائع ہوئیں ان کی تعداد 1000 سے زائد بنتی ہے۔قرآن کریم کی خدمت کے لحاظ ہے بھی خلافت ثانیہ کا دور نہایت درجہ مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ای دور میں قرآن کریم کے انگریزی تراجم منظر عام پرآئے۔ اور اس دور میں ہی قرآن کریم کی جہاں اردوتفیر'' تفییر کبیر' کے نام سے دس جلدوں برمشتمل منظر عام بر آئی وہاں انگریزی کی ياهيج جلدون يرمشتل تفبير بهى شائع ہوئی۔تفبير نجير قرآن کریم کی تفاسیر میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ دنیا کے سامنے قرآن کریم کے وہ معارف اس کے ذریعہ سامنے آئے جو کہ بھی بھی کسی نے نہ سنے تھے اور نہ ہی

خلافت ٹانیہ کے مبارک دور میں تحریک جدید کا اجراء ہوا۔ جس کے ذریعہ ہندوستان کے باہر بلیغ کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اس تحریک کے تحت نئے نئے شعبہ جات قائم ہوئے ان میں ایک شعبہ وکیل الاشاعت اور دوسرا شعبہ وکیل التصنیف کے نام سے قائم ہوا۔ ان ہر دو شعبہ جات نے بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کروا کر اور اسلامی لٹریجر کے تراجم کروا کر شاور اسلامی لٹریجر کے تراجم کروا کر شائع کئے۔ آج یہ شعبہ جات لٹریجر کے تراجم کروا کر شائع کئے۔ آج یہ شعبہ جات



عالمی حیثیت حاصل کر چکے ہیں۔

خلافت ٹانیہ کے دور میں تصنیف اور اشاعت کا جو کام جاری ہوا تھا۔ وہ خلافت ثالثہ میں بھی جاری رہا۔ خلافت ثالثہ کے دور کی جو اہم بات ہے وہ پیھی کہ حضرت خلیفۃ اللے الثالث نے جماعت کے قیام پرسو سال بورے ہونے یرخوش کے اظہار کے لئے ایک یروگرام پیش فرمایا جو کہ جہاں مالی قربانی ہے تعلق رکھتا تھا اس کے ساتھ ہی روحانی طور پر دُعاوُل کا ایک یروگرام دیا گیا۔اور پیجھی اعلان فرمایا گیا کہ ہم کوشش كريں كے كه دنيا كى تمام اہم زبانوں ميں قرآن كريم کے تراجم کروا کر دنیا میں پھیلائے جائیں۔ چنانچہاس تحریک کے نتیجہ میں دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن كريم كے تراجم كروانے اور شائع كروانے كاپروگرام

حضرت خليفة أسيح الثالث كا دور خلافت جماعت کے لئے امتحان کا دور بھی تھا۔ اس دور میں یا کتان کے سیاستدانوں نے مذہب کی آڑ لے کر جماعت احمدیہ پریابندیاں لگانے کا کام شروع کیا۔ چنانچ حضور رحمه الله نے جماعت کے خلاف اٹھنے والے اس فتنه کا کھر پور جواب دیا۔ آپ نے جہاں اینے خطابات میں جماعت کوصبر کی تلقین فرمائی وہیں آپ نے حکومت کے کارندوں کو میں مجھانے کی کوشش بھی کی کہ جماعت احمد سے ہی حقیقی اسلام ہے اور جماعت پر لگائے جانے والے تمام تر اعتراضات جھوٹ کا پلندہ ہیں۔آپ کا وہ مضمون جوآپ نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے ہرممبرکو دیا تھا،محضرنامہ کے نام سے شاکع ہوا جو کسی بھی نیک فطرت انسان کی آئکھیں کھولنے کے لئے کافی وشافی تریاق ہے۔

الغرض اشاعت كتب كاسلسله خلافت ثالثه كے مبارک دور میں بھی آگے سے آگے بڑھتار ہا یہاں تک کہ جماعت خلافت رابعہ کے مبارک دور میں داخل ہوئی۔اس کے ساتھ ہی اشاعت کے کام میں حیرت

المُكيز تنبديلي آئي \_حضرت مصلح موعود رضي الله تعالى عنه كي 250 کے قریب کتب اور 52 سالہ دور خلافت کے خطبات جمعہ وعیدین اس طرح آپ کے ارشادات ہر مشتمل ایباریکارڈ تھا جو کہ مختلف اخبارات درسائل میں يهيلا يراتها حضرت خليفة السيح الثالث كي خدمت ميس یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ اس تمام مواد کوشائع کیا جائے۔ اس کے لئے ایک الگ ادارہ قائم کرنے کی تجویز ہوئی۔ جس پر حضرت خلیفۃ الشیح الثالث ؒ نے فضل عمر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک الگ ادارہ قائم فر مایا۔اب يهى ا دار ه حضرت مصلح موعو درضى الله عنه كي تمام كتب اور خطبات کی اشاعت کررہاہے۔آپ کی تمام کتب جن میں بعض تقاریر بھی ہیں جو کتابی صورت میں شائع ہوئی تھیں، انوار العلّوم کےعنوان سے شائع ہورہی ہیں۔ جن کی اب تک اٹھارہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔جبکہ آپ کے خطبات پر مشتل 16 جلدیں، اس طرح خطبات عیدین اورخطبات نکاح بھی الگ سے شائع ہو ڪي ٻيں \_حضرت مصلح موعودٌ کي سيرت' سوانح فضل عمرٌ ''کے نام ہے یا کچ جلدوں میں شائع ہوئی۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامیہ کے مبارک دور میں ان تمام کتب کے ہندوستان ہے بھی دفتر نشر واشاعت کے تحت شائع کرنے کا پروگرام ہے۔ اب تک سوائح فضل عمر کا مکمل سیٹ شائع ہو چکاہے۔ اس طرح انوارالعلوم کی 18 جلدیں اور کتاب سیرروحانی جھی شائع

. حضرت خلیفۃ ای الرابع کے دورِ خلافت کے شروع میں جہاں صرف ربوہ اور قادیان میں ایک حیموٹا سایریس تھا۔وہاں آپ ہی کےمبارک دور میں قادیان میں بھی بڑی پرلیس قائم ہوئی اور ربوہ کے برلیس کے کام میں بھی اضافہ ہوا۔ جبکہ ' الرقیم پرلیں' کے نام سے لندن میں ایک پرلیس لگایا گیا۔ اس وفت افریقہ کے بہت سے ممالک میں بھی ہیہ پرلیں قائم ہو چکے ہیں جو کہ دن رات اشاعت اسلام کے لئے کتب کی اشاعت کا

کام کررہے ہیں۔حضرت خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خاص تو جہ اور رہنمائی میں ساری دنیامیں نئ نئ مشینیں خرید کراشاعت کے کام کوفروغ دیا جار ہاہے۔قادیان میں جہاں ایک ہینڈفیڈیریس ہوتاتھا وہاں اب اللہ تعالی کے فضل سے ہینڈ فیڈ مشین کے ساتھ ساتھ آٹو میٹک مشین بھی کام کررہی ہے۔ تقسیم ملک

کے بعد قادیان کی پریس فضل عمر پریس کے نام سے جاری کی گئی تھی۔خلافت رابعہ کے بابرکت دور میں جماعت کی سوسالہ جو بلی منائی گئی۔ آپ نے جہاں دنیا کی مختلف زبانوں میں کتب کے تراجم کر دائے۔ وہاں سب سے اہم کام اشاعت کے سلسلہ میں سے ہوا کہ قرآن کریم کے 58زبانوں میں ممل تراجم شائع ہوئے۔سب سے پہلے جماعت کی طرف سے جوترجمة القرآن شائع مواوه اردوزبان میں مؤا۔اور 1957ء تک اس کے بندرہ ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔اس کے بعد 1953ء میں حضرت مصلح موعود رضی الله تعالی عنه کے زمانہ میں ہی ڈج اورسواہلی زبانوں میں تراجم شائع ہوئے۔1955ء میں حضرت مولوی شیر علی صاحب ؓ کا انگلش ترجمه شائع هوا جبکه انگریزی تراجم میں حضرت مولا نا غلام فرید صاحب اور سرمحمه ظفر الله خان صاحبٌ کا ترجمہ بھی شائع ہوا۔ بعد میں 1988ء میں حضرت مصلح موعو درضي الله تعالى عنه كي تفسير كاانگريزي ترجمه بھي يانج جلدون ميں شائع كيا گيا۔ 1968ء ميں حضرت خلیفۃ المسے الثالث کے دور خلافت میں جماعت کو اسیرینٹوزبان میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع کرنے کی تو فیق حاصل ہوئی۔ گور کھی زبان کا ترجمہ 1983ء میں

شائع موا۔ اور بوگا نڈا زبان میں 1984ء میں۔ اس

کے بعد خلافت رابعہ کے مبارک اور بابرکت دور میں

تراجم قرآن كريم كي طرف خاص توجه دي گئي-

چنانچه 1985ء میں فرنچ زبان میں اور 1986ء میں

اٹالین زبان میں قرآن کریم کے تراجم شائع ہوئے۔

1987ء میں جوتراجم شائع ہوئے وہ حسب ذیل ہیں۔

1. فجين 2. رشين 3. ہندي 4. انڈونيشين 1988ء میں شائع ہونے والے تراجم قرآن کریم حسب ذیل ہیں۔

1. جبيبيز 2. كورين 3. كيكويا 4. بورتا كيز 5. سپينش 6. سويۇش

1989ء میں شائع ہونے والے قرآن کریم کے تراجم کی زبانیں حسب ذیل ہیں۔

1. دُنِيْش 2. جُرُمن 3. گريك 4. إكبُو 5. ملائے 6. اڑیہ 7. پشتو 8. فارسی 9. پنجابی 10. تامل 11. ویٹ نامیز

1990ء میں شائع ہونے والے تراجم قرآن کریم کی فہرست حسب ذیل ہے۔

1. البانين 2. آسامي 3. جائييز 4. زچ 5. مجراتی 6. مینڈے 7. پوکش 8. سرائیکی 9. ٹرکش 10. تووالو 11. يوروبا

ذيل ہيں۔

1. بلغارين 2. مليالم 4. سندهی 5. بُلکو

2003ء میں جولا اور کیکا نبہتر اجمہ شاکع کئے گئے جبکہ قرآن کریم کا کنڑی ترجمہ 2004ء میں ہوا۔ ہندوستان کی زبانوں میں سے ڈوگری زبان کا ترجمہ بھی كرواياجار ہاہے۔جبكہ دنیا کے 117 ممالک میں قرآن كريم كي منتخبه آيات داحاديث اورا قتباسات حضرت سيح موعود علیہ السلام کی اشاعت کر کے ساری دنیا میں بھیلا ئے گئے۔ یہ اشاعت اسلام اور خدمت اسلام کے سلسله میں وہ کام تھاجس کی دنیامیں کوئی نظیر پیش نہیں کی

جماعت احدید نے خلافت احدید کے ذریعہ اشاعت کا جو کام کیااس کوایک نظر میں دیکھنے کے لئے

حضرت خلیة السی الرابع نے ساری دنیا میں نمائشوں کا اہتمام کروایا۔جس میں ہرزبان کی کتب قر آن کریم کے مكمل تراجم، رسائل، اخبارات ويكھنے جاسكتے ہیں۔

جہاں تک ہندوستان میں اشاعت کتب کی بات ہے تو تقسیم ملک کے بعدیہاں کے حالات ووسائل کے مطابق نظارت دعوۃ وتبلیغ کے تحت ہی نشر و اشاعت کا كام موتا تقار ليكن حضرت خليفة أسيح الرابع في 1988ء میں دفتر نشرواشاعت کونظارت دعوۃ وتبلیغ ہے الگ کردیا۔ چندسال بعدیہ شعبہ پھرسے نظارت دعوۃ و تبلیغ کی نگرانی میں کام کرنے لگا۔ البتہ 2000ء میں حضرت خلیفۃ اسے الرابع نے پھر سے اس کوایک الگ دفتر بناتے ہوئے نظارت نشر و اشاعت کو الگ کر دیا۔اس کے بعد نظارت نشرواشاعت قادیان نے کتب کی اشاعت میں غیرمعمولی اضافہ کیا۔ بہت سی ایسی جو نایاب کتب تھیں ان کی اشاعت ہوئی۔قر آن کریم کے 1991ء میں شائع ہونے والے تراجم حسب ہندوستانی زبانوں میں جوتراجم نامکمل تھے ان کومکمل کرواکر شائع کیا گیا۔ بلکہ بعض غیرمکی زبانوں کے 3 . منی پوری تراجم بھی نظارت نشر واشاعت کے تحت شائع کرکے باہر بھیجے گئے۔اس طرح قادیان کا دفتر نشر واشاعت نہ قارئین !ایک زمانہ وہ تھا کہ جب قادیان میں 1992ء میں تین قرآن کریم کے تراجم شائع صرف ہندوستان کی اشاعت کتب کی ضرورت کو پورا کر ہوئے۔1. ہاؤسا 2. مراتقی 3. تگالوگ رہاہے بلکہ ساری دنیا میں کتب کی ترسیل خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان ہے ہور ہی ہے۔

> حضرت خليفة أسيح الخامس ايده التدتعالي بنصره العزيز جب قاديان تشريف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کهربوه میں جس قدربھی کتب شائع ہوئی ہیں وہ سب قادیان ہے بھی شائع کریں۔ چنانچے حضورانورایدہ الله کی ہدایت یر بیسلسلہ بھی جاری ہے ۔ دفتر نشرو اشاعت قادیان نے جو نادرونایاب کتب شائع کی ہیں ان میں سے تفہیر حضرت سے موعود علیہ السلام مکمل تفییر حضرت خليفة المسيح الاوّل رضي اللّدنعاليّ عنهكمل يتفسير كبيرمكمل \_ملفوظات مكمل \_انوارالعلوم كى 18 جلدي، تاریخ احمدیت کی 18 جلدیں تفسیر القرآن انگریزی،

فقه احمديه، تذكره، ترجمة القرآن حضرت خليفة التي الرابع رحمه الله ،تفسير صغير ، جماعت احديد كا مشاور لي نظام،خطبات مسرورتین جلد، بخاری دوجلد شامل ہیں۔

حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيزنے طاہر فاؤنڈیشن کے نام ہے ایک دفتر کا قیام فرمایا۔اس کے تحت اب تک حضرت خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ کے خطبات کی تین جلدیں، خطابات مبل از خلافت اورخطبات عيدين كي ايك جلد، اس طرح يا مج جلدیں شائع ہو چکی ہیں ۔

الغرض خلافت احمديه جس طرح يروان چڑھى أس كے ساتھ ساتھ ہى حضرت مسيح موعود عليه السلام كى وہ شاخ جس کواشاعت اسلام کے لئے قائم کیا گیا تھاتر قی كرتى كئى اورآج دنياكے 193 ممالك ميں خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت احدید کی برکت سے اشاعت اسلام کے لئے اشاعت کتب کا کام جاری ہے اور ہر دن اس میں اضافہ ہور ہاہے۔ ذلک فیضل اللّٰه والحمد لله على ذالك.

چندلوگ ہوا کرتے تھے اور بے نام ی سبتی تھی حضرت سے موعود علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے خدا تعالٰی نے اس بستی کوغیر معمولی ترقی دی ۔ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جب 1891ء میں پہلا جلسه سالانه ہوا تو اس میں صرف 75 افراد شامل ہوئے تھے نہ کو کی لاؤڈ اسپیکر کا انتظام تھانہ ہی اس کی ضرورت تھی لوگ قریب قریب ہو کر بیٹھ جاتے اور یوری بات سُن کیتے۔اللہ تعالیٰ نے جماعت کور تی دی۔ لوگ جوق در جوق جماعت میں شامل ہونے شروع ہوئے۔حضرت خلیفۃ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد تیں ہے جاکیس ہزار تک پہنچ چکی تھی۔اس وفت لوگوں تک آواز پہنچانے کے لئے کچھ کچھ دوری پر آدمی کھڑ ہے



ہوتے اورمقرر جو بیان کرتاوہ اس کوشن کر دوسروں تک المجابہ پہنچاتے اس طرح ایک سے دوسرے تک آواز جلی جالی۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جماعت کوتر تی دی تو جماعت کے لئے آسانیاں بھی پیدا کیں۔ آواز کو بلند كرنے كے آلات ايجاد ہوئے۔ لاؤڈ الپيكر آئے اور اُن کے ذریعہ جماعت نے فائدہ حاصل کیا۔ آج خدا کے فضل سے ان ہی لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعہ لاکھوں انسانوں تک آواز پہنچائی جارہی ہےادراشاعت اسلام کا کام جاری ہے۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے زمانه میں فونوگراف ایجاد ہو چکا تھا۔ جب پیفونوگرام قادیان میں لا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو لوگوں کو بیہ چیز ایک عجو بہ دکھائی دی۔ چنانچہ قادیان کے آریہ صاحبان کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت مسيح موعود عليه السلام سے اس كو د يكھنے كى درخواست کی جس برآب نے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ الله تعالى نے يہ چيز بھی دراصل تبليغ اسلام میں معاونت کے لئے ہی انسانی ہاتھوں سے ایجا دکروائی تھی ۔حضرت مسيح موعودعليه السلام كوخيال بيدا مواكه اس آله كودكهاني ہے بھی تبلیغ کی راہ نکالنی جائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نظم رقم فرمائی۔جس کا پہلا منصرعه بيرتفا كبر

آواز آ رہی ہے فونوگراف سے ڈھونڈ و خدا کو دِل سے نہ لاف وگزاف سے اس طرح آپ نے ایک نظم اس میں بھروائی اور جب آربیصاحبان اس آله کود کھنے آئے تو آپ نے اُنہیں فونوگراف دکھانے کے ساتھ ساتھ بیظم بھی سنوائی اس طرح آپ نے اس آلہ کو بھی تبلیغ اسلام کے لئے استعال کیا۔ آج گودنیا بہت ترتی کر چکی ہے۔ حضرت خلیفۃ اُسی الثانیٰ کے زمانہ سے ہی آوازشیپ ۽ ٽرنے کي سهولت عام ہو چکي تھي۔ چنانچہ آپ کي آواز بھی ٹیپ کے ذریعہ آج تک محفوظ ہے۔خلافت ثالثہ

میں اس میں اور اضافہ ہوا جہاں آ داز کے ساتھ ساتھ تصوریھی آنے لگی۔ جماعت نے اس ایجاد سے بھی فائده حاصل كيا خلافت ثالثه بي مين آديوكيسك عام ہو چکی تھی ویڈیو بھی مل جاتی تھی چنانچہ اس ذریعہ کو بھی جماعت نے تبلیغ کے لئے استعال کیا۔اشاعت کتب کے ساتھ ساتھ کیسٹ بھی تیار ہونے لگیں۔ آڈیو سے پھرویڈیواورآج سی ڈی اورڈی وی ڈی کا زمانہ ہے۔ دفتر اشاعت میں اس غرض کے لئے با قاعدہ ایک الگ شعبہ قائم ہے جس کا کام ہی تبلیغ کی غرض سے آڈیو ویڈیو کیسٹ تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمد بیجس ملک میں بھی قائم ہے خلافت کی برکت سے ہر ملک میں بہ شعبہ بھی قائم ہو کرخدمت اسلام کی مہم سرکررہا ہے۔جبکہ اس کے ساتھ ہی مختلف پروگرام (تاریخ) سل فوٹوگرافی کر کے بھی محفوظ کی جاتی ہے جس کو جماعت کی طرف سے قائم نمائشوں کی زينت بنايا جاتا ہے۔

حضرت خليفة المسيح الخامس ايده التدتعالي بنصره العزيزنے دوسال قبل ہى لندن ميں ايك شعبه "مخزن تصاویر' کے نام سے بھی قائم فرمایا ہے۔ ایسے ہی شعبے باقی ملکوں میں بھی قائم ہور ہے ہیں جو کہ نا در و نایاب تصاور یکو جمع کر کے تصویری زبان میں تبلیغ اسلام اور خدمت اسلام کے کارناموں کولوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس کام کی نگرانی بھی شعبہ اشاعت کے تحت ہے۔ فالحمد لله على ذالك \_

قرآن کریم نے آخری زمانہ کی تر قیات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی آخری زمانه کی ترقیات کی بہت سی پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں۔ آخری زمانہ کی ترقیات میں سے ریڈیو ، فون ، ئی وی بھی خدمت اسلام میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔فون اور ریڈیو کی ایجا دتو بہت پر انی ہے۔لیکن آج ہم ویکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی تبلیغ اسلام ہی کے لئے

اسلام کی مہم کوسر کررہی ہے۔1989ء کی بات ہے کہ اس وفتت خا کسار جمبئ مشن میں مبلغ تھا تولندن ہے فون آیا کہ عیدالفطر کے موقع برہم آپ کوفون کے ذریعہ حضور انورایدہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ براہ راست سنائیں گے۔اس بات کوس کرخوشی کی کوئی انتہاندرہی کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ہم حضور کا خطبہ عید براہ راست سکیں گے۔ چنانچہ دوفون رکھے گئے ایک فون کی تاروں کوامیلی فائر میں لگا كرآ واز بره هالى گئى اورسارى جماعت نے حضور انور كا خطبہ پہلی مرتبہ ٹیلیفون کے ذریعہ براہ راست سُنا۔اس ك بعد 1991ء ميس جب حضور رحمه الله قاديان تشریف لائے توایک وائرلیس سیٹ کے ذریعہ دنیا کے مختلف ممالك ميں حضور انوررحمہ الله كے خطبات كوبرا و راست براستدلندن مُنايا گيا۔اس وقت تک بھی ہم يہ تصور نه کر سکتے تھے کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جماعت كاايناايك سيثيلا ئيث موگا\_ايناايك چينل موگا جس سے نہ صرف آوازسی جا سکے گی بلکہ دیکھا بھی جا سكے گا۔اور حضرت امام جعفرصا دق كا قول بورا ہوگا كه:

" ہمارے قائم (امام مہدی) جب مبعوث ہوں گے تو اللّٰہ تعالیٰ ہمارے گروہ کی شنوائی اور بینائی کو بڑھا دے گا۔ یہاں تک کہ یوں محسوس ہوگا کہ امام قائم (امام مہدی) اور اُن کے درمیان کا فاصلہ صرف ایک برید (اشیشن) کے برابررہ گیا ہے۔ وہ امام ان سے باتیں کرے گا وہ اس کی باتوں کوسنیں گے اور اُسے دیکھیں کے جبکہ امام مہدی اپنی جگہ پر ہی تھہرار ہے گا''

(بحارالانوار جز ۵۲ صفحه ۲ ۳۳)

پس الحمد لله که وه دن جلد آیا که خلافت رابعه کے مبارک اور بابرکت دور میں خدا تعالیٰ نے جماعت کووہ نعمت عطاكى جس كالصوربهيممكن نهتهااور حضرت خليفة المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7 جنوری1994ء کو با قاعدہ ایم۔ تی۔ اے کے ذریعہ جاری ہونے والی نشریات کا آغاز فر مادیا۔ پھروہ ونت بھی آیا کہ دوسال ا یجاد ہوئی ہیں اور جماعت احمد بیران کے ذریعہ بھی تبلیغ کے اندر ہی 1996ء میں چوہیں گھنٹے کی ایم ٹی اے





# انٹرنیشنل سےنشریات شروع ہوئیں۔

آج الله تعالیٰ کے فضل سے ایم ۔ تی ۔اے۔ون اورائم۔ٹی۔اے۔2اورائم تی اے3العربیہ جاری ہو ھے ہیں۔ اس کے تمام تر پروگرام جو دنیا کے مختلف ممالک سے تیار ہو کر لندن جاتے ہیں وہ شعبہ نشرو اشاعت کے تحت ہی تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل ہے آج جماعت احمد بیکوخلا فت احمد بیکی برکت ہے خدمت اسلام کے لئے ایسے ذرائع استعال کرنے کی تو فیق حاصل ہورہی ہے جن کا چندسال قبل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پیفدا تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے جواس نے جماعت احمد بیرکوعطا کیا ہے۔

جماعت احدید کا عالمی نظام خلافت احدید کے تا بع اس طرح بندها ہوا ہے کہ گویا سب ایک ڈوری میں یروئے ہوئے ہیں۔ جہال جماعت نے اور ذرائع استعال کئے وہاں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ساری دنیا کی جماعتوں کے یاس موجود ہے اور اس ذریعہ کو بھی اشاعت اسلام کے لئے استعمال کیا جارہا ہے۔اوراگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو جماعت احمد یہ کی الاسلام ویب سائث حقیقی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش كرنے والى سب سے بڑى ويب سائث ہے اور اس میں ہردن اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیئے جاتے ہیں۔ اس سائٹ پر جو پروگرام بھیجے جاتے ہیں اس میں بھی نشرو اشاعت اہم کر دارا دا کرتا ہے۔

الغرض حضرت مسيح موعود عليه السلام كي قائم كرده اشاعت وتصنيف كي شاخ خلافت احمد بيرحقه اسلاميه كي برکت سے ساری دنیا پر محیط ہو چکی ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہوہ اس میں ہرآن اضافہ کرتا چلا جائے یہاں تک کہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے اور ساری دنیا خلافت کے جھنڈ ہے تلے جمع ہوجائے۔آمین۔

☆-☆-☆

# (خلافت کے سوسال سب کومبارک)

خلافت کے سو سال سب کو مبارک مُبارک، مُبارک، مُبارک، مُبارک کھلوں سے لدی ڈال سب کو مبارک نبوت کے زندہ اُلوہی شجر کی بہت مہربال ہے ہمارا خدا کرو بھر کے جی اُسکی حمد وثنا اکیلے نہ ہوں ہم کسی حال میں سو اُس نے بیہ نعمت ہمیں کی عطا رکیا اس نے خوشحال سب کو مبارک خلافت کے سو سال سب کو مبارک ملی دین کو سطوت و تمکنت ربی اُسکی جھاؤں میں برکت بہت عطا مومنول کو ہوئی منزلت جو خاکی شے وہ آسانی ہوئے خلافت کے سو سال سب کو مبارک یه عزت، به اقبال سب کو مبارک يه دلدار پيکر، به بهجت رقم یہی ہے سبھی کا مسیائے عم سمنتی گئی اُسکی خاطر زمیں اُڑے ہیں فلک یر ای کے علم خلافت کے سو سال سب کو مبارک بیر اکرام و اجلال سب کو مُبارک محبت کے تعل و گئیر روکتے لیا تھام دیکھا جسے ڈولتے وساوس کا تریاق سے بن کئی عدو رہ گئے، زہر ہی گھولتے محبت کی بیر شال سب کو مبارک خلافت کے سو سال سب کو مبارک نے آسال کی بیہ قوس قزح صدا المدد کی، نوید فتح نظر میں تھے سب اسکی حسن و بھج چلے اُسکے نور فراست میں ہم یه رہبر، بیہ گویال سب کو مبارک خلافت کے سو سال سب کو ممارک بہت آب دی اس نے ایمان کو سموکے رگ ویے میں قرآن کو کئی رند اس نے ولی کر دئے خدا سے ملایا ہے انبان کو خلافت کے سو سال سب کو مبارک یہ ہمت، یہ اعمال سب کو مبارک دعاؤل سے موسم بدلتے ہوئے صدی اسکی گذاری ہے چلتے ہوئے اسی کی بدولت دکھائی دیئے گھٹاؤں سے سورج نکلتے ہوئے یه رفتار، به حال سب کو مُبارک خلافت کے سو سال سب کومبارک سے تجم یقیں مسکراتے ہوئے أجالے کی دف کو بجاتے ہوئے کڑی شب کے دُکھ خود اُٹھاتے ہوئے دلاتا رہا ہے اُمید سحر أندهيرول ميں بير ڈھال سب كو مبارك میارک، میارک، میارک، میارک

(جميل الرحمٰن، ہالينڈ)

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

خلافت کے سو سال سب کو مبارک



# خلفائے احمریت اور خدمت قر آن مجید

.. مكرم مولوى عبدالمومن صاحب راشد، استاذ جامعها حمد بيرقاديان



کیکن قرآن کریم کی دوسری حفاظت جسکی ظاہری حفاظت کی طرح بڑی اہمیت ہے اور وہ بیر ہے کہ ہر صدى ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كفر مان إنَّ اللَّهَ يَبْعَتُ لِهَاذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلُّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِدُ لَهَا دِيْنَهَا (ابوداؤدكتاب الفتن) يعنى الله تعالیٰ اس امت کے لئے ہرصدی کے سریرضرورایسے

آ دمی کھڑا کرتار ہیگا جواس کے دین کی اُس کے فائدہ اور تفع کے لئے تجدید کرتے رہیں گے، کے مطابق مجدّ دین ظاہر ہوتے رہے ہیں۔جنہوں نے قرآن کریم کے معنوں کی حفاظت کی اور ایسے حقائق ومعارف اور حكمت سے پُر علوم قرآنی بیان کئے جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق مومنوں کے از دیا دایمان کا باعث بنتے اور شان اسلام اور عظمت قرآن کوروشن کرتے۔ تیرہویںصدی تک جوتجدید دین قرآن کریم کی ظاہری و باطنى الفظى ومعنوى طور برعظيم الثان خدمت انجام دیتے آئے ہیں۔ایکے اسائے گرامی کتابوں میں موجود ہیں۔اورمحتاج تعارف ہیں۔

اورز مانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جس میں مسلمان قرآن کو بیٹھ بیچھے بھینک دینگے اور اسلام صرف نام کا باقی رہ جائیگا۔اوامرواحکام الہی کہنےاورسنانے کے لئے ہو نگے لیکن عمل کرنے کے لئے نہیں۔جیسا کہ قرآن كريم مين الله تعالى في مايا ب-و قَالَ الرَّسُولُ يلرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْانَ مَهْجُوْرًا (الفرقان آیت:۳۱) تعنی اور رسول نے کہا اے میرے رب! میری قوم نے تو اِس قرآن کو پیٹھ بیچھے کھینک دیا ہے۔ بعینہ حدیث شریف میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم فر ماتے ہیں۔

يَاتى على الناس زمانٌ لا يبقى مِن

الاسلام إلَّا اسمة وَلَا يبقلي من القرآن إلَّا رَسْمه ، (مشكواة كتاب الفتن) لين ايك زمانه ایما آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا رہ جائیگا اورقر آن مجيد صرف لکھائي ميں ہوگا۔

ایک اور حدیث میں آیٹر ماتے ہیں۔ تَفْتُوقْ

أُمَّتِيْ عَلَى ثلاثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابي . (مشكواة باب الاعتصام بالسنّة بحوالة زندي) يعنى ايك ايباز مانه آئيًا كه میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوجا ئیگی ان میں سے سوائے ایک کے باقی سب آگ میں ڈالے جا کینگے۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جو حق پر ہونگے؟ آپ نے فر مایا کہوہ لوگ جواس طریق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک ایسے دور پرہونگے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں۔ لیعنی اے لوگو اعلم حاصل کرو، قبل اس کے علم اٹھا لیا جائے۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول الله علم تمس طرح اٹھا لیا جائیگا حالانکہ قر آن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔آپ نے فرمایا اُسی طرح ہوگا (تیری ماں جھ یر ماتم کرے) کیاتم دیکھتے نہیں کہ یہودو نصاریٰ کے پاس کتابیں موجود ہیں لیکن وہ اس تعلیم کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے جوائے انبیاء لائے تھے۔ سنو!علم اس طرح جاتا ہے کہ عالم دنیا سے گذر جاتے ہیں۔اورآٹ نے یہ فقرہ تین دفعہ بیان فر مایا۔

آیت قرآنی اورمندرجه بالااحادیث سےصاف ظاہرہے کہ ایک وقت میں امت محمد بینہایت خطرناک





حالت سے دوچار ہونے والی ہے اور قرآن کریم کے حقیقی علم ومعرفت سے دور ہو جائیگی۔ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار ہے بھی پہتی و انحطاط کا شکار ہو

چنانچ مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے مولانا الطاف حسين حالى مرحوم نے اپني مشهور مسدس ميں لکھا۔

رہا دین باقی نہ اسلام باقی اک اسلام کا رہ گیا نام باتی جہاں قرآن میں مسلمانوں کے روحانی تنزل اور قرآئی تعلیمات سے دور ہوجانے اور ذکت ورسوائی کا مورد بننے کی پیشگوئی کی گئی تھی وہیں قر آن وحدیث میں امت محدید کی اصلاح، اسلام کے احیائے نو کے علاوہ تمام ادیان باطله پراسلام کے غالب آنے کی بھی نہایت ہی واضح اور واشگاف الفاظ میں بشارت دی محکی کھی۔ جیسا کقر آن شریف میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے۔

هُ وَ اللَّذِى ارْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى و دِيْن الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ (سورة الصّف) یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ ہر کلیڈ

علماءاسلام پریدامرواضح اورروش ہے کہ شریعت اسلاميه كا قيام اور يحيل دين آنخضرت صلى الله عليه وسلم کے مبارک دور میں ہو چکا ہے لیکن غلبہ اسلام امام مہدی علیہ السلام کے دور میں مقدر ہے۔ اسی لئے علماء و محققین کا تفاق ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں جس عظیم الشان غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے وہ مہدی وسیح آخرالزمان کے وقت میں پوری ہوگی۔

امت محدیہ کے بہت ہے مشائخ، اولیاء اور محقق علماءقرآن مجيد واحاديث ميں مذكور پيشگوئيوں اوراييخ کشوف پرغورکرنے کے بعداسی نتیجہ پر پہنچے تھے کہ امام مہدی وسیح موعود کاظہور تیرھویں صدی میں یازیادہ سے

زیادہ چودھویں صدی کے سرپر ہوگا۔ پھراسی زمانہ میں بعض بزرگوں نے مہدی وسے کے بیدا ہونے کی خوشخبری بھی ریدی تھی۔ چنانچہ عین وقت پر وہ موعود سے و امام مہدی پیشگوئیوں کے مطابق تیرہویں صدی میں بیدا ہوا اورأس نے 1290 ہجری میں مكالمه مخاطب الهيد كاشرف یایا۔ اور چودھویں صدی کے آغاز 1307 ہجری میں سے موعود اورمہدی معہود ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ آیکا نام نامی اسم گرامی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی (علیه السلام) تھا۔آٹ فرماتے ہیں'' مجھے خدا تعالیٰ کی یاک اورمطہر وحی سے اطلاع دی گئی کہ میں اُس کی طرف سے سیح

موعود مهدی،معهود اور اندرونی اور بیرونی اختلا فات کا

حَكُم مول - " (ار بعین 1 صفحہ 20)

آ کے علاوہ اور بھی کئی مدعیان مہدویت ومسحیت

کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو قر آن و حدیث میں مذکور پیشگوئیوں کا مصداق قرار دیا۔ان میں ہے کسی نے خانہ کعبہ میں جا کرمہدی ہونے کا اعلان کیا تو کسی نے مکه مسجد حیدرآ با د دکن میں خو د کوبطور امام مہدی پیش کیا۔ ایک صاحب نے انڈونیٹیا سے بھی امامت جیکانے کا ڈھونگ رچاتھا مگران میں ہے کسی ایک مدعی کوبھی اسلام یامسلمانوں کی کوئی مثالی خدمت کرنے کا موقعہ نہ ملا۔ نہ غالب کرد ہے خواہ مشرک بُرامنا ئیں۔ ہی اپنی زندگی میں کوئی خاص کارنا مہ کرسکے بلکہ ہرایک نهایت ذکیل ورسوا ہوا۔ اور اینے مقصد میں خائب و خاستر رہتے ہوئے قر آن شریف کی اِس آیت کریمہ کا مصدال هُم اوَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ لَا خَلْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحِد عَنْهُ حَاجِزِيْنَ. (الحاقه آیست 45-48) لیمنی اگروہ بعض با تیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور اینے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر ہم یقینا اُس کی رگ جان كاٹ ڈالتے۔ پھرتم میں سے كوئی ایك بھی اُس سے ہمیں رو کنے دالا نہ ہوتا۔

قرآن کریم سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ

مفتری اور جھوٹے کو خدا تعالی خود ہی گرفت میں لیتا ہے اوراُس کا کام تمام کردیتاہے۔

#### كامياب مدعى:

یس د نیائے اسلام میں دعوائے امام مہدی و سے کے بعد اگر کسی نے امت محدید کی اصلاح کی، قرآن كريم اور اسلام كى حقانيت وعظمت مذاهب عالم كے سامنے پیش کرنے میں کامیاب و کامگار ہوااور ایک الی جماعت تيار كى جسكا ايك ايك فرد خدمت اسلام اورتبليغ اسلام کے جذبہ سے سرشار اور حق پر نثار ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام ہی ہیں جنہوں نے حین حیات قرآن و اسلام کی اور عالم اسلام کی عظیم الثان خد مات سرانجام دیں۔اس وفت اُن میں سے صرف خدمت قرآن کے بیان کرنے میں ا كتفاء كيا جاتا ہے۔ خدا تعالىٰ نے چونكہ خود آ يكواس خدمت کے لئے کھڑا کیا تھا۔ اس لئے آٹ فرماتے ہیں۔'' اگر قرآن کے نکات اور معارف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پآہ تھہر ہو سکے تو میں جھوٹا ہوں۔''

(اربعين صفحه 4-3)

اسلام کی حقانیت اور قر آن کریم اور محدرسول الله صلی اللّٰدعلیه وسلم کےمنجانب اللّٰد ہونے اور خود حضرت مسیح موعود ہونے کے ثبوت میں آپ نے جو پہلی تصنیف براہین احدیہ شائع فرمائی تو آپ نے نہ صرف علماء اسلام کو بلکہ دنیائے مٰدا ہب کے علماءکو بیچیکنج دیا کہ اگر کوئی شخص ان دلائل کا یا نجواں حصہ بھی رد کر ہے جو آب نے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں تو آب اپنی ساري جائيدادجتكي قيمت أس وقت (ليعني 100 سال قبل) دس ہزاررو بےلگائی گئی تھی۔اُسے دے دیں گے کیکن آج تک کسی کو پیچنانج قبول کرنے کی جرات نہ ہوئی اورنه ہی آئندہ ہوگی۔

براہین احمد یہ کے علاوہ آپ نے اسی سے زائد كتب تصنيف فرمائي بين جن مين ايك معركة الآراء

کتاب ' اسلامی اصول کی فلاسفی'' ہے۔ قرآنی کمالات ومعجزات اور حقائق و معارف پرمشمل بیر کتاب مختلف مذاہب وملت سے تعلق رکھنے والے دانشمندصا حب علم اور مفکرول سے داد تحسین وآفریں حاصل کر چکی ہے۔ ترہویں جس کی میں جسے جاتی خلافی تنہ ماتی

تیرہویں صدی میں جب عبای خلافت جاتی رہی تو مسلمان سیاسی اور رہی تو مسلمانوں کا شیرازہ ایسا بھرا کہ مسلمان سیاسی اور روحانی انحطاط و تنزل کے شکار ہو گئے تا ہم اسی دوران خلافت کے قیام کی کوششیں بھی کی گئیں ۔ بھی شاہ ترکی کو تو بھی شاہ نیاری کی تو بھی شاہ فیصل کو منصب خلافت پر بٹھانے کی تیاری کی گئی۔ ایک امیدوار شاہ فاروق بھی تھے لیکن خلافت راشدہ کی بیے ظیم نعمت دنیادی کوششوں سے حاصل نہیں راشدہ کی بیے ظیم نعمت دنیادی کوششوں سے حاصل نہیں میں میں میں اور نہ آئندہ ہوگی۔

کیونکہ جبیہا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے۔قرآن و حدیث کے مطابق تیر ہویں صدی کے آخراور چودھویں صدی کے شروع میں منشاء الہی اور اُس کے اذن سے ایک شخص کھڑا ہوگا۔ جوامت محمد بیہ کونئ زندگی دیگا اور اسلام کو ندا ہب عالم پر غالب کر بگا اور وہی امام آخر الزمان ہوگا اور وہی مہدی وسیح کہلائے گا۔ پھریہ خلافت بھی اُسی کے ساتھ وابستہ ہوگی۔جسطرح آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے بعد نظام خلافت امت محمد بيد ميں قائم ہوا تھا۔ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کے اس دنیائے فانی ہے گذرنے کے بعداُ سکے تبعین و پیروکاروں میں بيه روحاني و آساني نظام قائم هوگا۔ خلافت کا قيام اگر قرآن وحدیث کے خلاف ہے تواسکے لئے مسلمانوں نے ہمیشہ کیوں کوشش کی اور کیوں کسی نہ کسی رنگ میں قیام خلافت کے لئے مسلمانوں میں تحریک چلاتے رہے۔جبیہا کہ علامہ اقبال نے خلافت کی ضرورت و اہمیت کومحسوں کرتے ہوئے کہا تھا۔

تا خلافت کی بناء دنیا میں ہو پھر استوار لاکہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب وجگر عالمگیر جماعت احمد یہ عالم اسلام کوسوسال سے قرآن کریم اور احادیث میں مذکور پیشگوئیوں کی روشن

میں بتاتی آرہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے
جس شخص کوامت محمد میہ کی اصلاح کے لئے کھڑا کیا ہے۔
اور جس کے ذریعہ احیائے اسلام اور غلبہ اسلام ہونا
ہے۔ وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیائی علیہ السلام
میں اور آپ ہی وہ طاقتور اور روحانی وعلمی شخصیت ہیں۔
جس کی منتظر امت مسلم تھی آپ ہی عالم اسلام میں وہ
شخصیت جنہوں نے اپنی وفات سے قبل اپنے تبعین کو
قدرت ثانیہ یعنی نظام خلافت سے منسلک ہونے اور اس
کی برکات سے مستفیض ہونے کی تاکیہ و تلقین
فرمائی۔منشاء الہی اور قرآن و حدیث کی پیشگو ئیوں کے
عین مطابق آپے وصال کے بعد جماعت احمد میں نظام
خلافت کا قیام مل میں سے آیا۔ الحمد للہ علی ذالک۔

خلیفہ نبی کے جانے کے بعداً س کا جانشین ہوتا ہے۔ اور جوکام خدا کا نبی شروع کر چکا ہوتا تھا۔ خلیفہ انہی کا مول کو مزید وسعت دیتا ہے اور مضبوط ومتحکم کر کے پائے تکمیل تک بہنچا تا ہے۔ چنانچہ خلفائے احمدیت نے خدمت قرآن کو اپنے اپنے دورِ خلافت میں نہ صرف جاری رکھا بلکہ اُسکوآ کے بڑھایا اور خدا کے فضل سے ہر خلیفہ کی مساعی اپنے وقت میں ثمر آ ور اور کا میابیوں سے جمکنار ہوئی۔

# حضرت خلیفة المسیح الاوّل کے دور میں خدمت قرآن

قبل اسکے کہ آپی عظیم خدمات کا ذکر ہو، آپے قلب صافی میں موجز ن عشق قرآن کا مخضر الفاظ میں ذکر کیاجا تا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

(1) '' مجھے قرآن مجید سے بڑھ کرکوئی چیزییاری نہیں لگتی۔ ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں۔ ان سب میں مجھے خدا ہی کی کتاب پندآئی۔''

(2) '' مجھے قرآن مجید سے بہت محبت ہے اور بہت محبت ہے، قرآن مجید میری غذا ہے میں سخت کمزور ہوتا ہوں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے مجھ میں طاقت آ جاتی

بہشت اور حشر میں نعمتیں (3)'' خدا تعالی مجھے بہشت اور حشر میں نعمتیں دیتو میں سب سے پہلے قر آن شریف مانگوں گا تا حشر کے میدان میں بھی قر آن شریف پڑھوں ، پڑھاؤں اور سناؤں۔''

(4) "بعض وقت میں نے قرآن کے تین تین الفاظ لفظوں کوعلیجدہ جھانٹ کر دیکھا ہے کہ انہیں تین الفاظ سے میں دنیا کے تمام مذاہب کا مقابلہ کرسکتا ہوں۔"

# آ کی خدمت قرآن:

آب نے اپی خلافت کے دوران 1910ء میں فرمایا:
'' میری طبیعت توضعیف ہے۔ مگر دل میں آیا کہ
زندگی کا بھروسہ نہیں۔ معلوم نہیں کہ کس وقت موت
آجائے۔ بچھ قرآن سنادیا جائے تواجھا ہے۔'

مزید آپ فرماتے ہیں: "میں تم کو قرآن ساتا ہوں مد عاال سے میرایہ ہوتا ہے کہ تم اس پڑمل کرواور عمل کرے اس سے نفع اٹھاؤ۔ " (حقائق الفرقان جلد 2 صفحہ 57) آپی خدمت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم۔ اے تحریر فرماتے ہیں:

'' جماعت احمد یہ کے علم النفیر کا ایک کثر حصہ بلا واسطہ یا بالواسطہ آپ ہی کی تشریحات کا اور انکشافات پر ببنی ہے۔ آپ کے درس کا پہلے کا معتد بہ حصہ ضبط تحریر میں نہیں آسکا۔ ہاں سننے والوں کے سینے اب تک اس بیش بہا خزانہ کے امین ہیں۔ اور ہر احمد کی تفسیر میں حضرت خلیفہ اوّل می کے دشن نظر آتی ہے۔''

ہجرت فرما کرقادیان آنے کے بعد آپ نے اپنی وفات تک جماعت کوقر آنی علوم سے مالامال کیا۔حضور کے درس میں ادائل زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی جایا کرتے تھے۔آپے درس میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک وسیع سمندر ہے جسکا ایک حشہ موجزن ہے اور دوسرا حصہ ساکن اور عمیق اوراس میں





سے ہر سخص این استعداد کے مطابق یائی بی رہا ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے ذریت حضرت سیح موعود علیہ السلام کواین شاگردی میں لے کراپنی اس فیضان برکات کونہر جاریہ بنانے کا شرف حاصل فر مایا۔1913ء میں قاديان ميں ايك غيراحمدي صحافي محمد اسلم صاحب امرتسر سے قادیان آئے انہوں نے اپنے قادیان قیام کے تاثرات ان الفاظ میں پیش کئے ہیں۔

'' مولوی نورالدین صاحب جو بوجه مرزاصاحب كے خليفہ ہونے كے اس وقت احمدى جماعت كے مسلمه پیشوا ہیں جہاں تک میں نے دو دِن انکی مجالس وعظ و درس قر آن شریف میں رہ کرائے کام کے متعلق دیکھا تو مجھے وہ نہایت یا کیزہ اور محض خالصةً لللہ کے اصول پر نظر آيا - كيونكه مولوي صاحب كاطرزعمل قطعارياء ومنافقت سے پاک ہے اور اُنکے آئینہ دل میں صدافت اسلام کا ایما زبردست جوش جومعرفت توحید کے شفاف جشمے وضع ہیں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کے ذریعہ ہروفت أنكے بے ریاسینے سے أبل أبل كرتشنگان معرفت تو حيدكو فیضیاب کررہا ہے۔ اگر حقیقی اسلام قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کی صادقانه محبت جیسی که مولوی صاحب موصوف میں میں نے دیکھی ہے اور کسی شخص میں نہیں دیلھی۔ یہیں کہ وہ تقلیدا ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ نہیں درس قرآن کریم: بلكه وه ايك زبر دست فيلسوف انسان بين اورنهايت بي زبردست فلسفیانہ تقید کے ذریعے قرآن مجید کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔''

(منقول از تاریخ احمه یت جلد 4)

### خلافت ثانيه ميں خدمت قرآن

جب حضرت خلیفة أسيح الاوّل کے وصال کے بعد حضرت مرزا بشير الدين محمود احمد صاحب منصب خلافت پرمشمکن ہوئے تو آپ نے اپنے پیش روکی خدمت قرآن کو جاری رکھا اور قرآن کریم کی عظمت، عزت اور حکومت کو دلوں پر قائم کرنے کے لئے اپنی

تمام تراستعدادوں کور دبعمل لائے۔

حضور رضى الله تعالى عنداين جماعت كومخاطب كر كے فرماتے ہيں:

'' اور جب قرآن کریم ہی دنیا کو بیدار کرسکتا ہے اور وہی دنیا کی ہدایت کا موجب بن سکتا ہے۔تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے ہرایک نے قرآن کریم پڑھا ہے یا کیا اسے جھنے اور پھیلانے کی کوشش کی ہے ....؟ اگر ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا اور اسے سمجھنے اور بھیلانے کی کوشش نہیں کی تو اسکے معنے یہ ہیں کہ ہم اسلام کے سیابی نہیں کیونکہ ہم نے اس ہتھیار کی طرف توجہٰمیں کی جسکے ذریعہ سے بیددنیا فتح ہوسکتی ہے۔ پس قر آن کریم کونذ برقرار دیکراس طرف توجه دلائی گئی ہے كهتم قرآن كريم كوبار باريز هواورات مجھنے، پھيلانے کی کوشش کرو ۔ یہاں تک کہ جب تم بولو تو تمہاری زبانوں سے قرآن کریم جاری ہو۔ اور جب تم لکھوتو تمہاری قلموں سے قرآن کریم جاری ہو۔ اور تمہارے خیالات اورتمهاری خواهشات سب کی سب قر آن کریم کے تابع ہوں۔اُس وقت تک دنیا تمہارے ذریعہ ہے ہدایت نہیں یا سکتی۔'' (تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 43)

آپؓ نے1910ء میں قرآن کریم کا درس دینا شروع فرمایا۔ پھر 1913ء کے وسط میں آپ دن میں دو بار درس قرآن دینے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر23سال کے قریب تھی۔ بیدرس نماز فجر اور ظہر کے بعد آپ ارشاد فرماتے تھے۔قبل از خلافت 1909ء میں جب درس قرآن دیتے تھے تو اُس وقت جوآپ کے درس قر آن کا نداز بیان اور حقائق ومعارف سے پُر درس ہوا کرتا تھا اُسکے بارے میں مخدوم محمد ابوب صاحب علیگڑھ نی۔اے۔نئی دہلی تحریر کرتے ہیں۔ '' انہیں ایام میں معلوم ہوا کہ حضرت میاں صاحب بھی درس فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی

وہاں حاضر ہوا مجھے اس درس میں صرف چند روز ہی شامل ہونے کا موقعہ ملا۔حضور نے قرآن کریم کی نہایت ہی اعلیٰ درجہ کے معارف وحقائق بیان فرما کر ایک طرف تولا یسمسه الا السمطهرون کے مطابق این پاکیزه زندگی کا ثبوت دیا۔ دوسری طرف کسی مشکل مقام قرآن مجید کے معنی معلوم کرنے کے لئے کوشش کرنے اور مجھنے کے لئے دعا ئیں کرنے اور پھراس کا حل یانے کا ذکر فر ماکرایے عشق قر آن شریف اور تعلق بالله كاثبوت ديابه

الغرض اس قليل عرصه ميں مجھ پرحضور کے عشق و فَهُم قرآن كريم، طهارت وتقويل بالله، اجابت دعا اور مطہر زندگی کا گہرااٹر ہوا جو کہ باوجودمرور زمانہ کے دل۔ سے ہرگز دور نہیں ہوا۔ اور یہی اثر تھا جو کہ بفضلہ تعالی حضور کوخلیفه برحق مانے میں کام آیا۔الحمد لله علی ذالک۔ یہاُس وفت کی بات ہے۔جس کواب انتیس سال گذر کے ہیں۔ اور اب تو ماشاء اللہ حضور کاعلم ایک بحر بے یایاں معلوم ہوتا ہے۔جس کا میچھاندازہ ہی نہیں۔اور حضور کا ہرایک خطبہ بلکہ ہرایک تقریر وتحریراینے اندر ایک ایسی جدّ ت اور شان رکھتی ہے کہ جسکی نظیر صفحہ ستی پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔''

(سوائح فضل عمر جلد 1 صفحه 302)

# قرآن كريم كے علوم فرشتوں نے سکھائے:

ال صمن ميں حضرت خليفة الشيح الثاني رضي الله عنه بیان فرماتے ہیں: "خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے فرشتوں کومیری تعلیم کے لئے بھجوایا اور مجھے قرآن کریم کے ان مطالب ہے آگاہ فرمایا جوکسی انسان کے واہمیہ اور گمان میں بھی نہیں آسکتے تھے۔ وہ علم جوخدانے مجھے عطا فرمایا وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا وہ خیالی یا قیاسی ہیں ہے۔ بلکہ ایسانطعی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چینج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے بردہ برکوئی شخص ایبا ہے جو دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے



اُ سے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہروفت اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ آج دنیا کے بردہ برسوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کاعلم عطاء فر مایا گیا ہو۔''

(الموعود 11 اور 12)

این مخالفین کا ذکر کرنے ہوئے آپ نے انہیں تفسيرقر آن كاچينج ديااورفر مايا:

" آئيں بالمقابل بيٹه كرقر آن كريم كى كسى آيت یا رکوع کی تفیر لکھیں اور دیکھیں کہ کون ہے جس کے لئے خدا تعالیٰ حقائق اور معارف کے دریا بہا دیتا ہے۔ اورکون ہےجسکواللہ تعالیٰ علوم کے سمندرعطاء کرتا ہے۔ میں تو انکے نز دیک جاہل ہوں، کم علم ہوں، بچہ ہوں، خوشامدیوں میں گھرا ہوا ہوں ، ناتجر بہ کار ہوں پھر جھے ے انکامقابلہ کرنا کون سامشکل کام ہے۔ وہ کیوں مرد میران بن کر خدا تعالی کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ ہیں كرتے اور كيول گيدڙول اورلوم ريول كي طرح حييب حھِب کرحملہ کرتے ہیں۔''

(تقرير جلسه سالانه 1919ء)

علماء اورمفسرین قرآن کو آینے متعدد بارتفسیر نويي كالجيلنج دياليكن بهي كسي عالم يامفسرقر آن كوخواه كسي بھی فرقہ ہے تعلق رکھتا ہو جیلنج قبول کرنے کی جرات نہ ہوئی۔آپ فرماتے ہیں "میں جے خدا تعالی نے اُس پیشگوئی کا مصداق قرار دیا ہے تمام علماء کو چیلنج دیتا ہوں كه ميرے مقابلے ميں قرآن كريم كے سى مقام كى تفسير لکھیں اور جتنے لوگوں سے ادر جتنی تفسیروں سے جاہیں مدد لیں۔ مگر خدا کے تصل سے پھر بھی مجھے فتح حاصل ہوگی۔'' (الفضل23اپریل1944ء) ایک موقعہ پر آپ نے مختلف ماہرین علوم کو مخاطب کر کے فرمایا:

'' دنیا کے کسی علم کا ماہر میرے سامنے آجائے۔ دنیا کاکوئی پروفیسرمیرے سامنے آجائے۔ دنیا کاکوئی سائنس دان میرے سامنے آجائے۔ اور وہ اسنے علوم

کے ذریعہ قرآن کریم پر حملہ کر کے دیکھے لے، میں اللہ تعالی کے فضل سے ایبا جواب دے سکتا ہوں کہ دنیالسلیم کرے گی کہاں کے اعتراض کا ردّ ہو گیا اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خدا کے کلام سے ہی اس کا جواب دونگا اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ سے ہی اُس کے اعتراضات کورد کرکے دکھادوں گا۔''

(الفضل 18 فروري 1958ء)

حقیقت پہ ہے کہ آیکے اس دعویٰ کو دنیا نے شلیم کیا كه آ يكي نفسير انوارسادي يمرضع اور حقائق ومعارف يرمبني تفسیر ہے۔اور دیگر تفاسیر سے متاز و بلند مقام رکھتی ہے۔ چنانجیه مولانا عبدالماجد دریابادی جو نامور عالم اور و قالع نگار تھے، نے حضرت مصلح موعود کے بارے میں لکھاہے۔

'' قرآن وعلوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیرنبکیغ میں کوششیں انہوں نے سرگرمی اورا ولوالعزمی ہے اپنی طویل عمر میں جاری رتھیں ۔اللہ ان کا صلہ انہیں دے۔علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جوتشریح ،تبیین وتر جمانی وه کر گئے ہیں۔اس کابھی ایک بلند دمتاز مرتبہ ہے۔'

(صدق جديد18 نومبر 1965ء) اسیطرح علامہ نیاز فتح بوری نے جب آ کی تفسیر كامطالعه كمياتو بھي برملا كہها تھے:

اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھر ہا ہوں۔اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا بالکل نیا زاویۂ فکرآ یہ نے بیدا کیا۔اور بیفسیرا پی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے۔جس میں عقل ونقل کو بڑے حسن سے ہم آ ہنگ دکھایا گیا ہے۔آ کی تجرعلمی،آ کی وسعت نظر، آ کچی غیرمعمولی فکر وفراست ، آیکاحسن استدلال اسکے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک اس سے بے خبر رہا۔ کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط پر آ کیے خیالات معلوم کر کے جی بھڑک

اٹھااور بے اختیاریہ خط لکھنے پرمجبور ہو گیا۔ آپ نے ہو لاء بسناتي كي تفيركرت بوئ عام مفسرين سے جدا بحث کا جو پہلواختیار کیا ہے۔اس کی داد دینا میرے امكان مين بيس خدا آيكوتا ديرسلامت ركھے'' (الفضل 17 نومبر 1963ء)

سلسلہ احدید کے ایک شدید مخالف مولانا ظفر علی خان صاحب مديراخبارزمينداركويه لكهي يرمجبور مونايراكه: '' احرار یو کان کھول کرسنو! تم اور تمہارے گلے بند هے مرزامحمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔مرزا محمود کے پاس قرآن ہے، قرآن کاعلم ہے۔تمہارے یاس کیا خاک دھراہے۔تم میں سے کوئی ہے جوقر آن کے سادہ حروف بھی پڑھ سکے ہتم نے بھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا،تم خود کچھنہیں جانتے ،تم لوگوں کو کیا بتاؤ کے ۔مرز امحمود کی مخالفت تمہار بے فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔مرز امحمود کے پاس مبلغ ہیں مختلف علوم کے ماہر ہیں۔ دنیا کے ہرملک میں اُس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔'' (ایک خوفناک سازش صفحہ 196)

حضورانور قادیان میں ہفتہ کے روز صبح کے وقت قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعدر بوہ میں آپ نے مستورات میں سلسلۂ درس شروع فرمایا۔ آیے ارشاد پر دینیات کلاس کے بعد مجلس خدام الاحدید '' تفییر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے۔ مرکزیہ اور نظارت تعلیم و تربیت کے اشتراک سے 1945ء میں پہلی تعلیم القرآن کلاس بھی شروع کی گئی۔ الغرض آیکی ساری عمر خدمت قرآن میں گذری۔ خلافت جیسے اہم دینی منصب پر فائز آیا نے ہو کر جو درس قرآن دیئے اور جو تفاسیر تصنیف فرمائیں۔ایکے بارہ میں جلیل القدر علمائے ہندویاک کے بعض تنجر ہے قارئین ملاحظہ فرما نیکے ہیں۔حضور رضی اللہ عنہ کی بیر تفاسير حقائق القرآن ، درس القرآن ،تفسير كبير ،تفسير صغير کے نام سے شائع ہوئیں۔ آج بھی نظارت نشرو اشاعت سے نہایت ہی قیمتی اور حقائق ومعارف سے معمور تفاسیر حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ویسے حضور نے

خطبات جمعه،خطبات عيدين اور دوسر مےخطابات جلسه سالانہ کے مواقع پر ارشاد فر مائے ہیں یا دوسری متعدد كتب تصنيف فرمائي ہيں۔ أن سب ميں سي نامسي قرآني آیت کی ہی تفسیر بیان ہوئی ہے۔سب میں قرآنی علوم کے ہیرے جواہراورموتی سموئے ہوئے ہیں۔ اک دفت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی بیرج ت خداکرے

### تراجم قرآن كريم:

آ میکے بابر کت دور خلافت میں جہاں آپ نے جماعت کے دلول میں قرآن کریم کی محبت بیدا کی اور آسانی نور ہے اُن کے دلول کومنور کیا اور قرآنی احکام کے فلیفہ اور حکمت سے آگاہ فر ماکر قرآن شریف کے ادامر و نواہی کے مطابق بصد شوق اپنی زندگیاں گزارنے پرتیارفر مایا۔وہیں آپ نے اس مقدس آسانی کلام کو دنیا کے مختلف ملکوں میں اُنکی زبانوں میں پہنچانے کی کوشش فر مائی۔ چنانچیہ مندرجہ ذیل زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم آیکے دورخلافت میں منظرعام پر آئے۔ انگریزی، ڈج، جرمن، سواحیلی، ہندی، گورکھی، ملایائی، انڈونیشین، قبیلٹی، روسی، فرانسیسی، پرتگیزی،اطالوی، سیانوی۔ان تراجم کوبھی غیر مذاہب والول نے بنظر تحسین دیکھا ہے۔

# خلافت ثالثه ميل خدمت قرآن

جماعت احدیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ہناصر احمد صاحب منتخب ہوئے۔ آپ بھی حضرت خلیفة ا المسيح الاول كى طرح خدا كے فضل سے حافظ قرآن تھے۔آپ کے دور خلافت میں بھی خدمت قرآن کے عظیم فریفنہ کو ہرمکن بہتر طریق سے انجام دیا گیا۔

تعلیم القرآن کی تحریک:

دنیامیں اسلام کوغالب کرنے کے لئے سب سے

بنیادی چیزیہ ہے کہ قرآنی علوم کوحاصل کیا جائے اور اسکی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر حضور ؓ نے احباب جماعت کو قرآن کریم سیکھنے کی پُر زورتحر یک فرمائی اور بار باراس طرف توجہ ولاتے *رہے*۔

حضور"نے خطبہ جمعہ 19 فروری 1966ء میں احباب جماعت احدید کوتا کید کرتے ہوئے فرمایا: '' ہماری پیکوشش ہونی جا ہئے کہ دونتین سال کے اندر ہمارا کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہے جسے قر آن کریم پڑھنا

ندآ تا ہو۔''

پھر فرمایا:'' قرآن کریم کے بغیرا کیے گھر بھی بے برکت رہیں گے۔ ہراحمدی کا گھر ایباہونا جاہئے کہ اس میں رہنے والا ہرفر دجواں عمر کا ہے کہ وہ قر آن کریم پڑھ سکتا ہو، صبح کے وقت اُس کی تلاوت کر رہا ہو۔'' اس تحریک کوکامیاب بنانے کے لئے حضور نے عہد بداران جماعت کومخاطب کر کے فرمایا:

'' میں پھرتمام جماعتوں کو ،تمام عہدیداران خصوصاً امرائے اضلاع کواس طرف تو جہ دلاتا ہوں كه قرآن كريم كاسيكهنا، جاننا اور اسكے علوم كو حاصل كرنا اوراسكي باريكيول پراطلاع پانا اوران را ہوں ہے آگاہی حاصل کرنا جو قرب الہی کی خاطر قرآن كريم نے ہمارے لئے كھولے ہیں، ازبس ضروري ہے۔اسکے بغیروہ کام ہرگز سرانجام نہیں دیے سکتے جسكے لئے اس سلسله كو قائم كيا كيا ہے۔ يس ميں آ يكو ا یک د فعه پھرآ گاہ کرتا ہوں اور متنبہ کرتا ہوں کہ آپ اینے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی انتہا کی کوشش کریں کہ جماعت کا ایک فرد بھی ایبا نہ رہے، نه بردا نه جھوٹا نه مرد نه عورت نه جوان نه بچه که جسے قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نہ آتا ہو۔جس نے اینے ظرف کے مطابق قرآن کریم کے معارف عاصل کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔''

حضور انور کے اس ارشاد مبارک کی تعمیل میں صدرانجمن ربوه ميں نظارت تعليم القرآن كا قيام عمل ميں آیا۔ اور پھر تمام جماعتوں میں قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام كيا گيا۔اور دنيا بھرميں تھلےمبلغين معلمين كرام تعلیم القرآن کے کام کو ہرممکن طریق سے انجام دینے کی کوشش کرنے میں لگے رہے۔علاوہ ازیں حضور ی مجلس موصيان كوبھی تعليم القرآن كا كام سپر دفر مايا۔حضور انور نے ای پر اکتفانہیں فرمائی بلکہ اس اہم کام کو كامياب بنانے كے لئے دقف عارضي كى تحريك فرماكى لیعنی ایسے افراد کی ضرورت ہے جو قرآن مجید جانتے ہوں اور اپنے وقت کا کچھ حصّہ اس خدمت کے لئے پیش کریں۔حضورانورنے احباب جماعت سے مطالبہ کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وقف عارضی کی تحریک میں شامل ہوں اور جہاں انکو بھجوایا جائے بناشتِ فلبی سے وہاں جائیں۔اس سلسلے میں حضور ؒنے

'' میں جماعت کو بیخر یک کرتا ہوں کہوہ دوست جن کوالٹدتو فیق دے،سال میں دو ہفتہ سے چھے ہفتہ تک کا عرصہ دین کی خدمت کے لئے وقف کر دیں۔انہیں جماعت کے مختلف کاموں کے لئے جس جس جگہ بھجوایا جائے وہاں اپنے خرج پر رہیں اور جو کام الے سیرد کیا جائے انہیں بجالانے کی بوری کوشش کریں۔'

(الفضل 23 مارچ1966ء) آب كتعليم القرآن اور وقف عارضي كي تحريك كو بارگاه رب العزت میں قبولیت کی بشارت ملنے پر آپ

'' إِس وقت مجھے بير تفہيم ہو كى جونو رميں نے اُس دن دیکھاتھا۔وہ قر آن کریم کا نورتھا جوتعلیم القرآن کی سكيم اور وقفِ عارضي كى سكيم كے تحت دنیا میں پھیلایا جا ر ہاہے۔اللہ تعالیٰ اس مہم میں برکت ڈالیگا اور انوار اس طرح زمین پرمحیط ہوجائیں گے جس طرح اُس نورکور (الفضل 27 جولا ئي 1966ء) نمين پرمحيط ہوتے ديکھا ہے۔''



(الفضل 10 جولائي 1966ء) اگرایک طرف حضور نے افراد جماعت کوقر آنی انوار سے منور فر مانے کی ہرممکن کوشش فر مائی تو دوسری طرف آپ نے اس روح برور آسانی پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کا سلسلہ عالمی تنظی پر شروع فر مایا۔ چنانچهآ کیے مبارک دور میں بورپ و امریکہ اور افریقه کے ہوٹلوں میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم ر کھوائے گئے۔آپٹر ماتے ہیں:

'' ایک بار مجھے یہ بتایا گیا کہ میرے دور خلافت میں چھکی دور خلافتوں سے زیادہ اشاعت قر آن کا کام ہوگا۔ چنانچہ اب تک میرے زمانے میں میچیلی دو خلافتوں کے زمانہ سے زیادہ قرآن مجید کی دوگنا زیادہ اشاعت ہوگئی ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کے کی لا کھ نسخ طبع کروا کرتقشیم کئے جاچکے ہیں۔''

( دوره مغرب1980ء ) آپ نے این عہد مبارک میں صدسالہ جو بلی کے پروگرام کا اعلان فر مایا تھا۔اس پروگرام میں دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں اشاعت قرآن کا منصوبہ بھی شامل تھا۔

# خلافت رابعه میں خدمت قرآن

حضرت خلیفہ اسے الثالث کی رحلت کے بعد منشاء الہی کےمطابق حضرت مرزاطا ہراحمہ صاحب خلیفۃ استح الرابع جون 1982ء كومسند خلافت برمتمكن ہوئے۔ آیکے نہایت ہی بابر کت دور خلافت میں اشاعت قرآن اورتبلیخ اسلام کا ایک نیا دورشروع ہوا۔اورکوئی ابتلا کوئی آ زمائش خواه حکومتی سطح پر کیوں نه ہو، خدمت دین کے فریضہ کو انجام دینے میں آڑے نہ آسکی۔خدا کے فضل سے آپ کی بابرکت قیادت و سیادت میں جماعت نے برق رفتاری سے ترقی کی اور تبلیغ اسلام ۔ اور اشاعت قرآن کا کام دنیا کے 186 ملکوں میں وسعت اختيار كرگيا \_تفصيل بيان كرناممكن نهيس اختصار

کے ساتھ آپکے عہد مبارک میں خدست قرآن کی چند جھلکیاں تحریر کی جاتی ہیں۔

#### درس قر آن:

10 جون کو آپ خلیفہ منتخب ہوئے۔23 جون کو آپ نے رمضان اسبارک کے آغاز پرمسجد مبارک ربوہ میں سورہ فاتحہ کے درس سے قرآن کریم کے درس کا آغاز فرمایا۔ اور رمضان کے اختیام یر 21جولائی کو آخری تین سورتوں کا درس ارشا دفر ما کر دعا کروائی۔

1984ء کے رمضان المبارک میں حضور نے 2 جون سے ہفتہ میں ایک بار درس القرآن انگریزی میں ارشاد فرمائے۔1985ء میں ہفتہ اور اتوار کو 1987ء میں ہر جمعہ اور انوار کو انوار قرآنی ہے افراد جماعت کو مستفیضغر ماتے رہے۔

آ يكو بيعظيم الثان سعادت نصيب ہوئی كه الهي

### عالمي درس القرآن:

بثارتوں کے بموجب آیکے مبارک وجود سے رحمة للعالمين برنازل شده قرآن كريم كاعالمي درس القرآن كا آغاز ہوا۔ 27 فروری1993ء سے آپ نے مسلم شلیوژن احمر بیر Live عالمی درس القرآن کا سلسله شروع فرمایا۔ بیدرس ہفتہ میں دودن ہوتار ہا۔1994ء کا ترجمہ کرنے کی بھی سعادت عطا ہوئی۔ آپ نے میں 12 فروری سے سوائے جمعہ باقی6دن آپ نے دری ارشادفر مایا۔اور پیسلسلہ 2000ء تک جاری رہا۔ پیارے آتانے ہفتہ اور اتوار کے دن سوالات کا موقع بھی فراہم فر مایا تھا۔ آخری درس15 دسمبر 2001ء کو ارشادفر مایا حضور درس کے آخری دن اجتماعی عالمگیر دعا كرواتے رہے۔ ان درسوں میں آپ نے مختلف مسائل جیسے نظام وراثت ، معجزات ،عورنوں کا مقام وغیرہ پرسیر حاصل روشنی ڈالی۔ نیزمستشرقین اورشیعہ علماء کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضوں کے تسلّی بخش جوابات مرحمت فرمائے ہیں۔ حقائق ومعارف علم

وعرفان ہے معمور درس القرآن MTA ہے اب بھی سنے جاسکتے ہیں جو با قاعد گی سے نشر ہوتے ہیں۔

#### تراجم قرآن كريم:

خدا کے فضل ہے حضور کے بابر کت دور خلافت میں 56 کے قریب مختلف زبانوں میں تراجم شائع ہوئے پھر حضور نے 1986ء کے خطبہ عید الفطر میں صدسالہ جشن تشکر کے موقعہ بردنیا کی 100 زبانوں میں منتخب آیات کے تراجم شائع کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ1989ء تک 117 زبانوں میں قرآن کریم کی منتخب آیات شائع کر دی گنگیں ۔ علاوہ ازیں حضور انور نے یہ بھی تحریک فرمائی کہ قرآن کریم کے مکمل تراجم کے كے مختلف احباب ما خاندان ایک ایک ترجمه کامکمال خرچ برداشت کریں۔ پیارے آقانے چینی زبان میں ترجمہ قرآن کاخرچ خود برداشت فرمایا تھا۔

#### ترجمة القرآن:

الله تعالی نے بیارے آقاکے دل میں قرآن کریم سے جوعشق ومحبت عطاء کی اُس کا انداز ہ اِس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ باوجود منصب امامت کی گونا گوں مصروفیات کے آپکواس عظیم اور مقدس کتاب 15 جولا كى 1994 ءكو. M.T.A يرترجمة القرآن كلاس کا آغاز فرمایا۔جسکی تنکیل فروری1999ء کوہو گی۔ پھر بير جمه 2000ء ميں كتابي صورت ميں شائع ہو كرمنظر عام پر آیا۔مؤرّخ احمدیت محرّم مولانا دوست محمد صاحب شامد ترجمه کی خصوصیات و امتیازات برتحریر

'' اس اردو ترجمه كوييه منفرد اور عديم المثال خصوصیت حاصل ہے کہ ترجمہ اکیسویں صدی کے عصری تقاضوں سے ہم آ ہنگ ہے۔ اورنی صدی کے ہر جیلنج کا جواب اس میں موجود ہے۔ اور سب سے برطکر بیا کہ





اپنی ذات میں ایک الیی تفسیر کا قائم مقام ہے جس پر متضرّ عاندوُ عاوُل اور گہرے اور باریک مطالعہ ہے فہم قرآن کے بے شار در یجے خود بخود کھلتے چلے جاتے بیں۔'' (مشکوة ایریل 2001 ع صفحہ 9) محترم ناظر صاحب نشر و اشاعت سيدعبدالحي صاحب.M.A ترجمه کی اہمیت اور خصوصیات و برکات کے متعلق تحریر فر ماتے ہیں:

" بیر جمه آسان ،سلیس اور عام قہم ہونے کے باوجوداینے اندرایک ندرت رکھتا ہے۔اس ترجمہ میں اس بات کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ بیتر جمد قرآن کریم کے متن کے بالکل مطابق ہوا در کسی صورت میں بھی میمتن سے تجاوز نہ کرے۔ اس سلسلہ میں اتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ اگرمتن کے الفاظ کا اردوتر جمہ كرنے ہے مفہوم واضح نہ ہوتا ہوتو ترجمہ كے ابلاغ اور سلاست کے لئے جووضاحتی الفاظر جمہ میں شامل کئے گئے ہیں انہیں قرآن کریم کے تقدس کے پیش نظر بریک میں رکھا گیاہے۔ تا کہ پڑھنے والے پر بیامرواضح رہے کہ بیاصل عربی متن کا ترجمہ نہیں بلکہ مترجم کے الفاظ ہیں۔اس لحاظ سے بیایک شم کالفظی ترجمہ ہے۔لیکن اسکے باوجودروال سلیس اور اردوزبان کے رائج الوقت عاورہ کے بھی عین مطابق ہے ..... مذکورہ خصوصیات کے ساتھ یہ ترجمہ ایک منفرد اسلوب رکھتا ہے۔ علوم جدیدہ کے انکشافات کی روشنی میں اس دائمی کتاب کے ایک ایک لفظ کود و بارہ سمجھنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے۔ کرنے میں مصروف ہے۔ اورجن مقامات يربھي عربي لغت اور قواعد صَر ف ونحو نے اجازت دی ہے دہان سابقہ تراجم کی بجائے بالکل نئے اوراجھوتے معنی اختیار کئے گئے ہیں۔''

(تعارف صفحہ 2-1)

#### مدرسه حفظ القرآن:

ربوہ اور قادیان میں قرآن کریم حفظ کرنے کا انتظام ہے۔ربوہ میں با قاعدہ مدرسة الحفظ ہے۔ جبکہ

قادیان میں جامعہ احمریہ کے تحت درجہ حفظ موجود ہے۔ جہاں ہے سینکڑوں بیے مکمل قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔حضور انور نے 2000ء میں ربوہ میں مدرسة الحفظ كاانتظام صدرانجمن احدید کے سپر دفر مایا۔ اور اس میں بہت سی اصلاحات بھی لائی كئيں جبكہ بچيوں کے لئے عائشہ دينيات اكير مي ميں حفظ قرآن کا انتظام ہے۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی بچیال بھی حفظ قرآن کی سعادت یارہی ہیں۔الحمد للّٰدعلیٰ ذالک۔2ستمبر 2000ء کو برطانیہ میں مدرسہ حفظ القرآن قائم ہوا۔جس میں جزوقتی کلاسوں کے ذریعہ بچوں کو قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے۔حضور نے اس كلاس كانام المحافظون تجويز فرمايا بم حضور نے کئی بار حفظ قرآن کی تحریک کرتے ہوئے احباب جماعت کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' ہراحمدی کم از کم سنہیں پڑھتے تو فکر کرنی جاہئے اور ہرایک کواینے بارے وہ آیات یاد کرے جوحضور نمازوں میں تلاوت فرماتے میں سوچنا جائے کہ کیاوہ احمدی کہلانے کے بعد بھی ان

# نظارت تعليم القرآن وقف عارضي:

حضرت خلیفۃ اسیح الرابع کے عہد مبارک میں ر بوہ کی طرح قادیان میں بھی نظارت تعلیم القرآن وقف عارضی کا قیام عمل میں آیا۔جو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی احمد سے جماعتوں میں نہصرف احمد ی احباب کو بلکہ بنی نوع انسان کو انوار قرآنیہ سے روشناس

### خلافت خامسه میں خدمت قرآن

الی بثارتوں کے بموجب حضرت خلیفة اس الرابع کے وصال کے بعد حضرت مرز امسرور احمد ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز جماعت احدید عالمگیر کے یانچویں خلیفہ منتخب ہوئے۔آپ کے مبارک اور عہد ساز دور میں احیائے دین اورا قامت شریعت کو پورا کرنے کے لئے

آغازخلافت ہے ہی نئ فتوحات اور کامیابیوں کے جلو میں منصب امامت کے فرائض آپ نے انجام دینے شروع فرمائے۔آپ نے تلادت قرآن مجیداورترجمہ یڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے احباب جماعت کومخاطب كركے فرمایا:

'' ہراحمدی کواس بات کی فکر کرئی جاہئے کہ وہ خود بھی اور اُس کے بیوی بیج بھی قر آن کریم پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی طرف توجہ دیں۔ پھر ترجمه يراهيس \_ پھر حضرت مسيح موعود كى تفسير براهيس \_ ية نيبر بھی تفسير کی صورت میں تو نہیں لیکن بہر حال ایک كام ہوا ہے كەمختلف كتب اور خطبات سے، ملفوظات ے حوالے اکٹھے کر کے ایک جگہ کردیئے گئے ہیں اور یہ -بہت بڑاعلم کاخزانہ ہے۔اگر ہم قر آن کریم کواس طرح باتوں پڑمل نہ کر کے احمدیت سے دور تو نہیں جارہا۔'

(خطبه جمعه 24 ستمبر 2005ء) ایک اور خطبه جمعه میں حضور انور ایدہ الله تعالی نے دنیا بھر کے 193 ملکوں میں تھلے ہوئے احباب جماعت کومخاطب کر کے فرمایا:

'' الله تعالى جميس عبادت گذار بنده بنائے، ايسا بندہ جس کا اللہ ہے دوئتی کا معاملہ ہو۔ یا در تھیں دوستوں کی خاطر قربانیاں بھی دین پڑتی ہیں۔ پیرنہ ہو کہ جب خداہم سے قربانی مائے تو ہم پیچھے بٹنے والے ہو جائیں۔ نہیں بلکہ وفا کے ساتھ اینے پیارے خدا کے ساتھ جمٹے رہیں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس کامل ادر مکمل کتاب کو ہمیشہ راہنما بنائے ر کھیں۔ اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ اور اُس کا يرحاركرنے والے بھى ہوں۔الله تعالیٰ ہمیں اسكی تو فيق عطافرمائے' (خطبہ جمعہ 19ایریل 2004ء) پھرایک موقعہ پرحضور انورفر مایا: پس بچوں کو مجھی قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں اور خور بھی



پڑھیں۔ ہرگھرے تلاوت کی آواز آنی جائے۔ پھر المريمه يوصفي كوشش كريل-اورسب ذيلي تظيمون كو اس سلسلہ میں کوشش کرنی جا ہے۔خاص طور پر انصار الله كو - كيونكه ميرے خيال ميں خلافت ثالثہ كے دور ميں انکے ذمہ کام لگایا گیا تھا۔ اس کئے انکے ہاں ایک قیادت بھی اس کے لئے ہے جو تعلیم القرآن کہلاتی ہے۔ اگر انصار بوری توجہ دیں تو ہر گھر میں با قاعدہ قرآن كريم پڙھنے اور انگو جھنے کی کلاسیں لگ سکتی ہیں۔' (خطبه جمعه 24 ستمبر 2004ء)

الله تعالیٰ کے فضل سے قادیان میں ذیلی تنظیموں کے ذیرانظام مساجد میں قرآن شریف کا درس با قاعدگی سے دیا جارہا ہے۔ اور حضور انور کے ارشادات کی روشنی میں تمام افراد جماعت کوقر آنی انوار سے منور کرنے کی كوشش ميں لگے ہيں۔

#### جامعات كى طرف خصوصى توجه:

حضور انور ایرہ اللہ تعالیٰ نے جہال احباب و افراد جماعت كوبار بارقر آن شريف پڑھنے اسكا ترجمہ سکھنے اورغور ویڈبر کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہیں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک دور مين تعليم الاسلام اسكول مين قائمُ" شاخ دينيات" جو بعد میں مدرسہ احدید کے نام سے موسوم ہوئی۔ اور ہوئے تھی اور آپ کو بے چین کئے رکھتی تھی تا کہ آپ اب یہی مدرسہ جامعہ احمد رہے کے نام سے معروف ہے اور صحفرت اقدیل کی دعاؤں اور آپ کے بیار کے وارث خدا کے فضل سے نہ صرف مرکز احمدیت قادیان میں بنیں۔اس عظیم مقصد کے حصول کے لئے نمازوں کو جامعہ احمد بیر قائم ہے بلکہ اس تہج پر پاکستان، بنگلہ دیش، سنوار کر پڑھا کریں۔قرآن شریف کی غور وفکر کے انگلینڈ، کینیڈا، انڈونیشنا اور افریقه میں بھی جامعات قائم ہو چکے ہیں۔جن میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء اپنی نور سے سنا کریں اور میری ان باتوں پڑمل کریں جو زندگیاں ونف کرکے اسلامی تعلیمات اور انوار قرآنی میں نے اس سال کے شروع میں آپ سے قادیان میں سے آراستہ ہور ہے ہیں۔اور فارغ التحصیل ہونے کے ملاقات کے دوران کہی تھیں۔اللہ تعالیٰ آپکوان باتوں بعد تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔حضرت سے پیمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ علم ومعرفت میں ترقی موعود علیہ السلام نے جب اس مدرسہ کے قیام کی غرض کرنے والے بنیں اور دین و دنیا کی حسنات کو پانے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

" ہاری جماعت میں ایسے لوگ تیار ہونے جاہئیں جوواقعی طور بردین سے داقف ہوں اور وہ اس میں لائق ہوں کہ وہ ان حملوں کا جو بیر دنی اور اندرونی طور پر اسلام پر ہورہے ہیں، پوراپوراجواب دے ملیل۔' (ملفوظات جلد1)

پورے ایک سوسال تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قائم فرمودہ مدرسہ نے حضور کی تو قعات و بلند خواہشات کے مطابق علماء دین و محقق قرآن و خدام اسلام تیار کئے ہیں۔جن میں سے بعض نے تاریخ ساز خدمات انجام دی ہیں اور دیتے کے جا رہے ہیں۔2006ء میں جب اس عظیم علمی دینی اور روحانی درسگاہ کے سوسال بورے ہوئے اور جامعہ احمدید قادیان نے جامعہ کی جو بلی منانے کا فیصلہ کیا تو اس تاريخي موقعه يرحضور خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى نے جامعہ کے نام روح پرور بیغام میں فرمایا:

'' پس اس تاریخی اور مبارک موقعہ پر آپ کے لئے میرا پیغام یہی ہے کہ خدمت واشاعت اسلام کے کئے اپنے اندروہ جوش اور ولولہ پیدا کریں جوحضرت سے موعود علیہ السلام کے دل میں موجز ن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ تؤی پیدا کریں جوآپ کے دل میں ایک آگ لگائے ساتھ روزانہ تلاوت کیا کریں۔امام دفت کےخطبات کو والے بنیں۔خداتمہارے ساتھ ہو۔ ہر آن تم سب کا

تگہبان ہواورتمہارے گھروں میں وہتمہارا خلیفہ ہواور علم ومل اورتقویٰ کی راہوں پر تمہیں چلائے۔اوراُ سکے پیاراوررضاء کے خزانوں کے تم دارث ہو۔ آمین'' (محلّه جامعهاحديي فحه 20)

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے جامعہ کے اساتذہ اورطلباء سے اجتماعی ملاقات کے وقت ارشا دفر مایا تھا۔ " واقفین زندگی مرکز کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے ،خلیفہ وقت کی نمائندگی کررہے ہوتے ہیں۔آپ میں سے ہرایک واقف زندگی کوسو چنا جا ہے ، کیا میں وقف کے معیار حاصل کر رہا ہوں اور کیا اُس معیار کو عاصل کرنے کے لئے قدم آگے بوھارہے ہیں جس معیار کو حاصل کرنے کیلئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جامعہ کا قیام فرمایا تھا۔ان لوگوں میں علم کے حصول کی لگن تھی، مطالعہ کی لگن تھی، قرآن پڑھنے کی لگن تھی، ایک جذبہ تھا۔حضور نے فر مایا'' بیروح آپ کوبھی اینے اندر پیداکرنی ہوگی۔' مزید فرمایا:'' پھر تلاوت قرآن مجید ہے۔ایک دورکوع تو عام آ دمی پڑھ لیتا ہے۔آ پکو روزانه نصف یاره تو ضرور پڑھنا جائے۔ جب آپ تلاوت قرآن کریم کریں تو ترجمہ وتفسیر آیکے سامنے ہوگی۔ نے نے نکات آیکے ذہن میں آئیں گے۔ اسلئے تلاوت قرآن کریم لازمی ہوئی جائے۔ یہی امید کی جاتی ہے۔' (مجلّہ جامعہ احمدیہ شخہ 25،25) علاوہ ازیں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے 06-9-28 کے مکتوب گرامی بنام مکرم پرکیل صاحب جامعہ احدید میں ارشاد فر مایا۔" طلباء قرآن کریم کے کم از کم ایک یاره کی تلاوت کیا کریں۔''

نه صرف جامعه احمرية قاديان بلكه دنيا كے مختلف ملكول مين قائم جامعات يرحضور انور ايده الله تعالى كى خصوصی شفقت ونظر ہے۔ اور حضور انور جائے ہیں کہ یہاں سے فارغ انتحصیل طلباء قرآنی علوم کے ماہر ہوں اور قرآن کریم کے خادم ہوں۔تقویٰ کے ان راہوں پرچلیں

جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في متعين فرمائي ہيں۔





#### تراجم قر آن کریم کی اشاعت:

حضورانور کے عہد مبارک میں قرآن شریف کے تراجم کا کام اور اسکے ساتھ اشاعت کا کام بھی جاری ہے۔ خلافت رابعہ میں 56 قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے تھے۔ اُسکے بعدان میں مزید 22 سے زائد تراجم کا ضافہ ہو چکا ہے۔ الحمد للد۔

#### معاندین اسلام کے حملوں کا جواب:

گذشتہ چند سالوں میں معاندین اسلام اور دھریت فطرت طبائع نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدی و مطہر سیرت پر متعدد بار اعتراضات اٹھائے اور دلآزار کارٹون بھی بنائے۔ ایسے ہرموقعہ پرامام جماعت احمد سیعالمگیرا یدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے معترضین کے جوابات خطبات جمعہ میں ارشاد فرمائے جوایم ٹی اے پر براہ راست نشر ہوتے رہے بیں اور دینا بھر میں سے اور دیکھے گئے ۔حضور انور نے احباب جماعت کی بھی راہنمائی فرمائی کہ ایسے موقعوں احباب جماعت کی بھی راہنمائی فرمائی کہ ایسے موقعوں پر بہائے جلے جلوس اور احتجاج کرنے کے حسن اخلاق پر بہائے جلے جلوس اور احتجاج کرنے کے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اور ہر جماعت میں علمی طبقہ کی کمیٹیاں بنا کریخالفین کے اعتراضات کا جواب تحریر وتقریر سے بنا کریخالفین کے اعتراضات کا جواب تحریر وتقریر سے دیں اور سے موجود علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیس آپ نے فرمایا تھا۔

صف دشمن کو کیا ہم نے بی دکھایا ہم نے

سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے

سیم عنداعت احمد سیکا نصب العین ہے کہ وہ قرآن

کریم کے مختاف زبانوں میں تراجم کروا کے دنیا میں

بسنے والے ہرانسان کو اُس کی شفا بخش تعلیمات سے

روشناس کرائے۔ اسلئے جماعت احمد سے کے ہر خلیفہ
نے اس کام کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش کی

ہے۔ اور انشاء اللہ العزیز ضرورت و حالات کے
مطابق پہلے سے بڑھ کرتبلیغ واشاعت کےکاموں میں
مطابق پہلے سے بڑھ کرتبلیغ واشاعت کےکاموں میں

# (ھیں کررھے درویش تیرا انتظار)

اَے بروز مصطفے کے جانشین قدرت ثانی کی اُے بیجم بہار پہلی صدی کے جشن کے اُے تاجدار اُے چراغ زندگی جنات، اِنس و کائنات آ نوید رحمت رحمال کے ساتھ تین سو تیرہ میں ہیں اکسی یہال راز نبوت عقلی و سر الٰہ بیت جھے ہے خو تیجھ سے ج خو تیجھ سے ج خو تیجھ سے ج خو تیجھ سے عرب تیجھ سے

تجھ سے ہے خورشید میں تابندگی تجھ پہ عزت تجھ پہ میری جانثار

(خورشیداحمه پر بھا کر درویش قادیان)

قدم آ گے بڑھا ٹیگی۔

اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قرآن کریم کی عظمت وشان قائم کرنے اور اسکی تبلیغ واشاعت کے لئے حضرت امام مہدی علیہ السلام کومبعوث فرمایا تھا۔ پھرآ پکے وصال کے بعداس خدمت کو جاری رکھنے کے لئے آیت استخلاف کی روشنی میں نظام خلافت قائم فرمایا۔ اس لئے خلفائے احمہ بیت خدا کے فضل سے اس خدمت کو منشاء الہی کے مطابق انجام دے رہے ہیں اور ویت چلے جا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ اُکی مساعی کو ٹمر آ ور بھی بنار ہا ہے۔ اسکے برعکس عالم اسلام کو باوجود پچاس سے زائد حکومتوں کے مالک ہونے کے عشر عشیر بھی خدمت کاموقعہ ہیں بیل رہا۔

دور اوّل میں بھی اسلام کی ترقی خلفاء کے باہر کت دور میں ہوئی تھی۔ آج بھی عالم اسلام خلافت کے سابیہ میں ہی عروج وترقی حاصل کرسکتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ای حبل اللّٰد کو پکڑنے اور اس سے منسلک ہونے پرزور دیا ہے اور یہی فطرت کی آ واز ہے۔ مشہور کالم نویس جناب شاہر صدیقی بدر فلاحی ہفتہ روز ون کی دنیا

د ہلی 11 مارچ 1992ء کی اشاعت میں لکھتے ہیں:

اے مثیل مہدی و کلکی اوتار

گوہر بیز و گوہر خیز و گوہر بار

احدیت یہ ہے گذری سو سالہ نو بہار

منتظر منزل، ترست راست، اہلِ دیار

ہیں کررہے درویش تیرا انتظار

گِن رہے ہیں سانس بیڑھے دلفگار

غیب تھا تو نے کیا ہے آشکار

' خلافت ناگزیر ہے۔خلافت کے بغیر نہ تو دین فالب آسکتا ہے، نہ عدل و انصاف کا قیام عمل میں آسکتا ہے، نہ مشرکانہ نظام کا خاتمہ ہوسکتا ہے، نہ نماز کا مکمل قیام ہوسکتا ہے، نہ نہ زکو ہ کا پورا انتظام نافذہ ہوسکتا ہے، نہ برائی ختم ہوسکتا ہے، نہ برائی ختم ہوسکتی ہے، نہ برائی ختم ہوسکتی ہے، نہ برائی ختم ہوسکتی ہے، نہ جمعہ وعیدین کا انتظام ہوسکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوسکتی ہے، نہ مسلمانوں کی حالت رسول کی اطاعت ہوسکتی ہے، نہ مسلمانوں کی حالت درست ہوسکتی ہے۔ خلافت کے بغیر زندگی گزارنا جاہلیت ہے بلکہ جینا درست نہیں۔ خلافت کے بغیر اسلام ایا ہج اورلولائنگڑا ہے۔'

الحمد للدغم الحمد للد! عالمگیر جماعت احمد یکنی خوش نصیب ہے کہ وہ اپنج الو لے لئگڑے اسلام سے باہر آ کر حقیق اسلام بعنی احمد بیت میں شامل ہو کر خلافت کے بابر کت سائے میں خدمت قرآن واساام کی تو فیق وسعادت پار ای ہے۔ موجہ کو اس جھوڑ دور حمت کے ہوا مید وار راہ حرمال جھوڑ دور حمت کے ہوا مید وار

 $\Delta \Delta \Delta$ 





# خلافت احمد پیراور جماعت احمد سیر کے عالمی ذرائع ابلاغ

العند منظفرا حداقبال صاحب، انجارج احدبيمركزي لائبربري وسابق مينجر بدر الهاسي

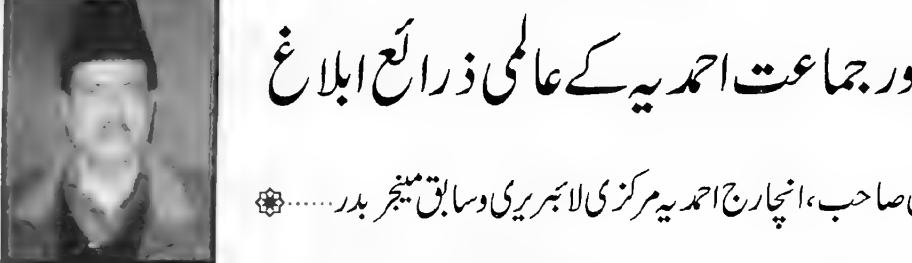

خلافت ہے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْامِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنًا. يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ " (سورة النور: ٥٦) ترجمہ:-الله تعالی نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ بجالانے والوں سے دعدہ کیا ہے کہ وہ ان کوز مین میں خلیفہ بنائیگا۔جس طرح اُن سے پہلے لوگوں کوخلیفہ بنایا تھا۔اور اُن کے دین کو جواُس نے اُن کے لئے بہند کیا ہے تمکنت عطاء کریگا۔اوراُن کے خوف

انكاركرينگه وه نافر مان قرارديئه جاكينگه ـ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنے بعد اصلاح امت کے لئے ایک مہدی وسیح کی آمد کی خبر دی تھی جسے آپ علی نبی اور خلیفة الله کے نام سے بھی یکارا ہے اور فرمایا تھا کہ تے ومہدی کی خلافت بھی ابتدائی دور کی طرح نبوت کے طریق برقائم ہوگی

کی حالت کوامن میں بدل دیگا۔وہ میری عبادت کرینگے۔

اورکسی چیز کومیرا شریک نہیں تھہرا ئینگے۔ جولوگ اس کے

خلافت احدید کے بارہ میں حضرت سے موعودعلیہ

- السلام كعظيم پيشگوئي:

1905ء میں جب خدا تعالی کی طرف سے

حضرت مسيح موعودٌ كوانكي وفات كے متعلق خبريں مليں تو آب نے کتاب' الوصیت 'میں فرمایا کہ

'' سوائے عزیز د! جبکہ قدیم سے سنّت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالی دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوئی خوشیوں کو یا مال کرکے دکھلا دے۔سواب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنّت کو ترک کر دیوے۔ اسلے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی عملین مت ہو۔ اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں۔ کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔اوراسکا آناتمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہےجہ کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تك ميں نہ جاؤں ۔ ليكن ميں جب جاؤ نگا تو كھرخدا إس دوسری قدرت کوتمہارے لئے بھیج دیگا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیگی'' (الوصیت صفحہ 10 جدیدایڈیشن) حضرت مسيح موعود نے جہال اینے بعد خلافت احدید کی بشارت دی تھی وہیں ہے بھی فرمایا تھا کہ اس

خلافت کے ذریعہ اسلام کوعالمگیرغلبہ نصیب ہوگا۔ الحمد للدكه الله تعالى نے این وعدہ (آیت استخلاف) کے موافق پہلے حضرت حکیم نور إلدين صاحب کو محض این فضل سے بحیثیت خلیفة اسی الاقل منصب خلافت برفائز فرمایا۔ پھر حضرت مرزا بشيرالدين محمودا حمرصاحبٌ كوبحثيت خليفة أسيح الثمانيُّ، پر حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو بحثیت خلیفة اس<sup>ی</sup>ح الثالثٌ، پهرحضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو بحثیبت

خلیفۃ المسیح الرابع اوران کے بعد حضرت مرز امسر وراحمہ صاحب كو بحثيت خليفة المسيح الخامس فائز فرمايا ہے۔ ثم الحمدللد\_دشمنان احمریت حضرت سیح موعود اورآپ کے بعد آنے والے خلفاء کی وفات کے بعد ہمیشہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہاب خدااحمریوں کونعوذ باللہ خلافت کی نعمت ہے سمتع نہیں کریگا اور پیسلسلہ ہمیشہ کے لئے نابود ہو جائیگا۔ کیکن اللہ تعالی ہمیشہ ان دشمنان کے اِن بد ارا دوں میں اُنہیں نا کام کرتار ہاہے۔

## خلافت احمد بيركي طاقت كاراز:

حضرت خلیفۃ المسے الرابع نے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ:-

'' خلافت احمریه کی طاقت کاراز دوباتوں می*ں نظر* آتا ہے۔ایک خلیفہ وقت کے اپنے تقویٰ میں اور ایک جماعت احمریہ کے مجموعی تقویٰ میں۔ جماعت کا جتنا تقوي من حيث الجماعت براهے گا احمديت ميں اتن ہي زیاده عظمت ادر قوت بیدا هوگی - خلیفه وقت کا ذاتی تقویٰ جتنا ترقی کریگا اُتنی ہی اچھی قیادت اور سیادت جماعت کونصیب ہوگی۔ بید دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہیشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوکر ترقی کرتی ہیں۔ (خطبہ جمعہ 25 جون 1982ء) حضرت خلیفة الشيخ الثانيُّ فرِمات بین که-' الله جب سی کو منصب خلافت پر سرفرار کرتا ہے تو اسکی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ اگر اسکی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھراس کے اینے انتخاب کی



ہتک ہوتی ہے۔''

(منصب خلافت صفحه ۲۵) اسى طرح حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله بنصرہ العزیز فر ماتے ہیں کہ: -

" پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپکو یہی نصیحت ہے کہ اور میرایہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں۔اس حبل الله کومضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری تر قیات کا دارومدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہا

خلافت احمد بیک کارنام:

کوئی کہدسکتا ہے کہ حضرت خلیفۃ اسی الاوّل کا سب سے بڑا کارنامہ لاہوری جماعت کے فتنہ کو دبانا ہے۔حضرت خلیفة اسی الثانیٰ کاسب سے بڑا کارنامہ احراری فتنہ کو دبانا ہے۔اسیطر ح کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھٹو اور ضیاء الحق کی موت خلافت ثالثه و رابعه کی عظیم کامیابیاں ہیں۔لیکن قرآن شریف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دشمنوں کی تباہی و بربادی یا منصوبوں میں نا کا می ہی خلافت کا کارنا منہیں ہے بلکہ قرآن تو خلیفہ کو ایسے مخلص ، فیدائی ، اللہ و رسول کے عاشق اور مخلوق خدا کے ہمدرد کے طور پر پیش کرتا ہے جو ا پناسب کچھای راہ میں فدا کر دیتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد بهى آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالورا وجودا نكسار كي تضوير بنا ہوا تھا۔خلیفہ بھی نبی کا جائشین ہوتا ہے اور دن رات وعائیں کرتاہے۔

اس کسوٹی پرخلفائے احمدیت کے کارناموں کو يرتهين تو حضرت خليفة المسيح الاوّلُ كي نمايان خدمت قرآن شریف پڑھنا، پڑھانا اورعمل کروانا ہے۔ یہاں تک کہ نخالفین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ احمد ہوں کے خلیفہ کوسوائے قرآن پڑھنے یا پڑھانے کے علاوہ اور کام

ہی کیا ہے۔ لیکن بھی نے دیکھ لیا کہ حضرت سے موعود کے بعدای خلیفہ نے جماعت کی تشتی کوشور بدہ ہواؤں اور البرول کے تھیٹروں سے نکالا۔ اس طرح حضرت خلیفة المسے الثانی قرآن کریم ہے بے انہا محبت رکھتے تھے آپ نے اینے باون سالہ دور میں جماعت کوعلمی عملی لحاظ ہے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جسکی مثال نہیں۔ یہی معمولات خلافت ثالثه میں جاری رہے۔قرآن شریف کے تراجم دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کا انتظام ہوا۔ ا وربه طے کیا گیا کہ احمدی اپنی نئ صدی کوسوز بانوں میں قرآن شریف کے تراجم کا تحفہ پیش کریں گے۔حضرت (الفضل لندن المسك 2003ء) خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى في بهي خلافت كي اس شان کو برقرار رکھا۔ آپکا درس القرآن ہویا خطبات، ہومیو پلیتھی کلاس یاسوال وجواب کی مجلس عرفان ہرایک کا خلاصہ یہی ہے کہ ہراحمدی پنجوقتہ نمازی بن جائے نیز قرآن شریف پڑھنے اور اس بر عمل کرنے والا ہو۔ اسطرح حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز نے بھی خلافت کی اس شان کو برقر اررکھا ہوا ہے اور بیشان بمیشه برقرار رمیگی \_انشاءالله\_اسونت دنیا

# جماعت احمد بيكاعالمي بريس

کے 193 ممالک میں احمد بیمشن قائم ہو چکے ہیں۔اور

ہر جگہ تبلیغ جاری ہے نیزنئ نئ زبانوں میں قر آن شریف

کے تراجم ہورہے ہیں۔حضرت سے موعود کی یہ پیشگوئی

خلافت احدیہ کے زیرسایہ پوری ہورہی ہے کہ میں تیری

تبلیغ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤ نگا۔

جماعت احمدیہ کے عالمی پرلیں کے دو جھے ہیں (۱) صحافت (۲) اليكثرانك ذرائع

#### احدیہ صحافت:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آخری زمانہ اور حضرت سیح موعود علیہ السلام کی آمد کے زمانے کی جہاں اور بہت سی نشانیاں بیان فر مائی ہیں ۔اُن میں ہے ایک

يربحى بيان فرمائى م كُهُ وَإِذَا السيصِّعَ فَ نُشِرَتُ" لِعِنْ حفرت مسيح موعودٌ كن مانه ميس كثرت ے صحفے شائع ہو نگے۔

ای طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تھا كُ ويضع الجزية " (عيمملم)

۔ یعنی حضرت مسیح موعوڈ کے زمانہ میں جزیہ موقوف كرديا جائيگا۔اوروہ ونت تلوار كى لڑائى كانہيں بلكة قلم كا ہوگا۔ ہر بات کاجواب فلم سے دیا جائےگا۔

چنانچه هم ان پیشگوئیول کو حرف به حرف پورا ہوتے ہوئے اپن نظروں سے دیکھر ہے ہیں۔

حضرت مسيح موعودٌ نے فرمايا'' اس زمانه ميں خدا تعالیٰ نے حام کہ سیف کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر ہے مقابلہ کرکے مخالفوں کو بست کیا جائے اسوقت جوضر ورت ہے وہ یقینا سمجھوسیف کی نہیں بلکہ علم كى ہے۔ ' (ملفوظات جلداوّل صفحه ۵۹)

حقیقت یہ ہے کہ احمد بیر صحافت کی جان سیدنا حضرت مسیح موعود کے وہ ملفوظات ومکتوبات اور کتب روحانيه کی تحریرات ہیں جوقر آن دا حادیث کی روشی میں آپ نے لکھیں۔ اور جن کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ اُن کا ایک ایک لفظ خدا کی تا سُدونصرت ہے لکھا گیا ہے۔حضرت سے موعوڈ فر ماتے ہیں کہ

'' میرے ماننے والے جو اس علم سے استفادہ کرتے ہیں قیامت تک فجّت و بُر ہان کی رو سے دوسرول کے منہ بند کردینگے۔'' پس احمد بیصحافت کی جان اور اسکے غلبہ کی اصل نشانی دراصل خدا سے تائید یافتہ وہی علم کلام ہے جو ابتداء میں ایک نہایت بیش قیمت روحانی نیج کی شکل میں احمد بیر صحافت میں پھیلا یا گیا اور آج سوسال کے بعد اب میہ نیج خلافت احمہ ہیہ کے زیر ساپہلہاتے تھیتوں کی شکل میں پوری دنیا میں ا پی شان دکھا رہا ہے۔ دوسرے اسلامی فرقے بیشک اسلامی تعلیمات پیش کرنے کے مدعی تو ہیں لیکن آج کے اس دور میں قرآن مجید کی ایسی تفسیر جوموجودہ دور کے





تقاضوں کے عین مطابق ہواور جومسلمانوں کے علاوہ ویگر مذاہب کے لوگوں کو بھی ہر میدان میں تسلی دے سکے وہ صرف اور صرف اُس علم کلام کا ہی کام ہے جو حضرت سے موعود نے اِس دور میں دنیا کے سامنے رکھا۔ حال ہی کے دنوں میں جہاد کے تعلق میں باتی ملمان فرقے نہ صرف اسلامی ترجمانی سے محروم رہے بلکہ اینے سابقہ عقائد کے بیش نظر اپنی بغلیں جھانکنے کے۔اس موقعہ پرتمام دنیا کی پرلیس میں نہایت شان کے ساتھ جہاد کی حقیقی تفسیر کے لئے اور مسلمانوں کی سیجے ترجمانی کے لئے وہی علم کلام نہایت شان سے سامنے آیا جو کہ حضرت مسیح موعود نے آج سے سوسال قبل اپنے روحانی خزائن میں پیش فر مایا تھا۔

اسلام کا عالمگیر غلبہ اللہ تعالیٰ نے اس دَور آخرین میں حضرت مسے موعود کے ذریعہ مقدر کر رکھا تھا۔حضرت مسیح موعود کو دینی لحاظ سے ہمیشہ دیگر ادیان پر فوقیت نصیب ہوئی۔ آپ کی معرکة الآراء كتاب'' اسلامي اصول كي فلاسفي'' 1896 ء کے جلسہ مذاہب میں تمام ادیان پر غالب رہی جس کے بارہ میں خدا تعالیٰ نے قبل از وقت پیر بشارت دی که ده مضمون بالا رہا'' ۔ بہت سے اخبارات نے تعریف کرتے ہوئے حضرت مسیح موعوڈ کو اسلام کا پہلوان قرار دیا۔ای طرح حضرت مسیح موعودٌ کا الہام'' دیکھو میرے دوستواخبار شائع ہو گیا۔'' (الہام 11 فروری1906ء)نہایت شان سے 1994ء میں پورا ہوا۔فرعون زمانہ ضیاء الحق نے نه صرف روزنامه الفضل ربوه يريا بنديال لگائيں بلکہ خلیفہ وفت کو بھی یا کتان ہے ہجرت کرنے پر مجبور كرديا بينانج حضرت خليفة المسيح الرابع الله كي منشاء سے لندن تشریف لے گئے اور وہاں عالمگیر فر مائیں۔اس دوران آپ نے ہفت روز ہ الفضل پہنچاؤ نگا'' ائٹرنیشنل جاری فر مایا جس کے پہلے مدیر مکرم رشید

احمد صاحب چودھری تھے۔ حروف ابجد کے مطابق مندرجہ بالا الہام کے اعداد وشار لگائے جائیں تو 1994ء بنتے ہیں۔ اسطرح حضرت مسیح موعود کا 1906ء کا بیالہام 1994ء میں بڑی شان کے ساتھ پورا ہوا کہ'' دیکھومیرے دوستو اخبار شائع ہو گیا۔'' حضرت خلیفۃ امسے الرابع ؓ نے 1994ء میں ہی رسالہ ریویو آف ریلیجنز کی تعدا د دس ہزار کر وا کے حضرت مسیح موعو ڈ کی اس خوا ہش کوبھی پور ا فر ما یا کہاس کی تعدا دوس ہزار ہونی جا ہے۔

جب حضرت مسیح موعودٌ نے دعویٰ فرمایا اور آپ مخالفین اسلام پر دین مصطفیٰ کی حقانیت ثابت کر رہے تھے۔ اُس زمانے میں آپ خود ہی لکھتے اور شائع کروانے کے لئے امرتسریا دوسرے شہروں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اپنا کوئی پریس نہتھا۔لیکن خدا کے فضل سے جلد ہی قادیان میں حضور کی زندگی میں ہی چار اخبار جاری ہو گئے۔ الحکم۔ البدر۔ ریویو آف ریلیجنز ۔ بدر۔ مضرت خلیفۃ اسم الاوّل ؓ کے زمانے میں بھی

ایک اخبار کا اضافه موارتب تک قادیان میں ضیاء الاسلام پرلیں اور اللہ بخش سٹیم پرلیں لگ چکے تھے۔ لیکن حضرت خلیفة استح الثانیٰ کے زمانہ میں صحافت کی بہارآ گئی اور کئی رسائل واخبارات قادیان اور قادیان سے باہر کئی شہروں سے جاری ہوئے۔قادیان کی گمنام لستی سے اُٹھنے والی آواز آج دنیا کے ہرکونے میں پہنچ چکی ہے۔ آج احمد میں صحافت اسقد رتر تی کر چکی ہے کہ مندوستان \_ یا کستان \_ انگستان \_ جرمنی \_ کینیدا \_ امريكه-افريقة غرضيكه كئى ممالك ميس بيثار تبليغي وتربيتي اخبارات \_ رسائل اور کتب شائع ہور ہی ہیں اور حضرت مسيح موعودٌ كابيالهام برئے زور دشورے يورا ہوااور ہو جماعت کے لئے تبلیغی و تربیتی سرگرمیاں شروع رہا ہے کہ'' میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک

## مختلف اخبارات ورسائل:

آج دنیا بھر میں جو احدی اخبارات و رسائل شائع ہورہے ہیں وہ مختلف زبانوں میں ہیں جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔ ہفت روزہ الفضل انترستنل لندن مفت روزه بدرقادیان ـ روزنامه الفضل ربوه \_مشكوة قاديان \_ انصار الله قاديان \_ راه ايمان مندى قاديان - البشرى بنگله - البشرى كبابير -يوگارشي\_ سادهان\_ تشحيذ الاذبان\_ مصاح\_ خالدر بوه - رساله ريويو آف ريلجنز انگلش - التقوي لندن - اخبار احدید ستیا دوتن کیراله انڈیا۔ انصار الدين لندن - اخبارلا مور - الانصار - النحل امريكه -اللل وهم لوك الربيد الناصر جرمني الصحل البشارت ـ زين سه ماي ـ دارالامن ـ جهاد ـ يغام حق - نور الدين امريكه- تعليم الدين - دهرم كانتي -رابطة العالم الاسلامي\_ فاروق\_ الحق دبلي\_ رفيق حيات مسلم من رائز - الاسلام -مسلم بيرالد مسلم ٹائمنر۔ صادق۔ جامعہ احمد سے۔ تفسیر القرآن۔ جماعت احديد مسيح - دي احدي احديد نيوز بلنن - احديد كُنْ كُنِيدًا- النساء كينيدًا- طارق لندن- النصرت لندن \_میڈیا انڈونیشیا۔النصرلندن \_انصاراللّٰہ ربوہ \_ عائشه-اكثواسلام-البصيرت وغيره

احدیہ بریس جود نیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں۔اُن میں سے چند کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱) فضل عمر يريس قاديان (۲) ضياء الاسلام یریس ربوه (۳) جوبلی پرنٹنگ پریس مینگلور (۴)احدیدآرٹ پریس کلکته (۵)نفرت پرنٹنگ پریس کیراله(۲)الرقیم پرلیس لندن (۷)احد بیمسلم سینٹری یریس گیمبیا (۸) بیت الظفر پرلیس امریکه وغیره -حضرت سے موعود نے فرمایا تھا کہ ایڈیٹر کا فرض

ہونا جاہئے کہ وہ سیائی دنیا میں پھیلائیں نہ کہ جھوٹ کو۔

یمی احمد بیرصحافت اور احمد بیرعالمی پرلیس کا نچوڑ ہے جس



کے باعث احمد سی عالمی پرلیس کا ساری دنیا میں بول بالا ہے۔

## جماعت احدیہ کے عالمی پریس کا دوسراحصہ:

احمدیه الیکٹرانک ذرائع ابلاغ:
الیکٹرانک ذرائع ابلاغ ٹیلی ویژن۔ ریڈیو۔
انٹرنیٹ وغیرہ قوم کی ترتی و تعمیر میں اہم کردارادا کرتے

# مسلم ٹیلی ویژن احدید (ایم.ٹی.اہے.):

قرآن کریم کی آیت ''هُو الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِیْنِ الْحَقِ لِیُظْهِرَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ '' عَلَى الْدَیْنِ کُلِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ '' (القف: ۱۰) کی تفاسیر میں مفسرین نے یہ بات واضح طور پر کمی ہے کہ اسکا تعلق آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے امام مہدی سے ہے۔ اور اسلام کو ہر شعبہ میں اس کے زمانہ میں ترقی حاصل ہوگی۔ ای طرح قرآن کریم میں آخری زمانہ میں ہونے والی ترقیات اور برق میں آخری زمانہ میں ہونے والی ترقیات اور برق رفتاری سے ہونے والی کامیابیوں کا ذکر بھی ملتا ہے جس رفتاری سے ہونے والی کامیابیوں کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے بارہ میں احادیث بھی موجود ہیں۔

حضرت امام جعفرصادق رحمه الله لکھتے ہیں کہ ' مون امام مہدی کے زمانہ میں مشرق میں ہوگا۔ اور جومغرب میں ہوگاوہ اینے بھائی کود مکھ لیگا جومشرق میں ہوگا۔

(النجم الثاقب جلدتمبر الصفحہ 101) ای طرح حضرت امام باقر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "امام مہدی کے نام پر ایک منادی کرنے والا آسان

ے منادی کرے گا۔اسکی آ وازمشرق میں بسنے والوں کو بھی ہے والوں کو بھی ہے گی اور مغرب میں رہنے والوں کو بھی ۔ یہاں

تك كه ہرسونے والا جاگ أعظے گا۔'' (المهدى الموعود المنتظر عندعلاء اهل السنة صفحہ 284)

یہ وہ تمام پیشگوئیاں ہیں جو آنے والے امام مہدی کے زمانہ میں پوری ہونے والی تھیں۔ انکا آغاز تو

حضرت مسیح موعوڈ کے زمانہ میں ہی ہوگیا تھالیکن اسکا نظارہ دنیا والوں نے جماعت احمدیہ کے چوشھے خلیفہ کے زمانہ میں کیا۔ کیونکہ ان پیشگوئی کے زمانہ میں کیا۔ کیونکہ ان پیشگوئی کہ

'' امام مہدی کے نام پر منادی کرنے والا آسان سے منادی کریگا۔''

چنانچہ حضرت خلیفۃ اُسے الرابع نے امام مہدی
کے نام پرمسلم ٹیلی ویژن احمد سے کے ذریعہ آسان سے
منادی کی جے ساری دنیا نے دیکھا اور سُنا اور پھراسکا
خلافت رابعہ کے زمانہ میں ہونا اسلے بھی تقدیر الہی سے
مقدرتھا کہ حدیث شریف میں ابن مریم کے آسان سے
اُتر نے کا ذکر موجود ہے۔ خدا نے چاہا کہ وہ ابن مریم
بی کے زمانہ میں ایسے سامان پیدا کرتا۔ خلفائے
احمدیت میں سے ابن مریم (حضرت خلیفۃ اسے الرابع کی والدہ کا نام بھی مریم تھا) بی MTA کے ذریعہ سب
سے پہلے آسان سے گھر گھر میں اُتر نے اور یہ پیشگوئی
شان سے پوری ہوئی۔ فالحمد للتعلیٰ ذالک۔

31 د کمبر 1993ء کا دن جماعت احمد سے عالمگیر کے لئے ایک تاریخی اہمیت کا دن تھا جب حضرت خلیفۃ اس الرائع نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہ خوشخبری سائی کہ 7 جنوری 1994ء سے مسلم ٹیلی ویژن احمد یہ کی نشریات روزانہ ایشیاء کے ممالک کے لئے بارہ گھنٹے اور یورپ کے لئے ساڑھے تین گھنٹے کے لئے جاری کی جاری کی جارہی ہیں۔

حضور بنے یہ جھی فر مایا کہ چونکہ ربوہ پاکتان سے شاکع ہونے والا اخبار الفضل طرح طرح کی پریشانیوں سے دوجار ہے لہٰذا لندن سے ' الفضل انٹریشنل' کی اشاعت کی جارہی ہے۔ اور ربو بودس ہزار کی تعداد میں شاکع ہوگا۔ حضرت سے موعود نے آج سے ایک سوسال شاکع ہوگا۔ حضرت سے موعود نے آج سے ایک سوسال قبل فر مایا تھا۔

آساں پر دعوۃ حق کے لئے اک جوش ہے ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اُتار

آج ہم و کھور ہے ہیں کہ مواصلاتی سیارے کے ذریعہ آسان کی بلندیوں سے نہایت جوش سے حق کی رعوۃ دینے والا میہ پروگرام پوری دنیا میں ہلچل مچا رہا ہے۔ اور نیک رومیں حلقہ بگوش احمدیت ہورہی ہیں۔

ایم فی اے آج کی بہترین نعت اور آسانی مائدہ ہے۔ جو کہ دنیا کے کسی بھی چینل سے کم نہیں ہے۔ اسپر تراجم قرآن کریم کے علاوہ احادیث نبوی ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعوڈ کے درس جاری ہیں، بچوں کے پروگرام، انگریزی ملاقات، اُردو ملاقات، ہومیو پیتی کلاس، لقاءمع العرب، ترجمۃ القرآن کلاس ایسے پروگرام ہیں جن کے لئے حضرت خلیفۃ اسیح الرابع نے ہزاروں ہیں جن کے لئے حضرت خلیفۃ اسیح الرابع نے ہزاروں مطلقات، فریخ ملاقات، نگلہ ملاقات، اطفال ملاقات، فریخ ملاقات، نگلہ ملاقات، اطفال ملاقات، فریخ ملاقات۔ یہ جوگرام آپ ہی کی دین ہیں۔ یہ نظام جب تک جاری رہیگادنیا آپ کے اس عظیم کارنامہ کو نظام جب تک جاری رہیگادنیا آپ کے اس عظیم کارنامہ کو ہمیشہ ہی تحسین کی نگاہوں سے دیکھتی رہیگی۔

حضرت خلیفۃ اُسی الرابع کی وفات کے بعدیہ سبھی پروگرام حضرت خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی زیر نگرانی جاری ہیں۔ مورخہ 07-24 کوعربی چینل چوہیں گھنٹے جاری کردیا گیا ہے۔الحمدللہ

# دوسراالیکٹرانک ذرابعه ابلاغ انٹرنبیٹ براحمد بیسلم جماعت کی مرکزی ویب سائٹ

احمد بیانٹرنیٹ کمیٹی (اے۔ آئی۔ سی) حضرت طلبقۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی سربراہی میں www.alislam.org کا انتظام چلا رہی ہے۔ اس دیب سائٹ کا آغاز حضرت خلیفۃ آسیح الرابع نے فرمایا تھا۔ اب بیددیب سائٹ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے فرمایا تھا۔ اب بیددیب سائٹ حضرت خلیفۃ





المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز كى نكراني ميس رقی کی نئی منزلیں طے کررہی ہے۔ ڈاکٹرنسیم رحمت اللہ AIC کے چئیر مین ہیں۔الاسلام ویب سائٹ کو بنانے کا بنیادی مقصد بیہ ہے کہ تمام دنیا کو اسلام کے بارے میں سیحے اور سیجی معلومات فراہم کی جائیں۔اور جماعت احدید کے مبران کو دعوۃ الی اللہ اور تعلیم وتربیت کے لئے انٹرنیٹ بیضروری موا دفراہم کیا جائے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹے ہول۔ انٹرنیٹ کے ذریعہ آپ اس روحانی مائدہ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا آغاز جولائی 1995ء میں ہوا تھا۔ اور بچھلے سال اس ویب سائٹ میں جدید ترین معلومات فراہم

المحرنے اور إن معلومات كومحفوظ كرنے كے لئے اسے

مزیدد بدہ زیب بنایا گیا ہے۔

قارئین کی خدمت میں alislam.org کے مختلف حصول کا مخضر تعارف بیش ہے۔ قرآن کریم alislam کا پیسب سے اہم حصہ ہے۔ ترجمہ قرآن انگریزی، عربی ، وتفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت محر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم alislam کے ایک مخصوص حصہ میں استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اسوۂ حسنہ ہے متعلق مضمون ہیں۔ درس القرآن۔ بیہ حضرت خلیفة المسیح الرابع کے درس القرآن اور ترجمة القرآن كلاسر بهي آديوكي صورت ميس بين \_ زبانيس \_ اس ویب سائٹ کی بنیادی زبان انگریزی ہے تاہم مزید 15 زبانیں اس ویب سائٹ میں ڈالی گئی ہیں۔ رسالہ جات واخبارات ۔ جماعت کے اہم رسالہ جات اس ویب سائٹ پر پڑھے جاسکتے ہیں۔

چوبیں گھنٹے رواں 2001 MTAء سے اس ویب سائٹ پرایم ٹی اے کے تمام پروگرام پیش کئے جارہے ہیں۔نمائشی تصویریں، اہم شخصیات ، مساجد، اہم مقامات ، اور واقعات الاسلام کی 1400 تصاویر موجود ہیں۔ اُردونظم alislam ویب سائٹ پر 300 نظموں کی MP3 موجود ہے۔

# خلافت کی ہرشاخ شاداب ہے

خلافت کے پُر تو میں بیٹھے یہاں خلافت کے سو سال بورے ہوئے خلافت، نبوت کے منہاج پر خلافت کی مشعل جو روش ہوئی خلافت کے جلوے ہیں کیف آفریں عقائد، معارف، حقائق ہوئے فیوض خلیفهٔ خامس سے اب زمین خلافت چیکتی رہے مُعظّر جبينِ نظر حار مُو خلافت کی شمع سے ماہتاب بھی مٹاؤ خلافت کے انوار سے خلافت کے دامن کو اُب تھام لیں خلافت سے جب منسلک ہو گئے خلافت کے سائے میں ہم گامزن مبارک! کہ اس جوبلی ہے ہوا

ستاروں سے آگے کا دیکھا جہاں مرادیں بُرآئیں، کطے گلستاں خدا کی عنایات کا ہے نثال ساں ماہ کی طشت کا وہ کہاں نگاہوں میں فردوس خنداں نہاں وجودِ خلافت ہے کھل کر بیاں فتوحات کا سلسلہ بیکرال خلافت کا روش رہے آساں ہیں اعجازِ قدی کے جلوے عیاں ہوا سرنگوں، جھک گئی کہکشاں جنم لے چکی ہیں جو گراہیاں بہت کر کیے ہیں جو مُن مانیاں هول پیش نظر فرمانبرداریال نهیں دور اب منزل ضو فشال خلافت کی برکت کا فیضِ روال اِی نور سے جگ یہ روش ہوا وسیع تر مکانِ مسیح الزمال اطاعت کے جذبہ سے معمور ہے

نه بادی کا لینا کوئی امتحال

(محمر ہادی، پروفیسر جامعہاحمر بیکینیڈا)

علاوه ازیں اس ویب سائٹ پر کتب،ملفوظات، خلافت على منهاج النبوت، سوال وجواب، ويجيثل میڈیالائبرریی، جلسه سالانه، آن لائن سٹور، احمد یوں پر طلم وستم کی خبریں بھی کچھموجود ہے۔ چلا جائے۔آسین۔

خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بھر بور فائدہ اُٹھانے والا بنائے۔اورہم اپن زندگی کے

مقصد کو حاصل کرسکیس اور احدید بریس خدا تعالیٰ کے فضل دكرم سے خلافت احدیہ کے زیرسایہ روز بروز برق رفناری کے ساتھ ترقی کے نئے سے نئے منازل طے کرتا

> \*\*\*  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$







# خلافت احمد بيراورنظام بيت الممال مرم مولا ناجلال الدين صاحب نير، ناظر بيت المال آمد قاديان

سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام في الله تعالى ے خبریا کررسالہ "الوصیت "میں اینے بعد خلافت کے قیام کے بارہ میں معین رنگ میں پیشگوئی فرمائی اور ساتھ ہی جماعت مومنین کو بیہ خوشخبری بھی سنائی کہ بیہ خلافت جودراصل الله تعالی کی قدرت ثانیه کی مظہر ہے ایک منتقل اور یائیدار نعمت خداوندی کے طور پر ہوگی۔ جس کا فیضان ابدالآباد تک جاری وساری رہے گا۔آٹ نے اپنی تصنیف میں جماعت کوتسلی اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

" .... تمهارے کئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اُس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ دائمی ہے۔جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگااوروہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نه جاؤل ليكن جب ميں جاؤل گا تو پھر خدا اس دوسري قدرت کوتمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے مولا ناحکیم نورالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کا پہلا ساتھ رہے گی۔''

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ان تحریرات میں اینے بعد قائم ہونے والے نظام خلافت کی خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے اپنی بعثت کے قطیم اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے جن عظیم مقاصد کولیکر الشان مقصد كوبيان فر ما ياكه:

'' خدا تعالیٰ حامتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو ز مین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا یوروپ اور کیا ایشیاء ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں تو حید کی طرف کھینچنے اور اینے بندوں کو دین واحدیر جمع کر ہے

یمی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لئے میں دنیا میں بهيجا گيا- " (رساله الوصيت صفحه ۹،۸)

یس اسلام کی عالمگیر اشاعت اور دیگر سب ادیان براس کے عالمگیر غلبہ کاظہور اور آپ کی بعثت کے عظیم الثان مقصد کا حصول آب کے بعد قائم ہونے والے بابر کت نظام خلافت کے ذریعہ ہی مقدر تھی۔

آپ کی بیہ تصنیف'' رسالہ الوصیت'' دسمبر ۱۹۰۵ء میں لکھی گئی تھی۔ اُس کے قریباً تین سال بعد ۲۷ رمنی ۱۹۰۸ء کو دنیا کی مذہبی تاریخ میں ایک عظیم الثان واقعه رونماموا بيكوئي معمولي واقعه ندتها بلكهاسلام کے عالمکیرغلبہ کے آفاقی نظام کی بنیادر کھنے کا واقعہ تھا لعنی ۲۷ رمنی ۱۹۰۸ء کو جماعت احدیبیمیں نظام خلافت قائم ہوا۔اور جماعت کی اکثریت نے سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کے وصال کے دوسرے روز حضرت خلیفہ اتفاق رائے سے منتخب کیا۔ اس طرح جماعت (رساله الوصيت صفحه ٤روحاني خزائن جلد ٢٣ صفحه احمديه مين بابركت نظام خلافت كا آغاز هوا اور جماعت کوخلافت کے ذریعہ خدائی وعدوں کے مطابق تمكنت عطا ہوئی بلكہ خوف كى حالت كوامن ميں تبديل کرنے کا بھی آغاز ہوا۔

سیدنا حضرت سیح موعودعلیهالسلام مبعوث ہوئے تھے اُن عظیم مقاصد کے حصول اور تکمیل کے لئے اموال کی بھی ضرورت تھی۔جس کے لئے آپ نے خود اپنی تصنیف " فتح اسلام" میں اپنے ماننے والوں کواپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے اور دنیا کوئق اور راستی کی طرف کھینجنے 

کے لئے ایک عظیم الثان الہی کارخانہ کی تعمیر کا نقشہ پیش فر مایا اور اِس الٰہی کارخانہ کی مختلف شاخوں کا ذکر کرنے کے بعد مالی امداد کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ:

'' وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اِس طور براس کارخانہ کی مدد کر کتے ہیں۔ جواینی اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور برعہد پختہ کے ساتھ کچھ کھور قوم نذراس کا رخانہ کی کیا کریں۔'' پھرمزیدفر مایا کہ:

'' سواےلوگو!اگرتم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تو میری اِس دعوت کوسرسری نگاہ ہے مت دیکھونیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالی تمہیں آسان یرد مکھرہا ہے کہتم اس بیغام کومن کر کیا جواب دیتے ہو۔' (فتح اسلام صفحہ ۵۲،۵۱)

یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ انبیاء کے کاموں کی تکمیل آپ کے خلفاء کے ذریعہ کیا کرتا ہے۔ بماريآ قاسيدالانبياء حضرت محدمصطفي صلى الله عليه وسلم كوبھى الله تعالى نے اينے مانے والول سے مالى امداد لين كى برايت فرمائى تقى - خُدْمِنْ أَمْ وَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِيْهِمْ بِهَا وَصَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوتَكَ سَكَنْ لَهُمْ لِيَيْ لَوْ أَن كَ مالول مين سے صدقہ قبول کر لیا کر اس ذریعہ سے تو اُنہیں یاک كرے گا۔ نيز اُن كا تزكيه كرے گا اور ان كے لئے دُعا کیا کر۔ یقیناً تیری دُعا اُن کے لئے سکینت کا موجب ہوگی۔ (سورۃ التوبہ: ۱۰۳)

إن مدايت كي روشني مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم کے دور سے نظام بیت المال کی بنیاد پڑی جسے بعد





میں آپ کے خلفاء نے نہایت منظم رنگ میں جاری فرمایا اور جب تک خلافت کا نظام جاری رہا تب تک اسلام کو اِس نظام کے ذریعیمضبوطی اور تمکنت حاصل رہی اور جب مسلمانوں نے اس عظیم نعمت کی قدر نہ كرتے ہوئے مالى قربانى سے منه پھيرنا شروع كيا تبھى سے اِس نظام میں کمزوری آگئی اورمسلمان فرقوں میں بٹ گئے۔اس آنے والی کمزوری کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذريعه يهلي بي انتباه كياتها كه وَإِنْ تَسَوَلُوْ ايَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْشَالَكُمْ. (سورة محمد: ۳۹) لینی یا در کھوا ہے مسلمانو! اگرتم نے منہ بچيرليا توالله تعالى تمهارى جگه ايك اور قوم لے آئے گاجو تمہاری طرح منہ پھیرنے والی نہیں ہوگی۔اس انتہاہ اور پیشگوئی کےمطابق اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت سیج موعود علیہ السلام کے ذریعہ ایک پاکباز اور اعلیٰ قربانی کرنے والی جماعت کا قیام فرمایا اور خدائی وعدوں کے مطابق نظام خلافت کے ذریعہ نظام بیت المال ایک مرتبہ پھر پوری شان کے ساتھ جاری ہوا اور بیسلسلہ انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔

## خلافت اولی اورنظام بیت المال:

خدا تعالیٰ کے نضل سے خلافت احمد میہ کا آغاز ۲۷ رمنی ۱۹۰۸ء ہے ہوا اور حضرت مولوی حکیم نور الدين صاحبٌ خليفة أسي الاوّل منتخب موع\_آبٌ نے نظام بیت المال کے استحکام کے لئے نظام زکو ہ کو متحکم کرنے کی کوشش فر مائی اور جماعت کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

" ہارے سلسلہ کے لئے اسوہ حسنہ وہی صحابہ کا نمونہ ہے جوز کو ۃ کے مال کوعلیحدہ علیحدہ خرچ کرنا جائز نه جھتے تھے بلکہ زکو ہ کاکل روپیہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور عظیم الثان مفید کام اس سے نکلتے تھے۔ گواس وفت کتنی ہی چندوں کی آمد ہمار ہےسلسلہ میں ہومگران

اصول کی طرف جن پیاسلام کی بنیاد ہے تو جہ نہ کرنا کم از كم اس سلسله كے جوت موعود كاسلسله ہے شايان شان تہیں ہے۔جس طرح چندول کے دینے سے نماز، روزہ اور حج کے فرائض میں کوئی فرق نہیں آیا اس طرح زکو ۃ کے فرض کی ادائیگی میں بھی کوئی فرق نہیں آسکتا۔''

( ر پورٹ صدرانجمن احدیہ ۱۹۱۱–۱۹۱۲ء ) یس آپ نے اپنے دورخلافت میں دیگر چندوں کے ساتھ زکوۃ کی ادائیکی کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجه دلانی اور جماعت کونصیحت کی کهاگر دنیامیں کا میاب قوم بننا جا ہے ہوتو اُصول اسلامی کواپناشعار بناؤ۔

## خلافت ثانيه اورنظام بيت المال:

حضرت خلیفۃ الشیح الاوّلؓ کی وفات کے بعد جماعت پرایک مرتبه پهرخوف کا دورسامنے آیا۔حضرت مرزابشيرالدين محمودا حمرخليفة أسيح الثاني منصب خلافت پر منمکن ہوئے۔ا<sup>س عظی</sup>م القدر منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ہی آپ نے جب سلسلہ کے انتظامی اُمور کا جائزہ لیا تو ظاہر ہوا کہ بیامور بہت کچھ بے قاعدگی اور بدانظامی کا شکار ہورہے تھے اور ساتھ ہی یہ کہ صدر المجمن کے خزانہ میں نہ صرف کوئی روپیہ نہیں بلکہ صدر المجمن خودمقروض ہے۔ چنانچہ علاوہ جماعت کی روحانی اوراخلاتی اصلاح اورتربیت کا فرض ادا کرنے کے آپ كوسلسله كے انتظامی أمور كی اصلاح كی طرف بھی توجہ کرنی پڑی اورسلسلہ کی مالی حالت کومضبوط کرنے کی تدابیراختیارکرنی پڑیں۔

چنانچہ آپ نے انظامی، تربیتی، تبلیغی، تعکیمی اور مالی اصلاح کے لئے با قاعدہ صدر المجمن احدید کے تحت نظارتیں قائم کیں اور مالی نظام کومضبوط تر کرنے کے کئے اور مال کی مگرانی کے لئے نظارت بیت المال کا قیام عمل میں لایا۔ مالی اُمورکی تگرانی کے لئے محاسب اورآ ڈیٹر کے صیغہ جات بھی تشکیل دیئے۔ کے ذریعہ دو ذیلی انجمنیں بھی قائم کیں۔جواینے اپنے

پرسلسلہ کے نظام کو چلانے اورسلسلہ کی سرگرمیوں کو قائم رکھنے اور اُنہیں وسعت دینے کے لئے سلسلہ کی مالی اعانت فرض قرار دیا۔جن میں ہے بعض فرض ہیں۔ یعنی کوئی فرد جماعت جوکسی قتم کی آمد رکھتا ہواُن ہے مشتنی نہیں اور بعض طوعی ہیں ۔ لیعنی اُن میں حصہ لینا یا نہ لینا ہر شخص کی مرضی اخلاص اور استطاعت پر چھوڑ دیا جا تا ہے۔ البتہ جماعت کی طرف سے ان میں شمولیت کی تحریک کی جاتی ہے۔آپ نے فرض چندہ کی کم از کم شرح 1/16 مقرر فرمائی۔ چندہ جلسہ سالانداور مقامی چندے اس کے علاوہ ہیں۔ مالی نظام کے استحکام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے ایپ ایک خطبہ میں فرمایا کہ:

'' یا در کھو مجھے رو پہیر کی ضرورت نہیں۔ میں اینے لئے تم ہے کچھ ہیں مانگا میں خدا کے لئے اُس کے دین کی اشاعت کے لئے تم سے مانگ رہا ہوں۔ اگر تم چندے میں حصہ ہیں لو گے تو خدا خودا ہے دین کی ترقی كا سامان كرے گا مگر ميں اس لئے ڈرتا ہوں كہتم دين کی ترقی میں حصہ نہ کیکر گنهگار نہ بنو۔ پس میں تمہیں نفيحت كرتابول كهتم اسموقعه كوغنيمت جانو اورخدمت اسلام کے لئے اینے مالوں کو قربان کر دو۔''

(الفضل / ارجنوری ۱۹۴۰ء) سيدنا حضرت مصلح موعود خليفة المسيح الثاني رضي الله تعالیٰ عنہ کے روح برور اور وجد آفریں ایسے بے شار خطبات اور خطابات ہیں جس نے جماعت احدیہ کے اندرایک انقلالی تنبریلی پیدا کی ادرآپ کی ہرآ وازیر لبیک کہتے ہوئے جماعت قربانی کے ہر میدان میں آگے برهتی گئی اور جہاں تک نظام بیت المال کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکتیں عطاکیں جس کے نتیجہ میں صدر انجمن احدیہ کی بنیادیں متحکم ہوتی چلی کئیں۔ پھراس دوران ہم ۱۹۳ء میں ایک نئی مالی تحریک ' تحریک جدید''اور ۱۹۵۸ء میں ایک اور مالی تحریک'' وقف جدید'' مالی نظام کومضبوط کرنے کے لئے ہر فرد جماعت دائرہ کار میں آزادانہ بلیغی، تعلیمی وتربیتی، اخلاقی و مالی





میدانوں میں جماعتوں کوآگے بڑھانے لگیں۔

خلافت ثانیہ کے قریبًا ساڑھے 51 سالہ دور میں جماعت احمد میہ کا مالی نظام اُن کی بے مثال قربانیوں کے نتیجہ میں مضبوط سے مضبوط ترہوتا چلا گیا۔

سیرنا حضرت سے موعودعلیہ السلام کے ابتدائی زمانہ ۱۸۹۲ء کے جلسہ سالانہ کے موقعہ پر ۱۸۹۳ء کے لئے جماعت نے جو مالی قربانی کے دعدے کئے تھے وہ سات سو اور کچھرو ہے کے تھے جبکہ سیدنا حضرت خلینۃ اس کا الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت یعنی ۲۲ سال میں جماعت احمد یہ ایک کروڑکی مالی قربانی پیش کررہی تھی۔

#### خلافت ثالثة اورنظام بيت المال:

جماعت احمديه كانظام بيت المال ہر دوخلفائے احمدیت کے دورِ خلافت میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔خلافت ٹانیہ کے بعد خلافت ٹالشہ کا ایک اور بابرکت دور آیا لینی قدرت ثانیہ کے تیسرے مظہر حضرت حافظ مرزا ناصراحمه صاحب خليفة أميح الثالث ّ منتخب ہوئے۔عالمگیر جماعت احمدیہ نے آپ کے ہاتھ یر بیعت کی۔ آپ نے بھی اینے دور میں جماعت کے سامنے بے شاراہم ترین مالی تحریکات رکھیں۔ جماعت نے آپ کی ہرآ واز پر لبیک کہتے ہوئے سابقہ دائمی اور طوعی تحریکات کے ساتھ ساتھ مزید طوعی تحریکات میں نہایت فراخ دلی اور وسعت فلبی کے ساتھ حصہ لیا اور اِنْ تَح يِكات مِين لا كھول اور كروڑوں رويئے ادا كئے۔ آپ کی اِن تحریکات میں سب سے اہم ترین تحریک صدسالہ احدیہ جو بلی فنڈ کی تحریک تھی۔ آپ نے ۲۸ردسمبر ۱۹۷۳ء کے جلسہ سالانہ ربوہ کے اختیامی خطاب میں ممدسالہ احدیہ جو بلی منصوبہ کے نام سے اشاعت اسلام اوراصلاح وارشاد اورتر بیت نفوس کے لنے ایک انتہائی وسیع ہمہ گیراورعظیم الثان سکیم جماعت کے سامنے پیش فرمائی۔ اِس سکیم کوآئندہ ۱۲ سالوں کے

دوران تمام و کمال عملی جامہ بہنانے کے لئے تخلصین

جماعت ہے ڈھائی کروڑ کامطالبہ کرتے ہوئے فرمایا:

'' دنیا کا ہر منصوبہ روپیہ چاہتا ہے۔ اس منصوبہ

کے لئے بھی رقم کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں
جماعت ہے جس رقم کی اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ صرف
ڈھائی کروڑ روپئے ہے۔ لیکن میں اپنے رب کریم پر
کامل بھروسہ کرتے ہوئے آج یہ بھی اعلان کردیتا ہوں
کہ اِن سولہ سالوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے پانے
کہ اِن سولہ سالوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے پانے
کروڑ روپئے کا انتظام کردےگا۔ انشاء اللہ'

الله تعالی نے اس برگزیدہ خلیفہ کی اس آواز میں ایسی غیر معمولی برکت اور تا نیر عطا فرمائی کہ مخلصین جماعت نے آن کی آن میں اپنے محبوب امام کی آواز پر لیک کہتے ہوئے اڑھائی کروڑ کے مقابل پرساڑ ھے بارہ کروڑ رو پئے کے دعدہ جات پیش کرد ہئے۔ پس خلافت احمد بی نالشہ کی برکت سے نظام بیت المال مزید مشحکم ہوا۔

## خلافت رابعه اورنظام بيت المال:

ا ۱۹۸۲ء میں قدرت ٹانیہ کے چوتھے مظہر حفرت مرزاطا ہراحمد صاحب خلیفۃ اسے الرابع منتخب ہوئے اور آپ کے ذریعہ نہایت درختال اور عظیم الثان بابر کت دور کا آغاز ہوا۔ آپ نے نظام بیت المال کو ساری دنیا کی جماعتوں میں مزید مضبوط کرنے کے لئے ساری دنیا کی جماعتوں کو تقوی شعاری ہے کام لیتے ہوئے فرض چندوں میں باشر ح ہونے کی تحریک فرمائی اور ساا جولائی ۱۹۸۲ء کو ایک خطبہ جمعہ میں آپ نے فرمایا:

''حقیقت بیہ کہ اگر جماعت کا ایک طبقہ ای معاملہ میں تقوی شعاری اختیار کر ہے اور غیر اللہ کا خوف نہ کھائے ، شرک نہ کر ہے اور اس بات پر قائم ہوجائے کہ خدا کی راہ میں جو بھی دول گاسچائی کے ساتھ دونگا۔ تو آج شرح بڑھائے بغیر بھی ہمارا چندہ دوگنا ہوسکتا ہے۔''
پھر مزید فرمایا کہ:

"....یں اپنا پیوند امام وقت کے ساتھ مضبوط کرنے کے لئے اپنے اموال کو اِس نظر سے دیکھو کہ وہ

کس حد تک پاکیزہ ہیں اور کس حد تک اُن میں نفس کی ملونی یا جھوٹ کی ملونی شامل ہو چکی ہے۔''

سیدنا حضرت خلیفۃ اکمیٹے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت دور میں جماعت کی فلاح و بہبودی کے لئے کئی طوی اور وقتی مالی تحریکات کا سلسلہ شروع ہوا۔ افراد جماعت نے آپ کی ہم آواز پر لبیک کہتے ہوئے بشاشت قلبی کے ساتھ آپ کی ہم تحریک میں لازمی چندوں میں کسی قتم کی کمی نہ لاتے ہوئے مثالی قربانیاں پیش کیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال کے آپ نے اپنے دور خلافت میں شہداء احمدیت کے نیسماندگان اور محض خداکی خاطر قید و بندگی مصبتیں جھیلنے پسماندگان اور محض خداکی خاطر قید و بندگی مصبتیں جھیلنے

یسماندگان اور محض خدا کی خاطر قید و بند کی مصیبتیں ج<u>ھیلنے</u> والے اسیرانِ راہ مولی کے متعلقین کی فلاح و بہبود کی غرض ے تحریک" سیدنا بلال فنڈ" پھرتحریک" توسیع مکان بهارت فند "اور "تغمير مسجر واشتكنن" اى دوران صوماليه کے بھوکے،غریب اور نادارعوام کی امداد اور بوسنیا کے مظلومین کی امداد کے لئے، جایان کے زلزلہ سے متاثر انسانوں کی امداد کے لئے اور پھر ۱۹۹۳ء میں ساری دنیا میں سٹیلا ئٹ نظام کی وسعت کے لئے مالی تحریک فرمائی۔ غرض به که سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام کی پیاری جماعت نے جو کہ خلافت احمد سے وابستہ ہے۔ ہر تحریک میں حیرت انگیز مالی قربانی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ بعض تحریکات میں جماعت احمد پیے فیدا ئین نے نہایت اخلاص اور محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر بروی كثرت سے اپنے عطایا پیش كئے۔ آج انہیں قربانیوں کے نتیجہ میں مسلم ٹیلی ویژن احمد یہ کے ذریعہ ساری دنیا میں ۲۲ گھنے بلیغی وتر بیتی ،اصلاحی پروگرامز جاری ہیں۔

یں ۱۲ سے یہ اور یک اصلای پروٹر امر جاری ہیں۔
پس جماعت احمد سے بی دنیا میں وہ واحد جماعت ہے
جو کمیت و کیفیت ہر دواعتبار سے بے مثال ولاز وال مالی قربانی
کامظاہرہ کرتی ہے۔ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔

خلافت خامسه اورنظام بیت المال: ۲۰۰۳ میں سیرنا حضرت خلیفة المسیح الرابع

رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ عالمگیر جماعت احمہ یہ فاہوا ایک مرتبہ پھرخوف کی حالت کو اُمن میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھا اور خلیفہ خامس کا نہایت پُر اُمن ماحول میں انتخاب عمل میں آیا اور قدرت ثانیہ کے بانچویں مظہر سیدنا حضرت مرزامسر وراحم صاحب خلیفۃ اسے الخامس خلافت کے منصب پر مشمکن ہوئے۔ آپ نے جماعت خلافت کے منصب پر مشمکن ہوئے۔ آپ نے جماعت کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

" بین اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر عالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی تھیے تہ ہو جا کیں۔ اس بیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جا کیں۔ اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھا ہے رکھیں ہماری ساری ترقیات کا واحد دارو ہدار خلافت سے وابستگی ہیں ہی بہال ہے۔ " (روز نامہ الفضل ربوہ ۳ مرکی ۲۰۰۸ء) آپ نے البیال کے نظام کو مضبوط ترکر نے کے لئے مساجد کی تعمیرا ورخد مت انسانیت کے بہت سے منصوبوں کے لئے مالی قربانیوں کی طرف بھی جماعت کو بلایا ہے۔ مثلاً لئے مالی قربانیوں کی طرف بھی جماعت کو بلایا ہے۔ مثلاً طاہر فاؤنڈیشن طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ ، انگلینڈ میں نئی طاہر فاؤنڈیشن طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ ، انگلینڈ میں نئی فیلے وقت کی اِن تحرید زمین وغیرہ کی تحرید فیل کے خرید زمین وغیرہ کی تحرید والہانہ قربانی کا مظاہرہ کر دبی ہے ہوئے جماعت فیلیڈ میں نئی احد سیوالہانہ قربانی کا مظاہرہ کر دبی ہے۔

سیدناد دحفرت مسیح موعود علیه السلام کی طرف سے جاری فرمودہ عظیم الثنان نظام'' نظام وصیت' کی طرف ہے جماعت کوتو جہدلاتے ہوئے فرمایا کہ:

" پی بیره فظام ہے جواس زمانہ میں خداتعالیٰ کا قرب پانے کی یقین دہانی کرانے والا نظام ہے۔ بیره فظام ہے جودین کی خاطر قربانیاں دینے والی جماعت کا فظام ہے اور بیره ہماعت ہے جود نیا میں دُھی انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ پس ہراحمدی اِن باتوں کے سننے کی خدمت کرتی ہے۔ پس ہراحمدی اِن باتوں کے سننے کے بعد غور کرے اور دیکھے کہ س فکر سے اور کوشش سے ایس نظام میں شامل ہونا چا ہئے۔"

پھرآپ نے جماعت کونعمتِ خلافت کی طرف

تو جہدلاتے ہوئے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ۲۰۰۸ء میں خلافت احمد بیکوسوسال بورے ہوجا کیں گے۔اُس وقت خلافت کی سوسالہ جو بلی منانی چاہئے اور اِس تعلق سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''....میری خواہش ہے کہ ۲۰۰۸ء میں جو خلافت کو قائم ہوئے انشاء اللہ تعالیٰ سوسال ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے ہر ملک میں، ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں، جو چندہ دہندہ ہیں۔ اُن میں کم از کم بچاس فیصد تو ایسے ہوں جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے اِس عظیم الثان نظام میں شامل ہو چکے ہوں اور روحانیت کو ہو هانے اور قربانیوں کے یہ اعلیٰ معیار قائم کرنے والے بن چکے ہوں۔ اور یہ بھی جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضورا کیکے قیرسانڈ رانہ ہوگا جو کھور پر پیش کررہی ہوگا۔ جماعت خلافت کے سُوسال پورے ہونے پرشکرانے جماعت خلافت کے سُوسال پورے ہونے پرشکرانے کے طور پر پیش کررہی ہوگا۔''

(خطاب جلسه سالانه یوکے ۱۹۰۷ء)
خدا تعالیٰ کے مامور سیدنا حضرت سیح موعود علیه خدا تعالیٰ کے مامور سیدنا حضرت سیح موعود علیه السلام نے نظام وصیت کی بنیاد ۱۹۰۵ء میں رکھی تھی۔ اس نظام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت اسکے الموعود خلیفۃ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے اپنی تصنیف الموعود خلیفۃ اسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے اپنی تصنیف '' نظام نو''میں فر مایا تھا کہ :-

''اگراسلامی حکومت نے ساری دنیا کو کھانا کھلانا
ہے ساری دنیا کو کپڑے بہنانا ہے ساری دنیا کی رہائش
کے لئے مکانات کا انتظام کرنا ہے، ساری دنیا کی بہالت کو دورکر نے کے لئے تعلاج کا انتظام کرنا ہے، ساری دنیا کی جہالت کو دورکر نے کے لئے تعلیم کا انتظام کرنا ہے تو یقینا حکومت کے ہاتھ میں اس سے بہت زیادہ رو پیہ ہونا چیا ہے ختنا پہلے زمانہ میں ہوا کرتا تھا۔ چنا نچید حضرت سے موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اعلان فرمایا کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے فرمایا کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جو حقیقی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ انتظام فرمایا ہے کہ دہ ویں حصہ کہ دہ اپنی خوشی سے اپنے مال کے کم سے کم دسویں حصہ کہ دہ ویں حصہ

کی اور زیادہ سے زیادہ تیسرے حصہ کی وصیت کردیں۔'' (نظام نوصفحہ کاا)

پس اس عظیم الثان نظام وصیت کی طرف سیدنا حضرت امیر المونین خلیفة اسی الخامس ایده الله تعالی بنفره العزیز نے جمیں بلایا ہے تا کہ جب آپ کی خواہش کے مطابق جماعت کا کم از کم بچاس فیصد حصہ نظام وصیت میں شامل ہو جائے گا تو نظام بیت المال اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ ہر فرد بشر کی ضرورت کواس سے پورا کرنے کی کوشش ہوگی۔ وکھاور تکی کو دنیا سے مٹانے کی کوشش ہوگ۔

'' یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہا تھ نہ بھیلائے گی بے سامان پریشان نہ بھرے گا۔

ہوگی۔عورتوں کا سہاگ ہوگی اور جبر کے بغیر محبت اور

دلی خوش کے ساتھ بھائی بھائی کی اس ذریعہ سے مدد

كرے گا اور اس كا دينا بے بدلہ نہ ہوگا۔ بلكہ ہر دينے

والا خدا تعالیٰ ہے بہتر بدلہ پائے گا۔ ندامیر گھائے میں رہے گا اور نہ غریب۔ نہ قوم قوم سے لڑے گا بلکہ اس کا احسان سب دنیا پروسیج ہوگا۔' (نظام نوصفیہ ۱۳۰۰) پس ہمارے بیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ نے اِس آسانی نظام کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہو چکی ہیں اُن پر استعفار جو پہلے سستیاں اور کوتا ہیاں ہو چکی ہیں اُن پر استعفار کرتے ہوئے اور حضرت سے موعود علیہ السلام کی آواز پر لیک کہتے ہوئے جلد از جلد اِس نظام وصیت میں شامل ہو جا کیں اور اپنی نسلوں کو بھی ہو بیا کیں اور اپنی نسلوں کو بھی جیا کیں اور اپنی نسلوں کو بھی ایس اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی حصہ پا کیں۔ بچا کیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خلافت کے زیرسایہ ان تمام اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خلافت کے زیرسایہ ان تمام اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خلافت کے زیرسایہ ان تمام

برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطافر مائے جوخدا تعالیٰ نے عظیم الثان تعمیں خلافت کے ساتھ وابسۃ رکھی ہیں اور ہمیں حضور انور کی تمام تر مالی ورحانی تحریکات میں پُر تیاک والہانہ لبیک کہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 





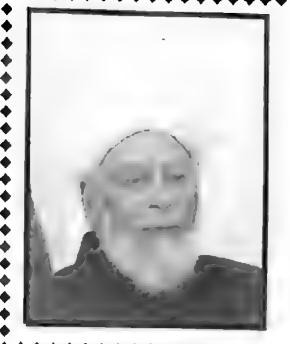

# خلافت ثانیکی عظیم یادگار تین صد تیره درویشان کرام

.....(از:محتر م خورشیداحمه صاحب پر بھا کر درولیش قادیان).....

سنت الله کے مطابق امتِ محمدیہ کے حصہ "

"آخرین منہم" بیں بدری صحابہ کے خادم ومثیل تین سوتیرہ صحابہ حضرت سے موعود علیہ السلام اور پھر درویشان کرام کا وجود میں آنا مقدرا مرتقا۔ چنا نچہاس پاک زمرہ درویشان کے بارے میں بانی احمدیت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی سے موعود ومہدی معہود علیہ السلام کے متعدد الہا مات اور کشوف و رؤیا ہیں۔ یہ بات بھی تقدیر الہی میں مخفی تھی کہ حکومتِ وقت اور نظام جماعت کو طوعًا وکر ہًا میں سوتیرہ جال نثارول کو" درویش" کے نام سے قبول تین سوتیرہ جال نثارول کو" درویش" کے نام سے قبول کرنا پڑے گا۔

ایک کشف: تقریبا ۱۸۷۳ء کا حضرت سیح موعود علیه السلام کاایک کشف ہے کہ:

''مئیں نے خواب میں ایک فرشتہ کو ایک لڑکے کی صورت میں دیکھا جوایک اُونچے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک یا کیزہ نان تھا جونہایت چمکیلا تھا وہ نان اس نے مجھے دیا اور کہا: ''بیر تیرے ادر تیرے ساتھ کے درویشوں کے لئے ہے۔''

''سیاس زمانه کی خواب ہے جبکہ میں نہ کوئی شہرت اور نہ کوئی دعویٰ رکھتا تھا اور نہ میر ہے ساتھ کوئی درویشوں کی جماعت تھی مگراب میر ہے ساتھ بہت سی وہ جماعت ہے۔''

(۱)'' جنہوں نے (از) خود دین کو دنیا پر مقدم رکھ کرا پنے تنیک درولیش بنالیا ہے۔

(۲) اورا پنے وطنوں سے ہجرت کر کے (۳) اورا پنے قدیم دوستوں اور

(سم) اقارب سے علیحدہ ہوکر ہمیشہ کے لئے میری ہمسائیگی میں آباد ہوئے ہیں۔''

"اور نان سے میں نے یہ تعبیر کی تھی کہ خدا ہمارا اور ہماری جماعت کا آپ متکفل ہوگا اور رزق کی پریشانی ہم کو پراگندہ نہیں کرے گی .....، (تذکرہ صفحہ مطبوعہ ۱۹۳۵ء بکڈ یوتالیف واشاعت قادیان)

عَفَتِ الدِّيَارُ مَحلُّهَا وَمَقَامُهَا وابِّى أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ

ترجمہ: ''من جائیں گے مکانات عارضی رہائش کے بھی میں ان تمام لوگوں کی جو بھی میں ان تمام لوگوں کی جواس گھر (الدّ ار) میں رہتے ہیں حفاظت کروں گا۔''

جواس گھر (الدّ ار) میں رہتے ہیں حفاظت کروں گا۔''

(تذکرہ صفحہ ۸ کے ۲ مطبوعہ ۱۹۳۵ء – الحکم جلد مشارہ ۱۹، ۲ صفحہ ۱۰) – یہ الہام ۸ جون ۱۹۰۳ء مقام گورداسپورکا ہے۔

#### مزيدوضاحت:

"اس خدا نے مجھ پروتی نازل کی ہے کہ تیں ہر

یک ایسے شخص کو طاعون کی موت سے بچاؤں گا جواس
گھر کی چار دیوار میں ہوگا بشرطیکہ (۲) وہ اپنے تمام
مخالفانہ ارادوں سے دست کش ہوکر (۳) بچرے
افلاص اور اطاعت اور انکساری سے سلسلہ بیعت میں
داخل ہو اور خدا اور اس کے مامور کے سامنے کی طور
سے (۲) متکبراور سرکش اور مغرور اور خود ہر اور خود پند
نہ ہو۔ (۵) اور عملی حالت موافق تعلیم رکھتا ہو۔''
دہو۔ (۵) اور عملی حالت موافق تعلیم رکھتا ہو۔''

" سیر بڑے زور سے خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی ہے کہ خدا میر ہے گھر کے احاطہ کے اندر مخلص لوگوں کو جو خدا کے سامنے اور اس کے مامور کے سامنے تکبرنہیں کرتے ، طاعون سے نجات دے گا۔"

( کشتی نوح صفحه ۲ ، ایڈیشن تمبر ۱۹۹۸ء ایڈیشن اوّل صفحه ۲ ، ۱۹۸۸ بریل ۱۹۰۲ء) صفحه ۲ ، ۱۹۰۵ بریل ۱۹۰۲ء) منحم کی باتیں بیروشن کی مخم کی باتیں بیروشن کی چشم سے ہے نہ تاریکی کی انگل سے۔''

(کشتی نوح ، صفحه ک)

'' جوشی مجھ سے تی بیعت کرتا ہے اور سے دل
سے میرا بیرو بنتا ہے اور میری اطاعت میں محوم و کرا ہے
تمام ارادوں کو چھوڑتا ہے وہی ہے جو ان آفت کے
دنوں میں میری روح اس کی شفاعت کر ہے گی۔'

( کشتی نوح صفحه ۱۲ اطبع اوّل ۱۵ اراپریل ۱۹۰۲ء) سیدنا حضرت سیح موعود علیه السلام نے "الدّار" کے محافظ جال نثاروں کو حقیقی درویش قرار دیا ہے جو کشتی نوح کے نوشتہ کے مطابق پانچ شرا نطر ضروریہ بجالانے والے ہوئے ۔خدا تعالیٰ کے فضل سے بیشرا نظ تین سو تیرہ درویثان قادیان کاطرتہ ہامتیاز بن چکی تھیں۔

## عميق نكته:

کشتی نوح میں ' الدار' میں داخل ہونے والے لوگوں کے لئے ' طاعون' سے بچائے جانے کے ممن میں طاعون لفظ استعال ہوا ہے اس میں عمیق برتر بیہ کہ طاعون کا اصل مادہ طعن ہے اور طعن کے معنی ہیں کہ طاعون کا اصل مادہ طعن ہے اور طعن کے معنی ہیں



فلافت

نیزے و نوک کی چیمن کا زخم جس سے طاعون جیسی نا قابل برداشت شدیددرداورجلن ہوتی ہے۔

کے ۱۹۸۷ء میں ہجرت کے دوران عوامی کشکروں
نے تیز دھارنو کیلے ہتھیار، نیز ہے، بلم، بر چھے، چھری،
تلوار، گنڈاسے، تیر بکٹرت استعال کئے اور سولین سادہ
لباس میں رائفل بندوق ، بم ، کیے فوجی کشکروں نے
رات دن استعال کئے ان ہتھیاروں کے زخم طاعون
جیسی شدید دردوجلن بیدا کرتے تھے۔

#### آ ثار انجرت وضرورت درویشان:

اہل اللہ کی دُور بین و دُور رس روحانی بھیرت آئندہ ہونے والے تغیرات و واقعات کوان کے ظہور پذیر ہونے سے قبل از وقت دکھے لیتی ہے۔ چاہان میں زمانی لحاظ سے صدیوں کا بعد ہو یا مکانی لحاظ سے ہزاروں کوس کا درمیانی فاصلہ ہو۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد صاحب ایم ائے نے احمد یہ سلور جو بلی سے ایک سال پہلے ۱۹۳۸ء میں حضرت خلیفۃ اس النائی کی خدمت میں ایک خطاکھا حضرت خلیفۃ اس النائی کی خدمت میں ایک خطاکھا ۔

'' آج کل میں تذکرہ کا کسی قدر بغور مطالعہ کررہا رہی۔

ہوں مجھے بعض الہامات سے میمسوں ہوتا ہے کہ شاکد

ہماعت احمد میہ پر میہ وقت آنے والا ہے کہ اسے عارضی موعود عاطور پر مرکز سالمہ سے نگلنا پڑے اور ایبا معلوم ہوتا ہے انگیز بن کہ میہ صورت حال غالبا گور نمنٹ کی طرف سے پیدائی مجبورا تر جائے گی۔''اگر میرا میہ خیال درست ہوتو اس وقت کے قائم رہ بی نظر ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہئے۔مثلا نہ ہی اور تو می یادگاروں اور شعائر اللہ کی حفاظت کا انتظام وغیرہ تاکہ وارانہ فی اگر ایبا وقت مقدر ہے تو جماعت کے پیچھے ان کی میں بنا وقت مقدر ہے تو جماعت کے پیچھے ان کی میں بنا وقت مقدر ہے تو جماعت کے پیچھے ان کی میں بنا وقت مقدر ہے تو جماعت کے پیچھے ان کی میں بنا وقت مقدر ہے تو جماعت کے پیچھے ان کی میں بنا وقت مقدر ہے تو جماعت کے پیچھے ان کی میں منا وقت مقدر ہے تو جماعت کے پیچھے ان کی میں عملا میں خطرت خلیفۃ اس کے الثانیٰ کے ۱۹۸۳۔

میں نے تحریر فرمایا: '' میں تو ہیں سال سے بیہ بات کہدر ہاہوں ۔ حق

یہ ہے کہ جماعت اب تک اپنی پوزیش کونہیں تھی ہے۔ میں اس سوال برغور کررہاتھا کہ مسجد وغیرہ کیلئے گہرے زمین دوز نشان لگادیئے جائیں جن سے دوبارہ مسجد تغمیر ہوسکے ۔۔۔۔۔' دستخط مرز امحمود احمد خلیفۃ اسے الثانی

(مرکزاحمدیت قادیان صفحہ ۲۰، بحوالہ الفضل ۲۵ مرکز احمد بیت قادیان صفحہ ۱۹۳۸ عضحہ ۳ کالم ۲)

اس خط و کتابت سے واضح ہے کہ اوّل خدائی نوشتوں کے مطابق جماعت احمد یہ کے لوگوں کو مقدس بستی قادیان سے جمرت کرنی پڑے گی۔

دوئم ہے کہ قادیان سے انخلاء کے بعد مزار مبارک حضرت کے موعود علیہ السلام اور دیگر شعائر اللہ کی خدمت حفاظت اور سالمیت کے لئے بچھ جانثاروں کی اشد ضرورت پڑے گی جس سے درویشوں کی ضرورت ، اہمیت ادر عز سے ظاہر ہے۔

برصغیر کے تمام لوگوں کے ذہنوں میں بیہ بات
آئی نہیں سکتی تھی کہ پبلک کو اپنے بیارے وطنوں ،
گھروں ،اوراملاک اور جانوں سے ہاتھ دھونے پڑیں
گے۔اس ہماری دھرتی پر بہت سے جملہ آور حکمران بنے
لیکن حکمران ہی تبدیل ہوتے رہے رعایا اپنی جگہ قائم

آزادی ہند کے پیش نظر الہامات حضرت میں میں دیکھ رہا ہوں کہ قادیان پر سخت ہولناک موعود علیہ السلام کے علاوہ ماحول ہیبت ناک و دہشت میں دیکھ رہا ہوں کہ قادیان پر سخت ہولناک انگیز بن رہا تھا کہ رعایا کواپنے عزیز وطنوں اور اموال کو آنے والے ہیں جن کا مقابلہ انسانی طاقت نہ کر سے مجبورا ترک کرنا پڑے گالیکن حکمران اپنے مقامات پر جیسے تاج محل کے بنچ ایک سرکنڈ ارکھ کر اسے اس قائم رہیں گے۔

مجاورا ترک کرنا پڑے گالیکن حکمران اپنے مقامات پر جیسے تاج محل کے بنچ ایک سرکنڈ ارکھ کر اسے اس قائم رہیں گے۔

دراصل ۱۹۳۷ء کے آغاز سے بہت پہلے فرقہ وارانہ فسادات کے لئے ذہن تیارہو چکے تھے۔قوموں میں بناؤ اُ بھررہا تھا۔اس سلسلہ میں قادیان کے ماحول میں عملا پہلا خونی واقعہ منظر عام پر آیا۔ ۲۳ جولائی کے ۱۹۳۷ء جعہ ۸ بجے شب بٹالہ سے قادیان آنے وائی ٹرین پرمنصوبہ بند جھے نے وڈ الدگر تھیاں اسٹیشن پردسی بم بھینکا۔ٹرین کا ڈرائیور اور یا نجے چھلوگ شدید زخمی

ہوگئے۔ (الفضل ۲۵ مئی ۱۹۴۸ء) اس رات راقم الحروف تلونڈی جھنگلال گاؤں میں اپنے سرال میں تھا۔ گاؤں کی اپنے سرال میں تھا۔ گاؤں کے تمام احمدی لوگ کیدم اشیشن پر پہنچ گئے۔ گاؤں کے تمام خیال میتھا کہ اسی ٹرین میں امام جماعت احمد میہ اور احمدی قافلہ آرہا ہے در اصل امام جماعت احمد میہ ذات ٹارگیٹ تھی۔

امام جماعت احمدید اینے خطابات میں آئندہ رونماہونے والےخطرات سے متواتر آگاہ کرتے رہے ۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضور انور نے ۸ راگست ۱۹۴۷ء کے خطبہ جمعہ میں متنبہ کیا کہ:

''موجودہ ایام میں ہماری جماعت ایسے سخت خطرات میں سے گزررہی ہے کہا گرتمہیں ان خطرات کا پوری طرح اس کی اہمیت معلوم ہوتو پوری طرح اس کی اہمیت معلوم ہوتو شائدتم میں بہت سے کمزوردل لوگوں کی جان نکل جائے شائدتم میں بہت سے کمزوردل لوگوں کی جان نکل جائے درمیانی عرصہ میں ہزاروں جانوں کو دکھ برداشت کرنا پڑے اور ہزاروں عزتوں کو برباد کرنا پڑے اور ہزاروں کو برباد کرنا پڑے اور ہزاروں کو برباد کرنا بڑے اور ہزاروں نوجوانوں کو قربان کرنا پڑے۔''

(بحوالہ تاریخ احمدیت مؤلفہ مولا نادوست محمد صاحب شاہد مؤرخ احمدیت)

راقم الحروف کے دماغ میں آج بھی وہ الفاظ کردش کررہے ہیں جن میں حضور نے فرمایا تھا کہ:
میں دیکھ رہا ہوں کہ قادیان پر سخت ہوگنا ک دن میں دیکھ رہا ہوں کہ قادیان پر سخت ہوگنا ک دن نے والے ہیں جن کا مقاملہ انسانی طاقت نہ کر سکے گی

آنے والے ہیں جن کا مقابلہ انسانی طاقت نہ کرسکے گ جیسے تاج محل کے بنچے ایک سرکنڈ ارکھ کر اسے اس کے سہارے کھڑا کیا جائے بلکہ اس سے بدتر حالات آنے والے ہیں۔خاکسارنے یہ خطبہ جمعہ بینارۃ اس اور مزار حضرت مرزاغلام مرتضی صاحب کے قریب بیٹھ کرشد ید دھوی میں سنا تھا۔

#### امرجامع:

قادیان کی حفاظت اور اشاعت اسلام کے لئے ایک دفتر'' حفاظت مرکز'' کے نام سے تشکیل یا چکا تھا۔



خلافت المابر

> تح یک حفاظت مرکز پر پانچ ہزار احمدی نو جوانوں اور کچھ بوڑھےلوگوں نے اینے آپ کو پیش کیا تھا۔

وڈالہ گرنتھیاں ریلوے اسٹیشن برٹرین کے بم دھاکے کے بعدسارے پنجاب میں مل وغارت اور آگ زنی پھیل گئی سارا پنجاب مرگھٹ کی جوالا کی طرح آگ میں دمک رہاتھا ان دنوں جامعۃ المبشرین کے طلبہ کی ڈیوٹیاں پہرہ دینے کی تھیں ۔خاکسار دن میں دوتین بار مینارة اسیح کی بالائی منزل سے کھلونہ دور بین سے قادیان کے مضافات کے جلتے ہوئے گاؤں کو دیکھا کرتا تھا۔ آسان کوجیموتے ہوئے آگ کے شعلے عصر کے بعد سے رات گئے تک صاف دکھائی دیا کرتے تھے۔لوگ بے تحاشہ بھاگ رہے ہوتے تھے۔گاؤں خالی کرانے میں افسران جھی سرگرم تھے ایک ایک دن میں بارہ بارہ دیہات آگ میں جلتے ہوئے دیکھتے تھے سینکروں خاندان ہمیش کیلئے صفحہ کیتی ہے مث گئے۔ انہی ایام میں حفاظت مرکز کے سلسلہ میں مسجد اقصلی میں مولانا جلال الدین مس صاحب نے جملہ حاضرین سے حلفیہ عهدلیا کهوه اپناسب مجھ قربان کردیں گے کیکن قادیان کو جھوڑ کر کہیں دوسری جگہنیں جائیں گے۔خاکساراس عہد میں شامل تھا۔ بندہ کومسجد اقصلی کے قدیمی حصہ کے آخری شالی در میں بمشکل جگه ملی تھی۔

#### آزادی کااعلان:

مورخه ۱۵ راگست ۷ ۱۹۴۰ء وه سهاونا دِن تھا جبکه ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔

#### آغاز ہجرت:

زمین پنجاب تھی رنگین مگر تھا خونِ انسانی
درندے خون کے پیاسے بظاہر شکل انسانی
قبل و غارت کے قیامت خیز خونی انقلاب نے
قادیان کو چاروں طرف سے گھیررکھا تھا اور قادیان عملا
ساری دنیا ہے کٹ چکا تھا۔ ریل ، ڈاک ، تار ، ٹیلیفون ،

ہوائی جہاز ، بس سروس ، ٹرک ، شیسی ، راستے اور تمام ذرائع ملاب منقطع ہو چکے تھے۔قادیان سے نیج نکلنے کی جوکوئی راہ اور امید ہاتی نہرہی تھی۔

حیلے سب جاتے رہاک حضرت تو اب ہے جماعت کے لوگ حضرت خلیفۃ اس النانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زور دے رہے تھے کہ حضور عارضی اللہ عنہ کی خدمت میں زور دے رہے تھے کہ حضور عارضی طور پر لا ہور تشریف لے جائیں اس کا ذکر تاریخ احمد بیت صفحہ ۲۲۳۳ میں ہو چکا ہے۔

امام جماعت احمدیہ کے لاہور جانے کے سلسلہ میں گئی تمام تدابیراور کوششیں بالکل ناکام ہو چکی تھیں ۔ لیکن اسراگست کے ۱۹۴۰ء بروز اتوار' بعد گیارہ' کا الہام اس رنگ میں پُوراہوا کہ گیارہ نج کر پانچ منٹ پر اچا نک کیپٹن عطاء اللہ صاحب بمعہ کاروں کے قافلہ اچا نک کیپٹن عطاء اللہ صاحب بمعہ کاروں کے قافلہ کے قادیان پہنچ گئے اور امام جماعت احمدیہ بمعہ اپنے جند رفقاء کے ۱۳ سے بعد دو بہر لا ہور پہنچ گئے۔ چند رفقاء کے ۱۳ سے بعد دو بہر لا ہور پہنچ گئے۔ داراغ جمرت' کا زخم حضور کو برداشت کرنا پڑا۔ چوہدری محمد شریف صاحب مجراتی درویش اس سفر میں بطور باڈی گارڈ حضور کے ہمرکاب سے ۔سفر کے کچھ طالات انہوں نے خاکسارکو بتائے تھے۔

#### انخلائے قادیان:

پُر نور کھیں راتیں تری، اور ایام عید تھے
جوگرد تیرے جھومتے ،وہ عاشقان قادیاں
کھی اچا تک آگئ ، وہ داغ ہجرت کی گھڑی
ایک دم میں ہوگیا ، آہ انخلائے قادیاں
بنجاب سے عام مسلمانوں کی ہجرت کا سلسلہ تو
کافی عرصہ پہلے شروع ہو چکا تھالیکن ہجرت محمود کے بعد
تو یہ سلسلہ عام ہوگیا ۔ فاکسار کی ڈیوٹی ایک دن کے
لئے لنگر خانہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے لئے
مضافات سے آنے والے پناہ گزینوں سے گذم
خریدنے کی تھی میں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ گذم

لوگ بھی تھے میرے دل میں گذرا کہ شاید قادیان والے بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔آخر کاریہی ہوا۔

مورخہ ۱۹۳۰ ہروز جعہ با قاعدہ منصوبہ کے تحت بہت بڑا منظم جملہ قادیان پر ہواجس نے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجادی ۔ وہ منظر خاکسار نے چوہدری حاکم خان صاحب بنیار چک ۹ بنیار ضلع مرگودھا کے دومنزلہ مکان کی جھت پر سے دیکھا جملہ آوروں کا جم غفیر آریہ اسکول سے لے کر قادیان سے بٹالہ جانے والی سڑک پر جمع ہوا۔ وہ سارالشکر نہایت بٹالہ جانے والی سڑک پر جمع ہوا۔ وہ سارالشکر نہایت چک دار ہتھیاروں سے لیس تھا اور نیز ے بلم بر چھے گئڈ اسے کلہاڑے لو ہے کے راڈ ، تلواروں اور بندوقوں سے لیس ہوکر جملہ کے لئے تیار بر تیار تھا اور کی اشارے کا منتظر۔

اتنے میں ایک بم دھا کا ہوا۔ دھاکے کی آواز سنتے ہی سارے حملہ آور قادیان کے اردگرد بنی ہوئی قصیل کے باہر کے مکا نات کوروندتے ہوئے قصیل تک آ ہنچے۔آنا فانا دیوارکوتو ڑ بھوڑ دیابعض جگہ ہے دیوارکو مُو دیھلانگ کرمحلّہ دار الرحمت مسجد نضل ہے کیکر آ رہیہ سکول اور ریلوے شیشن تک اندر گفس آئے پھرفتل و غارت لوث مار کا بھیا نک منظرد بکھالوٹ کا مال گھوڑوں ، خچروں، گدھوں اور سروں پر لے جارہے تھے بیچملہ آور تین گروپ تھے۔(۱) قتل کرنے والا گروپ۔(۲) دوسرا لوٹنے والا گروپ \_ (۳) اور تیسرا لوٹ کا مال لے جانے والا گروپ ۔ کر فیولگا ہوا تھا جس میں حملہ آ ور بےخوف وخطرتل وغارت میںمصروف تھے۔ قادیان کی آبادی آٹھ ہے سے ہارہ بچے تک چندہی گھنٹوں میں دو جگه محصور کردی گئی۔ نے محلّہ جات بعنی بڑھامل بلڈنگ ہے لے کرشال مغرب مشرقی ایریا اسٹیشن تک کے لوگ کالج اسکول بورڈ نگ ہوشل مسجد نور میں پناہ گزیں ہوئے۔اوردوسرایرانے قادیان کا حصہ دارائیے کے ایریا میں بند کیا گیا ان دونوں حصوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کا کوئی علم نہ تھا اسی دوران منارۃ اسیح ہے بگل



کی آواز آئی تو سارے حملہ آور دو جارمنٹ میں ہی ایسے ۔ مم ہو گئے جیسے وہاں کوئی آیا ہی نہ تھا۔

ای رات مرم بشیر احمد صاحب ڈھلوں درویش نے کالج سے آکر بتایا کہ حلقہ ہوزری ، بازار ، بس اڈا سے لیکر پُتنگی بٹالہ والی تک اور ارد گرد والی گلیاں لاشوں سے اٹی بڑی ہیں اور سے کہ جگہ نہ ملنے کے باعث وہ لاشوں پر پاؤں رکھتے ہوئے کالج پہنچے تھے سے سارے مقتولین وہ مہاجر تھے جو قادیان کے ارد گرد کے دیہات سے اُجر گرآئے تھے اور مکانات میں جگہ نہل سکنے کے باعث سرکوں پرزیرآسان پڑے ہوئے تھے۔

ای دوران پناہ گیرلوگوں کے قافلے بھارتیہ ملٹری
گی حفاظت میں لا ہور کے لئے روانہ ہوتے رہایک
بڑا قافلہ جواسی ہزار پر مشمل تھا بڑے حملہ کے دوسرے
روز ملٹری کی حفاظت میں براستہ تنلے نئے گرائیاں والی
نہر بعد دو پہر قادیان سے لا ہور کے لئے روانہ ہوااس
قافلے میں میرے سرال کے رشتے دار بھی تھا اس
قافلے بیس میرے سرال کے رشتے دار بھی تھا اس
کر فیو اور ملٹری کی موجودگی میں زبردست خونی حملے
ہوتے رہے جن کی وجہ سے اہل قافلہ کا قیمتی سامان
رو پیہ پیسہ زیورات بھی چھن گئے اور سینکڑوں کی تعداد
رو پیہ پیسہ زیورات بھی چھن گئے اور سینکڑوں کی تعداد

راقم الحروف نے تلے پنج گرائیاں والی نہر کے

اُس پارمردوں کے ادھ جلے پنجرخودد کیھے تھے جن کو کتے چیل اور گدھنوچ نوچ کرکھارہے تھے۔ بد بوسے د ماغ پیٹا جارہاتھا۔

اس کے بعد بناہ گیروں کے ہزاروں کی تعداد والے چھوٹے قافلے پنجگرائیاں تنلے والی نہر کے اسی غربی کنارے پرشہید کئے جاتے رہے خاکسار باکستان عربی کنارے پرشہید کئے جاتے رہے خاکسار باکستان سے اسی تنلے والی نہر کے راستے واپس لوٹا تو بیان کردہ منظرتازہ دیکھا۔

وحشت، دہشت، خوف و ہراس کا خونی ماحول برسول تک بنار ہا کر فیو میں گولیوں کی ترقیق آوازیں آیا کرتی تھیں ۔ مسجد اقصلی میں مورخہ ۲ راکتوبر جمعرات کے ۱۹۹۳ء کو دو بم مورخہ کے ۲۰۱۰ سے کو تین بم گرائے گئے ۔ ومسجد کے شالی جانب دومنزلہ چو بارے سے بھینکے گئے ۔ مینارہ آسی پر گولیوں سے خادم مسجد کواذان دینے پر نشانہ بنایا گیا گروہ نئے گئے ۔ (تاریخ احمدیت جلد دہم صفحہ ۲۲ طبع کے ۲۰۰۷)

# انخلائے قادیان کے اسباب:

موجوں میں تلاظم تھا ، تزلزل تھا ایوانوں پر جنوں رقصال دنازاں تھا ، وطن کے چند دیوانوں پر '' ہم سب جانتے ہیں کہ ہے ۱۹۴۱ء میں بڑے خوف و ہراس کے دن تھے۔ مخالفت کا ایک طوفان تھا جو ہرطرف آیا ہوا تھا۔ قادیان کے احمدی مسلمانوں پرظلم کی انتہاء تھی …''

"بہت بڑا ہجوم ، جس نے تحریک احمدیت کو مٹادینے کی شم کھار کھی تھی احمدی مرد وزن کو ذرج کرتے ہوئے ساجد ہوئے ان کے گھروں کوجلا کررا کھ بناتے ہوئے ساجد کوسمار کرتے ہوئے ساجد کوسمار کرتے ہوئے سسر کوں پر ہر طرف گشت کرتا رہا ۔۔۔۔۔ ہزاروں کی تعداد میں احمدیوں کو اپنی جانیں بچانے کیلئے اپنے گھروں سے بھا گناپڑا۔۔۔۔۔ ' راخباردی ٹائم ،ٹیلیگراف، ہیرلڈ،لندن ۹ جون کے ۱۹۴۰ء کو الذاخبار بدرقادیان جلد ۵۵ شارہ ۲۰۹۰ء صفحہ ۲،

مورخہ ۱۸-۱۱ مئی ۲۰۰۲)

الیے میں حفاظت مرکز قادیان کے لئے کثیر
التعداد جانثاروں نے قادیان میں اپنے مقدس مقامات
چھوڑ نے سے انکار کر دیا انہوں نے ننگ شرافت لوگوں
سے ننگ انسانیت مظالم برداشت کئے .....'

(رسالہ ریاست دلی ۲ ستبر کے ۱۹۰۹ء از سرداردیوان سنگھ مفتون)
مال کے دُلارے لاڈ لے، وہ باپ کے نورِنظر عہدِ وفا پہ قائم ہیں ، تقویٰ کی چادر اوڑھ کر انقلاب خونچکال میں سر بسر سینہ سپر ڈٹ گئے تھے رزم میں انجام ہستی چھوڑ کر پیل انخلائے قادیان کا سب سے پہلا ادرسب بین انتخام شتعل لوگوں کا غیظ وغضب اور جوش انقام تھا۔

دوسرے مال واموال کے حاصل کرنے کی ہوں ، تیسرے اس میں ملٹری اور افسران کی تائیدان کے شامل حال تھی۔ جیسا کہ تاریخ کے حوالہ سے ظاہر ہے۔ چنانچہ ۲۲ سمبر کے ۱۹۴ء گیارہ بجے ون مسٹر پھوٹی صاحب مجسٹریٹ علاقہ قادیان آئے ۔۔۔۔۔انہوں نے صاف صاف بتادیا کہ حکومت (مرکزیہ) کی پالیسی اس وقت ڈپٹی کمشنر صاحب کے سپرد نہیں بلکہ ڈپٹی سپرنٹنڈ نٹ صاحب پولیس کے سپرد نہیں بلکہ ڈپٹی سپرنٹنڈ نٹ صاحب پولیس کے سپرد نہیں بلکہ ڈپٹی میرنٹنڈ نٹ صاحب پولیس کے سپرد نہیں بلکہ ڈپٹی اس کے سپرد نہیں بلکہ ڈپٹی اس کے سپرد نہیں بلکہ ڈپٹی اس کے سپرد ہے جواس بات پر سپرنٹنڈ نٹ صاحب پولیس کے سپرد ہے جواس بات پر الحد یول کو میں کہ خواہ کچھ کرنا پڑے قادیان کے احمد یول کو میروال نکال کے دم لیس گے۔۔۔۔'

(تاریخ احمدیت جلددہم، صفحہ ۳۳۳)

چوتھے تاریخ کے حوالہ سے ''ماہ اکتوبر
کے ۱۹۴۷ء کومس سارہ بائی، کرشنامورتی، ڈاکٹر سافٹ
صاحب قادیان آئے جناب کرشنا مورتی جی کو
سارے حالات و واقعات بتائے اور درخواست کی
گئی کہ ہم رعایا بن کرقادیان رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں
کیوں نکالا جاتا ہے کہنے لگے:

" بات یہ ہے کہتم لوگ Indo Pakistan



(تاریخ احمدیت جلد دہم صفحہ ۵۳ مطبوعہ ۲۰۰۷) اس مخضر فقرہ میں انخلائے قادیان کی پوری ہسٹری داشگاف ہوگئی اور ان تمام *ک*شوف و الہامات کی صدافت کھل گئ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ تہدید حکام مواخذہ حکام اور مصائب و ابتلاء پیش آئیں گے۔اور قادیان سے بھلی ہجرت کرئی پڑے گی۔اس طرح اہل قادیان کوداغ ہجرت کا گہرازخم برداشت کرنایڑا۔

#### درویثان کی معین تعداد کا فیصله:

انہی ایام میں مرکزی کلیدی آسامیوں پر فائز چوٹی کے افسران اور نامور لیڈر قادیان آتے جاتے رہے۔ ماہ اکتوبر کے ۱۹۴۴ء میں جناب حسین سہرور دی ، ميجر جزل تهاياصاحب، ڈاکٹر ڈنشاجی مس سارہ بائی ، جناب کرشنا مورتی جی اور ڈاکٹر سافٹ تشریف لائے تھے ان کی خدمت میں قادیان میں مزار حضرت مہدی عليه السلام اور ديگر شعائر الله كي خدمت كيليح كم از كم دس ہزار احمد یوں کو قیام کرنے کی درخواست کی گئی۔ بالاخر جناب حسین سپرور دی اور ڈاکٹر ڈشناجی نے وعدہ کیا کہ وه پنڈت جواہر تعل نہرو جی کوسب حالات و واقعات بتائیں گے اور اڑھائی تین سو احمد بوں کے قادیان بحفاظت رہنے کا نتظام ہوجائے گا۔ آخر کارتین سوتیرہ احمد یوں کو قادیان میں رہنے کی منظوری مل گئی۔

## دروینی کا آغاز:

وه دن كتنا مبارك نها جب دو محرم الحرام ۲۷ ۱۱ ه بمطابق ۱۱ نومبر ۱۹۴۷ء کو درویشی کا آغاز ہوا۔ یک شنبہ، اتوار کا دن تھا جو تمام دنیا میں چھٹی اور خوشی کا دن ہے اس مبارک دن سے تاریخ احدیت میں ایک نرالے باب کا اضافہ ہوا۔ ای دن قاریان سے

(تاریخ احمدیت جلد د ہم صفحہ ۳۵۳، ۳۵۳)

Border کے بالکل قریب ہواس کئے بیسب کھھ پاکتان جانے والا پندرہ گاڑیوں پر مشتل آخری کنوائے اُبلتی ہوئی آ ہوں اور پُرسوز دعا وَں اور حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ لا ہورروانہ ہوا۔

دنیائے درویشان قادیان (الدار) اس تشی کی ما نندره گئی جو پیچ دریا بھنور میں تھی موت برسوں تک ان کے سرول پر منڈلاتی رہی وہ زندگی اشدمن القتل قتل کئے جانے کی مختبول سے زیادہ سخت تر اور زیادہ طویل تر

ان جال نثار درویشان کے نامول کی فہرست تاریخ احدیت جلددہم صفحہ ۲۷ ستا ۸۷ سیر درج ہے سب سے پہلے رسالہ الفرقان درویش نمبر ماہ اگست تمبر ١٩٢٣ ء صفحه ٢٢، ٤٢ يراليي فهرست شائع هو أي تقي \_ تاریخ احمدیت جلد دہم نے فہرست درج کرنے کے بعد آخر پر بیہ حقیقت افروز نوٹ دیا کہ بیرز مانہ درویشان قادیان کے لئے انتہائی صبر آزما اور غائت درجہ ابتلاء کا زمانہ تھا جس میں ایسے ایسے خطرناک اوقات بھی آئے جبکہ ان سب کا موت کے گھاٹ اتار ديا جانا ليقيني نظرآتاتها ي

(تاریخ احمدیت جلد دہم صفحہ ۲۸۷)

#### درويثول کې دُنيا:

لاالدالا الله محمد رسول الله کے سیجے عاشقاں ، مزار مبارک مهدی علیه السلام اور دیگر شعائر الله قادیان کی خدمت وحفاظت کرنے والے تین سوتیرہ درویثان کا حلقه يُو د و باش محد و د تھا جو ان دنوں کسٹوڈین کی تحویل میں تھا ۔مسجدائصیٰ ،مکان سید ناصر شاہ صاحب اور سیر محلّه ا کال گڑھ شالی کونہ، پاپ انوار ، مکان بھائی عبد الرحمٰن صحابي يرانالنگر خانه ا، كوهي عبد المغني خانصاحب ،اراضیات حضرت مصلح موعودموجوده کالونی تک محلّه دار الضعفاء ، بہتن مقبرہ ، پُل بہشتی مقبرہ ، محلّہ آ را سُال تا د بوارمسجداقصی به پیهاسها حلقه محلّه احدید کهلایاای ایر با میں محدرسول اللہ کے نام لیواعاشق محصور کر دیئے گئے ۔ 

کر فیو لگا رہتا تھا گولیاں چلتی رہتی تھیں ۔اس حلقہ سے عام سر کوں سے باہر آنا جانا نہایت خطرناک تھا۔ \_میری رہائش مدرسہ احدیہ میں تھی اور پہرہ کی ڈیوٹی مکان سید سرورشاہ صاحب سے لے کر کوتھی عبد المغنی خان تک کے مکانات کے لئے تھی ان مکانات تک جانے کے لئے حصی کر جانا پڑتا تھا تب برانے وفتر بیت المال ہے کیکر مکان سید سرورشاہ صاحب ؓ تک ڈ ھاب کے یانی کو تیر کر یار کرتے تھے بعد میں آبی راستہ یر تار باندھ دیا گیا تھا۔ اس محلّہ کے مکانات کے پچھواڑے کے دروازوں ہے آنا جانا ہوا کرتا تھا ایسا ہی خطرہ کے مدنظر چند باربہتی مقبرہ جانے والوں کوڈ ھاب كالسباآني راسته تيركر بإركرناية تاتقااس احتياط كافائده بدر ہا کہ کرفیو میں گشت کرنے والے فوجیوں سے محفوظ رہے۔میرے پہرہ کے حلقہ کے مکانات میں گندم اور چى تھى ميں چكى جلاكرآ ٹادليا بناليتا كچھ عرصه گندم أبال كر بھی کھائی پڑی۔

# درويشي معاشره:

ا بتداء میں درویشوں کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی جن میں ۲۴ صحابہ کرام تھے ۵۷ ادھیڑ عمر کے تھے۔ جناب نورمحمرصا حب کا ایک بچہتھا جے درویش كندهول ير الخائ ركھے تھے يہ سارے ك سارے مجرّ دیتھے۔ان میں بی اے، ایم اے، مولوی فاضل ،مصنف ، اکلوتے ، عام پیشہ ور ، ڈ اکٹر اور ایک حصه زمیندارول کا تھا ان سب کا اولین فریضہ بنج وقتہ نما زوں کے علاوہ نما زنہجد کی باجماعت با قاعده ا دائیگی ، درود و استغفار و دعائیس کرنا ، بیشتر حصه او قات تلاوت قر آن مجید ، احادیث کت دینیه یر هنا تھا۔روز انہ شبح شام مزار مبارک مسیح موعود علیہ السلام اور مقابر بهشتی مقبره میں د عائیں کرنا ۔حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ير دن ميں ہزار بار درود بھیجنا تھا۔ ان میں سے بہتوں کو کشونی و



مکالمات الہیکا شرف حاصل ہوا۔ دوسرے نمبر پر است درویش حلقہ میں رات دن پہرہ دینا تھا اس میں بھی بھی کسی وقت بھی ذرہ بھرکوتا ہی نہیں برتی گئی میں بھی بھی کسی وقت بھی ذرہ بھرکوتا ہی نہیں برتی گئی فرما نبرداری میں کمر بستہ ہوکر دیا جاتا تھا۔ درویشوں میں باہم ایسا پیار تھا کہ باوجود بے سروسامانی اورسردی کے جب ایک گروپ پہلے بہرہ دے رہے گروپ کی جگہ لینے نہیں آ سکا تو نیندکا خیال کر کے پہلے گروپ کے لوگوں نے اپنے دوسرے کروپ کے بھائیوں کو نہیں جگایا۔ یہ نظارے کروپ کے بھائیوں کو نہیں جگایا۔ یہ نظارے کے بھائیوں کو نہیں جگایا۔ یہ نظارے کے بین طالب علموں کا پہرے کا انجارج تھا۔

## درويشول كي تنخوا ہيں:

دردیتی کے ابتدائی ایام سے کچھ عرصہ تک قادیان کا بیرونی دنیا سے رابطہ کٹارہا پہلے بیرونی احمد سے جماعتیں اپنے چندہ جات قادیان بجحوایا کرتی تھیں اب سیاسلة طعی طور پر منقطع تھا کوئی ذریعہ آمدنی کا نہیں تھا۔ بیشہ ورصاحب ہنر درویشوں کا کچھ کمانے کیلئے اپنے محصور حلقہ سے باہر جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ان حالات میں عام درویشان کو بعد وضع جندہ ساڑھے چار روپے ماہانہ ملا کرتے تھے۔لنگر خضرت سے موعودعلیہ السلام سے کھانے کیلئے پاکیزہ نان ملاکرتے تھے۔ صابر وشاکر درویشان کے منہ سے مالی منا کر کے تھے۔ مالی وشاکر درویشان کے منہ سے مالی منا کی کے منہ سے مالی منا کی کہنے کا کہنے کی کئی کا نہیں نگا۔

مہمان خانہ کے درمیانے قیملی کوارٹر میں نکا تھا درویش باری باری اس کوارٹر میں جمع ہوتے نلکا کے پانی سے ایک ٹکیہ صابن سے کپڑے دھولیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بال تراشتے ، حجامت بنالیتے تھے۔ فاکسار بھی ان میں شامل تھا۔ یہی ہماری بسر اوقات نظے۔

یا دری عبد القیوم سر حدی نے جو میرے

شاہجہانپور، یوپی میں واقف تھے مجھےلکھا کہ درویشوں کو بڑی بڑی رقوم اور عیش وعشرت کے سامان ملتے ہیں ورنہ پنجاب کے خونی حالات میں کون مائی کا جایا میک سکتا ہے۔

حضرت خلیفة استی الثانی رضی الله کی ہدایات کی روشی میں دفاتر صدرانجمن احمد یہ پھر سے جاری ہوئے جن کی تفاصل احمد یہ تواریخ میں محفوظ ہیں ۔ ان ۱۳ درویشوں میں جلسہ سالانہ کی ضروریات پوری کرنے کے مدنظر مٹی کے برتن بنانے کیلئے بعض نے کمہار کا کام سیھ لیا ۔ معاشرہ کی ضروریات پوری کرنے کیلئے زمیندارہ خاندان کے بعض درویشوں میں سے کیلئے زمیندارہ خاندان کے بعض درویشوں میں سے بال بر، دھونی، او ہار، ترکھان، بجلی، پانی، روشنی، آٹا پکی مام مرمت لیبر، بھی کام کے کارکن ہوئے ۔ مدرس، ایک پھرار، کا تب، زودنویس، ایڈیٹر، آڈیٹر، مصنف، جلد میاز، کتب فروش، پرلیس مین، چھوٹے دکا ندار، درزی، ساز، کتب فروش، پرلیس مین، چھوٹے دکا ندار، درزی، کیا۔ بہشتی مقبرہ اورمحلّہ کی صفائی کا کام وقار عمل سے وغیرہ پاتا تھا۔

زمانہ کی ستم ظریفی دیکھئے انہی معصوم باخدا درویشوں کے ستانے کے کئی طریقے بروئے کارلائے جاتے رہے ۔ خے لیڈراپی ناپختہ لیڈری چکانے کے لئے نت نئے خے مواقع تلاش کرتے رہے بھی دودھ کی سیلائی بندی جاتی بھی سبزی پر پابندی لگادی جاتی ۔ بھی سیلائی بندی جاتی بھی سبزی پر پابندی لگادی جاتی ۔ بھی ایک دن کیلئے بائیکاٹ کردیا جاتا ایک بارتو باضابطہ نا کہ بندی کر کے درویشوں کا بائیس روزمکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ ماہ دمبر ۸ ۱۹۹۱ء میں جامعۃ المبشر بین کے بیس ماہ دمبر ۸ ۱۹۹۱ء میں جامعۃ المبشر بین کے بیس طلبہ کے گروپ کا قیام مجداقصی اور مینارہ آتے پر ہمارا بہرہ ہوا تھا۔ میں مجداقصی اور مینارہ آتے پر ہمارا بہرہ ہوا کہ شرہوئی کہ ناتھو گوڈ نے مہاتما گاندھی کی بتیا کردی ہے۔ شرہوئی کہ ناتھو گوڈ ہندو کا نام بار بارنشر ہوتا رہا پھر بھی باوجود یکہ ناتھو گوڈ ہندو کا نام بار بارنشر ہوتا رہا پھر بھی باوجود یکہ ناتھو گوڈ ہندو کا نام بار بارنشر ہوتا رہا پھر بھی

مہاتما کی ہتیا دراصل مسلمانوں نے کی ہے۔

رات کے ایک بجے مینارۃ اُس کے پہرہ دینے والے نے مجھے بتایا کہ ایک بہت بڑا جھہ چھوٹے بازار سے ہوتا ہوا محبد اقصیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فاکسار نے فوڑا مینارہ کی آخری منزل پر جاکر اندھیرے میں محسوس کیا کہ ہزاروں جملہ آور نہایت فاموثی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے عقب والے چوک عقب والے چوک سے گذرر ہے ہیں اور معا بعد قادیان کے بیرونی محلّہ جات کے دروازوں کے کھنگھٹانے کی آوازیں آئیں جا ہم نے مولوی برکات احمد صاحب راجیکی ناظرامور عامہ کواس جھہ کی اطلاع کردی اور انہوں نے اپنے عامہ کواس جھہ کی اطلاع کردی اور انہوں نے اپنے درائع سے پولیس کو آگاہ کیا اس طرح حفاظت کا مامان ہوگیا۔ ایسا ہی عرصہ تک ہوتا رہا۔ مامان ہوگیا۔ ایسا ہی عرصہ تک ہوتا رہا۔

'' زمانہ درویش میں ایسے ایسے خطرناک اوقات بھی آئے جبکہ ان سب کا موت کے گھاٹ اتار دیا جانا یقینی نظر آتا تھا۔''

#### برم درویشان:

درویشوں نے برم درویشان قائم کی جس کا مقصد درویشوں میں علمی ذوق پیدا کرنا اور تقاریر کے ذریعہ ادبی ملکہ پیدا کرنا تھا مہینہ میں ایک بار اس کا اجلاس ہوا کرتا تھا اس برم کا صدرایک مہینہ کیلئے ایک بار کے لئے منتخب ہوا کرتا تھا تا کہتمام درویشوں کوصدر بننے کا موقعہ ل سکے ۔ دوسر ے مہینہ کے دوسر ے اجلاس کا صدر خاکسار کو چنا گیا۔ خاکسار کے وقت چند کمیٹیاں کا صدر خاکسار کو چنا گیا۔ خاکسار کے وقت چند کمیٹیاں تشکیل دی گئیں جن کے ذمہ رسالہ درویش جاری کرنا تھا۔ یہ کرنے کے متعلق بچھاؤدینا۔ تقاریر کے عنوا نات ہج ری کے بار ے میں لاکھمل تیار کرنا تھا۔ یہ مضامین وغیرہ کے بارے میں لاکھمل تیار کرنا تھا۔ یہ برم کے ۱۹۴ء کے آخری دنوں میں قائم ہوئی تھی اور اس کے اجلاسات مجداقصیٰ میں ہوا کرتے تھے۔

علاقہ قادیان کے لیڈرول نے عام افواہ پھیلا دی کہ

## حکومت وقت اوراحمه ی مسلمان:

خاکسارنے ۲ م ۱۹۴ء کے بعد دس سالہ دور میں شاہجہانپور یونی سے حکومت وقت اور احدی مسلمان کے عنوانات کے تحت کتا ہے لکھنے شروع کئے۔ قادیان میں بیسلسلہ جاری رہا۔ار دو ہندی میں اس قتم کے کم از تم چھ کتا بے لکھے جو نظارت دعوت و تبلیغ نے شائع کئے ان میں حکومت وقت اور مسلمانوں کے باہمی روابط و تعلقات ،حقوق وفرائض ، ملك كي سالميت ،خوشحالي ، قو می پنجہتی اور حکومت وقت کے قوا نین کی فر مانبر داری پر سیر حاصل موادموجود ہے۔ان سے وقت کی ضرورت یوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ آزادی کے ابتدائى ايام مين:

" مسلمان كامسلمان مونا بى نا قابل تلا فى جرم تھا ۔ مشرقی پنجاب کے سی ضلع کے سی مقام پر کوئی مسلمان باقی ندر ہایا تووہ یا کتان چلے گئے یافل کردیئے گئے۔'' (ریاست دلی ۲ دیمبر ۱۹۵۷ء ایڈیٹرسر دار دیوان سنگھ مفتون)

ایک بارشا جهها نپور میں دوران تبلیغ آرالیں ایس کے ایک جو شلے جوان نے مجھ سے کہاتم پردیسی ہو کیا ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہو؟ نام توتم محرصلی الله علیہ وسلم کا ہی لیتے ہو ....ایسے ہی ایک دفعہ گورنمنٹ ببیک اسکول کے ٹیچر جنگ راج دہلی سے اپنے گرو کے ساتھ قادیان بھی آئے دوران گفتگوانہوں نے برملا کہا کہتم مسلمان ہو یا کتان بنالیا ہے اب تم پر دلی ہو اور پردلیں میں بیٹھے ہو۔ بید کیسپ گفتگوا خبار بدر قادیان جلد ساشاره ۲ م صفحه ۱۰ مورخه ۱۵ نومبر ۱۹۲۴ء میں شالع شدہ ہے۔ سوغلط فہمیاں دور کرنے کے لئے ایسے رسائل کی ضرورت تھی۔

درویشان قاریان کایهلار مضان:

الثانی کی ہدایت کے مطابق تمام درولیش سوموار اور جمعرات کے دن تفلی روز سے رکھا کرتے تھے اور بہت مخلص ہرروز روز ہ رکھا کرتے تھے۔

آزادی ہند کے بعد پہلا رمضان شریف جولائی ۸ ۱۹۴۸ء میں آیا ۔ روزہ عموما یندرہ گھنٹے کا ہوا کرتا تھا جولائی کے ایام میں دن لمے اور سخت گرم ہوتے ہیں درویش کنگر سے ملنے والے نانِ درولیش سے سحری کا کھانا کھاتے تھے اور پانی پی کرسارا دن گذارتے تھے چونکه ان کو روزه رکھنے کی عادت تھی لہذا روزه کی تختی برداشت كريع تھ\_

#### اعتكاف:

ماه رمضان جولائی ۸ ۱۹۴۸ء میں آیا۔ درویشوں میں سے ای (۸۰) درولیش اعتکاف میں بیٹھے۔ دوسرے درویش ان معکفین کے لئے سحری کا کھانا لاتے اور دن رات پہرے دیا کرتے تھے ۔مولا نامحد ابراہیم صاحب فاضل ہیڈ ماسٹر جامعۃ المبشرین امیر معتلفین اورخا کسارسیرٹری تھے۔ سحری کا کھانا کھانے سے پہلے آ دھا گھنٹہ اجتماعی دعاکیا کرتے تھے۔دعامیں خشوع خضوع اور گربیه و زاری کابیه عالم مواکرتا تھا کہ ساری معجد افضیٰ دھد کتی ہوئی آ ہوں کے باعث گونج اٹھتی تھی ۔مسجد کے قریب اردگر د کے غیرمسلم لوگ خوف کی حالت میں اینے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے ان کا گمان تھا کہ یا کتان کی طرف ہے حملہ ہوگیا ہے اور فوجی ٹرین کا انجن دھک دھک کرتا ہوا قادیان کی طرف بڑھتا ہوا آر ہاہے۔اس ماجرے سے مجھے میرے بعد کے پڑوی جناب پرتاپ سنگھ کی اہلیہ

معتلفین حضرات ہلال عید دیکھنے کے باوجود حضرت امیر صاحب کی اجازت کے بعدمسجد ہے باہر نکلا کرتے تھے اور سیدھے بہشتی مقبرہ جا کرمزار مبارک ز مانہ درویتی کے آغاز سے ہی حضرت خلیفۃ اسے حضرت مسے موعود علیہ السلام پر دعا کرتے اور پھر اپنی - · · · 202 ·····

قیام گاه آیا کرتے تھے۔

# درویشول کی بہلی عید:

آباد قادیان میں عیدیں پوری شان کے ساتھ بھر یورجشن کے ماحول میں منائی جایا کرتی تھیں نمازعید ،عید گاہ کے کھلے ماحول میں حضرت خلیفۃ اسی الثانیٰ کی ا مامت میں اوا کی جاتی تھی مگر در ویشوں نے تنہائی کے عالم میں عید منائی ۔عید کی نماز ماہ اگست ۱۹۴۸ء کے آغاز میں مسجد اقصیٰ میں ادا کی ۔تمام درویش برانے د ھلے ہوئے لباس سے مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے نماز اور دعامیں خوب روئے اور دعا واستغفار کرتے ہوئے اپنی این قیام گاہ میں لوٹ آئے نہ تحفے تحاکف نہ جشن چراغال ۔عید کی خوشی ضرور تھی لیکن پیارے آ قاخلیفة المسیح الثانی کی بے پناہ محبت اور جدائی کی یا داس خوشی پر

# درويشي كايهلا جلسه سالانه:

برطانوی سرکار کے عہد میں جماعت احدیہ قادیان کا آخری جلسه سالانه قادیان شریف میں ۲۸،۲۷،۲۲ وتمبر ۲۹۴۱ء کی تاریخوں میں منعقد ہوا۔ جلسه کی حاضری بچاس ہزارتھی۔خاکساراینے گاؤں ضلع لائلپورے آ کراس جلسہ میں شامل ہوا جلسہ کے آخری دن کے آخری اجلاس کے آخریر بارش شروع ہوگئی۔

آ زاد بھارت میں دَ وردرویشی کا پہلا جلسہ سالا نہ ٢٦ تا ٢٨ دسمبر ٢٩ ١٩ ءمسجد اقصلي ميس منعقد مواجس میں درویشوں کے علاوہ ایک سردار افسر تھانے دار اور غالبا یا نجے سیای چندغیرمسلم شرفا شامل ہوئے ۔جلسہ کا التیج مینارة اسیج ،مزارمرزاغلام مرتضی صاحب کے قریب ایک بڑے تخت کے اوپر ایک میز اور دو کرسیاں رکھ کر بنايا گيا تھاجس پرصدر جلسه مولانا عبد الرحمٰن صاحب جٺ امير جماعت احمد بير بھارت اور خاندان سيح موعود علیہالسلام کے ایک فرد بیٹھے تھے۔انتی کا منہ جنوب کی



طرف تھا مسجد کے حق میں دری اور چٹائیاں بچھائی گئ تھیں جن پرہم درویش بیٹھ کرجلسہ کی کاروائی سنتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا محد ابراہیم صاحب قادیانی ہیڈ ماسٹر ذکر حبیب پرتقریر کررہے تھے اور درویشوں پر ایک جذبات کا عالم طاری تھا۔ مولانا عبدالرحمٰن صاحب جٹ بار بارصبر، صبر، جذبات پر قابور کھا جائے کہتے تھے حب بار بارصبر، صبر، جذبات پر قابور کھا جائے کہتے تھے سننے و جلسہ میں شامل ہونے کا موقعہ ملتا رہا۔ تین دن دعاؤں میں گریہ وزاری کرتے گذرے۔ نہ کوئی کنگر تھا نہ کوئی مہمان ، نہ مہمان نواز۔ اس جلسہ کی امن یادیں محلائے ہے نہیں بھولتیں۔

یاد تخیے ہیں ہم جلیس، گذر ہے وہ دن بہار کے بادِ خزال چلی گئی میرا چین اُجاڑ کے یاد نہ کر دل حزیں گذری ہوئی کہانیاں غم بدامال قصص ہیں گذر ہے ہوئے وہ ماجر ہے حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وہ کم کے ست یک ہوا تھا جو ہوتے ہوتے آئے ہوتے آئے ہوتے آئے ہوتے آئے ہور عیں ایک مثالی مسلم معاشرہ ضرور قائم ہوا تھا جو ہور عیں ایک مثالی مسلم معاشرہ ضرور قائم ہوا تھا جو ہور کھی ما کی بار پھر وییا ہی نادر المثال جنت محرکے گئیگ میں ایک بار پھر وییا ہی نادر المثال جنت نظیر صالح معاشرہ قائم ہوا۔ ناممکن ہے کہ کی کال میں کوئی پوری قوم ایسے مومنوں کی جماعت مصر کیتی پر محمود ار ہوئی ہو جوفر شتوں سے آگے بڑھ کی ہو۔ یہ پاک موردار ہوئی ہو جوفر شتوں سے آگے بڑھ کی ہو۔ یہ پاک رنگ میں رنگین ہو گئے تھے ۔ درویشوں کی اکثریت پر اِنَّ میں رنگین ہوگئے تھے ۔ درویشوں کی اکثریت پر اِنَّ مَا لَوْ یَا کُرِیْتِ کُرِیْتُ کُریْتُ کُریْسُ کُریْتُ کُریْتُ کُریْتُ کُریْتُ کُریْسُ کُریْتُ کُریْ

#### حضرت صاحبزاده مرزاظفراحمه كاعلان:

" یہ مبالغہ نہ ہوگا .....کہ پیچھے رہنے والوں(دردیشوں) میں ایک معجزانہ تبدیلی بیدا ہوگئ آئے .....بہت شوق سے نوافل پر زور دینے لگے ہیں سیمہاجہ میں (بمعہ نماز تہجد) چھوفت کی نمازیں اس

شوق و ذوق سے ادا کرتے ہیں کہ خیال ہوتا ہے کہ مجین ہے ہی اس کے عا دی ہیں نہصر ف مسجدوں میں بلکہ باہر بھی لوگ زیادہ وقت خاموشی اور ذکر الٰہی میں گذارتے ہیں ۔ پیراور جمعرات کے دن تو ہرشخص روزہ رکھتا ہے ..... جو طاقت رکھتے ہیں وہ ہر روز روزہ رکھتے ہیں ....بہتتی مقبرہ جا کرلوگ با قاعدگی سے دعا کرتے ہیں .....حضرت مسيح موعود عليه السلام كى كتب كا مطالعه ان كا ایک شغف ہے زیادہ وفت مساجد میں گذار نااللہ اوراس کے رسول کی باتیں کرنا ، لغویات سے پرہیز ان کی عادت بن گئی ہے لڑائی جھگڑے سے ..... بہت اجتناب کیا جاتا ہے۔اس کے علاوہ جماعتی کام مثلا کمرہ بنانا د بوار وغیرہ بنانے کے لئے مٹی اور اینٹیں وغیرہ لانے کا کام بڑی خوشی سے کیا جاتا ہے ....بہتی مقبرہ کے ارد گردد بوار بنانے کا بھی مشورہ ہے۔انشاءاللہ..... یہاں جس قدرلوگ تھہرے ہیں کسی کے دل میں بھی ذرہ بھر انقباض نہیں ہے کہ ہم یہاں کیوں ٹھہرے، بلکہ دل سے خوش ہیں کہ ہمیں یہاں کھہرنے کا موقعہ ملا۔ بیخدا کا فضل ہے .....ونت گذر جائے گا مگریہ اللہ تعالٰی کے انعامات اور بیر باتیں دل سے بھی بھول نہیں

(الفضل ۱۰ جنوری ۱۹۴۸ء صفحه ۲۰۵ بحواله تاریخ احمدیت جلد د مهم صفحه ۸ ۳ مطبوعه ۲۰۰۷ء)

حضرت بهائى عبدالرحمن قادياني كى چېثم ديدشهادت: مكتوب بنام حضرت امير المؤمنين خليفة اسى الثاني مورخه اسم مى ۱۹۴۸ء

'' قادیان بہنچ بیں روز ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ کھااور محسوس کرتا ہوں کہ ایک نئی زمین اور نئے آسان کے آثار معموس کرتا ہوں کہ ایک نئی زمین اور انئے آسان کے آثار نمایاں ہیں۔ایک تغیر ہے ظیم اور ایک تبدیلی ہے پاک۔ جو یہاں کے ہر درولیش کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ چہرے ان کے جہرے ان کے حکے ، آئکھیں ان کی روثن ، حوصلے ان چہرے بلند، نمازوں میں حاضری سوفیصدی نمازیں نہ صرف

رسمی بلکہ خشوع وخضوع سے پُر دیکھنے میں نظر آئیں۔ رفت وسوز یکسوئی وابتهال محسوس ہوامسجد میارک دیکھی تو پرمسجداقصلی دیکھی تو بارونق مقبرہ بہتی کی نئی مسجد جس کی حصِت آسان اور فرش زمین ہے وہاں گیا تو ذاکرین ، عابدین سے بھریوریائی ناصرآباد کی مسجد ہے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے آباد ہے ۔ اذان وا قامت برابر پنجونت جاری ....نه صرف یمی که فرائض کی یابندی ہے بلکه نوافل میں اللہ تعالی کے فضل سے یہی کثرت ہجوم اور انهاك يايا .....نماز تهجد حارون مساجد مين با قاعدگي اور شرائط کے ساتھ باجماعت ادا ہوتی ہے اور بعض درویش این جگہ پر اور بعض ڈیوئی کے مقام پر ادا کرتے ہیں۔ چلتے پھرتے بھی ان کی زبانیں ذکر الہی ہے زم اور تر ہوتی دیکھی اور سی جاتی ہیں اور میں بیعرض کرنے کی جرأت كرسكتا ہوں كەنمازوں میں حاضری اللہ كے فضل سے سو فیصدی ہے .....روزانہ وقارعمل انعمیر ومرمت، صفائی ولیائی مکانات ، مساجد اور مقابر ، راستے اور کو چہا بلکہ نالیوں تک اس کے علاوہ خدمت خلق بڑی بشاشت اور خندہ پیشانی سے کی جاتی ہے ....گہوں کی بوریاں ، آئے کے بھاری تھیلے اور سامان کے بھاری صندوق ، تبكس اور كثصے بيسفيد پوش خوش وضع اور شكيلے نو جوان جس بے تکلفی سے ادھرادھرگلی کو چوں میں لئے پھرتے ہیں قابل محسین اور صد آفرین ہے ....مقبرہ بہتی کی ہر قبر کے ایک ایک کونہ میں اور گوشہ میں روشوں اور نالیوں اور یو دوں اور درختوں کی جوخدمت اس محصور خلق خدانے کر وکھائی ہے ....قابل رشک ہے جس کو دیکھ کر میں تششدر هوگيا.....

مقبرے کے گرد چار دیواری جس محنت اور جانفشانی سے ان ہونہاروں نے تیار کی وہ بے مثال ہے ۔
نوجوانوں کی کایا بلیٹ ہوگئ ہے یا کم از کم ہور ہی ہے۔
خدا کر ہے اس حرکت میں برکت ہو۔''

(الفضل ۸ جون صفحه ۲۰ ۱۹۴۸، ۱۹۳۸ و بحواله تاریخ احمدیت جلد دہم صفحه ۴ ۳ تا ۳۹۲





## حضرت مرزابشيراحمرصاحب ايم العِ كتاثرات:

'' قادیان میں رہنے والے دوستوں کو دنیا کے دھندوں سے کوئی سرو کارنہیں اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ روحانی مشاغل کے لئے وقف ہے۔''

(الفرقان، درویشان قادیان نمبر صفحه ۱۳، بحواله تاریخ احمدیت جلد د ۲۸ مصفحه ۳۹۳)

## درویثان قادیان غیروں کی نظر میں:

جناب ایچ آروو ہرانئ د لی لکھتے ہیں:

"قادیان میں ۱۳ مومنین باوجود سرکاری افسران کی ابتدائی مخالفت اور غیرمسلم پناه گزینوں کی عداوت کے قادیان میں قائم رہے اس کی وجہ اپنی جماعت کے اصولوں میں ان کا غیر متزلزل ایمان، حکومت وقت کے ساتھ وفاداری اور تمام ندا ہب کے ساتھ رواداری کی تعلیم ہے ۔۔۔۔۔وہ قادیان کے ہندو، سکھ ساتھ رواداری کی تعلیم ہے ۔۔۔۔۔وہ قادیان کے ہندو، سکھ سیموں کی مددکرتے رہے ہیں اور اب بھی جبکہ جماعت کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے ان تیموں کی ایک تعداد اپنے وظائف حسب معمول جماعت احمد سے حاصل کررہی ہے۔''

(اخبار سیسمین ئی دلی ۱۰ ۱۱ نومبر ۱۹۴۸ء بحوالہ اخبار بدرقادیان صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ ترمبر ۱۹۵۱ء) راقم الحروف عرض پرداز ہے کہ میری رہائش مکان سیدنا صرشاہ صاحب اوورسیئر کے مکان واقع احمد یہ محلّہ کے آخری شالی کونہ ، محلّہ اکال گڑھ میں تھی ۔ ممیں نے دیکھا ہے کہ چھ ہندو بیوگان ہندو محلّہ سے میر نے دیکھا ہے کہ چھ ہندو بیوگان ہندو محلّہ سے میر نے دروازہ پر آتی تھیں اور میر نے گھر سے گذر کر'' دفتر امیر مقامی'' میں جاکرا پنے وظائف حاصل کیا کرتی تھیں ۔ میر نے کہ جائے بہت تھوڑا راستہ ان کو طے کرنا پڑتا تھا۔ بیجائے بہت تھوڑا راستہ ان کو طے کرنا پڑتا تھا۔ کوشلیا دیوی برجمنی نے بتایا کہ وہ سولہ سال کی عمر کوشلیا دیوی برجمنی نے بتایا کہ وہ سولہ سال کی عمر کوشلیا دیوی برجمنی نے بتایا کہ وہ سولہ سال کی عمر

میں ہوہ ہوگئ تھی۔ بڑے مرزا صاحب (حفرت خلیفۃ اللہ اللہ عنہ) نے میراوظیفہ مقرر خلیفۃ اللہ عنہ اللہ عنہ) نے میراوظیفہ مقرر کر دیا تھا وہ اب بھی جاری ہے۔ اس دیوی کے بال چاندی جیسے سفید سخے سر منڈ ا ہوا بدن سفید ساڑھی میں لیٹا ہوا ہاتھ میں لکڑی کا سہارا لئے نہایت مرهم چال سے چلاکرتی تھی۔

ڈاکٹرشکرداس مہرہ ایم بی بی ایس لکھتے ہی: قادیان کے مقدس شہر میں ایک ہندوستانی پنجمبر پیدا ہوا ۔۔۔۔۔گذشتہ فرقہ وارانہ فسادات (۱۹۳۷ء) میں احمدی لوگوں (درویشوں) نے اپنے ہاتھ تل و غارت، لوٹ کھسوٹ سے صاف رکھے۔''

(اخبار بدرقادیان ،۲ افروری ، بحواله اخبار بدرقادیان ۲۰ دسمبر ۱۹۵۱ عضحه ۲)

## المل حديث اخبار تنظيم پشاور:

رسول (صلی الله علیه وسلم) کے تین سو تیرہ ساتھیوں نے کے والوں کوشکست دی۔۔۔۔ آج آپ ہی کے نقش قدم پر مرزا غلام احمد قادیانی۔۔۔ کے مرید قادیان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔۔۔۔ ان میں بہت سے عالم حافظ اور صوفی ہیں۔''

(اخبار تنظیم پیثاور • ۳جولائی • ۱۹۵ء بحواله تاریخ احمدیت جلد دہم صفحہ ۲۹۲)

### هندوستان ٹائمنر کلکته:

(ہندوستان ٹائمنر کلکتہ ۲۵ دیمبر ۱۹۵۱ءالفرقان درویشان نمبر ۲۳۲، بحوالہ تاریخ احمدیت جلد ۱۰ مطبوعہ ۲۰۰۷ء)

# سردارد بوان سنگه مفتون ایژیژ' ریاست' دلی:

# اخبارالمنبر لائلپور:

'' یہ وہ جماعت ہے جس کے ۱۳ سرافراد تقسیم ملک کے لمحہ سے لے کر آج تک قادیان میں موجود ہیں اور وہاں اپنے مشن کے لئے کوشاں بھی ہیں اور منظم بھی ۔''

(المنبر لائلپور، ۲ مارچ ۱۹۵۲ عصفحه ۱۰ کالم ۴)

#### وضاحت:

اخبار المنبر لائلپورے'' امیر شریعت' عطاء الله شاہ بخاری احراری کے بیٹے نکالا کرتے تھے۔ بھٹو کے دور میں احمد یوں کی مام کے دنوں میں احمد یوں کی طرح وہ بھی احمد یوں کرلندن بہنچ گئے تھے۔

#### رساله چنان لا مور:

'' مرزا غلام احمد .....فضلاء کی ایک بہت بردی جماعت اس کی جان نثار ہے ..... پھریدواقعہ (حقیقت)



فاالف

نہیں؟ کہ دار السلام کے جانی برداروں میں سے اکثر بروقع بہن کر بھاگ نظے تھے گرمرز اغلام احمد کے پیرو آج تک قادیان کی حفاظت تین سوتیرہ کی جھہ بندی سے کررہے ہیں۔''

(چنان جلداا، شاره ۱۲ ما مفحه ۲ ، ۱۹۲۱ ء )

### دارالسلام:

مرکز جماعت اسلامی بنجاب ، بیٹھانکوٹ ، جماعت اسلامی کا بیمرکز ۲۹۹۷ء کے فسادات میں ایک ہی گھنٹہ میں خالی ہو گیاتھا۔

# . وفتر خدمت درویشان کانام متعین کرنے کا واقعہ:

جا نثاران قا دیان کا نام در دلیشنهیس تھا بلکه یہ لوگ محافظ شعائر اللہ کہلاتے تھے ایک عرصہ گذر جانے کے بعد جماعت احمد سے کا ایک مرکزی وفد کسٹوڈین سے جماعت کی جائیدادیں واگزار کرانے کے سلسلہ میں پنڈت جوا ہرتعل نہرو وزیر اعظم سے دلی پہنچ کر ملاقاتی ہوا تو دوران گفتگو پنڈت جی نے کہا کہ قادیان میں رہنے والے احمدی ہندوستان کے آزاد شہری ہیں .....تو پھر قادیان اور اہل قادیان کی حفاظت کے نام پر أيا كستان مين'' دفتر حفاظت مركز'' كيونكر .....؟ وفد کے ممبران نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ در اصل' دفتر حفاظت مركز ربوه' ، قاديان ميس بسخ والے درولیش صفت احمر یوں کی خدمت اور ان کی دینی تربیت کے لئے قائم کیا گیا تھا اصل میں ابل قادیان ۱۳ سنفر درویش بین اور ربوه مین قائم دفتر دراصل دفتر خدمت درویشان ہے۔اس طرح سرکاری اور جماعتی سطح پر ۱۳ ۳ جا نثاروں کا نام درویش اور ربوه والے دفتر کا نام دفتر خدمت - در ویثان نامز دومتعین هوا \_اورالهام:

'' یہ نان تیرے اور تیرے ساتھ کے درویشوں

'خے کے کے

سرکار بھارت اور جماعت احمدیہ نے اس کی سچائی کی تقید بیت کی۔

#### قاديان ميسموجوده درويثان كرام:

١٩٣٤ء كَ آغاز ميں قاديان اور مقامات مقدسه كى خدمت وحفاظت كے لئے قاديان ميں دس ہزار پھر پانچ ہزار جال نثار موجود تھے جب اس ہزار پھر پانچ ہزار جال نثار موجود تھے جب اس سنفوس كے قاديان ميں رہنے كى بات چلى توبيہ سار ہے شيدائى بدا جازت نظام پاكتان چلے گئے اوراب ماہ نومبر ٢٠٠٧ء ميں اكيس زندہ قاديان ميں موجود ہيں ۔اللہ تعالی ان كی صحت اور عمر ميں بركت دے۔

(۱) خورشید احمد پر بھا کر لائلپوری (ٹوبہ) سابق

(۲) مکرم مولوی فیض احمد صاحب فارغ انتحصیل جامعة المبشرین

(۳) مکرم عبدالحمیدمومن صاحب فارغ انتحصیل جامعة المبشرین

(سم) مكرم گيانی عبد اللطيف صاحب فارغ التحصيل جامعة المبشرين

(۵) مکرم طیب علی برگالی صاحب فارغ انتحصیل جامعة المبشرین

(۲) مکرم بشیر احمد صاحب کالا افغاناں، ہندی بھوثن فارغ التحصیل جامعۃ المبشرین

(٤) مكرم محمد احمد صاحب كالا افغانه فارغ

التحصيل جامعة المبشرين (٨) مكرم حكيم محمد ايوب بث صاحب سابق مبلغ

(۹) مکرم محموداحمه صاحب مبشر

(۱۰) مکرم منظوراحمرصاحب چیمه

(۱۱) مکرم جاجی مستری منظوراحمرصاحب

(۱۲) مکرم غلام قادرصاحب

(۱۳) مکرم ڈاکٹر ملک بشیراحمدصاحب (۱۴) مکرم محمد موئی صاحب

(۱۵)مرزامحمدا قبال صاحب

(۱۲) مکرم خواجه احد حسین صاحب

(١٤) مكرم چودهري محموداحدصاحب عارف

(۱۸) مکرم مولوی عبدالقادرصاحب دانش د ہلوی

(۱۹) مکرم محمد صادق صاحب ننگلی

(۲۰) مکرم شخ عبدالقدیرصاحب

(۲۱)ان کے علاوہ مکرم مبارک علی صاحب

درولیش جوکینیڈ ااور قادیان ہرد د جگہ قیم رہتے ہیں۔

خاکسار نے ماہ مارچ ۲۰۰۸ء میں دعا کی غرض سے سیدنا حفرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں ایک نظم بھیجی حضور پُر تُو ر نے فرمایا:
ماشاء اللہ عمدہ نظم ہے ۔۔۔۔آپ نے اپنے جن ماتھی درویشوں کا ذکر کیا ہے اللہ ان کی عمر وصحت میں برکت و سے اور سب کواخلاص و و فامیں بڑھا تا ر ہے۔
برکت و سے اور سب کواخلاص و و فامیں بڑھا تا ر ہے۔
اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ (لندن ۸۰- ۲۳-۲) احباب بہاعت سے بھی زندہ درویشان کے لئے دعا کی درخواست ہے۔

یادرہے کہ ماہ نومبر ۱۹۳۷ء کے بالکل ابتداء میں قادیان تھہرنے کے سلسلہ میں ایک فارم پُر کروایا گیا تھا کہ:''ہم احمدی ۔۔۔خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کریہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تا تھم ثانی قادیان جھوڑ کر نہیں جا کیں گے۔''

اں عہد نامہ کا ذکر تاریخ احمدیت جلد ۱۰،صفحہ ۳۲۸ پردرج ہے۔

راہِ وفا میں مٹ گئے دنیا سے ناطہ توڑ کر عہدِ درویتی نبھایا جاں جگر جی توڑ کر ہراکی درویش کا وجود جماعت احمد یہ کی عبوری عرصہ کی تاریخ کا ایک ورق ہے ہرایک کے سینہ میں ایک لبی تاریخی داستان محفوظ ہے۔

ایک لبی تاریخی داستان محفوظ ہے۔

ہر کہ کہ کہ کہ



# A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

# خلافت احربیر کے احسانات احمدی مستورات پر

۵۵ ۵۲ مرمه بشری پاشاصاحبه، صدر لجنه اماء الله بھارت که ۵۲ م

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى بعثت كے وقت ملك وقوم يرمغربي اقوام اورمغربي تنهذيب كي حكمراني تهي اورلوگ اندھادھندانکی تقلید میں مصروف تھے۔آت نے جب مراہی کے ان عناصر کود یکھاتو آ پکو بے صدد کھ ہوا۔ به خداتعالی بر سیااور مشحکم ایمان رکھنے کا ہی اثر تھا کہ آئے نے معاشرے میں مجھیلی ہوئی برائیوں کومحسوں کیا اور جان لیا کہ عورت اور مردزندگی کے دو ہیئے ہیں اگران میں ہم آ ہنگی نہ ہواور انکالعلیمی معیار ایک نہ ہوتو اس گاڑی کا توازن کیسے قائم رہ سکے گااور ایک پڑھالکھامرد ادرایک ان پڑھادر جاہل عورت مساوی بنیادوں پر کیسے کام کر سکتے ہیں اور تعلیمی فرق کی وجہ سے جو کسی معاشرے کا بنیادی عضر ہے کس طرح اپنے بچوں کی سیجے تربیت کرسکتی ہیں جب کہوہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہنی سل کو نے علوم وفنون سے روشناس کرواسکیں ۔عورت کی حیثیت کومتعین کرتے ہوئے آپ نے عورت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلامی تعلیم کے مطابق اسے بردے میں رکھنا ہی مناسب سمجھا۔حضرت اقدی ا نے عورتوں کے حقوق اور انکی عزت کو بحال کیا۔ آئے نے عورت کو تحفظ دینے کی تلقین کی اور اے اسکا جائز مقام دلوایا \_عورت کی حیثیت لونڈی کی سی تھی \_مردوں کا عورتوں سے ظالمانہ سلوک نہایت قابل شرم تھا آئ

"اپی بیویوں سے رفق اور نرمی سے پیش آویں وہ انکی کنیزین ہیں ہوتا ہے۔ دھیقت نکاح مرداور عورت کا باہم ایک معاہدے میں ایک معاہدے میں ایک معاہدے میں دغاباز نہ تھہرو"۔ (ضمیمہ تحفہ کولڑ ویہ صفحہ ۲۹)

آئی نے عورت کی تقدیر بدل کرر کھدی۔ وہ عورت جولونڈ یوں کی طرح زندگی بسر کرتی تھی اسے تعلیم کے نور سے آراستہ کرنے کا تھم دے کر اسے عقل وشعور بخش دیا۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں تن من دھن قربان کرنے کو ہردم تیار رہے گئی۔ وہ بدرسوم اور تو ہمات سے نکل کر حقیقت پیند بن گئی۔ وہ بدرسوم اور تو ہمات سے نکل کر حقیقت پیند بن گئی۔ اور اس میں خوداعتمادی بیدا ہوگئی۔

آئی نے جہاں مردوں کوعورتوں کے حقوق ادا کرنے اورا چھاسلوک کرنے کی تلقین کی وہاں عورتوں کو بھی اپنے حقوق کی بجا آوری کا احساس دلایا۔ اور اسے بھی اپنے حقوق کی بجا آوری کے لئے نفیدے کی۔ اسے بھی اپنے حقوق کی بجا آوری کے لئے نفیدے کی۔ آئی نے عورتوں کو فیدے کرتے ہوئے فرمایا:

"فاوندول سے وہ تقاضے مت کرو جوائی حیثیت سے باہر ہوں۔ کوشش کروکہ تم معصوم اور پاکدامن ہونے کی حالت میں قبرول میں داخل ہو۔ خدا کے فرائف نماز، زکو ہ وغیرہ میں ستی مت کرو، اپنے خاوندوں کی دل و جان سے مطبع رہوبہت ساحصہ انکی عزت کا تمصارے ہاتھ میں ہے۔ سوتم اپنی اس ذمہ داری کوالی عمرگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گئی جاواور اصراف نہ کرواور خاوندول کے مالوں کو بے جاطور پر خرج نہ کرو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، ایک عورت دوسری عورت یا مردیر بہتان نہ کرو، چوری نہ کرو، ایک عورت دوسری عورت یا مردیر بہتان نہ کرو، ایک سے عورت دوسری عورت یا مردیر بہتان نہ کرو، چوری نہ کرو، ایک

حضرت اقد س سے موعود کی زندگی میں ہی کثر ت
سے ایسی خواتین بیدار ہو چکی تھیں۔ جنہوں نے آپی تقاریر بن کر کتب پڑھ کر اپنے دلول میں علم وفضل کی شمعیں روشن کر لی تھیں۔ کثرت سے ایسی خواتین تھیں جنکا خدا تعالی سے تعلق بیدا ہو چکا تھا۔ اور احمدیت کی

خاطرا پنی اولا دول کو وقف کیا اور احمدیت کی خاطر برطی برطی قربانیاں کیں۔ آپی زندگی میں ہی احمدی خواتین کے اندر تربیت کا نیج بویا گیا اس نیج کی صرف آبیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت اقدیں مسیح موعود کی وفات کے بعد خدائی وعدہ کے مطابق کہ:

"تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے ان سے اللہ تعالیٰ نے بختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔جیبا کہ اس نے پہلے لوگول کو خلیفہ بنایے اور ایکے لئے ایکے دین کو جواس نے انکی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دیگا۔ وہ میری عبادت کرینگے اور میرے مات میا تھ کی کوثر یک نہیں تھہرا کیں گے اور جواسکے بعد بھی نا ماتھ کی کوثر کے نہیں تھہرا کیں گے اور جواسکے بعد بھی نا ماتھ کی کوثر کے بعد کی جواب کے اور جواسکے بعد بھی نا ماتھ کی کوثر کے بین کھہرا کیں جونافر مان ہیں "۔

(ترجمہ سورۃ النور آیت ۵۲) اور اب اس نیج کی آبیاری خلافت احمد یہ کے ذریعہ جاری وساری ہے۔

#### خلافت اولیٰ کے احسانات:

الله تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت کا با برکت آسانی نظام جاری ہوا۔ جماعت کے مرد ادر عورتیں حضرت مولانا حکیم محمد نور جماعت کے مرد ادر عورتیں حضرت مولانا حکیم محمد نور الدین صاحب خلیفۃ اس اوّل کے ہاتھ پر جمع ہو گئے۔ حضرت اقدس میں موعود کی طرح حضرت خلیفۃ اس اوّل اللہ کے دل میں بھی اس کمز ورطقہ کے لئے بہت دردتھا۔ اور اسکی ترقی کی بہت وردتھا۔ اور اسکی ترقی کی بہت کوشش رہتی تھی۔



کے عورتیں دین سے داقف ہوں۔ آپ مردوں کے علاوہ عورتوں میں بھی قرآن مجیداورا حادیث کا درس دیتے اپنے خطابات اور تقاریم بین بھی مردوں کو عوافر ماتے اور عورتوں کو حقوق دینے اور اپنی ذمہ داریوں کو سیجھنے کی تلقین اور اپنی ذمہ داریوں کو سیجھنے کی تلقین فرماتے۔ آپئے ذمانہ میں مدرسۃ البنات جوعورتوں کی تعلیم و فرماتے۔ آپئے ذمانہ میں مدرسۃ البنات جوعورتوں کی تعلیم و جاری ہوا تھا ۹۰۹ء میں باقائدہ مدرسہ کی صورت اختیار کر جاری ہوا تھا ۹۰۹ء میں باقائدہ مدرسہ کی صورت اختیار کر گیا۔ آپئے زمانہ میں 1911ء میں کرم یعقوب علی صاحب عرفائی المذیبر '' الحکم' نے احمدی عورتوں کی ذہنی جلا اور تعلیم و تربیت کے لئے رسالہ ''احمدی خاتوں'' جاری کیا۔ آپئے و مائی ساحمدی مستورات ایک حد تک بیدار ہونا شروع و تو سے میں اسینے جانشین کے متعلق جو وصیت فرمائی اس جو گئی تھیں۔ حضرت خلیفۃ آسی اللوّل نے اپنے آخری وصیت فرمائی اس میں سے بھی شامل تھا کہ:

"قرآن وحدیث کا درس جاری رہے۔"
آپی اس وصیت کو کہ میرا جائشین عورتوں میں بھی درس قرآن کو جاری رکھآ بی بیٹی سیدہ امتہ الحک بیٹی میا مائٹ کے بیٹی سیدہ امتہ الحک بیٹی ماحبہ نے حضرت خلیفۃ اس الثانی کی بیٹی الثانی کی بیٹی اس ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپوصنف آپے اس ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپوصنف فیان کی تربیت کا کس قدر خیال تھا۔

#### خلافت ثانیه کے احسانات:

آپی وفات کے بعد ۱۱ مارج ۱۹۱۲ء کو حفرت فضل عمر ضلیفة اس الثانی کا دور امامت شروع ہوا۔ آپ فضل عمر ضلیفة اس کا الثانی کا دور امامت شروع ہوا۔ آپ کے کوشدت سے محسول کیا۔ حضرت خلیفة اس الثانی کا دور مبارک جونصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ آپ نے ہم عورتوں برعظیم الثان احسان فرمائے۔ آپیا وجود احمدی مستورات کے لئے سراپیا رحمت تھاسراپیا شفقت تھا۔ احمدی مستورات کی ترقی کا سہرا آپیے سرئی مستورات کی ترقی کا سہرا آپیے سرئی سے۔ آپ نے عورتوں کومنظم کیاان میں کام کرنے کا جذبہ

پیدا کرنے، قومی ذمہ داریوں کا احساس دلانے، ان میں جماعت اور اسلام کی خاطر قربانی کا جذبہ مزید اجا گرکرنے کی کوشش کی۔ آپ نے عور توں کو بیا حساس دلایا کہ وہ مردوں سے قربانیوں میں کسی طرح بھی پیچے نہیں۔ آپی دور بین نگاہ نے احمدیت کی ترقی کے لئے ضروری سمجھا کہ عور توں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کی جائے تا کہ دہ جماعت کے نظام کا ایک کار آمد حصہ بن سکیں۔ آپ نے دھرت خلیفتہ اس الاقل کی وصیت کے مطابق فور توں میں درس القرآن اور درس الحدیث شروع فرمایا۔ آپ احمدی خواتین کو بیشعور سے باشعور اور باشعور سے عقل نمر بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے اس امر پر برداز وردیا کہ کوئی عورت ایس نہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتی ہو۔ آپ نے کوئی بات نہیں چھوڑی ہر معاملہ میں ہماری راہ نمائی نے کوئی بات نہیں چھوڑی ہر معاملہ میں ہماری راہ نمائی کے۔

۱۱۱کوبر ۱۹۱۷ء کے خطاب میں آپ نے مستورات کو کاطب کر کے فرمایا کہ:

" پس سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عورتیں مذہب سے انکا تعلق ہو۔ مذہب سے انکا تعلق ہو۔ مذہب سے انکا تعلق ہو۔ مذہب سے انہیں بیارہو۔ جب مذہب سے انہیں بیارہو۔ جب ان میں یہ بات بیداہوجائے گی تو وہ خود بخو داس پر عمل کریں گی۔اوردوسری عورتوں کے لئے نمونہ بن کردکھا کیں گی۔اوران میں اشاعت اسلام کا ذریعہ بنیں گی"۔

حضور یف کی کیا خدمت کرسکتی ہیں۔ آپ نے عور تیں ہیں دین کی کیا خدمت کرسکتی ہیں۔ آپ نے واضح فر مایا کہ مستورات دین کے کاموں میں چندہ دین میں ، مستورات میں بلنج کرنے میں، دعا کیں کرنے اور میں مستورات میں بلنج کرنے میں، دعا کیں کرنے اور تقوی حاصل کرنے میں مردوں سے پیچھے ہیں ہیں۔

آب گاسب سے بڑا احسان جو قیامت تک نہیں بھلایا جاسکتا جو لجند اماء اللہ کی انجمن کا قیام ہے۔ آب نے لجند اماء اللہ کے بنیادی مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

"ہماری پیدائش کی جوغرض وغایت ہےاسکو پورا

کرنے کے لئے عورتوں کی کوشش کی بھی اسطرح ضرورت ہے جس طرح مردوں کی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے عورتوں میں اسکااب تک احساس پیدانہیں ہوا۔ کہ اسلام ہم سے کیا جا ہتا ہے۔ ہماری زندگی کس طرح صرف ہونی جا ہئے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے مرنے جا ہے۔ ہماری دنیا میں اللہ کے نفناوں کے دارث ہوئیں "۔

ایک موقعہ برآب نے عورتوں کو انکی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ:

"آج میں ای بات پر بیان کرونگا کہ عورتیں اپنے ایمان کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ انکاتعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ علیحہ ہ ہے۔ یادرکھوکوئی دین ترقی نہیں کرسکتا جب کہ عورتیں ترقی نہ کریں پس اسلام کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہتم بھی ترقی کرد عورتیں کمرہ کی دودیواریں گرجا ئیں میں سے دودیواریں ہیں۔ اگر کمرہ کی دودیواریں گرجا ئیں تو کیااس کمرہ کی چھت کھہرسکتی ہے نہیں ہرگر نہیں۔ پس عورتوں کوئی اہمیتیں حاصل ہیں۔ جب تک تم ترقی نہ کرودین کامیا بہیں ہوسکتا۔ ہماری قربانیاں 25 سال نہ کرودین کامیا بہیں ہوسکتا۔ ہماری قربانیاں 25 سال تک رہیں گی گراگر تم اپنی ذمہ داریوں کو بچھوتو قیامت تک اس تی کوقائم رکھ سکتی ہو کیونکہ آئندہ نسلوں کو سکھانے والی اس تی کوقائم رکھ سکتی ہو کیونکہ آئندہ نسلوں کو سکھانے والی تم ہی ہو"۔ (خطاب جلسہ سالانہ ۱۹۲۶ء)

حضور کی طرف سے کی جانے والی تمام تحریکات چاہوں اپنے خاوندوں چاہوں یا جانی تحریکات ہوں اپنے خاوندوں اور بچوں کو وقف کرنے کی تحریکات ہوں احمد ی خواتین نے تمام تحریکات میں والہانہ طور پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تمام تحریکات میں والہانہ طور پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تمل سے یہ ٹابت کر دیا کہ احمد ی خواتین مردوں سے کے میدان میں بھی پیچھے نہیں۔

عورتوں کے حقوق کا مسئلہ حضرت مصلی موعود ہم وقت پیش نظر رکھتے ہے۔ کوئی موقعہ حضور ایسانہ جانے کا دیتے ہے جہال عورتوں کو انکے حقوق دلائے جانے کا سوال ہوا درآ پ نے نہایت واضح الفاظ میں اسکی تلقین نہ کی ہو۔ آپ اس بات پر یقین کامل رکھتے ہے کہ جب تک عورتوں کو پورے طور پرائے دہ حقوق جو اسلام جب تک عورتوں کو پورے طور پرائے دہ حقوق جو اسلام



interests.

نے انکو دئے ہیں نہ دئے جائیں اور ان سے وہ سلوک روانہ رکھا جائے جسکا ارشاد حضرت محمصطفے علیہ نے فرمایا ہے، عورتیں قومی ترتی میں صحیح طور پر جدو جہدنہ کر سکیں گی اور ان سے پورے طور پر فائدہ اٹھانا ناممکن

حضرت مسلح موعود یا ہے خطابات میں احمدی مستورات کو اسلامی احکامات برعمل کرتے ہوئے پردہ میں رہے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں اس عمل میں کمزوری پائی جاتی ہوتو اسکو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے عورتوں کوخصوصاً اور مردوں کوعموماً اس طرف توجہ دلائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

"جولوگ محض اپنی دنیوی ترقی اور اعلیٰ طبقه میں اپنی جھوٹے وقار کوقائم رکھنے کے خیال سے اپنے گھروں میں بے پردگی کورواج دے رہے ہیں وہ یقیناً ایسے ممل سے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کررہے۔ میں دیکھر ہا ہوں کہ فوجی افسروں کے طبقہ میں خصوصاً بے پردگی کار جحان بڑھ رہا ہے۔ ایک دن ایک عورت آتی ہے اور وہ پردے کی پابند ہوتی ہے کین دوسر بے دن اچا نک پردہ غائب ہوجا تا ہے اور یو چھنے پر بتایا جا تا ہے کہ خاوند کے عہدہ میں ترقی کا سوال در پیش تھا اس لئے پردہ چھوڑ دیا گیا۔ حالا نکہ بیوی کی موال در پیش تھا اس لئے پردہ چھوڑ دیا گیا۔ حالا نکہ بیوی کی کوشش نہایت ذلیل بات ہے"۔

(خطاب برموقعہ جلسہ سالانہ دیمبر ہم 190ء)
احمدی مستورات کا ذرہ ذرہ آ کیان احسانات
کاممنون ومشکور ہے جو آ بنے طبقہ نسوال پر فرمائے۔
حضور کی توجہ خاص نے ہمارے روحانی مقام کو اتنا
بلند کر دیا کہ بینوشتہ تقدیر بن گیا کہ عورتوں کی اصلاح
کے بغیر قوموں کی اصلاح ممکن نہیں۔

بہر اعلائے دین مصطفوی
وقف بیری تیرا شباب تیرا
دے خدا اجر بے حساب کجھے
ہم یہ احسال ہے بے حساب تیرا

#### خلافت ثالثه کے احسانات:

حفرت خلیفۃ اُسّے الثالث این سرہ (17)

سالہ دور خلافت میں احمدی مستورات کومزید بیدار کرکے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی خاطر اپنے خطبات اور خطابات کے ذریعہ انکے فرائض ہے آگاہ کرتے رہ خطابات اپنی مستورات اپنے مقام کو پہچانے ہوئے اپنی کوشش اور قربانیوں کے زریعہ رضائے الہی حاصل کوشش اور قربانیوں کے زریعہ رضائے الہی حاصل کریں۔آنحضرت علیہ کی حکومت کوساری دنیا میں قائم کریں۔اپنے گھروں میں اپنے ماحول میں اتفاق اور اتحادقائم رکھنے کے لئے ہرطرح کی قربانیاں دیں۔اپنے ممونے قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق بنا کیں۔خود قرآن محمونے قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق بنا کیں۔خود قرآن محمونے ہوئے بدرسومات اور بدعات سے پر ہیز کریں۔ کرتے ہوئے بدرسومات اور بدعات سے پر ہیز کریں۔ رسومات کی مطابق اسلامی تعلیم سے آگاہ کرتے ہوئے نے فرمایا کہ:

"میں بڑی تاکید کے ساتھ آپ میں سے ہرایک کو کہتا ہوں کہ جسیا کہ خدا تعالی نے تعلیمی لحاظ سے قرآن کریم کے اس اعلان کے ذریعہ ان رسومات کو کی قلم ہٹا دیا ہے آپ اپنے گھروں اور اپنی زندگیوں سے ان رسومات اور بدعات کو یکسراور یک قلم ہٹادیں اور دنیا اور دنیا داروں کی پرواہ نہ کریں۔اور اپنے رب کی رضا کی پرواہ کریں۔ محماری زندگیوں میں کوئی رسم کی رضا کی پرواہ کریں۔ محماری زندگیوں میں کوئی رسم اسراف نہیں ہونی چاہئے۔ خدا کے بتائے ہوئے طریق کے علاوہ ہماری عزت کے لئے کوئی راہ نہیں۔ دنیا نے جن علاوہ ہماری عزت کے لئے کوئی راہ نہیں۔ دنیا نے جن مقامت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے انسے ہمیں کوئی سروکار ہے۔ یہ ذہنیت اپنے اندر دی ہوتی سروکار ہے۔ یہ ذہنیت اپنے اندر کی بیدا کروخدا کے نشاوں کی زیادہ سے زیادہ وارث ہوتی پیدا کروخدا کے نشاوں کی زیادہ سے زیادہ وارث ہوتی پیدا کروخدا کے نشاوں کی زیادہ سے زیادہ وارث ہوتی پیلی جاؤ۔ (خطاب برموقعہ سالاندا جتاع ۱۹۲۲ ویک

احدی مستورات کس طرح اس جنت کی وارث بن سکتی ہیں اس کے متعلق حضرت خلیفۃ اسے الثالث فرماتے ہیں کہ:

"اے امت مسلمہ کی مستورات! اگرتم اس دنیا میں جنت کا حصول جا ہتی ہوتو اپنی نسلوں کو خدا ہے سیا پیار کرنے والی بناؤ۔جوقوتیں خدانے دی ہیں انکالیج استعال کرو۔ ماکیں اپنی عقلوں سے کام لیں اور اینے بچوں کوجہنم کی آگ سے بچانے کے لئے انتہائی کوشش کریں قر آن کریم کوخود پڑھیں اور اپنے بچوں کواس پر عمل کروائیں۔ایک وہ وقت تھا جب دشمن تلوار اور تیر كمان سے اسلام كومٹانا جا ہتا تھامسلمان بيج آٹھ آٹھ آٹھ نو نوسال کے اینے بھائی کے سر پرسیب رکھ کر تیر سے سیب اڑا دیا کرتے تھے جس وقت اسلام کے دفاع کے لئے تیر اور کمان کی جنگ تھی انہوں نے تلوار اور تیر میں مہارت حاصل کی ۔ آج سیح طور پر اسلام پر قائم ہو کر اسلام کے نور سے اینے ذہنوں کومنور کر کے اینے دل میں این نسلوں کے دل میں ایثار کا جذبہ بیدا کر کے آج اینے خدا کے لئے اور محمد علیہ کے لئے ہر چیز قربان کرنے کی تڑے اپنی زندگی میں بیدا کر کے اپنی زند گیوں کو وقف کر کے ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب تک آپ اورآ یکی سلیس اس مقام تک نه پینی سکیس جن کا وعده خدا تعالیٰ نے دیا ہے اس وقت تک آب اس جنت کو نہیں یا سکتیں جو صالحات ،قانتات ،مسلمات سے قرآن كريم ميں كيا گيا ہے۔اس لئے آج احمدي عورت مال، بہن، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ نو جوان نسل کی تربیت اینے سے بھی زیادہ دعا وَں اور تدبیر سے کر ہے۔ (خطاب۱۹۸۰ء)

## خلافت رابعه کے احسانات:

حفرت خلیفۃ التی الثالث کی وفات کے بعد معاعت احمد بید حضرت خلیفۃ التی الرابع کے تابناک دور خلافت میں داخل ہوئی۔اللہ تعالی کے فضل سے حضرت خلافت میں داخل ہوئی۔اللہ تعالی کے فضل سے حضرت

"ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے"۔

ظافت جوگی پر

اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء احمدیت کی نگرانی میں احمدی مستورات دن بدن مستعد ہوتی چلی گئیں۔ صرف جاگیں ہی نہیں بلکہ بڑے عزائم کے ساتھ جاگیں دین کی محبت میں اضافہ ہوایہ ارادہ اور عزم لے کراٹھیں کہ نیکی کے کاموں میں ہم کسی طرح مردوں سے پیچھے نہیں۔

حفرت فلیفۃ المسے الرابع کو خلافت سے بہت پہلے ایک رویاء میں خبر دی گئی تھی کہ آپ کو لجنہ اماء اللہ کی فاص خدمت کرنے اور ان پر غیر معمولی احسانات کی توفیق عطا ہوگی۔ چنانچہ آپے زمانہ خلافت میں بیخبر بڑی شان سے پوری ہوئی۔حضور ؓ نے اپنے رویاء کی بیہ تعبیر کی کہ:

"میرے دور میں اللہ تعالیٰ کے نصل کے ساتھ لبحنہ جماعتی خدمات میں بہت ہی مستعد ہوگی اور بہت قوت کے ساتھ میری مدد کریگی ....انشاءاللہ

میری ہرتح یک پر لجنہ اماء اللہ بڑی قوت کے ساتھ مل کرے گی اور اسکی طاقت کے زور سے دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچے گا"۔

۱۹۸۹ء میں حضور نے سب ذیلی تنظیموں کو براہ راست اپنے تحت کرنے کا اعلان فر مایا جسکی وجہ سے تنظیموں میں ایک نئی جان پڑگئی۔

حضور" کے احمدی مستورات پرعظیم الثان
احیانات ہیں۔خلافت پرمتمکن ہونے کے بعد آپنے
اپنے پہلے خطاب میں احمدی خواتین کوحقیقی اسلامی
پردے کی تلقین فر مائی جسکے نتیجہ میں چیرت انگیز طور پڑمل
درآ مد ہواوہ خواتین جومغربی تہذیب سے متاثر ہوکر برقعہ اتار کر چادر کا پردہ شروع کر چکی تھیں اس آواز پر
بردی تیزی سے اپنے مقام کی طرف مزیں چادر کا پردہ
اتار کر برقعہ کا پردہ شروع کیا۔

تحریک جدید دفتر سوم کی ذمه داری آپ نے الجند کے سپر دکرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب کہ جب کہ علی کام کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں تو انکی بیری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مردوں کو بیجھے چھوڑ دیا

جائے۔ اور ف استبقوا المخیرات کایے سین نظارہ سامنے آتا ہے۔

٢ جولائی اوواء کے خطاب میں آپ نے

"حضرت مصلح موعود" کے دور میں جب بھی حضرت مصلح موعود" نے ایی تحریک کی جس میں لجنہ کو خاص طور پر مخاطب کر کے ان پر ذمہ داری ڈالی تو اس خاص طور پر مخاطب کر کے ان پر ذمہ داری ڈالی تو اس تحریک کہا اور تحریک کے جواب میں انہوں نے بہت جلد لبیک کہا اور مردوں کے مقابلہ میں بہت تیزی کے ساتھ ان فرائض کو پورا کیا جوائے ذمہ لگائے گئے تھے۔اس طرح اب بھی میں دیکھا ہوں کہ چونکہ اب ہر ملک کی صدر لجنہ براہ راست مجھ سے متعلق ہو چکی ہے تیج میں کوئی واسط نہیں راست مجھ سے متعلق ہو چکی ہے تیج میں کوئی واسط نہیں مراجب بھی کوئی ہوا ہے تی میں کوئی ہوا تا خیرانکی طرف سے خدا کے فضل کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے مل طرف سے خدا کے فضل کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے مل

اس زمانہ میں اسلام پرجواعتراضات ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا اعتراض ہے ہے کہ اسلام نے عورتوں کو نیک کاموں سے محرورم کردیا ہے۔ ترتی کی راہیں ان پر بند کردی ہیں ۔ عورتوں کوائے حقوق اسلامی تعلیم پر رہتے ہوئے نہیں مل سکتے ۔ مسلمان عورتیں کسی میدان میں بھی مردوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔ ان اعتراضات کے حل کے آپ نے احمدی مستورات کوئا طب کر کے فرمایا کہ:

ہوتاہے۔"

"اس زمانے کا تقاضہ یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تیز رفتاری سے آگے آئیں کیونکہ کثرت سے اسلام پر یہ اعتراض دارد ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنی عورتوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے ادرالی قید و بند کا پابند کر دیا ہے کہ دنیا کے کہ میں کام کی اہل نہیں رہیں اس اعتراض کے نظریاتی جواب ہم دیتے رہتے ہیں ۔۔۔۔لیکن اسکا اصل جواب احمدی عورتوں کا ممل کے میدان میں آگے بڑھیں کہ اہل دنیا وہ اس قوت اور زور کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اہل دنیا کے اسلام کے خلاف اعتراضات کو جھٹلانے کے لئے

انکامل کافی ثابت ہوجائے اوراس ارادے کے ساتھ
آگے آئیں اور آج محض باتوں کا وقت نہیں رہا بلکہ
دنیا نمونے تلاش کرتی ہے اور آج احمدی عورت کا فرض
ہے کہ دنیا پر یہ ثابت کرے کہ ہم اسلامی پردے کی
حدود میں رہتے ہوئے بھی تمام نیک کا موں میں آگے
بردھنے سے کسی پہلو سے بھی محروم نہیں کی گئیں اور یہ بھی
ثابت کریں کہ ہمارا معاشرہ زیادہ امن کا معاشرہ ہے
زیادہ عزت کا معاشرہ ہے زیادہ طمانت قلب کا معاشرہ
ہے۔ ابھی ہمیں ان امور میں بہت سے سفر طے کرنے
ہیں۔ بہت سے قدم آگے بڑھانے ہیں اور میرے
ہوں کہ احمدی عورت ان سارے کھوئے ہوئے
میدانوں کو دوبارہ حاصل کرلے جن میدانوں کو حاصل
میدانوں کو دوبارہ حاصل کرلے جن میدانوں کو حاصل
کے بغیراسلام کو دنیا پر فتح نصیب نہیں ہوسکتی۔

(خطاب بر موقعه سالانه اجتماع لجنه اماء الله ربوه ۱۲۲ کتوبر ۱۹۸<u>۹ء</u>)

حضور نے ۲ موائے تا ۱۹۸۸ء کی اور جرمنی کے جلسہ سالانہ کے موقعہ پرمستورات سے خطاب میں اسلام سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی کس طرح اسکو ورث میں تقسیم کیا جاتا تھا اور عورتوں پرقسما قتم کے ہولناک مظالم ڈھائے جاتے تھے دوسرے مذاہب والوں نے عورتوں سے کس طرح ضالمانہ سلوک روارکھا اسکے حقوق نی عصب کئے اسکے بالمقابل اسلام نے عورت کے حقوق کی کس طرح حفاظت کی تفصیل سے روشنی ڈال کراحمدی مسلمان عورت کی عظمت کو قائم کیا۔

حضور ی احمدی خواتین کی سو سالہ خاموش قربانیوں کی دلگداز داستان کا تذکرہ . U.K. اور جرمنی کے جلسہ سالانہ ۱۹۹۳ء تا ۱۹۹۳ء کے موقعہ پر مستورات سے خطابات میں کر کے تاریخ احمدیت میں انہیں زندہ جاوید بنادیا آپ نے فرمایا کہ:

"بهت می ایسی خوا نین میں جنگی خاموش قربانیاں گو تاریخ میں دنن ہو گئیں لیکن وہ زندہ جاوید ہیں انکی ایک

ایک دن کی دردنا ک داستان اس قابل ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رکھا جائے اور ہمیشہ آنے والی نسلوں کو اسکو سایا جائے کیونکہ کوئی قوم دنیا میں عظیم الثان قربانیاں پیش نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خوا تین اپنے مردول کے ساتھ نہ ہول جب تک مردول کو سے یقین نہ ہو کہ ہماری خوا تین اپنے دل اور اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے دل اور اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے اس احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ اس خدمت میں جھونک دینے کے لئے تیار بیٹھی ہیں جس خدمت پر ہم مامورد کھائی دےرہے ہیں اوروہ دکھائی نہیں دیتر وسلے اور عزم اور صبر اور دیتر استقلال کے ساتھ وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکتے "۔

(خطاب برموقعہ جلسہ مالانہ برطانیہ کیم اگست 1997ء)
حضور ؓ نے احمدی خواتین کواپنے گھروں کی تغییر
نوکی طرف توجہ دلائی تا کہ احمدی خواتین اپنی کمزوریاں
دور کر کے رحمی رشتوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے
گھروں کو اسلامی تعلیم کا گہوارہ بنا کیں آپ نے اپنے
ایک بیغام میں احمدی خواتین کو خاطب کر کے فرمایا کہ:
"پس اگر آپنے دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو احمدی

"پس الرائے دنیا میں اس قائم کرنا ہوت اللہ خوا تعدی خوا تعدن کا فرض ہے خواہ وہ مشرق میں بسے والی ہوں کہ اپنے گھروں کو سچے معرب میں بسے والی ہوں کہ اپنے گھروں کو سچے اسلامی گھروں کا ماڈل بنا کیں تاکہ جب باہر ہے آنے والے انکود کیمیں تو انکو پتہ لگے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے لیس آج کا بہت ہی اہم پیغام یہی ہے کہ آپ گھروں کی تعمیر نوگی کوشش کریں۔اپنے گھروں کو جنت نشان بنا کیں اپنے تعلقات میں انکسار اور محبت بیدا نشان بنا کیں اپنے تعلقات میں انکسار اور محبت بیدا کریں ہراس بات سے احتر از کریں جسکے متیجہ میں نفر تیں مرورت ہوں۔ آج دنیا کو سب سے زیادہ گھر کی میانہیں کرسکتا۔اللہ ہمیں اسکی تو فیق عطافر مائے"۔ دنیا کو مہیانہیں کرسکتا۔اللہ ہمیں اسکی تو فیق عطافر مائے"۔

(خطاب برموقعه جلسه سالانه برطانيه مستورات

۲۸ جولائی ۱۹۹۰)

الاقوای لجنہ اماء اللہ کوایک خصوصی پیغام دیا کہ دیوانگی کی الاقوای لجنہ اماء اللہ کوایک خصوصی پیغام دیا کہ دیوانگی کی حد تک پہنچی ہوئی مادہ پرتی کی دوڑ جواس وقت تگی ہوئی مور کا ماتھ نہیں رہ سکتے اسکو روکا جائے اور دنیا کواپنے خالق حقیقی کی طرف لایا جائے۔ حضرت مسیح موعود کے متبعین کی حثیت سے یہ کام ہمارے میر دکیا گیا ہے۔حضور کے اس ارشاد کے بعد ماری دنیا کی لجنات نے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ساری دنیا کی لجنات نے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس میدان میں جوش و جذبہ کے ساتھ کام شروع کیا جسکے نتیجہ میں لکھوکھا افراد کو حلقہ بگوش اسلام ہونے و احدیث قبول کرنے کی تو فیق عطاموئی۔الحمد للہ اللہ میدائد۔

حفرت خلیفة اسی الرابع کا احمدی مستورات پر ایک عظیم احسان مریم شادی فنڈ ہے۔اس فنڈ کی بنیاد آپ نے اپنی وفات سے دو ماہ بل رکھی۔الی ہے۔سہارا بچیوں کو جینے کا سہارا دیا جو سسرال میں نہ صرف اس وجہ سے تگ کی جاتی ہیں کہ وہ جہیز میں اپنے ساتھ کچھ ہیں لائیں۔آپ نے غریب گھرانوں کی لڑکیوں کی عزت نفس قائم فرمائی آپ نے فریب گھرانوں کی لڑکیوں کی عزت نفس قائم فرمائی آپ نے فریا کے خرمایا کہ:

"جنگی بیٹیال بیہانے والی ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے حسب تو فیق میں اپنے طرف سے بھی کچھ انکو پیش کرتا ہوں وہ بے تکلفی سے مجھے لکھیں انکا مناسب گزارہ ہو جائے گا اور جہیز کی رسم کسی حد تک بوری ہو جائے گی اگر میر نے اندر اتنی تو فیق نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ کی جماعت غریب نہیں ہے انشاء اللہ جماعت کے کسی فنڈ سے انکی مدد کی جائے ۔

انشاء اللہ جماعت کے کسی فنڈ سے انکی مدد کی جائے ۔

انشاء اللہ جماعت کے کسی فنڈ سے انکی مدد کی جائے ۔

آپ نے اس فنڈ کا نام'' مریم شادی فنڈ''رکھا اور فرمایا کہ:

"امید ہے کہ اب بیہ فنڈ بھی ختم نہیں ہوگا اور ہمیشہ غریب بچیول کوعزت کے ساتھ رخصت کیا جاسکے گا" حضور کی اس تحریک پر ایک کروڑ ساڑ ھے تین لا کھر ویے ہے ذا کر قم جمع ہوگئی اور متعدد احمد کی خواتین

نے اس فنڈ میں دل کھول کر بیش قیمتی زیورات بیش کے۔ اللہ تعالیٰ کے نصل سے سینکٹر وں غریب اور سنتی کی ۔ اللہ تعالیٰ کے نصل سے سینکٹر وں غریب اور سیسلسلہ بچیوں کی رخصتی پراس فنڈ سے مالی مدد کی گئی اور بیسلسلہ جاری ہے اور اللہ کے نصل سے ہمیشہ جاری رہیگا اور غریب اور نا دار بچیاں ہمیشہ حضور کے احسان سے فیض غریب اور نا دار بچیاں ہمیشہ حضور کے احسان سے فیض یاتی رہیں گی۔انشاءاللہ۔

الله تعالیٰ اس بابرکت اور پاک وجود پر بے شار رحمتیں نازل فرما تا چلا جائے۔ احمدی مستورات آپ عظیم احسانات کو یا در کھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آپ بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار نے والیاں ہوں اور دونوں جہان کی حسنات کی وارث بنیں ۔ آمین ۔ آمین

#### خلافت خامسہ کے احسانات:

الحمد لله جماعت احمد بیخلافت کے یانچویں مظہر کے اولولعزم دور میں ہے گز رر ہی ہے حضوانو رایدہ اللہ تعالیٰ کو ہرلمحہ جماعت کے مردوزن کی تربیت کی فکر ہے۔ آپکا ہر خطبہ اور خطاب اینے اندر انتہائی تربیتی مضامین سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ آ یکے عظیم احسانات ہیں جہال آب جماعت کے مردوں کوانگی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہال مستورات کو بھی انکی ذمہ داریوں سے آگاہ کررہے ہیں۔اینے خطابات میں کہیں آ پ عہد بداران کوان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلارہے ہیں بچوں کی تیجے تربیت نمازوں کی یابندی پرزورد ہے ہیں ، اسلام میں عورت کا مقام اور ان سے وابست عظیم توقعات کا ذکر کرتے ہوئے احمدی خواتیں کونصائے کررہے ہیں۔ کہیں خیس کے خیبر كم لاهله كي سين تعليم سيروشناس كروارب ہیں۔ کہیں عاجزی مسکینی، خوش خلقی اپنانے کی طرف توجددلا رہے ہیں۔ کہیں عبادات اور دعاؤں کی اہمیت اور مالی قربانی برزور دے رہے ہیں خلافت سے محبت اوروفا کانعلق قائم رکھنے کی طرف توجہ فرمار ہے ہیں ، ۔ کہیں امن اور بھائی جارے کی اسلامی تعلیم سے

روشناس کرا رہے ہیں کہیں معاشرتی برائیاں بدطنی ، ر جھوٹ، غیبت اور چغلی جیسی انتہائی خطر ناک روحانی بیار بوں کوچھوڑنے کے بارے میں پر حکمت نصائح فر ما رہے ہیں۔ کہیں شرک سے اجتناب اور ترک رسوم کی طرف توجه کروا رہے ہیں کہیں پردے جیسی حسین اسلامی تعلیم معاشرے کے اندر قائم کرنے کی پُر زور تحریک کر رہے ہیں۔ تا کہ احدی خواتین ان تمام مدایات اور نصائح برعمل کر کے اپنی اور لا دے لئے نمونہ بنیں۔ کیج اسلامی معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کریں جس معاشرے کی دنیا کوضرورت ہے۔

حضوانور ایده الله تعالی احمدی خواتین کو اینے و خطاب سجولائی سموس میں جلسہ سالانہ کینیڈا کے موقعہ یراین ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"حضرت مسيح موعود عليه السلام سے وابستگی کی وجه ے آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں آ کی گودوں ے احدیت کی سل نے نکل کر دنیا میں پھیلنا ہے اور میل رہی ہے اس لئے آپ لوگوں کواس عہد کی وجہ سے جوآیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس زمانے کے امام سے کیا ہے۔ نئ سل کی تربیت کے لئے اپنے اندر یاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہونگی۔اپنے اندرروحانی انقلاب پیدا بنانا ہوگا۔اورایک سیج احمدی کا مقصدیہی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھواور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لئے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات برعمل کرنا ہوگا اسکی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق این زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا اس دنیا کی چکاچونداورمعاشرے کی برائیوں سےاپنے آپ کو بیانا ہوگا۔ اور نہ صرف اینے آپکو بیانا ہے بلکہ جماعت احدید کی امانتیں لیعنی وہ بچے اور وہ سلیں جوآ کی گودوں میں بل رہے ہیں ان کو بھی بیانا ہوگا"۔

حضور اقدس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ ہوکے کم اگست ۲۰۰۴ء کے موقعہ پر

نظام وصیت میں شامل ہونے کے لئے جہاں مردوں کو توجه دلائي وبال مستورات كوبهي ال نظام ميس برده چڑھ کرشامل ہونے نیز اینے خاندانوں ادر بچوں کو بھی اس نظام میں شامل کرنے کی ذمہداری احمدی خواتین برڈالی۔آپنے فرمایا:

" احمدی جوان بھی اور احمدی خواتین بھی اس میں بھر پورکوشش کریں اسکے ساتھ ساتھ عورتوں کو خاص طور پر میں کہدر ہاہوں کہانے خاوندوں اورائے بچول کوبھی اس عظیم انقلابی نظام میں شامل کرنے کی کوشش كريں اس زمانے ميں اگر كوئى انقلابی نظام ہے جود نیا کی تسکین کا باعث بن سکتا ہے جوانسانیت کی خدمت كرنے كا دعوى حقيقت ميں كرسكتا ہے تو وہ حضرت اقدس سے موعود کا پیش کردہ نظام دصیت ہی ہے "۔ آ یکی اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے احمدی

خواتین اس بابرکت آسانی نظام میں خود بھی اور اینے

خاوندوں اور بچوں کو بھی منسلک کررہی ہیں ۔الحمد للّٰد۔

جلسہ سالانہ ماریشس ۵ <u>و ۲ء</u> کے موقعہ پر آب احدی مستورات کواسلامی تعلیم کے مطابق برد ہے كواينانے كى طرف توجددلاتے ہوئے فرماتے ہيں كه: " قرآن کریم کے حکموں میں سے ایک حکم عورت کی حیاادرا سکا پر دہ کرنا بھی ہے۔اللہ تعالیٰ ہے · اکرنے ہونگے۔اپناایک سمح نظر بنانا ہوگا۔ایک مقصد فرمایا ہے کہ تمھاری زینت نامحرموں پر ظاہر نہ ہو ..... جب باہرنگلوتو تمھارا سراور چہرہ ڈھکا ہوا ہونا جا ہے اورتمها را لباس حيا دار ہونا جائے ..... پھر تيلي ويژن وغیرہ کے ذریعہ بعض برائیاں اور ننگ اور بے حیائیاں گھروں کے اندر داخل ہوگئی ہیں ایک احمدی ماں اور ایک احمدی بچی کا پہلے سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ اینے آ پکو بچائے فیشن میں اتنا آ گے نہ بڑھیں که اینا مقام بھول جائیں.....احمری خواتین کو خاص طور پر احمدی بچیوں کو اور وہ بچیاں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں اپنی انفرادیت

کی حالت ایسی نه ہو کہ ایک احمدی اور غیر احمدی میں فرق نظر ہی نہ آئے۔ پس پیاحمدی ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اینے بچوں کی نگرانی کریں انہیں پیار سے سمجھاتی رہیں ۔اور بچین ہی سے ان میں بیاحساس بیدا کریں کہتم احمدی بچی اور بچہ ہوجس کام اس ز مانے میں برائی کےخلاف جہاد کرناہے"۔

ال مضمون کے آخر میں حضرت خلیفة اسی الخامس ايده الله تعالى كالحمرى خواتين برايك عظم الثان احسان کا ذکر کرونگی۔

حضور انور ایدہ اللہ تعالی مختلف ممالک کے دوروں کے دوران جہاں انصار الله وخدام الاحديد کی عیشنل عاملہ کے ساتھ ملا قات کرتے ہیں۔ وہاں لجنہ اماء الله کی میشنل عاملہ کو بھی ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ لجنہ کے کاموں کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں جہاں کمیاں نظر آتی ہیں وہاں نشاندہی کرتے ہیں۔کام میں مزید وسعت کے لئے نئے نئے راستے ہموار کرتے ہیں تا کہ لجنہ اماء اللہ کی تنظیم بھی منظم ہو کرایئے کام کر سکے حضور اقدس کی ذاتی توجہ اور شفقت کے نتیجہ میں عاملہ کی ممبرات میں ایک نیا جوش اور جزیہ بیدا ہورہا ہے عاملہ میں بیداری آنے کی وجہ سے مجالس میں بھی بیداری پیدا ہوئی اوراحمری خواتین اللّٰہ کے فضل ہے ہر ميدان ميں سرگرم عمل ہيں \_الحمد للد\_

اللّٰد تعالٰی کے حضور عاجز انہ دعا ہے کہ وہ ہمار ہے پیار ہے امام ایدہ اللہ تعالیٰ کو صحت وسلامتی والی کمبی زندگی عطا فرمائے ۔ احمدی مستورات آ کی با برکت اور اولوالعزم قيادت ميں ترقی كرتی چلی جائيں۔خلفاءكو احمری خواتین ہے جوتو قعات ہیں ان تو قعات کو پورا كرنے والى ہول تاكه احمدي خواتين كا شار عابدات، قانتات، تائبات اورصالحات میں ہو۔اس دنیامیں بھی جنت پانے والی ہول اور آخرت میں بھی جنت کی وارث بنیں۔ آمین ثم آمین۔  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

قائم رکھنی ہے ....روش خیالی کے نام پراحمدی بچیوں



# خلافت نوررب العالمين ہے

خلافت نور رب العالميں ہے خلافت ظل ختم المرسليس ہے خلافت حرز جانِ مومنیں ہے خلافت دیں کا اِک صن صیں ہے خلافت پر تو میر مبیں ہے خلافت رونقِ گلزارِ دیں ہے ظافت مای اعدائے دیں ہے خلافت حای شرع متیں ہے خلافت یاسبانِ مومنیں ہے خلافت ہی سے شانِ مومنیں ہے خلافت باعث تهذيب انسال خلافت کشورِ حق کی اُمیں ہے خلافت زينتِ مُهرِ نبوت خلافت ایک تابندہ تگیں ہے خلافت محرم انوارِ قرآل خلافت کاشفِ اسراردیں ہے خلافت سے سدا وابستہ رہنا ہمارا عین فرضِ اقبلیں ہے خلافت مخزنِ عرفان وحكمت خلافت درسگاہ علم دیں ہے خلافت وحدت ملت کی ضامن خلافت لائقِ صد آفریں ہے خلافت ملتِ بینا کے حق میں حصارِ امن و ایمان ویقیں ہے خلافت کا بیہ فیضِ عام ہے لیکن بفيضِ ''رحمة للعالمين' ہے (محدصدیق امرتسری)

# خلافت کیاہے، انوار نبوت کا تتمہ ہے

خلافت سرشان و شوکت آیات قرآنی خلافت آفاب ونیر ملت کی تابانی خلافت نعرهٔ حق، نغمهٔ توحید ربانی شکتہ ہیب فاروق سے اجمام شیطانی خلافت بركت صبر و رضاء وعشقِ عثمانيًّا اسی میں آج یوشیدہ ہے معراج مسلمانی کہ جن کو دیکھ کر ہوتی ہے جیرت کو فراوانی چیکتی ہے جمال یاک سے عالم کی پیشانی انہیں انوار سے روش ہے چیٹم نوع انسانی خدا خود کر رہا ہے جس خلافت کی نگہانی

خلافت باعثِ صد جلوہ بائے نور یزدانی خلافت رحمت حق، مظیر صد لطف ایمانی خلافت ظلمت کفر و ضلالت کے لئے مشعل نگاہِ ابوبکر سے دشمنان دین براگندہ خلافت دولت مم گشة انسان ناطاقت اے نادان تو خلافت کی دل وجان سے اطاعت کر خلافت نے بشر کو عشق کے وہ راز سمجھائے خلافت نے وہ نسن زندگی بخشا ہے دنیا کو خلافت کیا ہے، انوار نبوت کا تتمہ ہے خلافت کی ردائے نُور چھینے کوئی، ناممکن!

عجمدِ الله! عروج آدم خاکی کا دور آیا میسر ہے ہمیں پھر شوق سے انعام رحمانی

(سليم شاججهانيوري)

# وْدى بى كىلاۋىت

سدا خلوص کی، مہر و وفا کی بات کرو ہمیشہ عجز و رضائے خدا کی بات کرو درود و نعت شم دوئرا کی بات کرو نماز و توبه و صبر و دعا کی بات کرو اسی کتاب مدایت لوا کی بات کرو جو کی ہے ہم یہ عطا، اُس عطا کی بات کرو اِسی عنایتِ ربِّ عُکنی کی بات کرو

خلوص و شوق کی، صدق و صفا کی بات کرو ماری برم میں رُشد و ہدیٰ کی بات کرو نه بُغض و حسد کی، بخل و ریا کی بات کرو غرور و رکبر خدا کو مجھی پیند نہیں سلام تجميح رسول كريم ير مر دم تہاری مشکلیں مشکل گشا کرے آساں یر عو قرآن کو صبح و مساتد تر ہے خدا نے دے کے خلافت کی نعمتِ عظمٰی ای نے قوم کو بخشا ہے اتحاد و شکوں

فُلک رّسا ہیں خلافت کی سب دعا تیں شوق أكفو! حضور مين يهنچو!! دُعا كي بات كرو

(عبدالحميد شوق)







# خلفائے احمریت کی قبولیت وُعاکے واقعات

المراجيم سرور-نائب ايديشراخبار بدري

خدائے تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے لئے اس کوتمام تر روحانی و جسمانی قوی واستعدادیں عنایت کی ہیں تا انسان ان کو بروئے کارلا کراپنی دنیا و عاقبت سنوار سکے۔ چنانچہ اللہ تعالی مقصد پیدائش انسانی بیان کرتے ہوئے فرماتا م ومسا خلقت الجن والانسس الا ب ليعبدون (سورة الذّريت) ليني مم في جن والس كو بیدا ہی ای کئے کیا ہے تا کہ وہ حقیقی عبادت گزار بن جانیں اور عبودیت کے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ان کی مرضی اوران کی مرضی خدا کی مرضی ہو جائے۔حضرت سیج موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ عبودیت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس كا چلنا، پهرنا، اٹھنا، بيٹھنا، سونا، جا گنا سب خداكى مرضی کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس پر

الله عليه وسلم كوتا قيامت نهصرف امت محمديير كے كئے نے ہارے لئے عبادت کے وہ اعلیٰ نمونے قائم کئے ہیں جس پر چل کر ایک انسان نہ صرف خدا تعالیٰ کا مقرب بن سكتا ہے بلكه وہ مقام ومرتبہ بھی حاصل ہوسكتا ہے جو کہ قبولیت دعا کا مقام ہے لیمن ایک بندہ اگر خالص ہو کر خدا تعالی ہے کسی حاجت کا خواستگار ہوتو خداتعالی ضروراس کی دعاؤں کوسنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے جبیا کہ اللہ تعالیٰ بی نوع انسان سے وعدہ فرماتا

ہے کہ ادعونی استجب لکم یعنی تم مجھے مانگو میں اس کوضر ورشرف قبولیت بخشوں گا۔ جبیبا کہ حضرت مسيح موعودعليه السلام فرماتے ہيں كەخداتعالى بندے كو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔

یوں تو خدا تعالیٰ اینے تمام بندوں کی عیادات اور

دُعا وَں کو قبول کرتا ہے اور اس کے مقابل پر وہ اینے مقبولین ومقربین کی دعاؤں کونسبٹا زیادہ قبول کرتا ہے اور یہی ان کے مقبولین اور مقرب من اللہ ہونے کی علامت بھی ہے مگراس میں فیر نعالی کاسلوک اینے نبیول رسولول اور پیغیبرول سے مختلف ہوتا ہے وہ نہ صرف ان کی دعاؤں کو کثرت سے قبول کرتا ہے بلکہ دُعاوَى كا قبول ہونا نبیوں کے حق میں خارق عادت نشان بھی ہوتا ہے اور سے خارق عادت قبولیت دعا کا نشان ایک معجزہ کے رنگ میں بھی ہوتا ہے جو کہان کی غاص افضال وبرکات نازل فرما تاہے یہاں تک کہاس قوت قدسیہ کے اظہار کے لئے ضروری ہوتا ہے اور یہی کے درود بوار میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک عظیم وسیلہ ہے جس کے ذریعہ ایک مامور من اللہ کا خدا تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس محم مصطفیٰ صلی مشن یا بید کمیل کو پہنچتا ہے۔ الغرض حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی شئے محض دعا کی قبولیت ہی بلکہ بنی نوع انسان کے لئے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آپ ہے۔ وجہ بھی اس کی یہی ہوتی ہے کہ مامور من اللہ اور اس کی جماعت اینے رب کریم کی عبادات میں اینے آپ کوغرق کر دیتے ہیں اور اپنا آپ بھلی کھو کر اللی رنگ میں نگین ہوجاتے ہیں جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادة لينى دعاكى تا ثير عبادت سے مشروط ہے گویا جس قدر عبادات اینے نقطہ عروج کو میہنچیں گی ای قدرخدا تعالیٰ دُعا وَں کوقبول کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ کے دعدہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے ثابت ہے کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ بروز محدی حضرت مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام کے ذر بعیہ مقدر تھی اور غلبہ اسلام آٹ کے خلفاء عظام کے ذر بعہ۔جس کا سلسلہ قیامت تک ممتد ہے۔آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عاشق صادق حضرت سیح موعود علیه السلام نے ہی خدا تعالیٰ کی صفت سمیع و مجیب کوخدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوت قدسیہ کے ذریعیہ زندہ جاوید ثابت كركے دكھاديا جس كى نەصرف دوسرے تمام نداہب بلکہ امت مسلمہ بھی اینے عقائد واعمال سے انکاری ہو چکی هی اوراس کواین صدافت کا ایک عظیم الثان نثان قرار دیا اور بطور معجزہ دنیا کے سامنے چیکنج کے طور پر پیش كيا-جس كة كة ج تكسى كوهمرنے كى توقيق نه ملى \_ فالحمد للتعلى ذلك \_

یس اس مضمون میں یہی کھھ بیان کرنے کی كوشش كى جائے گى كەكس طرح حضرت مسيح موغود عليه السلام کی وفات کے بعد آت کے خلفاء کرام نے اس کلشن احمدٌ کی نگهداشت فرمائی اور نخس طرح اپنی متضرعانہ دُعا وَں کے یائی ہے اس کوسیراب کر کے سرسبر وشاداب بنایا جس کی برکت سے نہ صرف افراد جماعت احدبيه اورامت مسلمه بلكهكل عالم انسانيت جهي فیضیاب ہورہی ہے اورجس کے افضال و برکات سے انسانیت رہتی دنیا تک مستفیض ہوتی رہے گی۔انشاءاللہ تعالى \_حضرت سيح موعودعليه السلام مقرب من الى الله كي وُ عا وُں کی قبولیت کے متعلق فر ماتے ہیں:

'' یا در ہے کہ خدا کے بندوں کی مقبولیت پہیانے





کے لئے دعا کا قبول ہونا بھی ایک بڑا نشان ہوتا ہے بلکہ استجابت دعا کی مانند اور کوئی بھی نشان نہیں کیونکہ استجابت دُعا سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندہ کو جناب الہی میں قدراورعزت ہے۔اگر چہدعا کا قبول ہوجانا ہر جگہ لازی امر نہیں۔ بھی بھی خدائے عز وجل اپنی مرضی جگہ لازی امر نہیں۔ بھی بھی خدائے عز وجل اپنی مرضی مقبولین حضرت عزت کے لئے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مقبولین حضرت عزت کے لئے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بہنست دو سرول کے کثرت سے ان کی دعا کیں قبول ہوقی ہیں اور کوئی استجابت دعا کے مرتبہ میں ان کا مقابلہ ہوتی ہیں اور کوئی استجابت دعا کے مرتبہ میں ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔''

(حقیقة الوحی ـ روحانی خزائن جلد 22 ـ صفحه 334)
ای طرح حضرت مصلح موعود خلیفة اسیح الثانی
رضی الله عنه خدا تعالی کے مقرر کردہ خلیفه کی قبولیت دعا
کے متعلق فرماتے ہیں:

''اللہ تعالیٰ جس کی ومنصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تواس کی دعاوٰں کی قبولیت برو ھادیتا ہے کیونکہ اگر اس کی دعا ئیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی ہتک ہوتی ہے۔ تم میرے لئے دعا کرو کہ مجھے تمہارے لئے زیادہ دعا کی توفیق ملے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر شم کی ستی دور کر کے چستی پیدا کرے۔ میں جو دعا کروں گاوہ انشاء اللہ فردا فردا ہر شخص کی دعا ہے زیادہ طافت رکھے گی۔''

(منصب خلافت \_انوارالعلوم جلد 2 \_صفحه 47)

# 

## قبولیت دعا کے داقعات:

مسلم البريل 1909ء كا ذكر ہے حضرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند درس القرآن كيلئے مسجد اللہ على ميں تشريف لائے اورسور ہُ آل عمران كے پانچوں ركوع ميں اللہ تعالی نے ان ركوع ميں اللہ تعالی نے ان

انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے حضرت مریم علیہا السلام پر نازل کئے اور بتایا کہ کس طرح ان کے بیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسے سامان مہیا کئے کہ جن کے نتیجہ میں ان کی نہایت اعلیٰ درجہ کی تربیت ہوئی اور وہ ایک خدانما وجو داور صدیقہ بن گئیں۔

ان مریمی صفات کے ذکر پر حضرت خلیفۃ اسے
الاول رضی اللّٰدعنہ کا ذہن قدرتی طور پر اللّٰدتعالیٰ کے ان
انعامات کی طرف منتقل ہو گیا جو اُس نے خود حضور ؓ کی
ذات والاصفات پر کئے تھے اور حضور ؓ نے محبت الہیہ کے
جذبات سے سرشارہ وکرفر مایا:

''میں تہمیں کہاں تک سناؤں، ساتے سناتے

تھک گیا مگرخدا کی نعمتوں کے بیان کرنے سے میں نہیں

تھکا اور نہ جھے تھکنا چاہئے۔ اس نے جھ پر بڑے بڑے
فضل کئے ہیں۔ یہاں ایک اخبار کے ایڈ یٹر نے اپن نظم
چھائی ہے۔ '' مجھے معلوم نہ تھا'' میں اسے پڑھتا اور بحدہ
میں گرگر جاتا۔ چونکہ وہ بہت درد سے کہمی ہوئی تھی اس
کے اس نے میرے درد مند دل پر بہت اثر کیا۔ وہ
صوفیا نہ رنگ میں ڈوئی ہوئی نظم تھی۔ میں جس بات پر
شکر کرتا ہوں وہ یہ تھی کہ خدا مجھ پر وہ وقت لایا ہی نہیں
شکر کرتا ہوں وہ یہ تھی کہ خدا مجھ پر وہ وقت لایا ہی نہیں
سنجالتے ہی مولوی محرم علی مولوی اسا عیل، مولوی
استجالتے ہی مولوی محرم علی مولوی اسا عیل، مولوی
استخالی کی کتابوں نصیحة المسلمین، تقویة الایمان، روایت
اسحاق کی کتابوں نصیحة المسلمین، تقویة الایمان، روایت
اسملمین وغیرہ کو پڑھا اور ان سے تو حید کا وہ سبق پڑھا
نواز تا ہے عالم اسباب کوبھی ان کا خادم کرد تا ہے۔''
نواز تا ہے عالم اسباب کوبھی ان کا خادم کرد تا ہے۔''
نظم جس کے متعلق حضرت خلیفة اسے الاول

ینظم جس کے متعلق حضرت خلیفۃ اسے الاول رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اس نے میر سے در دمند دل پر بڑا ترکیا۔ مکرم قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل کی تھی جوان دنوں اخبار بدر کے اسٹینٹ ایڈیٹر تھے۔ اس نظم کا پہلاشعر پیتھا کہ:

عارضی رنگ بقا تھا مجھے معلوم نہ تھا سرمہ چشم فنا تھا مجھے معلوم نہ تھا

مرم قاضی صاحب ای سلسله میں حضور رضی اللہ عنه کی قبولیت دعا کا ایک عجیب واقعه بیان فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

"میں دفتر برر میں حسب معمول ایک دن چار پائی پر لیٹے ہوئے بستر کو تکیہ بنائے اور آگے میز رکھے دفتر ایڈ یئر ومنیجر کا فرض بجالا رہا تھا جو مجھے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی ایک حیث ملی جس پر مرقوم تھا:

" میں نے آپ کے لئے بہت دعا کی ہے اللہ تعالیٰ م البرل دے گا۔ وَلَمْ اَکُنْ بِدُعَا ئِکَ رَبِّ شَقَاء

میں کچھ جیرت زدہ ہوا کیونکہ بیتو درست بات تھی کہ میرے دولڑ کے میکے بعد دیگرے چالیس دن کے اندرگولیکی (ضلع گجرات) میں فوت ہو چکے تھے، جمشید سات اکتوبر 1908ء کو ساڑھے نو ماہ اور خورشید پلوٹھا گیارہ نومبر 1908ء کو بعمر 5 سال 8 ماہ گر میں نے حضور "کی خدمت میں دعا کی کوئی تحریک نہیں کی تھی۔ تخر معلوم ہوا کہ میری بینظم والدہ عبدالسلام مرحوم حضرت امال جی نے گھر میں ترنم سے پڑھی۔ حضرت امال جی نے گھر میں ترنم سے پڑھی۔ حضرت طلیقۂ اول رضی اللہ عنہ آئکھیں بند کئے لیٹے ہوئے تھے خلیفۂ اول رضی اللہ عنہ آئکھیں بند کئے لیٹے ہوئے تھے جونا گاہ اُٹھ کر بیٹھ گئے اور فر مایا:

'' الحمدلله <u>مجھ</u>تو معلوم تھا۔''

امال جی نے بتایا کہ پیظم اکمل صاحب کی ہے جو آپ کی شاگر دسکینۃ النساء کے شوہر ہیں۔ بیچاروں کے دو بیٹے کیے بعد دیگرے فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت خلیفہ اقرل رضی اللہ عنہ پراس کا ایسا اثر ہو کہ حضور کی توجہ فوراً دعا کی طرف پھر گئی اور اس کے بعد حضور نے مجھے وہ رُقعہ لکھا جس کا اُوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد 1910ء میں میرے ہاں خدا تعالیٰ کے ضل سے لڑکا تولد ہوا جس کا نام آپ نے عبد الرحمٰن رکھا (جنید ہاشمی بی اور بونے تین سال بعد 1913ء میں دوسرا لڑکا تولد ہوجس کا نام آپ نے عبد الرحمٰن رکھا (شبلی ایم لڑکا تولد ہوجس کا نام آپ نے عبد الرحیم رکھا (شبلی ایم لڑکا تولد ہوجس کا نام آپ نے عبد الرحیم رکھا (شبلی ایم لڑکا تولد ہوجس کا نام آپ نے عبد الرحیم رکھا (شبلی ایم کے لڑکا تولد ہوجس کا نام آپ نے عبد الرحیم رکھا (شبلی ایم کے لڑکا تولد ہوجس کا نام آپ نے عبد الرحیم رکھا (شبلی ایم کے لڑکا تولد ہوجس کا نام آپ کی دعا کی قبولیت کا ہم نے



نظاره ديكها فالحمدلله علىٰ ذلك'

(حيات نور \_صفحہ 430 تا432) مرم قاضی صاحب نے حضرت خلیفۃ اسی الاول کی قبولیت دعا کے داقعات کے سلسلہ میں ایک اورواقعه بيان كياب\_آپ لکھتے ہيں:

'' لکھنو کے شیخ محمد عمر صاحب لا ہور میڈیکل میں یڑھتے تھے (جوبعد میں ڈاکٹر محد عمرصاحب کے نام سے سلسله احديد كايك مخلص نامور ممبر جناب بابوعبدالحميد صاحب ریلوے آڈیٹر لا ہور کے داماد ہوئے ) طبیعت ابتدا ہی ہے آزاد یائی تھی ،کسی کے سامنے جھکتے نہ تھے، بلحاظ وضع قطع ادرانداز گفتگو وه مجهه نه تھے جو باطن میں عظے، صوم وصلوۃ کے یابند، تہجد خوان، مہمان نواز، غربا مریضول کے ہمدرد، وہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ان کی میڈیکل استادوں اورسر براہ سے ہیں بنتی تھی اوروہ ہجھتے تھے کہ مجھے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر فیل کر دیا جاتا ہے۔ جب دوسال متواتر فیل قرار دیئے گئے تو دیدہ و دانستہ حضرت خلیفہ اول کے جذبات کو برانگیخت کرنے کے لئے ان کی محفل میں مجھے نخاطب کرتے ہوئے واشگاف غيرمومنانه الفاظ ميں كہنے لگے: "خدايا تو ہے ہى نہيں يا ہےتومیڈ یکلممتحن کے سامنے اس کی پیش نہیں جاتی ''۔ · تحضرت مولوی صاحب رضی الله عنه نے من لیا اور آتکھیں اُوپر اٹھا کر فرمایا: '' ہلا جی!'' (لیعنی اچھا جی )ادر پھراینے مطلب کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اسی سال محمد عمر صاحب ڈ اکٹر بن گئے اور کا میاب قراریائے۔میرے پاس آئے کہاب پی خبر کس طرح پہنچاؤں اور کس منہ سے حاضر خدمت ہوں۔ میں نے

" دیکھامیرے قادرخداکی قدرت نمائی!" (حيات نور يصفحه 432 و433)

کہا: چلو چلتے ہیں۔ میں نے بیٹھتے ہی عرض کردیا کہ محمد عمر

پاس ہو گئے۔آپ رضی اللہ عنہ نے ان کومخاطب کرتے

ہوئے فرمایا:

# حضرت خلیفة است الثانی رضی الله عند کے

#### قبوليت دعا كےواقعات

المعرت سيده مبرآيا صاحبه كا يارليش (partition) کے پریشانی کے دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن عصر کے دفت آپ میرے پاس آئے، آپ کی آنکھیں سرخ اور متورّ م تھیں، آواز میں رِقت تھی مگر ال پر پوراضبط کئے ہوئے تھے۔ مجھے فرمانے لگے:

" صبح صبح عيد ہے ميں شائد آپ لوگوں کو'' عیدی'' دینی بھول جاؤں۔ کام کی مصرو فیت غیر معمولی ہے اور مجھے موجودہ حالات کے متعلق شدید کھبراہٹ ہے۔ گوخدا تعالیٰ نے اپنے تصل سے میری دعا كوسنام اوراس كايدوعده م كه أيْنَمَا تَكُونُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا \_' مين سجره كي حالت مين تقا جس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے بیہ بشارت ملی ہے اور مجھے اس پر بورا ایمان ہے کیکن پھر بھی دعا کی سخت ضرورت ہے تم بھی درد سے دعائیں کرو۔اللہ تعالیٰ تبلیغ کے رائے ہمیشہ کھلے رکھے''

میں نے آپ کا بیالہام و بشارت نوٹ کرلیا اوراس کے بوراہونے کی منتظرر ہے گئی۔ آج آپ سب سے اسلام کی تبلیغ حیار دانگ عالم میں بہنچی ،کس طرح زیادہ سے زیادہ حق کی تڑی وجتجو رکھنے والے احمدیت کے اس دوسرے مرکز میں جوق در جوق پہنچے۔ فالحمد الله علىٰ ذلك\_

(روزنامهالفضل26مارچ فضل عمرنمبر1966) 🖈 .....حضرت سيده مهرآيا رضي الله عنها مزيد

كمية" محترم شيخ عبد اللطيف صاحب بثالوي نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت خلیفۃ اسی الاول کی خدمت میں مولوی غلام محمد صاحب امر تسری حاضر ہوئے اور عرض کی کہ' دار الضعفاء''اور سکول میں غریب طالب علم جو غالبًا مالا بار کے تھے۔ان کے پاس سردی سے بیخے کیلئے کیڑے نہیں۔حضور نے فر مایا: ہم ابھی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ دعا شروع فر مادی۔ دوسرے یا تیسرے دن اٹلی کے اعلیٰ قشم کے کمبل آنے شروع ہو گئے اور جوں جوں آتے حضور " تقسیم فر ما دیتے۔ جب نوال يا گيار ہوال كمبل آيا تو آڀ كي اہليه محتر مه حضرت امال جی کوییمبل بہت پسندآ یا ادرعرض کی کہ پیمبل تو ہم نہیں دیں گے۔حضرت نے مسکرا کرفر مایا کہ آج اکیس ممبل آنے تھے مگراب ہیں آئیں گے۔ چنانچہاں کے بعد کوئی کمبل نہیں آیا۔''

(حيات نور ـ صفحه 517) بارش بند هونے کی دعا:

اے ہے۔۔۔۔ محترم چودھری غلام محمد صاحب بی اے كابيان بكد:

"1909ء کے موسم برسات میں ایک دفعہ لگا تار آٹھ روز بارش ہوتی رہی جس سے قادیان کے بہت سے مکا نات گر گئے ۔ حضرت نواب محمد خاں صاحب مرحوم نے قادیان سے باہرنئ کوٹھی تغییر دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا اور پھر اس کا جواب جس میں کی تھی وہ بھی گر گئے۔ آٹھویں یا نویں دن حضرت بشارت تھی کس خوبی اور کس خوبصورتی ہے بورا ہوا۔ کس خلیفۃ املی اول رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کے بعد طرح قادیان سے نکلنے کے بعد پھریہ ساری جمعیت فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں آی سب لوگ آمین ایک جھنڈے تلے جمع ہوئی اور پھر کس شان وشوکت کہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے آج وہ دعا کی ہے جوحضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی تھی۔ دعا کے وقت بارش بہت زور سے ہورہی تھی اس کے بعد بارش بند ہوگئی اورعصر کی نماز کے وقت آسان بالکل صا ف تھاا ور دھو پے نگلی ہو ئی تھی ۔'' (حیات نور صفحه 441 و442) تحریفر ماتی ہیں:





''ایک اور واقعہ ای زمانہ کا ہے جو اس مستجاب الدعوات کے شانِ نزول کا شاہد ہے۔ پارٹیشن (partition) کے بعد خاص مشکلات کا سامنا رہا۔ اسلام دشمی کے سند یافتہ کب پیچھا چھوڑ سکتے ہے۔ محض اور محض احمد بت کی دشمنی کی بنا پر جب عزیر محر میاں ناصر احمد صاحب اور حضرت مرز اشریف احمد صاحب ناصر احمد صاحب اور حضرت مرز اشریف احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کوقید کر لیا گیا۔ آپ کا پریشان ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس لیا قلا سے ضرور مطمئن تھے کہ میر ابیٹا اور بھائی محض اس لیا نا سے ضرور مطمئن تھے کہ میر ابیٹا اور بھائی محض اس جرم میں ماخوذ ہیں کہ وہ حضرت سے موجود علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبر دار ہیں اور دین کے راستہ میں آ زمائش بھی سنت نبوی ہے۔

گرمیوں کے دن تھے اور پھر رہوہ کی گرمی! عشاء
کے وقت ہم حب معمول حن میں تھے۔ باوجود اُوپر کی
منزل میں ہونے کے گری کی شدت میں کمی نہ تھی۔
رات کا کھانا ہم اکٹھے کھار ہے تھے اِس دوران میں آپ نے
نے گرمی کی شدت اوراس سے بے چینی کا اظہار فر مایا۔
میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا: '' پیتہ نہیں میاں
ناصر (خلیفۃ اُسے الثالث ایدہ اللہ) اور میاں صاحب
ناصر (خلیفۃ اُسے الثالث ایدہ اللہ) اور میاں صاحب
رحضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ ) کا اس
گرمی میں کیا حال ہوگا؟ خدا معلوم انہیں وہاں (یعنی
جیل میں) کوئی سہولت بھی میسر ہے یا نہیں؟ آپ نے نے
جیل میں) کوئی سہولت بھی میسر ہے یا نہیں؟ آپ نے نے

"الله تعالی ان پررخم فرمائے وہ صرف اس جرم پر ماخوذ ہیں کہ ان کا کوئی جرم نہیں اس لیے جھے اپنے خدا پر کامل یقین وایمان ہے کہ وہ جلد ہی ان پر فضل کرے گا۔"

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ عشاء کی نماز کیلئے کھڑے ہوگئے، گریہ وزاری کا وہ منظر میں بھول نہیں سکتی۔ میں اس کی کیفیت کو قلمبند نہیں کر سکتی جو اس وقت میری آنکھوں کے دیکھا۔ اس گریہ میں تڑپ اور بے قراری بھی تھی،

اس میں ایمان ویقین کامل کا بھی مظاہرہ تھا، اس میں ناز اور ناز برداری کی کی کیفیات بھی تھیں۔ یہی منظر پھر میں نے تہجد کے وقت ویکھا۔ اس وقت حضرت مسلح موجود رضی اللہ عنہ دعا کیں بلند آ واز سے نہایت عجز اور رفت کے ساتھ ما نگ رہے تھے... آپ کی دعا رات کے سکوت میں اس قدر بلند تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ میہ آ واز مار کے گھروں کے گھروں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ مار کے اردگرد بچوں کے گھروں تک ضرور پہنچی ہوگی۔

چنانچ جب دن چر هاادر ڈاک کاونت ہواتو پہلا تار جو ملا وہ یہ خوشخری لئے ہوئے تھا کہ حضرت میاں صاحب، عزیز محترم میاں ناصر احمد صاحب رہا ہو چکے بیں۔ کتنی جلدی میرے خدانے مجھے قبولیت دعا کامجزہ دکھایا۔ الحمد لللہ۔''

(روزنامه الفضل فضل عرنمبر 26 مار ج 1966ء) ﷺ حضرت مولانا غلام رسول راجيكي صاحب "" حيات قدى "ميں تحرير فرماتے ہيں:

"میں نے قادیان میں اپنا ایک مکان بنوایا اور مکان بنوایا اور مکان بنوانے کے لیے بعض احباب سے قرض لیا تو میں پریٹان تھا اور چاہتا تھا کہ یہ قرض جلدا تر جائے۔ چنا نچہ میں نے رمضان المبارک کے مہینہ میں خصوصیت سے قرض کی ادائیگی کی بابت دعا شروع کی جب دعا کرتے آٹھوال دن ہوا تو اللہ تعالی میر ہے ساتھ ہم کلام ہوا اور اس بیارے مجبوب مولا نے مجھ سے ان الفاظ میں کلام فرمایا۔ "اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قرضہ جلد اتر جائے۔ تو فرمایا۔ "اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قرضہ جلد اتر جائے۔ تو فلیفۃ اس کی دعاؤں کو بھی شامل کرا لے۔ "اس کے فلیفۃ اس کی دعاؤں کو بھی شامل کرا لے۔ "اس کے بعد جلد مجز انہ رنگ میں یہ قرض اتر گیا۔

(حیات قدی حصه چہارم مصفحہ 6,7) کہ مسد حضرت مولوی عبدالما لک خان صاحب مرحوم ومخفور میدواقعہ بیان کرتے ہیں کہ:

" 1939 ء کا واقعہ ہے، میں فیروز بور میں متعین افعا۔ مختصراً میں ان کی طرف سے یہ بیان کر دیتا ہوں۔ ان کی بیگم صاحبہ بہت سخت بیارہو گئیں۔ بیچ کی بیدائش کے نتیجہ میں ان کی بڑی بیٹی فرحت بیدا ہوئی تھیں جو

آ جکل حیرر آباد کن میں ہیں۔اس کے نتیج میں بے احتياطي ہوئي، بخار چڑھ گيا جو افيكشن (infection) کا بخارتھا۔ای زمانے میں تو ابھی پنیسلین وغیرہ ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ بخار اکثر مہلک ثابت ہوا کرتا تھااور 108 تک درجہ حرارت بہنچ گیا۔وہ ا بنی بیوی کو ہیبتال جھوڑ کر سیدھا قادیان بھا گے اور جا كروه كہتے ہيں كەميں نے درواز ه كھٹكھٹايا قصرخلافت كا، حضرت خليفة أسيح الثاني رضى الله عنه باهر نكلے اور كها: مالک کس طرح آئے ہو؟ اور ساتھ ہی مجھے لے کراندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے جہاں حافظ مختار احمد صاحب مجھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ بد کیفیت ہے اور بینے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب فے دعاکی اور چند کھے تو قف فر مایا اور میرے بازو پر ہاتھ مار کر فرمایا مولوی صاحب! اب آپ کی بیوی کو بخار نہ ہو گا۔ اس جگہ حضرت مختار احمد صاحب بھی تشریف فرما تھے۔حضور ؓ نے مجھے پیہ بشارت دى اورفر مايا آپ اب جاسكتے ہيں اس يرحضرت حافظ صاحب بھی میرے ہمراہ باہر تشریف لائے اور باہرنکل کر مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی کا بخار بونے دی بجے ٹوٹا ہوگا کیونکہ جس لمحہ حضور ؓ نے آپ کو بشارت دی تھی اس وقت میں نے گھڑی دیکھی تو بعینہ اس وقت یونے دس کا وقت تھا اِس کئے آپ جائے اور جا کر دریافت کریں کہ یہ بخار کب ٹوٹا تھا؟ کہتے ہیں میں واپس پہنچا فیروز یور سپتال میں جو عیسائی ہاسپٹل (Hospital) تھا وہاں کی عیسائی لیڈی ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ میری بیوی ٹھیک ہو چکی ہے اور میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ کیا اس کا بخار پونے دس بج او ٹا تھا؟اس نے کہا تہمیں کیسے بتا کہ بیٹھیک ہوگئ ہے اور تمہیں کیے بتا کہ یونے دس بجے ٹوٹا ہے؟ انہوں نے کہا: میں قادیان سے آرہا ہوں اس طرح میں نے دعا کی درخواست کی تھی، بیدوا قعہ ہوا ہے اس لیے مجھے یقین ہے۔شاید اِس اُمید پر کہ بیر بات جھوٹی



فاراث

نکلے وہ اسی وقت، حالا نکہ ملاقات کا وقت نہیں تھا ان کو ساتھ لے کر بینی مولوی عبدالما لک خان صاحب کو ساتھ لے کر،ان کے کمرے میں گئی اور بخار کا چارٹ دیکھا۔ عین نو نج کر بینتالیس منٹ پر بخار نارمل ہوا تھا اور وہ چارٹ گواہ بناہوا کھڑا تھا۔''

(خطبه عيدالفطر 27 اپريل 1990ء) المستمحر مه سعديه خانم صاحبه امليه محرم

مرا ..... عرمه شعدیه حام صاحبه املیه صرم عبدلقیوم خان کمپونڈرر بوہ تھتی ہیں:۔

''شجاع آباد کے قیام کے دوران مجھے ایک ایسا مرض لاحق ہوگیا جس نے مجھے بالکل نڈھال اور مردہ کی مانند کر دیا تھوڑ ہے تھوڑ ہے دنوں کے بعد پیٹ میں اتنا شدید دردا ٹھتا کہ میں بے ہوش ہو جاتا تقریباً دوسال میں نے ہرشم کے علاج کئے لیکن حالت خراب ہوگئ ۔ آخر نگ آکر میں نے امر تسر کے سرکاری ہیتال میں داخلہ لے لیا۔ وہاں ٹسیٹ ہوئے اور یہ فیصلہ ہو کہ میر ہے پتا اور اپنیڈ کس ہر دو کا اپریشن ہوگا۔ اس سے میر میں بیدا ہوئی اور میں ایک دن بلا اجازت میں میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی خدمت میں حاضر ہوگر تمام ماجراعرض کیا حضور گئی تو جہ سے میں

کر فرمایا کہ آپ کو اپنڈے سائٹس تو قطعاً نہیں ہال
پٹیمیں نقص ہے آپ علاج کرائیں میں دعا کروں گا
انشاء اللہ آرام آجائے گا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہوگیا
کہ میں تندرست ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں اپنی ملازمت
پر واپس چلا آیا اور ملتان کے ایک حکیم صاحب سے
معمولی ادویات لے کراستعال کرنا شروع کیں۔ تین
عیار ماہ کے بعد بیاری کا نام ونشان بھی ندرہا۔ حالا نکہ
اس سے قبل تقریباً دوسال یونانی اور انگریزی ادویات
استعال کر چکاتھا۔ بیصرف حضور کی مجز انہ دعا کا تیجہ تھا
دیا۔ اس کے بعد خدا تعالی کے نفل سے آج تک مجھے
دیا۔ اس کے بعد خدا تعالی کے نفل سے آج تک مجھے
دیا۔ اس کے بعد خدا تعالی کے نفل سے آج تک محملہ میں
دیا۔ اس کے بعد خدا تعالی کے نفل سے آج تک محملہ میں
سخت بدیر ہیزی کرتارہا ہوں۔ ''

(روز نامه الفضل 20مار چ1966ء) شرمسیٹھ عبداللہ بھائی اللہ دین صاحب لکھتے ہیں:

''1918ء میں میں نے اپنے لڑکے علی محمد صاحب اورسیٹھ اللہ دین ابراہیم بھائی نے ایخ لڑ کے فاضل بھائی کوتعلیم کے لیے قا دیان روا نہ کیا۔ علی محمد نے 1920ء میں میٹرک یاس کرلیاان کولندن جانا تھا۔ دونوں کڑ کے مکان میں واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے کہ یکا یک فاضل بھائی کوTYPHOID بخار ہو گیا تو ہاسٹل کے معزز دّاكثر جناب حشمت الله صاحب اور حضرت خليفه رشیدالدین صاحب رضی الله تعالیٰ عنه نے جو کچھان سے ہو سکا سب کچھ کیا طبیعت درست بھی ہو گئی مگر بدیر ہیزی کے سبب پھرایسی بگڑی کہ زندگی کی کوئی اميد نه ربي \_ جب پي خبر حضرت امير المومنين گونپنجي تو حضور خود بورڈ نگ میں تشریف لائے اور بہت دہر تک دعا فر مائی ۔اس کی طبیعت معجز انہ طور پر سدھر نے لگی اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے فاضل بھائی کونئی زندگی حاصل ہوگئی۔ یقینا حضرت رسول کریم

صلی الله علیه وسلم نے بیہ جوفر مایا که موت نہیں ملتی مگر دعاسے ۔ بیہ حقیقت ہم نے صاف طور پراپی نظر سے د کیھے لی۔ الحمد لله'

(الحکم دسمبر 1939ء) حضرت مصلح موعود رضی الله عندا بنی دعاؤں کی قبولیت کے متعلق فر ماتے ہیں:

'' خدا کا سامیہ سریر ہونے کے دوسرے معنی میر بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کثرت ہے د عا نیں سنے گا بیعلامت بھی اتنی بتین اور واضح طوریر میرے اندریائی جاتی ہے کہ اس امر کی ہزاروں نہیں لا كھوں مثاليس مل سكتى ہيں كەغير معمولى حالات ميس الله تعالى نے ميرى دعائيں سنيں وَ ذلاک فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - كِربيهي كرميري دعاوَى کی قبولیت کے صرف احمدی گواہ ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں عیسائی، ہزاروں ہندو اور ہزاروں غیر احمدی بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق میری دعا وُں کوشرف قبولیت بخشا اور ان کی مشکلات کو دور کیا۔ الفضل میں بھی ایسے بیسیوں خطوط وقتا فو قتا جھتے رہتے ہیں کہ کس طرح مخالف حالات میں لوگوں نے مجھے دعاؤں کے کے لکھا اور اللہ تعالیٰ نے اینے فضل سے ان کی مشکلات کو دور کر دیا۔اس معاملہ میں بھی میں نے بار بارچیانج دیا ہے کہا گرکسی میں ہمت ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کے سلسلہ میں ہی میرامقابلہ کر کے دیکھ مگر کوئی مقابل برنہیں آیا.....اگرلوگ اِس معاملہ میں میری دعاؤں کی قبولیت کو دیکھنا جا ہتے ہیں تو وہ بعض سخت مریض قرعہ اندازی کے ذریعہ تقسیم کر کیں اور پھر دیکھیں کہ کون ہے جس کی دعاؤں کو خدا تعالیٰ قبول کرتاہے کس کے مریض اچھے ہوتے ہیں اور کس کے مریض ایھے ٹہیں ہوتے۔''

(الموعود يصفحه 182 تا 184) (خلافت راشده ،انوارالعلوم جلد 15 يصفحه 551)





# حضرت خلیفة ایج الثالث رحمه الله تعالی کے

#### قبولیت دعا کے واقعات \_\_\_\_\_

المحسد مكرم مولانا سلطان محمود انورصاحب لكهت

'' 1965ء میں جبکہ حضرت خلیفۃ اسے الثالث رحمهالله تعالى مندخلافت بيتمكن بوييج يخط وخاكسار ان ایام میں منڈی بہاؤالدین میں بطورمر بی متعین تھا۔ مجھے ایک مرتبہ پیٹ میں دائیں جانب در دی رہے گئی۔ ایک ڈاکٹر کے پاس مشورہ کے لئے گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بوری طرح معائنہ کے بعد دوبارہ آنے کے لئے کہا جب دوبارہ حاضر ہوا تو وہاں ایک اور ڈاکٹر بھی میرے معائنہ کے لئے موجود تھے۔ چنانچہ اس دفعہ دونوں ڈاکٹروں نے مل کرمعائنہ کے بعد بیرائے قائم کی کہ اینڈیکس بڑھنے کا تو ی امکان ہے اور اس صورت میں آیریشن کی ضرورت ہو گی۔ خاکسار کو بیمن کرتشویش ہوئی اور اگلے ہی روز خاکسار نے ربوہ بہنچ کرحضور کی خدمت میں حاضری دی،ساری کیفیت بیان کر کے اور ڈاکٹرول کی رائے بتا کر دعا کی عاجزانہ درخواست کی۔حضور ؓنے نہایت توجہ سے ساری باتیں س کر خا کسار کوتسلی دی که انشاء الله میں دعا کروں گا اور ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اینڈیکس کی تکلیف ہرگز نه ہو گی آپ فکر نہ کریں۔ چنانچہ خاکسار کی ساری فکر جاتی رہی بلکہ اگر کوئی تکلیف پر دہ غیب میں مقدر بھی تھی تو میرے بیارے آتا" کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالی نے فضل فر مایا اور ڈاکٹروں کی رائے نے واقعاتی رنگ اختيارتہيں كيا۔ فالحمد لله على ذلك۔ ﴿ ما مِنامہ خالد سيدنا ناصرنمبر \_صفحه 238.237 \_ايريل \_مئى 1983ء) ☆..... مكرم سعيد احد سعيد صاحب جاه بو ہڑ والا

'' خا كسار 1957ء تا1959ء تعليم الاسلام كالج ربوه ميں

زیر تعلیم رہا ہے اور دنوں خاکسار کو اعصابی دورے یڑتے تھے۔بعض لوگ اس کومر گی کا دورہ بھی کہتے تھے۔ مهینه میں کئی بار دورہ پڑتا تھااورا کثر او قات کئی گئے گئے ہے ہوش رہتا تھا۔حضور اس دفت کالج کے برئیل تھے۔ ایک دن خا کسار کو بہت ہی شخت قتم کا دورہ پڑا۔ کافی دیر تک ہوش نہیں آر ہاتھا۔سارافضل عمر ہوسٹل پریشان تھا آخر كارحضور كوكفي براطلاع دى كى كسعيداحد موشل میں دورہ پڑنے سے بے ہوش ہو گیا ہے۔حضور اس وقت ہوسل میں تشریف لائے اور میری حاریائی پر تشریف فرما ہوئے کھر کھڑے ہوکر اجتماعی کمبی دعا کی جونہی حضور ''نے دعاختم کی خاکسار کو ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھولیں تو عجیب نظارہ دیکھا کہ حضور محبت اور شفقت سے میرے یا وُل اور ٹائٹیں دبار ہے تھے۔ میں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور مجھے شرمندہ نہ كري، آب آرام فرمائين اورگھر تشريف لے جائیں۔حضور فوری طور پرمسکرائے اور فرمایا: '' میں نہیں جاتا'' آجتم سگریٹ یی لواجازت ہے۔تم نے سگریٹ پینی ہوگی۔خا کسار بہت شرمندہ ہوا اورحضور کی دعاؤں کے طفیل سگریٹ نوشی ترک کر دی اور اب اللہ کے فضل سے وہ بیاری ختم ہوگئ ہے۔' (ماہنامہ خالدسید نا ناصرنمبرايريل مئى 1983ء - صفحه 292)

کے ۔۔۔۔۔میاں محمد اسلم صاحب پنوکی لکھتے ہیں:

'' خاکسار 11 نومبر 1963ء کو احمد کی ہوا اور

الایل 1965ء کو خاکسار کی شادی ہوئی۔ بارہ سال

تک خاکسار کے ہال کوئی اولا دنہ ہوئی تمام رشتہ دارغیر

احمد کی تھے اور مخالفت کرتے تھے۔ وہ تمام اور گاؤل

والے بھی یہی کہتے کہ چونکہ یہ قادیانی ہوگیا ہے لہذہ یہ

اہتر رہے گا (نعوذ باللہ)۔ خاکسار نے اس تمام عرصہ

اہتر رہے گا (نعوذ باللہ)۔ خاکسار نے اس تمام عرصہ

میں ہرفتم کا علاج کردایا لیکن اولاد نہ ہوئی۔ دوسری

طرف میری ہوی بھی رشتہ داروں کے طعنے من کرمیری

دوسری شادی کرنے پررضا مند ہوگئی۔

دوسری شادی کرنے پررضا مند ہوگئی۔

اس اثنا میں خاکسار نے حضرت خلیفۃ اسے کے اس آئیا میں خاکسار نے حضرت خلیفۃ اسے کے اس اثنا میں خاکسار نے حضرت خلیفۃ اسے

الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تمام حالات لکھ کر درخواست دعا کی کہ خدا تعالیٰ اولاد سے نواز ہے۔ حضور ؓ نے خط میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضائع منہیں کرے گا اور ضرور نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ حضور ؓ کی اس دعا کی برکت سے اب میر سے چارلڑ کے ہیں۔ تمام لوگ جیران ہیں کہ بیا اولاد کس طرح ہوگئ حالانکہ لیڈی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس عورت سے اولاد ہونے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔ خاکسار اس کے جواب میں اپنے غیراحمہ کی رشتہ داروں کو یہی کہتا ہے کہ بید حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت کا زندہ نشان بیہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ آسے الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ آسے الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا کی رکت سے دیا۔ "

(ما ہنامہ خالد سیدنا ناصر نمبر ايريل مئى 1983ء -صفحہ 293,292) 🖈 ..... مکرم چومدری بشیراحمد صاحب لکھتے ہیں: '' فروری1970ء کی بات ہے عاجز کی اہلیہ بس کے ایک حادثہ سے زخمی ہو گئیں خصوصاً سرکی چوٹ کے باعث بیہوش طاری تھی۔خون بے حساب بہ چکا تھا۔ فضل عمر ہیتال میں مرہم پٹی ہوئی سرکے زخم کو ٹا ککے لگے۔ مکرم ڈاکٹر قریش لطیف احمد صاحب اور مکرم عبدالجبارصاحب ایٹنڈ (attend) کررہے تھے (جزاكم الله) \_ بے ہوشى كے باعث جوتقريباً چھتيں گفتشەرى، بے حدتشولىش تھى -الحمدللەحضور پرنور كى دعا ئے متجاب میسرآ گئی۔حضور انور کی خدمت میں تحریری طور پر تفصیل عرض کی گئی جس پر حضور انور ہے اینے وست مبارک سے لکھے ہوئے بیالفاظ دل کی ڈھارس کا باعث ہوئے اور شفایا بی کے بارے میں یقین کے مقام یر پہنچا گئے۔ فرمایا:' اللہ تعالی اینے فضل سے شفاد ہے اور خیریت ہے رکھے۔'' چھتیں گھنٹے کے بعد جب اہلیہ اُم (لیعنی میری اہلیہ) ہوش میں آئیں تو پھر کامل شفاکے لئے حضور انور سے مزید درخواست دعا کی گئی اس يرحضور انور في اين دست مبارك سے تحرير فرمايا:



فلافت

"الحمد للداللد تعالی صحت کا ملہ عاجلہ عطا کر ہے۔"

خدا تعالی نے معجز انہ طور پر اہلیہ ائم کو صحت عطا

فر مادی اور وہ اڑتا لیس گھنٹے بعد یعنی حادثہ کے تیسر ہے

روز ہیتال سے فارغ ہوکر گھر بہنچ گئیں۔الحہ مدلله
علیٰ ذلک۔"

(ماہنامہ انصار اللہ ربوہ ایریل 1984)

# لمسيح الرابع رحمه الله تعالى كے

قبولیت دعا کے داقعات

شرت خلیفة اسی الله تعالی می الرابع رحمه الله تعالی نے خطبہ جمعه فرموده 20 جولائی 1986 ء کو قبولیت دعا کے نتیج میں ایک دوست کی آنکھوں کی مجز انہ شفایا بی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

" ڈھاکہ کے ایک احمدی دوست اینے ایک دوست کے متعلق جواحمہ ی نہیں لکھتے ہیں کہ میں ان کو سلسلے کالٹر بچر بھی دیتار ہااور لیسٹس بھی سنا تارہاجس سے رفتة رفتة ان كاول بدلنے لگا۔ جماعت كے لٹريچر سے ان کو وابستگی پیدا ہو گئی اور وہ شوق سے لٹریچر ما نگ کر یڑھنے گئے۔اس دوران ان کی آنکھوں کو ایسی بیاری لاحق ہوگئی کہ ڈاکٹر ول نے سے کہددیا کہ تمہاری آنکھوں کا ' نور جاتارہے گا اور جہاں تک دنیاوی علم کا تعلق ہے ہم کوئی ذر بعینہیں یاتے کہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کو بچا تکیں۔اس کا حال جب اس کے غیراحدی دوستوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے طعن دشنیع شروع کر دی اور پیہ کہنے گئے اور پڑھو احمدیت کی کتابیں۔ بیاحمدیت کی کتابیں پڑھ کرتمہاری آنکھوں میں جوجہنم داخل ہورہی ہارے نور کو خاکستر کر دیا ہے۔ بیال کی سزاہے جو تہمیں مل رہی ہے۔انہوں نے اس کا ذکر بڑی بے قراری سے اپنے احمدی دوست سے کیا۔ انہوں نے كهاتم بالكل مطمئن رہوتم بھی دعا كرو میں بھی دعا كرتا ہوں اور اپنے امام کو بھی دعا کے لئے لکھتا ہوں اور پھر

دیکھواللہ کس طرح تم پرفضل نازل فرما تا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد چنددن کے اندراندران کی آنکھوں کی کایا پلٹنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے سب نور دالیں آگیا۔ جب دوسری مرتبہ وہ ڈاکٹر کو دکھانے گئے تو ڈاکٹر نے کہاس خطرناک بیاری کا کوئی بھی نشان میں باتی نہیں دیکھا۔''

(ضمیمه ما مهنامه خالدر بوه جولائی 1987ء) کمسیح الرابع رحمه الله تعالی مسیح الرابع رحمه الله تعالی نظیم خطبه جمعه فرموده 25 جولائی 1986ء میں فرمایا:

''ایران سے ڈاکٹر فاطمۃ الز ہرالکھتی ہیں کہ میرا الکھتا ہیں ا نگ کی کمزوری کی وجہ سے بھار ہوااور دن بدن حالت بگڑنے گئی بہاں تک کہ وہ لنگڑا کر چلنے لگا۔ ماہر امراض کو کھایا گیا لیکن کوئی تشخیص نہ ہو تکی اور انہوں نے اس کی صحت کے متعلق مایوی کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچا نک دعا کا خیال آیا اور اس خیال کے ساتھ ہیں نے خود بھی دعا کی اور آپ کو دعا کے لئے خط لکھا۔ اللہ تعالی کی شان ہے کہ وہ مریض جے خط لکھا۔ اللہ تعالی کی شان ہے کہ وہ مریض جے ڈاکٹر وں نے لاعلاج قرار دے دیا تھا ای دن سے رُوب صحت ہونے لگا اور باوجود اس کے کہ ڈاکٹر وں کو رُوب کی بیاری کی بچھ جھے نہیں آرہی تھی اس لئے وہ علاج کرنے سے بھی معذور تھاس دن سے دیکھتے اس کی حالت بغیر علاج کے بدلنے گی اور اللہ کے فضل اس کی حالت بغیر علاج کے بدلنے گی اور اللہ کے فضل سے اب بونت تحریروہ بالکل شیخے ہے۔''

(ضمیمه ما بهنامه خالدر بوه جولائی 1987ء) کلسسکرم منصور احمد صاحب لطیف آباد حیدر آباد سے تحریر کرتے ہیں کہ:

" کرم میجرعبدالحمید شرما صاحب سابق نائب ناظم وقف جدید میرے بہنوئی کرم چودهری محمود احمد صاحب آف نوکوٹ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ وقف جدید کی دو گھوڑیاں (جو بہت کمزور تھیں) آپ نے این رکھ لیں۔ برادرم چوہدری صاحب نے اپن رکھ لیں۔ برادرم چوہدری صاحب نے نہ صرف گھوڑیاں رکھنے کی حامی بھری بلکہ ملاز مین کو نہ صرف گھوڑیاں رکھنے کی حامی بھری بلکہ ملاز مین کو

مدایت کی کہان کو کھلافصلوں میں چھوڑ دیا جائے اس پر مزارعین نے اعتراض کیا کہ آپ اینے جھے کی تو قربانی دے رہے ہیں ہمارا جونقصان ہوگااس کا کون ذمہ دار ہے۔آپ نے جوابا کہا کہ جن فصلوں میں گھوڑیاں نہیں چھوڑیں گئیں میں ان کی پیداوار کے لحاظ ہے آپ کا حصه دول گا۔اللّٰہ تعالٰی کا کرنا ایسا ہوا کہ جن زمینوں میں گھوڑیاں چھوڑی تنیس ان کی فی ایکڑ پیداوار 50 من رہی اور جن میں نہیں چھوڑی کئیں ان کی اوسط پیدادار 45 من فی ایکژر ہی۔اس دوران گھوڑیاں بہت صحت مند ہو کئیں \_میجر عبدالحمید شرما صاحب دوبارہ تشریف لائے اور گھوڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے انہوں نے بیخوش کن اطلاع حضور پرنور کی خدمت میں بھجوائی تو حضور انور کی طرف سے جواب موصول ہوا کہ جن کھیتوں سے ان کھوڑیوں نے گھاس کھائی ہے اللہ کرے وہ کھیت سونا آگلیں۔برادرم چوہدری صاحب بتاتے ہیں کہاس کے بعدمیری فصلوں میں غیرمعمولی برکت عطاموئی اوراب تک پیسلسلہ جاری ہے۔''

(روز نامهالفضل سیدنا طاهرنمبر 27

وتمبر 2003ء)

کے .....کرم نذیر احمد سندھو صاحب ایڈوکیٹ بوریوالتحریر کرتے ہیں کہ:

"اپریل 1980ء میں صدر مجلس انصار اللہ مرکز یہ حضرت صاحبز ادہ مرز اطابر احمد صاحب کے علم پردوت اللہ کا اللہ کا ایک پردگرام میر ہے آبائی گاؤں چک پردوت الی اللہ کا ایک پردگرام میر ہے آبائی گاؤں چک مصاحب امیر ضلع ساہیوال وصدر مقامی اس تقریب کے میز بان تھے۔ علاقے کے معززین مدعو تھے۔ بور بوالا میں میر ہے ایک صاحب ثروت اور بااثر دوست ملک میں میر سے ایک صاحب ثروت اور بااثر دوست ملک نذیر حسین صاحب لنگڑیال (مرحوم) کے میز بان فیملی نذیر حسین صاحب لنگڑیال (مرحوم) کے میز بان فیملی کوساتھ لے کرتقریب میں شامل ہوا۔ حضرت میاں کوساتھ لے کرتقریب میں شامل ہوا۔ حضرت میاں صاحب تے میری ایک محبت بھری ملاقات ای گاؤں





میں ہوئی۔ وعوت الی اللہ کے پروگرام میں معمول کے مطابق خطاب اور سوال و جواب کی تھر یور مجلس ہوئی اینے خطاب کے آخر میں آپؓ نے حق وصدافت میں رہنمائی کے لئے دعا کرنے کی تحریک کی۔

بعد تقریب باجوہ صاحب نے ملک صباحت کا تعارف حضرت میاں صاحب سے کرایا۔ میری موجودگی میں ملک صاحب نے اپنی مقامی بولی میں بڑی جا ہت سے بوچھا: ''میاں صاحب!دعاداں قبول وی تھیندیاں نیں۔''یعنی کیادعا ئیں واقعی قبول ہوتی ہیں؟ آپ نے فلسفہ دعا پر روشنی ڈالی اور ملک صاحب کی درخواست بران کیلئے دعا کرنے کا وعدہ کرلیا۔ آپ کو اطلاع دی گئی که ملک صاحب کا بیٹا صفدرحسین جوان ہو چکا ہے۔ ہائی سکول کی بڑی جماعت میں پڑھتا ہے مگر سخت لکنت کی وجہ ہے کسی سے بات بھی نہیں کرسکتا ہر جگہ سے دعائیں اور دوائیں لی ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ خبر یاتے ہی آپ نے دعا جاری رکھنے کی حامی بھری نیز ایک مخصوص ہومیودوا کھلانے کی تحریک فر مائی۔ ادهر ملک صاحب نے بازار سے دوا منگوالی ادھرسکول ٹیجیر مبارک باد کہنے گھر پہنچ گیا کہ آج ملک صفدر حسین ماشاء الله فر فر بول رہا ہے۔الحمدللہ کہ بور بوالہ میں قبولیت دعا کابینشان زندہ موجود ہے جوشفا بدوں دوا کا مظہر بھی ہے۔ اس واقعہ کے چند سال بعد تک ملک صاحب حیات رہے مگر بوجوہ قبول احمدیت کا اعلان نہ كرسكة مرتادم آخر شليم كرتے رہے كه: " دعاواں قبول وى تھىيندىياں نيں۔'' (روز نامه الفضل سيد نا طاہر نمبر27 دسمبر 2003ء - صفحہ 54 )

كسيحفرت خليفة أسي الرابع رحمه الله تعالى نے ایک خطاب میں اپنی قبولیت دعا کا انتہائی ایمان افروز روح پرور اور اعجازی نشان پرمشتمل واقعه بیان كرتے ہوئے فرمایا:

'' غانا جب میں پہنچا ہوں تو وہاں کے ایک چيف نانااوجيفو (Nana Ojefo) صاحب جوعيسائي

یہاں آئی تھی انہوں نے لکھاتھا کہ God has וטא blessed me with a bounding son مطلب ہے۔ کہ خدانے احیماتا کورتا قوت کے ساتھ چھلانگیں لگاتا ہوا بچہ بیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کی خواہش تھی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اس لئے وہ در کرتے رہے۔"

(ضميمه ما هنامه خالدر بوه اگست 1988ء) 🖈 ..... جرمنی میں إیک سوال و جواب کی مجلس کے دوران حضرت خلیفۃ المسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

۔ '' میں لنڈن ئی وی پر جرمن کھلاڑی کو کھیلتے ہوئے د مکھر ہاتھاوہ کھیل رہاتھا تو میں نے دعا کی کہا ہے خدااسے جیت عطا فرما میں نے ای وقت اینے گھر والوں کو کہہ دیا كه بيه جرمن نوجوان ضرور جيتے گا كيونكه مجھے قبوليت دعا كا یقین ہو گیا تھا۔ چنانچہ خدا کے نصل سے یہ جرمن کھلاڑی جیت گیا۔آپ لوگ شاید دعا کی حقیقت کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں لیکن میر حقیقت ہے کہ بیہ قبولیت دعا کا معجزہ تھا۔اوراس سے میری جرمن قوم کے ساتھ دلی وابستگی کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ہیروہ توم ہے جس نے ہمار بنو جوانوں کے ساتھ احسان کاسلوک کیاہے۔"

(ضميمه ماهنامه انصاراللَّدر بوه دسمبر 1985ء) المحسيمرم عيدالسمع نون صاحب آف سرگودها حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى كي قبولیت دعا کامعجزانه اور حیرت انگیز واقعه بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

''من ہائیم جرمنی Mon Heim) (Germani میں 2001ء کی ایک صبح نہیں بھولتی جب میں عزیزم ملک نادر حسین کوغنڈوں نے 50 لا کھ رویے تاوان کے لئے جبراً اغوا کیا تھا۔ سات رات اور دن آئکھیں باندھ کر نامعلوم مقام پر انہیں رکھا گیا۔ مجھے ای رات فون پراطلاع مل گئی تو اپنی آہ وزاری کے ساتھ سید ناحضور کا در کھٹکھٹایا جو قیا مت 

مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ پہلی رات مجھے ملنے کیلئے آئے اور نماز کے بعد مجلس میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر دئی بیعت کرتا جا ہتا ہوں۔ جب میں نے مربی صاحب سے وجہ یوچھی تو جودا قعه سنایا وہ میں آپ کو سنا تا ہوں وہ کہتے ہیں پیر خصوصیت کے ساتھ ایک تو ہم پرست کا ہن قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ان لوگوں میں بڑے رسم و رواج ہیں اور بڑے تو ہمات ہیں ان کی بیوی کاحمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا تھا اور بھی مدت پوری نہیں ہوتی تھی اس پریشانی کا ذکرانہوں نے عیسائی پا در یوں سے کیا اور دم پھو نکنے والے کے پاس گئے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر جب اس طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے امام وہاب صاحب سے بات کی اور کہا کہ میں ہوں عیسا ئی کیکن مجھےعیسائیت پر سے دعا کا یقین اٹھ گیا ہے آپ لوگوں کے متعلق سنا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں تو خد قبول بھی کرتا ہے تو اپنے امام کومیری طرف سے بیہ ساری کہانی لکھیں اور ان کو بتا ئیں کہ مصیبت میں ہم گرفتار ہیں ہمارے لئے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی دعا کا خط مجھے بھجوایا۔اب میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوااللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا کروایا کہ میں نے ان کو جواب لکھا کہ آپ کو بچے نصیب ہو گا اور بہت ہی خوبصورت ادرعمریانے والا بچہ ہوگا۔ جب حمل ہوا بیوی کوتو ڈاکٹروں نے بیرکہا کہ نہصرف بچے مرجائے گا بلکہ بیوی کوبھی لے مرے گا۔ بچہالی حالت میں ہے كةتمهاري بيوي كي جان كوخطره ہے اس لئے تم اس حمل کوضائع کرا دو۔اس نے کہا کہ ہرگزنہیں مجھے جماعت احدید کے امام کا خط آیا ہے نہ میری بیوی کوکوئی نقصان ہنچے گا نہ میرے بیچے کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ پھروہ ہر ہفتے آ کر دعا کی یا د دہانی کروا جاتے تھے۔ چنانجہ اللہ تعالیٰ نے ان کونہایت ہی خوبصور ت صحت مند بچہ عطا فر ما یا اور ان کی بیگم صاحبہ بھی بالکلٹھیک ٹھاک رہیں کوئی ان کو تکلیف نہ ہوئی مجھے یاد ہے ان کی جو تار



کھوکھرغرنی پرگزرگی اس کا احوال بتا بتا کر کہ حضور است کی حتی کہ ایک دن میں دو دو بارفیکس بھی دیتے۔حضور "نے بہت کرم فرمایا، بہت دعا کی بہت الجھا ہوا مسئلہ آنا فانا حل ہو گیا۔ بہ حضور "کی موروثی صفت تھی۔ وہ کس باپ کا بیٹا تھا اور کس دادے کا بچتا تھا! آج بہی ابنائے فارس ہی تو ہیں جووفا اور محبت اور رحم کے بہ بناہ جذبات رکھتے ہیں اور غیروں کے دُکھوں دردوں کو بھی محسوس کرتے ہیں بید تو پھر بھی اپنا غلام خا، آخر حضور "کی دعا کیں مستجاب ہو کیں اور خلاف تو تع نہ صرف ساتویں دن عزیز موصوف کی رہائی ہوئی اور وہ لوگ 100 "معززین" کا وفد لے کر معزرت خوابی کے لئے آئے اور 50 لاکھ رو بیہ معذرت خوابی کے لئے آئے اور 50 لاکھ رو بیہ موصول شدہ تاوان بھی واپس کر گئے۔"

(روز نامهالفضل

سیدناطا ہرنمبر 27 دسمبر 2003ء۔صفحہ 54) ہمبر 2003ء۔صفحہ 54 ہمبر مسیدنصیراحمد صاحب چیئر مین ایم ٹی اے انٹرنیشنل تحریر فرماتے ہیں:

ر المرکب کے اور بیان وقول اللہ کا کے اللہ کا کے اللہ کے اللہ کا کے اللہ کا کے اللہ کا کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ

دنوں ہالینڈ ( Holand ) کے دورے پر تھے۔خاکسارنے ڈرتے ڈرتے، اپنے خیال میں نے تلے الفاظ میں حضور کی خدمت میں فیکس کر دیا ا ورا حساس کے اندر ہی دفتر تبشیر سے مکرم اخلاق الجم صاحب کا فون آیا ہے اور فر مایا ہے: لیعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ روح القدس سے ہاری مدد فر ما۔خلا فت کی د عا وُں کی معجز انہ بر کات کے سلسلہ میں اینے گزشتہ حسین تجربات کی بنایر خاکسار کو اسی وفت نسلی ہوگئی کہ محض حضور انور کی دعاؤں ہے خدا تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا۔ اس واقعہ کے تیسرے دن ایک دوسری کمپنی نے جس کا ہمیں اس ہے قبل علم ہی نہ تھا،ریسیور بنانے کی پیشکش ہوں کی کہ پہلے سے ایک تہائی قیمت پرسودا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ڈیجیٹل ریسیور ہماری عین ضرورت کے مطابق تیار کئے جو آج بھی امریکہ اور کینیڈا میں استعال ہو رہے ہیں۔ اب اسے اگر محض اور محض خلافت کا اعجاز دعاتشکیم نہ کیا جائے تو اور کیا ہوسکتا ہے۔''

(الفضل انٹرنیشنل 25 جولائی 2003ء)

# حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے

#### قبولیت دعا کے دا قعات

یہ محض اور محض خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم خلافت خامہ کے مبارک دور سے گزر رہے ہیں اور کاروان احمدیت کو ہم برق رفتاری کے ساتھ آپ کی ولولہ انگیز قیادت و سیادت میں میدان پر میدان مارتے ہوئے اور عظیم الثان منازل طے کرتے ہوئے گڑم خود ملاحظہ کررہے ہیں۔ آپ کے ساتھ معیت خداوندی کا وعدہ ہے کہ انی معک یا مسرور مینی میں میرور بھینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ پس

معیت خداوندی کا آپ کے شامل حال ہونا ہی اس ہات کے لئے کافی وشافی ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر حضور پُرنور کی والبانہ اور متضرعانہ دُعاوَں کوشرف قبولیت بخش رہا ہے جس امر کی تمام دنیائے احمدیت شاہد ناطق ہے اور جس امر کا ہر بچہ بوڑھا اور جوان فہم و ادراک رکھتا ہے۔ حضرت امیر الموشین خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز شروع خلافت سے ہی احباب جماعت کو دعاوَں کی طرف خصوصی تو جہ دلاتے آرہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمیں خلافت احمدیہ صدسالہ جو بلی کی کامیابی و کامرانی کے لئے دُعاوَں کا ایک خاص روحانی پروگرام عنایت فرمایا ہے۔

اب ذیل میں ہم آپ کی قبولیت دُعاہے متعلق چندوا قعات ھدیۂ قارئین کرتے ہیں:

سُن کر پکارغیرت یز دال تڑب اُٹھی ایسی پھٹی زمین کہ سب کچھنگل گئی!! چنانچہ اگلے روز وہ قیامت خیز زلزلہ سلع مظفر آباد کے علاقہ میں آیا کہ شہر کا شہر تباہ ہوگیا اور گاؤں کے

گاؤں زمین دوز ہو گئے اور ہزاروں اموات ہوئیں اور کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اس قیامت خیز زلزلہ میں بفضلہ تعالیٰ ایک بھی احمدی جان کونقصان نہیں پہنچا۔

فاعتبروايا اولى الابصار.

🖈 .....ایک اور واقعہ جس کا ہم نے بچشم خود مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ۲۷ رمنی کے دن خلافت احدیہ صد سالہ جو بلی کے پروگرام تمام دنیا میں جشن تشکر کے طور پر منعقد ہوئے وہیں مرکز احدیت قادیان میں بھی اس عظیم الشان تقریب کے انعقاد کے لئے مقام ظہور قدرت ثانیہ (واقع بہتی مقبرہ) میں دسیع بیانہ پرانظامات کئے گئے تھے۔ ہوا یه که صبح سے لیکر دو پہر تک تمام پروگرام بخیر وخو بی ا ختنام یذیرہو گئے۔ کیکن دو پہر کے بعد بہت تیز آندهی چلنے لگی اور بارش وغیرہ بھی ہونے لگی اور بظاہر حالات ساز گار ہوتے ہیں د کھر ہے تھے۔ محترم امیرصاحب جماعت احدیہ قادیان نے ایک موقع پر بیان کیا کہاس بابت فکر دامنگیر ہوئی کہا ہے حالات میں دوبارہ انتظامات کرنا بہت مشکل ہوگا اور پھر خلافت احمریه صد ساله جو بلی کی عالمگیر تقریب (جولندن سے براہ راست نشر ہونی تھی اور جس میں حضور نے خطاب فرمانا تھا) میں احباب جماعت قادیان براه راست کیسے شامل ہو نگے۔ چنانچہ آپ نے حضرت امیر المومنین کو دُ عا کے لئے لکھا۔ چنانچہ د میصنے ہی د میصنے موسم نه صرف سازگار ہوگیا بلکہ سنہری دھوپ بھی کھل گئی اور جبیبا کہ پھرتمام دنیا کے احدیوں نے یہاں کے جشن تشکر کے مناظر بھی بذر بعه MTA ملا حظه کئے ۔ الحمد للد۔

(بیر بورٹ اخبار بدر میں شائع ہو چکی ہے۔)

ہو جکی میں میں سیدنصیر احمد شاہ صاحب چیئر مین ایم ٹی اے جلسہ سالانہ قادیان ۲۰۰۵ء کے موقعہ پر حضور انور کی قبولیت دعا کا واقعہ تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''شروع میں جب قادیان سے پہلی نشریات کا وقت قریب آرہا تھا مگرائیم ٹی اے کوقادیان سے نشریات کی اجازت کا معاملہ التواء میں پڑرہا تھا اور بعض محکموں کا روبی عدم تعاون کا تھا تو خاکسار نے حضور کی خدمت میں حالات عرض کر کے پریشانی کا اظہار کیا اور دعا کے لئے درخواست کی تو تین چارروز کے اندر غیر معمولی طور پراس راہ میں حائل تمام رکا وٹیس دور ہوتی گئیں اور ایم ٹی اے کے لئے راستے ہموار ہوگئے۔

قادیان سے نشریات کے معاملے میں اور بھی بہت سے مسائل در پیش آئے مگر حضور ایدہ اللہ کی ذاتی توجہ، رہنمائی اور دعاؤں کے نتیج میں خدا تعالیٰ کی تائید خاص قدم قدم پرایم ٹی اے کو حاصل رہی۔ اس تمام عرصے میں حضور انور جن کیفیات سے گذرتے رہے اور جس طرح ایخ مولا کے حضور دعاؤں کے ذریعے اسکی نفرت کے طالب رہے (اس کاعلم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے البتہ) مان دعاؤں کی قبولیت کے نتیج میں برسنے والے خدا کے فضلوں کو د کھے کرتمام جماعت میں ایک عظیم بیداری اور جیجان کاعالم بیدا ہو گیا۔''

('' خلافت احمد بيكاشيرين ثمر :MTA''ازمكرم

سیدنصیرشاہ صاحب چیئر مین ۱۹۲۸، جوای شارہ میں شامل اشاعت ہے)

قارئین کرام الغرض ان کے علاوہ خلفاء احمدیت کے ہزاروں بلکہ لاکھوں قبولیت دُعا کے واقعات ہیں جن کو ضبط تحریر میں لا نا امرمحال ہے۔ ہر احمدی جو خلیفہ وقت سے سچاتعلق رکھتا ہے اور خلیفہ وقت سے دعا کی درخواست کرتا ہے، دعا کیے خطوط لکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد محض خلیفہ وقت کی دعا کے دوہ جانتا ہے کہ اس کے بعد محض خلیفہ وقت کی دعا اور کس طرح لاعلاج مرض سے شفا حاصل ہوگئ اور کس طرح مالی تکی سے اس کو نجات حاصل ہوگئ اور کس طرح مالی تکی سے اس کو نجات حاصل ہوگئ اور کس طرح مالی تکی سے اس کو نجات حاصل ہوگئ اور کس طرح مالی تکی سے اس کو نجات حاصل ہوگئ اور کس طرح مالی تکی سے اس کو نجات حاصل ہوگئ اور کس طرح مالی تکی سے اس کو نجات حاصل ہوگئ اور کس طرح مالی تکی ہے۔ مالا مال ہوا اور کس طرح وہ امتحان میں دگئی بلکہ چوگئی فصل ہوگئی اور کس طرح وہ امتحان میں دگئی بلکہ چوگئی فصل ہوگئی اور کس طرح وہ امتحان میں

پاس ہوگیااور کیے ناممکن بات ممکن میں تبدیل ہوگئ...!

آج حضرت مسے موقود علیہ السلام کے بعد خدا تعالیٰ کے جاری کردہ نظام خلافت کی ہی برکت ہے کہ احباب جماعت احمد میہ نہ صرف دعا اور اس کی قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس ایمان پر کامل یقین کے ساتھ چٹان کی طرح مشحکم ہیں کیونکہ وہ نہ صرف خلیفہ وقت کی قبولیت وُعا کے فیض سے مستفیض ہور ہے ہیں بلکہ ذاتی قبولیت وُعا کے فیض سے مستفیض ہور ہے ہیں بلکہ ذاتی طور پر بھی اپنی روحانی استعدادوں کے مطابق قبولیت وُعا کے واقعات مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔

حضرت خلیفة این الخامس احباب جماعت کودعا کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' یا در کھیں وہ سیجے وعدوں والا خداہے۔وہ آج بھی اینے بیارے سے کی اس بیاری جماعت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا اور بھی نہیں جھوڑ ہے گا اور بھی نہیں جھوڑ ہے گا۔ وہ آج بھی اینے سے کئے ہوئے وعدوں کوای طرح بورا کررہا ہے جس طرح وہ کہلی خلافتوں میں کرتار ہا ہے۔ وہ آج بھی ای طرح اپنی رحمتوں اور فضلوں ہے نواز رہا ہے جس طرح وہ پہلے نواز تار ہاہے اور انشاء اللہ نواز تارہے گا، پس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ کہیں کوئی شخص اللّٰہ تعالیٰ کے احکامات برعمل نہ کرکے خود ٹھوکر نہ کھا جائے این عاقبت خراب نہ کر لے۔ پس دُعا ئیں کرتے ہوئے اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اور اس کافضل ما نگتے ہوئے ہمیشہ اس کے آستانہ پر پڑے رہیں اور اس مضبوط کڑے کو ہاتھ میں ڈالے رکھیں تو پھر کوئی بھی آپ كا بال بھی بریانہیں كرسكتا۔اللہ تعالی سب كواس كی توفیق عطافر مائے۔ (خطبات مسرور جلد 2 صفحہ 354)

آخر میں اللہ تعالیٰ ہے دُعاہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ نظام خلافت سے وابستہ رہتے ہوئے مقبول خدمات وینیہ بجالانے کی توفیق عطافر مائے۔آمین کہ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

 $\triangle \triangle \Delta$ 



# المنافع المناف

# ضرورت خلافت اورمسلم دانشورول کی آراء

۵۵۵ مرم مولا نامحر حمید کوثر صاحب، پر بیل جامعه احمد بیرقادیان مینهه

سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی الله عنه کے حادثه شہادت کے وقت منافقین کے ایک گروہ نے خلافت کو ہی صفحہ مستی سے مٹانے کی سازش کی تو مشہور صحابی مضحہ منانے کی سازش کی تو مشہور صحابی مضرت حضرت حظلہ رضی الله عنه نے بڑے درد کھرے الفاظ میں فرمایا:

عَجبتُ لِمَا يَخُوضُ النَّاسُ فيه يَسرمُونَ السخلافة ان تسزُوْلَا وَلَوْ وَلَا السخلوفة ان تسزُوْلَا وَلَوْ زَالتُ لزَالَ السخيرُ عنهُمْ ولَا قُورًا بَسعدهَ اذْلًا ذَلِيْلًا

ان اشعار کا مطلب ہے ہے کہ جھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ جب لوگ خلافت ختم کرنے کے متعلق سازشیں کرتے ہیں۔ (یا در کھو ) اگر خلافت ختم ہوگئ تو ان سے ہرتم کی خیر جاتی رہے گی ، اور اس کے بعد وہ ذلت ور سوائی ہی پائیں گے۔ حضرت خطلہ رضی اللہ عنہ کا سے خدشہ بالکل بجا اور در ست تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کا دور ختم ہوگیا، اور مسلمانوں کے لیے بے شار مصائب اور فتنوں و سازشوں کے دروازے کھل گئے۔ فتنوں و سازشوں کے دروازے کھل گئے۔ وَاعْمَ اِن بَعْمِ اِن بِهِ اِن اِن بِهِ اِن اِنتِوں و تشتت کا شکار ہوتے طلے بیا میں ایک بیا تھا، وہ اُنے فراموش کے بیٹی فی درس دیا گیا تھا، وہ اُنے فراموش کے بیٹی فی مسلمان انتشار و تشتت کا شکار ہوتے طلے بیکے بیٹی اِن بیٹی بیٹی بیٹی اِن بیٹی بیٹی اِن بیٹ

گئے۔ان کا شیرازہ بھرتا چلا گیا۔ آپسی لڑا بیوں اور قتل و غارت کا ایسالا متنا ہی سلسلہ شروع ہوا ، جواب تک سی نہ سی شکل میں جاری ہے۔مشہور شاعرا قبال اس درد کا اظہار اپنے ایک شعر میں کچھ اس طرح کرتے ہیں :

شیرازه بوا ملت مرحوم کا ابتر اب توبی بتا تیرا مسلمان کدهر جائے مصرکامشہور بفت روزه اللواء الاسلامی رقمطراز ہے: العالم الاسلامی یسموج بالفتن و یضطرب بالقلاقل و کا نه لا ینتمی لدین الاسلام، ولا تربطه عقیده واحدة فما ذا حدث للمسلمین حتی اصبحوا اشتات امة ، لا یجتمعون علی دای ولا یتوحدون علی هدف د

لیمن عالم اسلام فتنوں اور پریشانیوں ومصائب کی موجوں سے گھرا ہوا ہے۔ گویا وہ دین اسلام کی موجوں سے گھرا ہوتا۔ ان کوایک عقیدہ منظم نہیں طرف منسوب ہی نہیں ہوتا۔ ان کوایک عقیدہ منظم نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایک بکھری ہوی امت بن گئے ہیں ، ایک رائے پرجمع نہیں ہوتے ، اور ایک مقصد کے لئے متحد نہیں ہوتے ،

امت محمد بیم میں ایسے برزگان وعلاء و دانشوروں کی کمی نہیں، جو ایک طرف تو مسلمانوں کی المناک پراگندہ حالت کو دیکھتے ہوئے دکھ محسوں کرتے رہے، اور دوسری طرف قیام خلافت کے لئے آوازیں بلند کرتے رہے، ادر اس مقصد کے حصول کے لئے تی

المقدور مساعی بھی کرتے رہے۔ مگر سب کی سب رائیگال اور بے اثر ہوتی جلی گئیں۔ کیونکہ خلافت راشدہ کے قیام واستمرار اور دوام و بقاء کے لئے وعدہ الہی اُسی صورت میں پورا ہوتا تھا ، جب کے دو بنیادی شرا لط مسلمانوں کی طرف سے پوری کی جاتیں۔

(اوّل) وَعَدَاللّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْ ا مِنْكُمْ (دوم) وَعَمِلُو الصَّلِختِ (نتيجه) لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

ال كے علاوہ ایک اور اہم شرط سیدنا محم مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیان فرمائی ہے، ماكا نت نبو ق قط اللہ تبعث قا خلافۃ (كنز العمال) كه نبوت كے بعد بى خلافت كا قیام مل میں آتا ہے اس كے بغیر خلافت قائم كرنا، انسانی بس كی بات نہیں۔

وہ مسلمان دانشور جنہوں نے خلافت کے قیام کے لئے مسلمانوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی ، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ حسب گنجائش درج ذیل ہے۔

ا۔ مشہور شاعر مشرق علامہ اقبال اللہ کے حضور فلافت کے قیام کے لئے پچھاس طرح سے دعا گوہیں:

تا خلافت کی بناء دنیا میں ہو پھر سے استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر کے۔ الاستاذ سعید حوی لکھتے ہیں:

"إنَّ الكثير من الواجبات الشريعة يتوقف على اقامة خليفة و امام ، ولاتتم هذه الواجبات الابه . من ذلك الجهاد و اقامة





الحدود و شعائر انشرع و غيرها. و هذه المصالح العائدة على الخلق لاتتم الا بامام، والتجربة تشهد بان عدم اقامة خليفة يؤدى الى تعطيل الدين و الخروج على الاسلام و تفرق المسلمين، كما حدث."

(كتاب الاسلام دراسات منجية ٢٤٧) اس کا مطلب سے کہ،شریعت کے بہت احکام کے نفاذ کا انحصار خلیفة اورامام پر ہے۔مثلاً جہاد، حدقائم كرنا \_شعائر شريعت كا قيام واحترام وغيره \_ان تمام ضرورتوں کانعلق عوام سے ہے، جو کہ خلیقہ وا مام کے بغیر الملیل کوئیس بہنچ سکتیں۔ تجربہ گواہ ہے کہ خلیفہ کا نہ ہونا ایک طرح سے دین کومعطل بنا کرر کھ دیتا ہے۔اور اسلا م سے خروج اور مسلمانوں میں تفرقہ کا موجب بن جاتا ہے،جیبا کہ ہور ہاہے۔

سم\_ رساله جدوجهد لاهور، لكمتاب كه:

'' صرف خلافت ہی ایک ایبا منصب ہے جو مسلمانوں کومنتشر ہونے کی بجائے ایک مرکز پرجمع رکھتا اورایک نصب العین مقرر کر کے ان کی تنظیمی قوت کو قائم رکھتا ہے۔لیکن افسوس ہے کہ ان اعلی روایات کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے خلافت کی قباء کو جا ک كركے جابر سلطانی كا سلسله شروع كر ديا ، اور امت كا شیرازه اینے ہاتھوں سے بھیر دیا ۔۔۔۔۔جس سے فرقہ کہتارہوں گا۔'' (نگارلکھنۇ نومبر ۱۹۲۱ء) بندى كاسلسله شروع ہوااور اسلام كى صورت مسخ ہوگئى۔ "اس دقت ان تمام جماعتوں ميں جواينے آپ كو آج کل صرف اساعیلی فرقہ اور احمد سے جماعت ایسے سلام سے منسوب کرتی ہیں۔ صرف یہی ایک جماعت ایسی فرقے ہیں جوخلا فت علی منھاج النبو ق کے اصول برچل رہے ہیں ..... کیا باقی مسلمان جوا کثریت ہیں اور تمام دنیامیں تھیلے ہوئے ہیں ایک خلافت اسلامیہ قائم نہیں کر

> (رساله جدوجهد لاهوردسمبر ۱۹۲۰ء صفحه ۲) یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اساعیلی فرقہ میں الی کوئی خلافت نہیں جسے خلافت علی منصاح النبوة كها جاسكے \_سيدنا محمر مصطفيٰ صلى الله عليه وسلم كى پيشگوئى

ثُمّ تكُونُ خِلَافَة "عَلى مِنْهَاجِ النّبوَّةِ \_ اساعيلى فرقه میں ایبا کوئی امام مہری مبعوث نہیں ہوا جو کہ حضور کی پیشگوئیوں کےمطابق غیرتشریعی نبی ہوا درجس کی و فات کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا ہو۔

٣- الجميعة دهلي ني اين جمعه الريش كے سرورق پر 'خوش قسمتی ہمارے لئے كيول نہيں' كے ز رعنوان تحرير كيا:

" کیا بیخوش متی صرف مال گاڑیوں کے دیکنوں کے لئے مقدر ہے۔ میں نے سوجا مال کے ڈبول کے لئے ایکن ہے۔ کیا ہمارے انسانی قافلہ کے لئے کوئی الجن نہیں \_ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارا بھی کوئی انجن ہوتا \_اور سارے افرادِملّت اس ہے جڑ کرایک سوچی تھی راہ پر روال دوال ہوتے ..... آہ! وہ بھیٹر (انبوہ ) جوایک قافلہ نہ بن سکی ۔ اور آہ وہ قافلہ جوایئے آپ کوایک انجن كے سپر دكرنے كے لئے تيار نہيں''

(الجميعة ٩ مئى ١٩٥٩)

۵۔ ہندویاک کے مشہور شاعروا دیب علامہ نیاز فتحوری مدیر ماهنامهٔ نگار ککھتے ہیں:

" اس دفت احمد بول سے زیادہ باعمل اور منظم جماعت کوئی دوسری تہیں۔ اور جب تک ان میں تنظیم (خلافت) قائم ہے، میں ان کوسب سے بہتر مسلمان ہے۔جوبانی اسلام علیہ کی متعین کی ہوئی شاہراہ زندگی

یر بوری استقامت کے ساتھ گامزن ہے۔اس کا حساس تنہا مجھ کونہیں بلکہ احمدی جماعت کے مخالفین کو بھی ہے۔''

(نگارنومبر ۱۹۲۲) ٢- مولاناعبدالماجددريابادي مرحوم في تحرير

" اینے تفرق وتشتت کے باوجود بھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا ، کہ عراق کا منہ کدھراور شام کا رُخ

مس طرف ہے۔مصر کدھراور حجاز کی منزل کون سی ہے اور لیبیا کی کون ی ؟ ایک خلافت اسلامیه آج ہونی تو آئی جيموني حيموني فكرايول مين مملكت اسلاميه آج كيول تقسيم ہوتی ، ایک اسرائیل کے مقابلہ پر کیوں سب کو الگ ا لگ فوجیس لا ناپڑتیں۔ترک اور دوسرے مسلم فر ما نروا آج تک منتیخ خلافت کی سزا بھگت رہے ہیں اورخلافت جیوڑ کر جیوئی جیوئی قومیتوں کاجو افسوں شیطان نے کان میں پھونک دیاوہ د ماغوں ہے نہیں نکا گئے''

(صدق جدیدا مارچ ۴۲)

اخبار علیم لکھتاہے:

'' زندگی کے آخری کمحات میں ایک دفعہ پھر خلا فت علی منهاج نبوة کا نظاره ہو گیا تو ہوسکتا ہے کہ ملت اسلامیه کی بگڑی سنور جائے اور روٹھا ہوا خدا پھر ہوئی اور بھنور میں کھڑی ہوئی یہ ملت اسلامیہ کی ناؤ کسی طرح ان کے نرغہ ہے نگل كرساحل عافيت ہے ہمكنار ہو جائے ورنہ قيامت میں ہم سے خدا پو چھے گا کہ دنیا میں تم نے ہرایک اقتدار کے لئے راہ ہموار کی۔کیا اسلام کے غلبہ کے لئے کچھ کیا ....؟''

(اخبار تنظیم المحدیث ۱۲ ستمبر ۱۹۲۹)

٨ \_مشهور كالم نوليس شامد بدر فلاحي لكھتے ہيں: '' خلافت کے بغیر نہ تو دین غالب آسکتا ہے نہ عدل وانصاف كا قيام عمل مين آسكتا ہے، نه شركانه نظام كاخاتمه موسكتا ب\_ننماز كالممل قيام موسكتا ب، ندز كوة کا بورا نظام نافذ ہوسکتا ہے۔نہ نیکی فردغ یاسکتی ہے،نہ برائی ختم ہوسکتی ہے۔نہ جمعہ دعیدین کا انظام ہوسکتا ہے۔ نہ اللہ کے رسول کی بوری اطاعت ہوسکتی ہے ،نہ مسلمانوں کی حالت درست ہوسکتی ہے۔خلافت کے بغیر زندگی گزارنا جاہلیت ہے بلکہ جینا درست نہیں ،خلافت کے بغیراسلام ایا جج ، لولا انگر اہے۔"

( ہفت روز ہنگی دنیا ۱۱ مارچ ۱۹۹۲) 9۔عالم اسلام میں سے بعض زعماء کوخلافت کے

قيام كااحساس تفامكروه بيرجا ہے تھے كەنبىس كوخلىفەتتىلىم كرليا جائے۔ چنانچەسعودى عرب كے ايك سابقه بادشا ہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود (۱۹۰۷\_۱۹۷۵) کے نارے میں Times of India, Bombay نے درج ذیل خبر مورخه ۲ فروری ۱۹۷۴ کوشائع کی ۔ (ترجمهازانگریزی):

'' استنبول ( تر کیا)نر دری ۱۹۷ ، کثیرالا شاعت اخبار (Gunaydin) گوناڈین نے آج یہ بیان کیاہے کہ شاہ فیصل آف سعودی عرب حکومت ترکی سے پیٹرول کوستے داموں دینے کے عوض آنخضرت کی مقدس زرہ بکتر کی واپسی کا مطالبہ کریں گے ، اخبا رنے وزارت خارجہ کے قریبی حلقوں کے ذرائع کا ذكركرتے ہوئے لكھاہے كہ شاہ فيصل خودانے لئے خلافت کے دعویٰ کی خواہش رکھتے ہیں۔ کیوں کہوہ آنخضرت کے جاتشین اورمسلمانوں کے روحانی و جسمانی سر براہ ہیں اور اس مقصد کے لئے وہ حکومت ترکی ہے آ تخضرت کے آثار و تبرکات کو واپس حاصل کرنا جاہتے ہیں۔جن کوسلطنت عثانیہ کے شاہ سلیم نے حاصل کرنے کے بعد پندرھویں صدی میں اینے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔سلطنت عثانیہ کے ز وال کے بعد ۱۹۲۵ میں ترکی میں خلا فت کوختم کر ۔ ' دیا گیا تھا ۔ استخضرت کے مندرجہ ذیل تبرکات استنبول کے میوزیم کے ایک خاص حصہ میں رکھے ہوئے ہیں ا۔ آنخضرت کی زرہ بکتر ۲۔ ریش مبارک کے بالوں کا ایک گھھا سردانت مبارک سم ایک جهندا ۵ ایک مکتوب گرامی ۲۔ آنخضرت کی تلوار کا ایک دستہ۔شاہ فیصل نے حکومت ترکی کو اس بارے میں خطوط لکھے ہیں اور اس بارے میں بوگنڈا کے صدر عیری امین کی تا ئىدىجى حاصل كى ہے۔ اور جنرل امين نے وعدہ كيا ہے کہ وہ لا ہور میں اسلامی کا نفرنس کے موقعہ پریہ سوال اٹھا ئیں گے۔''

اس خبر کوشائع ہوئے تقریباً ایک سال ہی گزراتھا كه شاه فيصل كوان كے بھتیج نے گولی مار كر ہلاك كر ديا۔ اور وہ خلیفہ بننے کی حسرت سینے میں دبائے ہوئے اس دارفائی سے رخصت ہو گئے ۔ اور زبان حال سے بیہ گواہی دیتے گئے کہ خلیفہ راشد صرف اور صرف اللہ تبارک تعالی بنا تاہے،انسان نہیں۔

۱۰۔ ای حقیقت کی عکاسی یا درحسین جعفری از مالیگاؤں (مہاراشٹرانڈیا) نے اپنے رسالہ 'انتشار و نفاق بین المسلمین " کے صفحہ ۱۲ یر درج ذیل الفاظ میں

" یا در ہے کہ آج تک نہ کوئی خدا بنا سکا، نہ رسول بناسکا،تو پھرامام یا اولی الامرکیسے بناسکتا ہے۔جس پر آیت مذکوره کااطلاق ہو سکے۔اورا گرکوئی امام یا خلیفہ بنا تا ہے تو وہ الہی نمائندہ یا رسول کا نمائندہ نہیں ہوسکتا۔وہ لوگوں کا نمائندہ تو ہوسکتا ہےجس کی اطاعت کا حکم اللہ نے ہر گزنہیں دیا ہے۔''

اا \_ تقسیم ملک کے بعد ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کی حالت بھی اچھی نہ تھی ۔ یہ بھی آپسی اختلا فات وانتشارات كاشكار تھے۔ان كى پيرحالت د مکھ کر بہت سے دانشوروں نے ان کی صفوف میں اتحاد و مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ انہیں میں سے ایک ڈاکٹر سیدمحمود صاحب بھی تھے۔انہوں نے احمد صاحب ایڈیٹر رسالہ میثاق لاهور نے درج ذیل مسلمانوں کی منتشر صفوف کو متحد کرنے کے لئے ایک تبصرہ شائع کیا: مجلس مشاورت کے نام سے شظیم قائم کی ، اور مسلم لیگ ، جمیعة العلماء اور جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے نمائندگان کواس میں شرکت کے لئے مدعو کیااورصدرمجلس کے فرائض خودانجام دیئے۔ نیزاین تېلى تقرىر مىں كہا:

> '' (مسلمانوں کومتحد کرنے کا) پیعزم وارادہ لال قلعه سے زیادہ متحکم، قطب مینار سے زیادہ بلند، تاج محل ہے زیادہ خوبصورت اور ملک کی دسعت سے زیادہ وسیع ہے۔اوراس کابیرا ہم نے اٹھایا ہے۔" کچھ عرصہ

#### گزرنے کہ بعدائمی صاحب نے فرمایا:

"افسوس جس جوش وخروش کے ساتھ ہم چلے تھے وه با قی نهر ہا۔ بیہ جماعت بھی اختلا فات ،خودغرضی ،مفاد یرسی کاشکار ہو گئی بہت سے اختلافات بیدا ہو گئے۔ مجھے سخت مایوی ہوئی، دلی صدمہ پہنیا ادر میں نے مکمل خاموشی اور کنارہ کشی اختیار کرلی ہے۔بس اب میرانام مجلس مشاورت کے ساتھ رہ گیا ہے۔''

(ماہنامەھمااردوڈائجسٹ دھلی اپریل ۱۹۲۹) ۱۲\_حیدرآباد دکن کے مشہور لیڈرنواب بہادر یار جنگ جب • ۱۹۴ میں قادیان آئے تو اپنی رائے کا اظهار درج ذيل الفاظ ميں كيا:

'' خذ ما صفا کے اصول کے ماتحت میری دلی تمتا ہے کہ میں تمام دنیا کے مسلما نوں کو اس چھوٹی سی جماعت احدید کی طرح ، (خلافت کے زیرسایہ) منظم اورایک مرکز کے تحت، جواصول اسلامی کے مطابق ہے حرکت کرتا ہوادیکھول' (مرکز احمدیت صفحہ ۵۵م)

الله المسيح المسيرنا حضرت خليفة المسيح الثانی رضی الله عنهٔ کی و فات ہوگئی ،مخالفین احمہ یت کو تو قع تھی کہ خلافت ثالثہ کے انتخاب کے وقت جماعت احمد سیاختلاف کاشکار ہوجائے گی۔الحمد للہ مخالفین کے خواب شرمنده تعبير نه ہو سکے۔اس موقعہ پر ڈاکٹر اسرار

'' جماعت اسلامی کا حال تو پیر ہا ہے کہ ابھی اسے قائم ہوئے تین سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کے سربرآ وردہ اراکین اکثریت اورکل ارکان کی قریباً ایک تہائی تعداد اس سے علیحدہ ہوگئی تھی اور اس کے بعد اس کے السابقون الا دلون ایک ایک کرکے اس سے کٹتے چلے گئے ۔ پھر ۱۹۵۲ء میں اس کے ارباب حل وعقد کا ایک بڑا گروہ اور اس کے ارکان کی ایک قابل لحاظ تعدا داس ہے علیحدہ ہوگئی۔ تا آئکہ ان ستر بہتر ارکان میں ہے جو جماعت میں اوّل اوّل شریک

ہوئے تھے۔ اب مولانا مودودی کے سواشاید کوئی ایک دوار کان ہی جماعت میں باقی رہ گئے ہوں گے۔ اس کے بیس جس گروہ (جماعت احدید) کی صلالت وگمراہی پر بوری امت کا اجتماع ہے اور جس کے خلا ف منطق اور استدلال کا پیرا زورصرف کرنے کے علاوہ ایک عظیم سیاسی پورش تک کی جاچگی ہے۔ اس کا عالم بیہ ہے کہ اس کی صفوں میں عام انتشار تو کیا ہوتا ، ویسی علیحد گی بھی بھی نہیں ہوئی جیسی جماعت اسلامی میں بار بار ہو چک ہے۔ اور ان کی نبوّت ہی نہیں ایک خلافت بھی بغیر کسی قابل ذکر اختلاف و ا نتشار کے گزرگئی''

(میثاق لاهور حتمبر ۱۹۲۲ صفحه ۸،۷) (نسوت) داكر اسراراحدصاحب سالهاسال جماعت اسلامی کے سرگرم رکن رہ چکے ہیں۔ نیزیہاں یه ذکر کرنا بے جانہ ہو گا کہ اب تو جماعت احمد پیمیں بفضلہ تعالیٰ پانچویں خلافت قائم ہے اور انتخاب کے وفت كسى تتم كااختلاف رونمانهيس ہوا۔الحمد لله على ذلك\_ ۱۲ ۔ أى زمانے ميں "ألمنبر لائليور" نے مسلمانوں کی حالت پر درج ذیل تجزیة تحریر کیا:

" ہم مسلمانوں کی سب سے برسی بریختی محرومی اورمصيبت بيه ہے كه، ہم نے اپنانظر بيدحيات، اپنانظام، اسلام کا بخشا ہوا دل و د ماغ ، ایمان وتقوی والی زندگی ، اطاعت الهي كامخلصانه جذبه، ايني مركزيت واجتماعيت، ایثار وقربائی کی روح ،اوراقوام عالم میں اپنی امتیازی شان کھودی ، نتیجہ بیر ہے کہ عالم اسلام پر جاروں طرف سے شرک و بدعت ، کفر و نفاق ، نسق ومعصیت اور نفس و شیطان کے حملے شروع ہو گئے ....ساری مصیبتیں فتنے، بلا ئیں اور تناہیاں ہم ہی پر کیوں آتی ہیں؟ دنیا میں اور قومیں بھی تو آباد ہیں ان پر بیہ بحلیاں کیوں نہیں گرتیں .....؟ (اس سوال کا خود ہی جواب لکھا ہے ) کہیں ایبا تو نہیں کہ خلافت راشدہ کی جگہ ملوکیت و ملائیت کولانے ، اپنی مرکزیت کوتو ڑنے اور اسلام کی راہ

راست ہے بلنے کی سزامل رہی ہے'

(المنبر لائليوراستمبر ١٩٦٧) قارئین کرام!! آپ نے گذشتہ صفحات میں ملا حظہ فرمایا کہ خلافت کے قیام کے لئے متعدد بارکوششیں کی کئیں ،اورمشاورتوں ومجالسوں کا انعقاد ہوا ۔مگر کچھ عرصہ کے بعد سب بگھر گئیں ۔عمائدین، اراکین سے شاکی رہے اور اراکین عمائدین کو خود غرض اور مفاد پرست کہتے رہے ۔حقیقت میں نہ تو عمائدین میں اخلاص تھا۔اور نہ ارا کین میں جذبہ ایثار وقربانی ۔اور جب بيه عما ئدين جماعت احمد بيه اور أس ميس جاري خلافت کے نظام کو دیکھتے اور افراد جماعت میں خلیفة المسيح کے لئے فدائیت،محبت واحترام کا جذبہ دیکھتے تو ا بنی قوم کواس کا حوالہ دیکر شرم دلاتے ، ان کی غیرت کو انکیخت کرتے اور جب بیرکوششیں بھی نا کام ہو جاتیں تو بے اختیار ہو کر انہائی مختاط انداز میں خلافت کی

ا۔ چنانچہ انہیں میں ہے ایک مولوی عبدالرحیم صاحب اشرف مدر المنير (فيمل آباد) نے حضرت خلیفتہ اسے الثانی رضی اللہ عنهُ کے زمانے میں اعتراف حق کرتے ہوئے لکھا:

کامیابیوں کااعتراف کرتے۔

نے اس جماعت کو بین الاقوامی جماعت بنادیا ہے۔اس سلطے میں بیدحقیقت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ بهارت ،کشمیر،انڈ و نیشیا،اسرائیل، جرمنی ، بالینڈ ،سوئز ر لینڈ، امریکہ، برطانیہ، دمشق، نائیجیریا، افریقی علاقے اور پاکتان کی تمام جماعتیں مرزامحمو داحرصا حب کواینا امیر اور خلیفہ شکیم کرتی ہیں ۔ اور ان کی بعض دوسر بے ممالک کی جماعتوں ادر افراد نے کروڑوں رویے کی جائيدادين صدراتجمن احدبير بوه ٔ ادرصدراتجمن احدبيه قادیان کے نام وقف *کرر تھی ہیں۔*''

(المنير لاكل يور ٢ مارچ١٩٥٦ء صفحة نمبر ١٠) ١٦ پهر تاريخ مين ايك دور وه آيا ، جب

مسلمانوں کے لیڈرآ پس میں ہی ایک دوسرے کو تنقید کا نثانه بنانے لگے، اور جماعت احمد بیر کوحفرت خلیفة اسی الثانی رضی اللہ عنه کی خلافت کے زیر سایہ جو کامیابیاں حاصل ہوئیں،ان کے بالقابل مخالفین احدیت کوان کی نا كامياں باور كروانے لگے۔ملاحظ فرمائيں ظفرعلی خال صاحب مدیراخبارزمیندار جلس احرار کوکیاسنار ہے ہیں: '' احدیوں کی مخالفت کی آ ڑییں احرار نے خوب ہاتھ رنگے ۔احمدیوں کی مخالفت کا احرار نے محض جلب

زر کے لئے ڈھونگ رچارکھا ہے۔قادیا نیت کی آڑ میں غریب مسلمانوں کے گاڑھے بسینہ کی کمائی ہڑپ کر رہے ہیں۔ کوئی ان احرارے یو جھے، بھلے مانسواتم نے مسلمانوں کا کیا سنوارا ہے۔کوئی اسلامی خدمت تم نے سرانجام دی ہے۔ کیا بھولے سے بھی تم نے تبکیغ اسلام کی ، احرار یو! کان کھول کرس لو ،تم اورتمہارے لگے بند هے مرزامحمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے ،مرزا محمود کے پاس قرآن ہے۔قرآن کاعلم ہے،تہارے یاس کیا خاک دھراہے .... مرز امحمود کی مخالفت تمہارے فرشتے بھی نہیں کر سکتے ۔ مرزامحمود کے ساتھ الی جماعت ہے جوتن من دھن اس کے ایک اشارہ پر اس کے پاؤل میں نچھاور کرنے کو تیار ہے۔تمہارے یاس " قادیانی تنظیم کا تیسرا پہلووہ تبلیغی نظام ہے جس کیا ہے۔گالیاں اور بدزبانی! تف ہے تمہاری غداری پر \_مرزامحمود کے پاس مبلغ ہیں مختلف علوم کے ماہر ہیں، دنیاکے ہرملک میں اس نے حجنڈا گاڑرکھا ہے'' (ایک خوفناک سازش صفحه ۱۹۵،مصنف: مولوی مظهرعلی

اظهر جزل سيرٹري احراراسلام) ۱۷ - اس فتم كا اعتراف حكيم مولوى عبدالرحيم صاحب اشرف مدیر رساله المیز لائلپورنے بھی کیاہے \_موصوف جماعت اسلامی کے سرگرم ممبر تھے۔ان کا تذكرہ بہلے بھی اس مضمون میں ہو چكا ہے \_موصوف جماعت احدید کی خلافت کے زیرسایہ کامیابیوں کا اقرار اور مخالفین جماعت کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:



ا بنى تمام تر صلاحيتوں سے قاديا نيت كا مقابله كياليكن

میر حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے

سے زیادہ مشکم اور وسیع ہوتی گئی۔مرز اصاحب کے

بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے اکثر

تقویٰ ،تعلق باللہ، دیانت ،خلوص،علم اور اثر کے

اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے۔سید

نذ برحسین صاحب د ہلوی مولانا انور شاہ دیوبندی۔

مولانا قاضی سیدلقمان منصور بوری ، مولانا محمد حسین

بٹالوی ، مولاناعبدالجبار غزنوی ، مولانا ثناء الله

امرتسرى اوردوسر اكابر رحمهم الله و

عفرلهم كيارے ميں ماراحس ظن يمي ہے كہ

یه بزرگ قادیا نیت کی مخالفت میں مخلص تھے۔اوران

کا اثر اور رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہمسلمانوں میں

بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں۔ جوائے ہم یا پیرہیں

۔ اگر چہ یہ الفاظ سُننے اور پڑھنے والوں کے لیئے

تکلیف ده مول ـ اور قادیانی اخبارات اور رسائل

چند دن این تا ئید میں پیش کر کے خوش ہوتے رہیں

گے ،کیکن ہم اس کے باو جود اس تکنح نوائی پرمجبور ہیں



### خلافت سهارا ہے ہم غمز دوں کا

سُنی ہم نے جس دّم نوائے خلافت ہے عرفانِ اسلام ہر سمت جاری زمانے کی رفتار کہہ رہی ہے کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے رہے حشر تک وہ ثنا خوان اس کا بصیرت جے دے وہ ربّ دو عالم اندهیرے گھروں میں اُجالے ہوئے ہیں خلافت سہارا ہے ہم غمز دوں کا جے رُوح سلیم کرتی ہے ثاقب وہی آج ہے رہنمائے خلافت

-( ثا قبزروی)

کا اتحاد و وحدت ممکن ہی نہیں ۔جیبا کہ آپ نے دانشوروں کی آراء ملاحظہ فرمائیں ۔اس کے علاوہ ہر دوسری سعی و کوششیں بے نتیجہ بے تمر ثابت ہوئیں۔سیدنا حضرت مرزامسر وراحمه صاحب خليفة أسيح الخامس نصره الله نفرأ عزيز أنے ایسے خیالات رکھنے والے احباب کو

ایک بڑا انعام ہے۔جس کا مقصد قوم کومتحد کرنا اور تفرقہ ہے محفوظ رکھنا ہے۔۔۔اگر قدرت ثانیہ نہ ہوتو كامل اخلاص ومحبت اور وفا اورعقيدت كاتعلق رهيس اور خلافت کی اطاعت کے جذیے کو دائمی بنائیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذیے کواس قدر بڑھا ئیں کہ اس محبت کے بالمقابل دوسرے تمام رشتے کمتر نظر آئیں ۔امام سے وابطگی میں ہی سب برکتیں ہیں

۔اور وہی آپ کے لئے ہرقتم کے فتنوں اور ابتلاؤں كے مقابلہ كے لئے ايك ذھال ہے۔ اگر آپ نے ترقی کرئی ہے اور دنیایر غالب آنا ہے تو میری آپکو یمی نفیحت ہے اور میر ایمی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے دابستہ ہو جائیں اس حبل اللّٰد کومضبوطی ہے تھا ہے ر تھیں۔ساری ترقیات کا دارومدارخلافت ہے وابستگی میں ہی نیہاں ہے۔''

ہوئے جان و دل سے فدائے خلافت

فلک گیر ہے اب صدائے خلافت

بقا عدل کی ہے بقائے خلافت

ہمارے کبوں یر ثنائے خلافت

جے اپنا جلوہ دِکھائے خلافت

وہی باندھتا ہے ہوائے خلافت

گئی ہے کہاں تک ضیائے خلافت

اسے رکھ سلامت خدائے خلافت

(روز نامهالفضل ربوه رسمئی ۲۰۰۳)

اسلام کا دردر کھنے والے مسلمان بھائیوں سے ہاری درخواست ہے کہ وہ ہرفتم کے تعصب وعناد کو بالار کھ کرغور کریں اور سوچیں اور دعا کریں اور پھر خلافت احدید کے دامن سے وابستہ ہو جائیں کہ یہی مسلمانون اوراسلام كى ترقى كاذرىيد بـــ وَمَا عَلَيْنَا إلاَّالبلغُ المُبيْنُ -

 $^{\diamond}$ 

کہان ا کابر کی تمام کا وشوں کے باوجود جماعت میں ِ اضافه ہواہے۔ ' (المنبر ۲۲ رفر دري۱۹۵۷ء) عربی میں مثل مشہور ہے"الفے ضل ماشهدت به الأعداء " فضيلت وه موتى عجس كى كوابى دهمن بھی دے۔مخالفین احمدیت کے مذکورہ بالا اعتراف سے خلافت احدید کامنجانب الله موناطهر من الشمس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت احدیہ کے علاوہ دوسر ہے مسلمانوں میں سے بہت سے دانشور اور متقی و نیک بھائی ایسے ہیں جو واقعی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق دیکھنا جاہتے ہیں۔ان کی خدمت میں عرض ہے منتكه خلافت احديه جوسيدنا محم مصطفي صلى التدعليه وسلم كي پیشگوئی کے مطابق قائم ہوئی ہے، کوقبول کئے بغیر کسی شم

انتهائی موثرانداز میں سمجھایا: '' قدرت ثانيه (خلافت) خدا کی طرف سے اسلام بھی ترقی نہیں کرسکتا۔بس اس قدرت کے ساتھ







# خلافت احمدیه کے زیرسایه مرکز احمدیت قادیان، دارا بجر تربوه اورلندن کے ترقیات سے بھرپور تدریجی ادوار

الله بهارت الله بماحد صاحب غادم، ناظر دعوة الى الله بهارت

اللہ تعالیٰ آیت استخلاف میں فرما تا ہے کہتم میں سے جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کوخلیفہ بنایا اور ان کے لئے ان کے دین کو جواس نے ان کے لئے پند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا۔ اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دیگا۔ وہ میری عبادت کریں گے۔ میرے میں بدل دیگا۔ وہ میری عبادت کریں گے۔ میرے مات کے تعدیمی کوشر کے نہیں ظہرا کیں گے۔ اور جواسکے بعد بھی ناشکری کرے (تق) یہی وہ لوگ ہیں جونا فرمان ہیں۔ ناشکری کرے (تق) یہی وہ لوگ ہیں جونا فرمان ہیں۔ ناشکری کرے (تق) یہی وہ لوگ ہیں جونا فرمان ہیں۔

الله تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ کیا ہے اور ساتھ میں بیشر طبعی عائد کردی کہا گران باتوں پرقائم رہو گےتو تمہار ہے اندرخلافت قائم رہے گی لیکن خدا تعالی کی طرف سے بیشر طرکھ جانے کے باوجود مسلمانوں نے جس طرح کی حرکات کیں اور جس طرح خلافت کے خلاف فتنے اٹھے اور جس طرح خلفاء کے ساتھ بیہودہ گوئیاں کی گئیں اور ان کوشہید کیا گیا۔ نتیجۂ اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرما دیا تھا کہ اگرتم کئی۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرما دیا تھا کہ اگرتم نافر مانوں کا اللہ مددگار نہیں ہوتا۔ اسلام کی پہلی تیرہ نافر مانوں کا اللہ مددگار نہیں ہوتا۔ اسلام کی پہلی تیرہ صدیاں مختلف حالت سے گزریں۔ مختلف قتم کے اور ادار آئے ، مجددین بھی آتے رہے لیکن پھر بھی اور ادوار آئے ، مجددین بھی آتے رہے لیکن پھر بھی

مسلمانوں کی حالا تِ ایمان دن بدن بگڑتی گئی۔گمراللّٰہ تعالیٰ نے بیارے نبی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوآخری زمانہ کے متعلق خوشخبریاں دی تھیں۔اور پیر خوشخریاں اللہ تعالیٰ کے رسول نے پیشگوئیوں کی شکل میں اپنی امت کو بتا ئیں۔اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور آٹ کے بعد خلافت کا سلسله شروع ہونا تھا۔اورالٹد تعالیٰ کا پیجمی وعدہ تھا کہ بیہ سلسله دائمی رہنا ہے انشاء اللہ۔جبیبا کہ حدیث میں آتا ہے کہ' حضرت حذیفہ میان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلعم نے فر مایاتم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ جا ہے گا۔ پھروہ اس کواٹھا لے گا .....اور خلا فت علی منهاج النبوة قائم موكى اوربيفرما كرآپ خاموش مو كَتَّے'' (منداحد بن صبل مشكوة كتاب الفرقان) الله کے فضل سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم خود اس پیشگوئی کو بورا ہوتے دیکھر ہے ہیں، ہم اس کو ماننے والول میں شامل ہیں اور اسکی برکتوں سے قیض یانے والے بن گئے ہیں۔حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

زمانے کی بھی وضاحت فرمادی کہوہ کیسا ہوگا۔ حضرت ابو ہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے

وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک مبارک امت ہے میہ

نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اس کا اوّل زمانہ بہتر ہے

آخری زمانہ لیعنی دونوں زمانے شان وشوکت والے

ہو نگے۔ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری

کہ آپ پرسورۃ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ نے اس کی آیت والخرین منھم نہ ما یک خفوا بھم پڑھی جس کے معنے یہ بین کہ کھے بعد میں آنے والے لوگ بھی صحابہ میں شامل ہو نگے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں سلے تو ایک صحابی نے پوچھا یارسول اللہ! کہ یہ لوگ کون ہیں جو درجہ تو صحابہ کا رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں ویا۔ اس صحابی نے تین بار یہ سوال دہرایا۔ راوی نہیں ویا۔ اس صحابی نے تین بار یہ سوال دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری ہم میں بیٹھے ہوئے کے سے۔ آنحضرت سلمان اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کھورگ کندھے پردکھا اور فر مایا کہ اگرائیان ٹریائے پاس بھی پہنچ کے گھوگ گیا تو ان لوگوں میں سے پچھلوگ گیا تو ان لوگوں میں سے پچھلوگ اس کو واپس لے آئیں گے۔

اس میں آخرین سے مراد وہ زمانہ ہے جب حضرت میں موعودعلیہ السلام کاظہور ہوگا اور اس پر ایمان لانے والے صحابہ کا درجہ لانے والے اور اس کی قربت پانے والے صحابہ کا درجہ پائیں گے۔ حضرت میں موعود علیہ السلام کے بعد بھی خلافت قائم ہونی تھی جو کہ خلافت علی منھاج نبوت ہے۔ میں موعود علیہ السلام کی خلافت عارضی نہیں بلکہ یہ مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت عارضی نہیں بلکہ یہ دائمی خلافت ہے۔

### مركز احمريت قاديان:

تیسری صدی ہجری کے بعد دنیافسق و فجور سے محرگئ تھی اور گراہی پھیلتی جارہی تھی ۔مسلمانوں کی دینی و





اخلاقی حالت بھی خراب ہوتی جار ہی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ ائے اینے وعدے کے مطابق دنیامیں اصلاح کے سامان پیدا کرنے شروع کر دیئے۔اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دوسرا مركز بنانے كے لئے قاديان كو چننا تھااس لئے اس بستى کوآباد کرنے کی کاروائی اللہ تعالیٰ نے سولھویں صدی عیسوی میں شروع کر دی جب مرزاہادی بیگ صاحب دو صدافراد کے ساتھ 1530ء میں باہر بادشاہ کے زمانہ میں سمرقند کے علاقہ سے آگر گورداسپور سے 18 میل دوراس جگہ آباد ہوئے۔جس جگہ آ کراس خاندان نے سكونت اختيار كى - بيايك برا جنگل اور كھلا علاقہ تھا۔اور یہ خاندان ایک معزز خاندان ہونے کے ساتھ ساتھ یر هالکھاہوابھی تھا۔اس وجہ سے اس بستی کے بانی مرزا بادی بیگ صاحب کوتقریباً دوصد دیبهات کا قاضی مقرر كيا گيا تھا۔ ابتداء ميں تو اس قصبه كا نام اسلام يور قاضي رکھا گیا بعد میں اسلام بور قاضی ماجھی ہوا۔ آہتہ آہتہ اسلام پورختم ہوگیا اور قاضی ماجھی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس کے بعد ماجھی کا لفظ بھی ختم ہوکر قاضی باتی رہ گیا۔جو کہ بدلتے بدلتے قادیان ہو گیا۔

حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیا فی علیه السلام ای مقام پر 13 فروری 1835ء بروزجمعة المبارک پیدا ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پاکرامام مہدی مونے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پاکرامام مہدی مینا در کھی اور اس طرح بیستی احمدیت کا دائی مرکز بی حفرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جہال سی مونود علیه السلام کے ظہور کی خوشخری دی تھی وہال سے بات بھی بیان فرمائی تھی کہ سے مونود علیه السلام کس مقام بین ظاہر ہو نگے حدیث میں آتا ہے: - قَالَ دَسُولُ بِنْ مَرْیَمَ فَیَنْوِلُ عِنْدَ الْمَنَارِةِ الْبَیْضَاء شَرْقِی دَمِشْقَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَیَنْوِلُ عِنْدَ الْمَنَارِةِ الْبَیْضَاء شَرْقِی دَمِشْقَ الْبَیْضَاء شَرْقِی دَمِشْقَ

(مسلم جلد ۲ كتاب الفتن باب ذكر الدخبال) ليعن " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے

فرمایا اس حالت میں (خروج دجال کے وقت) اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق کی طرف سفید منارے کے پاس نزول فرما ئیں گے۔'اس حدیث سے مراد دمشق کے مشرق میں نزول مسیح ہے خاص دمشق نہیں۔ چنانچہ فی الحقیقت قادیان دمشق کے مشرق میں ہی واقع ہے۔ ایک اور حدیث اس ضمن میں حسب ذیل ہے:

عَنْ اَنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصَابَةٌ تَغُذُوا الْهِنْدَ وَهِى تَكُوْن مَعَ الْمَهْدِيِّ اسْمُهُ اَحْمَدُ.

(رواہ البخاری فی تاریخہ)

العنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک
جہاد
جماعت ہندوستان میں (مخالفین اسلام سے) جہاد
کرے گی اور وہ مہدی کے ساتھ ہوگی۔ اس مہدی کا

چنانچہ ہے وہی بابر کت بستی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت میں موعود علیہ السلام کومبعوث فر مایا اور خوشخری دی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیہ وعدہ بڑی شان سے پورا ہوا اور ہورہا ہے۔ اور آج زمین کے کناروں تک احمدیت کا پیغام پہنچ چکا ہے۔

آپ اسی ضمن میں اپنے منظوم کلام میں فر ماتے

میں تھا غریب و بیکس و گمنام و بے ہنر
کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر
اب دیکھتے ہو کیا رجوع جہاں ہوا
اک مرجع خواص یہی قادیان ہوا

1889ء تا 1947ء اس بستی سے دنیا کے اطراف میں احمدیت کا پیغام پہنچار ہا۔اس کے بعداس خطے کے احا تک حالات خراب ہوئے اور ہندوستان کا بٹوارہ ہوااس وقت کے حالات نہایت خطرناک تھے، لوگول کو بہت سا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا لوٹ مار فتل وغارت بڑھتی جارہی تھی۔غیروں کے حملوں سے بہت سے احمدی اور غیر احمدی شہید ہو چکے تھے۔ قادیان کے حالات دن بدن خراب ہور ہے تھے۔حضرت خلیفة المسيح الثاني رضى الله تعالى عنه د مكير سے تھے كه قاديان کے حالات بہت خراب ہوتے جارہے ہیں اور عرصة حیات تنگ کیا جار ہا ہے۔اس کے باوجود آپ قادیان حچور ناتہیں جائے تھے۔ کین حالات اس بات کی اجازت تہیں دیتے تھے کہ ایسے علین حالات میں خواتین مبارکه قادیان میں رہیں۔ چنانچہ حضرت مصلح موعود یے فیصلہ فر مایا کہ خواتین مبارکہ کو جلد سے جلد پاکتان پہنچانے کا انظام کیا جائے۔چنانچہ 25اگست1947ء کو پیرانظام ہو گیا اور حضرت ام المومنین اور دوسری خواتین مبارکه لا ہور تشریف لے آئیں۔ حضرت خلیفۃ اسی الثانیٰ نے بھی احباب جماعت کے مشورہ سے 31اگست 1947ء کو قادیان سے ہجرت فرمائی اور اینے بیچھے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم ۔اے کوامیر مقامی مقرر فر ماکر لا ہورتشریف لے گئے۔اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیہ الهام'' داغ ہجرت''پوراہوا۔اس طرح تحریک احمدیت ا یک نئے دور میں داخل ہوئی۔حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی فرماتے ہیں بیالفاظ'' داغ ہجرت'' کا الہام بھی تو ہے۔ میں نے سیدنا حضرت اقد س سے موعود





علیہ السلام کی زبان مبارک سے خود بلاواسطہ براہ راست سنے اور بچاس برس سے میر سے دل ود ماغ میں محفوظ ومنقوش جلے آرہے ہیں۔''

ای پاکبتی میں حضرت سے موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلا فت اولی اور پھر خلا فت ثانیہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسکی ظاہری ترقی اور آبادی کے سامان بھی فر مائے اور تقسیم ملک سے قبل بھی متعدد وسیع و عالی شان عمارتیں بنیں، کئی مساجد اور سکول، کا لجز، ہیتال کے علاوہ کئی محلّہ جات آباد ہوئے اور روحانی وجسمانی چشے جاری ہوئے اور یہیں سے تعلیم ماصل کرنے والے مبلغین دنیا کے کئی مما لک میں تبلیغ حاصل کرنے والے مبلغین دنیا کے کئی مما لک میں تبلیغ اسلام کے لئے گئے۔ الغرض قادیان کی مقدس بستی کو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت اور عظمت عطا فر مائی جس اللہ تعالیٰ نے بہت برکت اور عظمت عطا فر مائی جس حاسلام کی نشاۃ ثانیہ کی داغ بیل پڑی۔

### زمانهٔ درویشی کا آغاز:

16 نومبر 1947 ، کو قادیان سے آخری قافلہ چلا گیا تھا۔ اس کے بعد 1313 حباب قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لئے رہ گئے تھے۔ خدانے اپنے بہادر فر مانبردار شیروں کو درویش کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ان جوال مردول نے نہایت خطرناک حالت میں اس مقدس شہر کو آباد رکھا اور مقامات مقدسہ کی تن من دھن سے حفاظت بھی کی۔ 313 درویشوں میں 221 نوجوان 57 درمیانی عمر کے اور 35 بوڑھے احباب نوجوان 57 درمیانی عمر کے اور 35 بوڑھے احباب شھے۔ ان میں گیارہ صحابہ شھے اور بعد میں مزید میں مزید 13 صحابہ شریف لائے اور صحابہ گئی تعداد 24 ہوگئی۔

### دارا بجر ت ربوه كا قيام:

قادیان سے ہجرت کرنے کے بعد سب سے زیادہ ضروری سوال جو حضرت خلیفۃ اس الثانی رضی اللہ عنہ کے مرکز کا قیام رضی اللہ عنہ کے مدنظرتھا وہ ایک نے مرکز کا قیام تھا۔ ویسے تو خلیفہ وفت کا وجود ہی اپنی ذات میں

ا یک عظیم الثان مرکز ہے ۔ کیکن ہرتر قی کرنے والی الهی جماعت کو جغرافیائی مرکز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں جماعت کے مرکزی د فاتر اور مرکزی کارکن اور باقی افراد جماعت جومرکز میں رہائش اختیار کرنا جاہیں اکٹھے ہو کر اینے مخصوص ماحول میں زندگی گزار سکیں۔ بیمر کزیت ہمیں لا ہور میں حاصل نہیں تھی۔ کیونکہ ایک تو لا ہور میں ہمارے یاس اننے گھریا زمین نہیں تھی کہ سب ا داروں اور کا رکنوں کوایک جگہ آبا د کیا جا سکے ۔ یا آنے والے مہمانوں کے لئے مناسب انتظام کیا جاسکے۔ایسے مجھی اس وسیع شہر میں ہرقسم کے لوگ آباد تھے، اپنا مخصوص ماحول قائم کرنا مشکل تھا۔ اس لئے خاص کوشش کے ساتھ ایسی جگہ تلاش کی گئی جو غیر آبا د اور بنجر ہو اور گورنمنٹ اسے فروخت کرنے میں ا نکار نہ کرے تا کہ ایبا قطعہ اراضی حاصل کر کے وہاں قادیان سے آئے ہوئے اداروں اور کارکنوں اور دیگر افراد جماعت کو ایک بستی کی صورت میں آباد کیا جاسکے۔

کافی تلاش کے بعد چنیوٹ ضلع جھنگ کے قریب دریائے چناب کے پارایک ایبار قبل گیا جو بالکل بنجر اور غیر آباد تھا۔ بالکل نا قابل آبادی اور نا قابل زراعت سمجھا جا تا تھا یہ رقبہ دس سو چونیس نا قابل زراعت سمجھا جا تا تھا یہ رقبہ دس سو چونیس گیا۔ حضرت خلیفۃ اس الثانی رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے قدم کے طور پراس رقبہ میں جا کہ ایک نماز ادا کی جائے۔ اور خدا کے حضور دعا کی جائے کہ وہ اس میں قائم ہونے والی آبادی کو اپنے نفنلوں اور برکتوں سے نوازے اور اس میں آباد ہونے والے لوگوں کو اسلام کی خدمت کی توفیق عطا کرے اور قیامت تک ادا کرتا چلا جائے۔ چنانچہ 20 ستمبر 1948ء بروز پیرحضرت خلیفۃ اس چنانچہ 20 ستمبر 1948ء بروز پیرحضرت خلیفۃ اس جنانی رضی اللہ عنہ نے وہاں جاکرایک بڑے جمعے کے دائر ایک بڑے جمعے کے دائر کرایک بڑے دہائر کرایک بڑے دہائر کرایک بڑے دہائر کرایک بڑے دہائر کرایک بڑے دہائے دور دیمائر کے دائر کرایک بڑے دہائر کرایک بڑے دہائر کرایک بڑے دہائر کرایک کرای

ساتھ ظہر کی نماز ادا کی۔اس طرح اس نئے مرکز کا افتتاح عمل میں آیا۔اس موقع پر ایک وسیع شامیانہ اور کچھ خیمے نصب کئے گئے۔ چنیوٹ احمرنگر ، لالیال اورسر گودھا کے علاوہ لا ہور سے بھی بہت سے دوست اس تقریب میں شامل ہوئے۔ نماز کے بعد حضرت خلیفة اللی الله عنه نے نہایت ورجه مؤثر اور در د بھری تقریر کی اور بعد میں حاضرین کے ساتھ ملکر کمبی پُرسوز دعا کی ۔اس دعا کے بعد شکرانہ کے طور یر اور حصول برکت کے لئے یا کچ بکرے ذرج کئے گئے ۔ جا ربکر ہے جا رکونوں میں اور ایک بکرا خودحضور ؓ نے اینے ہاتھ سے وسط میں ذبح کیا۔اس مرکز کا نام '' ربوہ'' تجویز کیا گیا۔ جس کے معنی بلند مقام یا بہاڑی مقام کے ہیں۔ یہ نیک فال کے طور پر بھی تجویز کیا گیا که خدا تعالیٰ اس مرکز کوحق وصدافت اور روحانیت کی بلندیوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے اور یہ خدائی انوار کا ایک ایبابلند مینار ثابت ہو جسے دیکھ کر لوگ اینے خدا کی طرف راہ یا ئیں الہی منشاء اور پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مصلح موعو درضی اللہ عنہ کو ر بوه ججرت کر تی پڑی۔احمد یوں کی اکثر آبا دی وہاں چکی گئی۔حضور ؓ نے انکومرکزی طور پر اکٹھا کرنے کے لئے وہاں پر حسب ضرورت بھی نئے سرے سے مساجد اور دفاتر کا قیام فرمایا اور آ ہستہ آ ہستہ عالی شان عمارتیں قائم ہوئیں جن میں مسجد مبارک بھی ہے جهاں خلافت ثالثه ورابعه كاانتخاب عمل ميں آيا۔ وسيع مسجد اقصى، قصر خلافت، لا ئبرىريال، جامعات، مختلف کالج وسکولز اور ہپتال قابل ذکر ہیں ۔اللّٰہ کے فضل سے یہال ہے بھی بہت سے افراد دنیا کے مختلف علاقول اورملکول میں خدمت دین و خدمت انسانیت کے لئے بھجوائے گئے اور پیمرکز بھی دن رات حقوق الله اور حقوق العباد كي ادا ليكي مين مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرکز میں بہت برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور 8 1948ء





ے 1984ء تک بیشہر پوری دنیائے احمدیت کا مرکز بنارہا۔

#### المجرت لندن:

ايريل 1984ء ميں اچانک پاکتان ميں جماعت احدیه کی شدید مخالفت شروع ہوئی ، اور صدرمملکت نے مولو ہوں کے ساتھ مل کر حضرت خلیفة اسی اور جماعت احدید کے خلاف نہایت گندے منصوبے بنائے۔ احمد بوں کو بہت نگ کیا جانے لگا،عبادت کرنے کاحق بھی چھینا جانے لگا۔ بہت ہے احدی شہید کئے گئے ۔مخالف اتنا کر گیا کہ حضرت خلیفة استح رحمه الله کی ذات کو بھی بڑی ا تکلیف پہنچانے کے دریے تھا۔ تب حضرت خلیفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى نے الله تعالى كے إذ ك سے پاکتان ہے ہجرت کرنے کا ارادہ فر مایا اور ايريل 1984ء كو آپ اينے چند ساتھيوں سميت لندن تشریف لے گئے۔ جہاں پر جماعت کی ایک حجونی ہے مسجدا ور چندلوگ رہائش پذیریتھے۔خلیفہ ً وقت کی جرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی فتو حات کے بہت سے نئے درواز ہے کھول دئے۔ وسيع عمارتين اور مساجدعطا ہوئيں ۔جسميں اسلام آباد، حديقة المهدى اور مسجد بيت الفتوح اور جامعه اجديه كا قيام قابل ذكر بين - جلسه سالانه كو وسعت عطا ہوئی اور وہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور دن بدن بیسلسلہ ترقی پذیر ہے۔ لندن جانے کے بعد جماعت نے بری تیزی سے ترتی کی کیونکہ بورب میں ابلاغ کے رسائل بہت ہیں۔ جب حفرت خليفة السيح الرابع رحمه الله تعالى نے یا کتان سے ہجرت کی تو اس وقت دنیا کے 80 مما لك ميں احمديت قائم ہوئی تھی ۔ليکن ہجرت م اعت احدیہ نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے اور اب خدا تعالی

### رہے گاخلافت کا فیضان جاری

خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے نہ مایوس ہونا گھٹن ہو نہ طاری رہے گا خلافت نبخت کے ہاتھوں جو پَودا لگا ہے خلافت کے سائے یہ آبیاری رہے گا خلافت نبخی گلر جو لیگا وہ ذِلت کی گہرائی خدا کی یہ سنت ازل ہے ہاری رہے گا خلافت خدا کی یہ سنت ازل ہے ہے جاری رہے گا خلافت خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی یہ نغمت تہیں جو کہرائی مر شرط اس کی اطاعت گزاری رہے گا خلافت محبت کے جذبے، وفا کا قرینہ اُنوُّت کی نعمت خلافت سے بی برکتیں ہیں یہ ساری رہے گا خلافت میں الہی ہمیں تُو فراست عطا کر خلافت سے گا خلافت الہی ہمیں تُو فراست عطا کر خلافت سے گا رائی ہمیں تو فراست عطا کر خلافت سے گا رائی بھرائی ہماری

کہ جس نے ہے اپنی بیے نعمت اتاری
رہے گا خلافت کا فیضان جاری
خلافت کے سائے میں پھولا پھلا ہے
رہے گا خلافت کا فیضان جاری
وہ ذِلّت کی گہرائی میں جا گرے گا
رہے گا خلافت کا فیضان جاری
رہے گا خلافت کا فیضان جاری
رہے گا خلافت کا فیضان جاری
اُڈوُت کی نعمت، ترقی کا زینہ
رہے گا خلافت کا فیضان جاری
رہے گا خلافت کا فیضان جاری
خلافت سے گہری محبت عطا کر

رہے گا خلافت کا فیضان جاری (محترمہ القدوس بیکم صاحبہ، ربوہ)

کے فضل سے دنیا کے 193 ممالک میں جماعت بڑی مضبوطی سے قائم ہو چکی ہے۔ اس ملک میں آنے کے بعد ایک جو بہت بڑافضل اللہ تعالیٰ نے جماعت پر کیا وہ یہ ہے کہ با قاعدہ مسلم ٹیلی ویژن احمد یہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس چینل کے ذریعہ آج احمد بیت کا پیغام پانچوں پر اعظموں میں ہر گھر تک احمد بیت کا پیغام پانچوں پر اعظموں میں ہر گھر تک حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جماعت احمد یہ کے پانچویں خلیفہ خدا کے پاک بھر تا احمد یہ کے پانچویں خلیفہ خدا کے پاک لوگوں کو جماعت کے ساتھ وہاں دن رات اسلام لوگوں کو جماعت کے ساتھ وہاں دن رات اسلام

کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے
پیارے امام کوصحت وسلامتی والی لمبی عمرعطافر مائے
اور جماعت کا بیہ قافلہ دن رات آگے ہے آگے
بڑھتا چلا جائے اور جماعت کو زیادہ
تر قیات حاصل ہوں۔

یے خلافت احمد یہ حقہ کی ہی برکات ہیں جن کے باعث جماعت احمد بیہ اللہ کے فضل سے بے شارتر قیات ماصل کررہی ہے جس سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی محروم ہیں۔اللہ تعالی اُنہیں بھی سمجھ عطافر مائے۔آمین۔







### خلافت احمد بيرك فدائى - درويشانِ قاديان

«»»» ﴿ مَكرم مولا ناسلطان احمد صاحب ظفر ، يرنسبل جامعة المبشرين قاديان ﴾»»»»»

خلافت احمدیہ کی سو سالہ تاریخ شاہد ہے کہ جماعت احمدیہ کوصفحہ جستی سے مٹانے کیلئے مخالفین احمدیت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ندہبی راہنماؤں سے لیکر بڑی بڑی حکومتوں کے جابر حکمرانوں نے مکرو فریب کے ہرفتم کے حربے استعال کرتے ہوئے ناخنوں تک زور مارا لیکن خلافت کی برکت سے معاندین احمدیت اس الہی جماعت کا بال بھی برکا نہ کر سکے اور وہ جماعت جوسوسال قبل صرف برصغیر کے جھوٹے سے قصبے تک محدود تھی آج خدا تعالی کے فضل جھوٹے سے قصبے تک محدود تھی آج خدا تعالی کے فضل سے اکناف عالم میں پھیل چکی ہے اور دنیا کے سے اکناف عالم میں پھیل چکی ہے اور دنیا کے 193 ممالک میں مشحکم ہوچکی ہے۔

بہت سے ابتلاء آئے اور رکاوٹیں بیدا ہوئیں لیکن خلافت حقہ کی برکت سے ہر ابتلاء کے وقت جماعت احمد میہ پہلے سے بڑھ کرسر بلند ہوکر اجمری ۔ ایسا ہی ایک ابتلاء اس وقت پیش آیا جب ہمارے ملک کی آزادی کے وقت وطن عزیز کا دو حصوں میں بڑارا ہوگیا اور انتہائی ناگزیر حالات میں 131گست 1947ء کو جماعت کے دوسرے خلیفہ حضرت المصلح الموعود رضی اللہ عنہ اور افراد جماعت احمد میہ قادیان کو اپنی بیاری بستی قادیان دارالا مان سے ہجرت کر کے پاکستان جانا پڑا۔ یہ عجیب الہی تصرف ہے بلکہ سیدنا حضرت مسح موعود علیہ السلام کی صدافت کا یہ بھی ایک بہت بڑا شوت ہے کہ 1874ء میں جبکہ نہ آپ کی کوئی جماعت تھی اور نہ کی کے وہم و گمان میں میہ بات آسکتی تھی کہ کسی زمانہ نہ کسی کے وہم و گمان میں میہ بات آسکتی تھی کہ کسی زمانہ نہ کسی کے وہم و گمان میں میہ بات آسکتی تھی کہ کسی زمانہ نہ کسی کے وہم و گمان میں میہ بات آسکتی تھی کہ کسی زمانہ نہ کسی ہندوستان کا اس طرح بڑوارہ ہو جائے گا آئے نے

ایک رویاء دیکھا جسے آٹ نے اپنی کتاب نزول اسیح میں

شائع فرمایا ہے۔حضور فرماتے ہیں۔ ''میں نے خواب میں ایک فرشتہ ایک لڑے کی

یں کے تواب یں ایک فرستہ ایک تر کے ی مورت میں دیکھا جو ایک او نے چبوتر سے پر بدیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک یا کیزہ نان تھا جو نہایت جمکیلا تھا وہ نان اس نے مجھے دیا اور کہا یہ تیرے لئے اور تیر سے ساتھ کے درویشوں کے لئے ہے۔''

پھر 1894ء میں آپ کو الہام ہوا" داغ

ابجرت"

برک بظاہر مندرجہ بالاالہام میں آپس میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی لیکن تقییم ملک کے وقت جب مطابقت نظر نہیں آتی لیکن تقییم ملک کے وقت جب کے ماتھ ہی پورے ہندوستان بالخصوص پنجاب میں خوفناک ہندوستان ہالخصوص پنجاب میں خوفناک ہندوستام فساد ہر پا ہوگیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی وگیا۔ اموال و املاک کی تباہی اور ہربادی کے ساتھ موٹ کابازارگرم ہوگیا۔ اموال و املاک کی تباہی اور ہربادی کے ساتھ ساتھ لاکھوں انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی مقی ۔ ہندووں انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی گیا۔ مسلمان اپنی مساجد، خانقا ہوں، دینی مدارس ومراکز گیا۔ مسلمان اپنی مساجد، خانقا ہوں، دینی مدارس ومراکز گیا۔ مسلمان اپنی مساجد، خانقا ہوں، میں علاقائی تبادلہ شروع ہو اور گھر بارکو وریان چھوڑ چھاڑ کر پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے اور بچھ ہی عرصہ میں بالخصوص مشرقی پنجاب مجبور ہوگئے اور بچھ ہی عرصہ میں بالخصوص مشرقی پنجاب

اس کے مقابل پر قادیان جو جماعت احمد بیمالمگیر کا مقدس دائی مرکز ہے مخض خلافت احمد بید حقہ کی برکت سے قادیان کے مقامات مقدسہ کی حفاظت کیلئے 313 جانثاراحمدی کسی میں مےخوف کی پرداہ کئے بغیر خداکی خاطر خدا کے ایک بیارے کی بیاری ستی میں اس عہد کے فاطر خدا کے ایک بیارے کی بیاری ستی میں اس عہد کے فاطر خدا کے ایک بیارے کی بیاری ستی میں اس عہد کے فاطر خدا کے ایک بیارے کی بیاری ستی میں اس عہد کے

مکمل طور پرمسلمانوں سے خالی ہوگیا۔

ساتھ بیڑھ گئے کہ ہم اپنی جان، مال، عزت وآ بروسب کچھ قربان کر دیں گے مگر مرکز احمدیت پر آنج نہ آنے دیں گے۔ جن کوسیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی رویاء کی روشی میں درویش کے ظیم الشان خطاب سے نوازا گیا۔
تاریخ احمدیت شامدے کہ سیدنا حضرت الرکھا

روسی میں درویش کے صیم الثان خطاب سے توازا کیا۔

تاریخ احمدیت شاہد ہے کہ سیدنا حضرت المصلح
الموعود خلیفۃ اسی الثانی رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے
گڑتے ہوئے حالات اور سیدنا حضرت سے موعود علیہ
السلام کی پیشگو ئیوں کے مطابق اپنی جماعت کو پہلے ہے
ہی آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرنا
شروع کر دیا تھا مثلاً قادیان میں بسنے والے احمد یوں کو
شروع کر دیا تھا مثلاً قادیان میں بسنے والے احمد یوں کو
دو سال کیلئے اناج کا ذخیرہ کرے جس میں ہروہ چیز
شامل ہو جو ذخیرہ کی جاسکتی ہوتا کہ نامساعد حالات میں
خوراک کی تکلیف نہ ہو۔ ای طرح آپ مختلف وقتوں
میں ایسی ہدایات سے نواز تے رہے کہ اگر کسی وقت باہر
میں ایسی ہدایات سے نواز تے رہے کہ اگر کسی وقت باہر
میں ایسی ہدایات سے نواز تے رہے کہ اگر کسی وقت باہر
میں ایسی ہدایات سے نواز تے رہے کہ اگر کسی وقت باہر
میں ایسی ہدایات سے نواز تے رہے کہ اگر کسی وقت باہر
میں ایسی ہدایات سے نواز تے رہے کہ اگر کسی وقت باہر
میں ایسی ہوتو کونی دفاعی تدابیر اختیار کی جا کیس تا کہ جملہ ا

چونکہ قادیان جماعت احمدیہ کا مرکز تھا الہذا قادیان کے گردونواح کے مسلمان حملہ آوروں سے نیج کراس گفرت سے قادیان میں جمع ہور ہے تھے کہ ایک وقت میں ان کی تعداد ایک لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایسے میں سب سے بڑی ذمہ داری میتھی کہ ان کی خوراک کا اور قادیان کی صفائی کا انتظام کیا جائے۔ لہذا حضورضی اللہ عنہ کے ارشاد سے ان سب کے کھانے کا انتظام کنگر خانہ سیدنا حضرت میج موعود علیہ السلام سے کیا جاتا رہا اور قادیان کے خدام دن رات ان کی خدمت جاتا رہا اور قادیان کے خدام دن رات ان کی خدمت

اورصفائی وغیرہ کے انتظام میں مصروف رہتے رہے۔ بالآخر جب حالات اس حد تك خراب مو كئ اور ایک ایسادفت آیا کہ قادیان ہے ہجرت کرنا ناگز برہو گیا تو اولوالعزم خلیفهٔ برحق کی خسن تدبیرے افراد جماعت اور پناه گزین ایک نظام کے تحت ہجرت کر کے لا ہور جار ہے تھے ادر دوسري طرف ايسے روح فرسا حالات ميں جبكه ہر طرف گشټ وخون کا بازارگرم تھااورنفسانفسی کا عالم تھا،حضرت خلیفة این الثانی رضی الله عنه کی اس تحریک پر که باهر کی جماعتیں قرعداندازی کرکے نوجوانوں کو مقامات مقدسہ کی حفاظت کیلئے قادیان بھجوائیں۔ ہندوستان بھر کی جماعتوں نے جس والہانہ ایثار وقربانی اور عشق وفدائیت کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے اینے آپ کو پیش کیاوہ قیامت تک آنے والی نسلول کیلئے قابل رشک نمونہ ہے اور سب سے بڑھ کریے کہ سيدنا حضور رضى الله عندنے بيجھى ارشادفر مايا كەحفاظت مركز كيليخ خاندان حضرت مسيح موعودعليه السلام كي نمائندگي ميس میرے بچوں میں ہے بھی ایک نمائندہ قادیان میں رہے گا۔ چنانچةرعداندازى كےمطابق سب سے بہلے محترم حضرت صاحبزاده مرزاحلیل احمه صاحب دو ماه تک قادیان رہے اور ان کے بعدمحتر محضرت صاحبزادہ مرزاویم احمد صاحب نور الله مرقده كوآخر دم تك بطور دروليش قاديان ميس رينے كى سعادت نصیب ہولی۔

چنانچہ بعد کے حالات میں ان جوال ہمت،
سرفروش مجاہدین نے اپنے بے مثال ملی نمونہ اور کردار سے
ثابت کردکھایا کہ وہ فی الحقیقت درولیش جیسے عظیم خطاب
بعض افراد کے سپر دوفتر کی نوعیت کی ڈیوٹیال تھیں اوراکثر
کے دمہ بہرہ داری کی ڈیوٹی تھی جن میں اکثر حصہ ان کا تھا
جو رات کو بھی ڈیوٹی دیا کرتے اور دن کو وقار عمل میں
مشغول رہتے ۔ آنے والے حالات کے پیش نظر جماعت
نے پوری طرح حفاظتی تدابیر کرلی تھیں اور بالخصوص وہ
حصہ جو اس وقت جماعت کے پاس ہے اور جو مقامات
مقد سہ پااس کا قربی حصہ ہے اس کی گلیوں کو بعض جگہوں

سے بند کردیا گیا تھا جس کی وجہ سے بید حصہ کافی حد تک محفوظ تھا۔ البتہ بہتی مقبرہ جو کہ ناصر آباد کے قریب تھا وہ غیر محفوظ تھا اور سخت مخدوش تھا اس وقت تک بہتی مقبرہ کے اردگر د دیوار نتھی لہٰ اسید نا حضرت اقدس سے موفود علیہ البالم کے مزار مبارک اور بہتی مقبرہ کی حفاظت کی علیہ البالم سے دیوار بنانے کا پروگرام بنایا گیا۔ چنانچ بہتی مقبرہ کے چاروں اطراف مٹی کی دیوار بنانے کا کام شروع موا۔ اس کام میں درویشان کرام کا ولولہ اور جوش دیون دیکھنے ہوا۔ اس کام میں درویشان کرام کا ولولہ اور جوش دیون دیکھنے کہ بعد کے بعد کھیے ہم درویش دیوار بنانے میں ہمتن مصروف نظر آتا اور دیوار کھڑی کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کر دی گئی اور بہرہ داری کیلئے کمرے تیار کی ایار تکئی کے اور اق میں ایک اور قطبی کارنامہ جو تاری کے اور اق میں ایک اور قطبی کارنامہ جو تاری کے اور اق میں

آبِ زرے لکھنے جانے کے قابل ہے یہ ہے کہ درویثان کرام خودتو قیدیوں کی می زندگی بسر کرر ہے تھے اورایک مختصر سے حلقے میں محدود تنص کیکن انتہائی غیرت دینی اوراسلامی جذبہ سے سرشار ہو کر **برنسم** کے خطرات سے بالا ہوکراغواشدہ مسلم خواتین کی بازیابی کا فریضہ سر انجام دیا۔ بڑی محنت اور جانفشانی سے پہلے کھوج کی جاتی کہ اغوا شدہ عورتیں کس حال میں کس گاؤں میں رہتی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور پھر پولیس اور سیاسی اورسول حکام کی مدد سے انہیں برآ مدکرنے کی کوشش کی جاتی ۔ بعض عورتیں تو منارۃ اسیح سے بلند ہونے والی اذان کی آ وازس کرخودموقعہ یا کر قادیان پہنچ جاتیں اور اردگرد بلکه دور دراز علاقوں سے بعض عور تیں غیرمسلموں سے قادیان کی اسلامی بستی کا ذکر سن کر خاموشی ہے موقع یا کر بھاگ آتیں۔ اس طرح قادیان کے اردگرد بکثرت ایسے مسلمان تھے جواین شناخت تبدیل کر کے رہ رہے تھے کیکن یا کستان جانے کے خواہش مند تھے غرضیکه ایسے سینکٹر وں مسلمان مردوں ادرعورتوں کی ہر ممکن مدد کرکے انہیں باحفاظت یاکتان ان کے

اقارب کے پاس پہنچانے کا انظام کیاجا تارہا۔

یہ زمانہ اگر چہ درویشان قادیان کیلئے انہائی صبر
آزما اور بڑے اہتلاء کا دورتھا بہت سے درویش شادی
شدہ تھے۔عورتوں اور بچوں سے دور دھونی رما کر یوں
بیٹھے کہ ان کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی جاتی اسے بڑی
مستعدی سے ادا کرتے بلکہ ہر نیکی کے کام میں ایک
دوسر سے سے آگے بڑھنے میں کوشاں رہتے۔ہر درویش
دن رات دعاؤں اور ذکر الہی اور کلام الہی کی تلاوت
میں مشغول رہتا۔اکٹر درویش دن کوروز سے ادرراتوں
کوشبینہ عبادات سے زندہ رکھتے اورسب سے بڑھ کریے
کہ آپسی محبت و بیار کا میرحال تھا کہ ہرائیک دوسر سے پر

شروع درویتی میں نہایت قلیل مقدار میں جی کو گئر خانہ سے کھا ناماتا تھا اور اس پر طرہ یہ کہ قادیان کے بعض پرانے مکینوں نے ہجرت کر کے آنے والے نئے خالفین کے ساتھ ملکر درویشان قادیان سے سوشل بایکاٹ کا اعلان کردیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی پہلے ہی شدید قلت تھی اس پر بائیکاٹ مزید ایک بہت بڑا اہتلاء بن گیا اور پھر کئی مرتبہ ایسے خوفنا کے کمحات کا سامنا ہوا جب ان سب کا موت کے گھاٹ اتاردیا جانا یقینی نظر آتا تا جب ان سب کا موت کے گھاٹ اتاردیا جانا یقینی نظر آتا تا کہ کا سامنا ہوا ہے متوالے جب موت کی آئیس کی انہیں تو کہ موت بھی انہیں درویشان کرام کی ان بیل جاتی جاتی ہوت ہی انہیں درویشان کرام کی ان بے مثال قربانیوں کود کھر کرا قبال کا درویشان کرام کی ان بے مثال قربانیوں کود کھر کرا قبال کا بیشعر بچاطور پران پر بھی صادق آتا ہے۔

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی
اورایسے ہی قوی الایمان موسین کا ذکر کرتے
ہوئے سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔
"جوسیا مومن ہے ابتلاء میں اس کے ایمان کی
طلوت اور لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی
قدرتوں اور الرس کے عجائبات پراسکا ایمان بڑھتا ہے اور





وہ پہلے سے بہت زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اور دعاؤں سے فتح یاب اجابت جاہتا ہے۔''

چونکہ تقسیم ملک نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان شدید نفرتوں کے نیج بودیئے تھے لہٰذاکسی مسلمان کا کسی غیر مسلم علاقہ میں جانا موت کو دعوت دینا تھا۔ چنا نچے ابتدائی دور میں جب کسی اہم کام کیلئے قادیان کے دوسرے محلے یا قادیان سے باہر جانے کی ضرورت پیش آتی تو تھانے سے با قاعدہ پولیس کا انتظام کرانا پڑتا جو بذات خود بڑا دشوار گذار امر تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ماحول میں خوشگوار تبدیلی آتی گئے۔ اس تبدیلی میں بھی خلیفہ دفت کے زریں مشور دوں اور دعاؤں کے ساتھ ماعول میں خوشگوار تبدیلی آتی گئے۔ اس تبدیلی میں ساتھ جماعت احمد سے کی پر امن تعلیمات کا بہت بڑا دخل شاور پھر قادیان میں آکر بسنے والوں نے جب ساتھ درویشان کرام کے اعلیٰ اخلاق اور حسن کردار کو دیکھا تو فرتیں پیاروائفت میں تبدیل ہوگئیں۔

الغرض به خلافت احمد به کی عظیم الثان برکات ہی خسی جس نے درویشان کرام کو ثبات قدم بخشا اور خلیفہ وقت کی دل سوز متضرعا نہ دعا کیں تھیں جن کے طفیل اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے انہیں صبر داستقامت اور سکینت بخشی اور اولوالعزم خلیفہ برحق کے وہ ولولہ انگیز اور زندگی بخش ارشادات و خطبات تھے جس کے نتیجہ میں چند نہتے درویشوں کو وہ ہمت و شجاعت اور عزم و ہمت عطا ہوئی جس کی مثال آنخضرت علیہ عشر کے سوا ملنا ممکن نہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الثانی رضی اللہ عنہ نہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الثانی رضی اللہ عنہ نہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الثانی میں بہلے رضی اللہ عنہ کے سوا ملنا ممکن نہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الثانی میں بہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیامت خیز حالات سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیامت خیز حالات سے پہلے میں بی بی بی جماعت کو بہ خوشخری سنادی تھی کہ:

" بیمکن ہوسکتا ہے کہ سورج ڈوب اور پھر نہ چڑھے اور ہم اس کے چڑھے کا انظار کرتے رہیں یا سورج چڑھے ادر ہم اس کے ڈوب کا انظار کرتے رہیں یا سورج چڑھے ادر وہ نہ ڈوب اور ہم اس کے ڈوب کا انظار کرتے رہیں گریہ ہیں ہوسکتا کہ بڑی سے بڑی آفت بھی اسلام کونقصان پہنچا سکے۔ یقینا ہم ابتلاؤں میں کامیاب ہوں گے۔ "بیز فرمایا:

(الفضل اسراكتوبر ٨ ١٩٣٠ع)

آج دنیا گواہ ہےاوراینے تواینے غیر بھی معتر ف

ہیں کہ جماعت احمد میہ کا دائمی مرکز خدا کے نصل ہے قائم

ودائم اورفعال رہا۔ قادیان کی مجداتھیٰ کے بلند مینارة اسے سے پانچ وقت موذن کی اذان اعلان کرتی رہی کہ خدائے واحد کے سچ عبادت گذار اور پرستار غیر اللہ کی خدائے واحد پر کامل تو کل غلامی سے آزاد ہو کر جب خدائے واحد پر کامل تو کل کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیزہیں کر عتی ۔ شار خانقا ہیں ویران اور سینکڑوں مزاروں کے نام ونشان مٹ گئے ختی کے خالفین احمد بیت کی قبور کی خدائے قہار نے خاک اڑا دی لیکن وہ بہتی مقبرہ کی خدائے قہار نے خاک اڑا دی لیکن وہ بہتی مقبرہ جس کا قیام امام الزمان نے اس وعدہ الہی سے فرمایا تھا کہ اس عیں جنتی لوگ ہی فن ہوں گے اور خود حضرت میں حود حضرت میں موجود علیہ السلام کے مقدس مزار مبارک پر دعاؤں کا جوسلسلہ سوسال قبل شروع ہوا تھا آج تک جاری ہواری ہواری ہواری ہوری حواری ہواری ہواری

قیامت تک جاری رہےگا۔انشاءاللہ۔ بالآخراخبار'' ریاست''کے ایٹر پیٹر صاحب کی اس

رائے پراس مضمون کوختم کیا جاتا ہے۔اخبار اپنی ۲۸ دسمبر کے 190ء کی اشاعت میں رقمطراز ہے:-

" یہ واقعہ انہائی دلچیپ ہے کہ جب مشرقی پنجاب میں خور بری کابازارگرم تھا، مسلمانوں کامسلمان ہونا ہی نا قابل تلافی جرم تھا۔ مشرقی پنجاب کے کسی ضلع کے کسی مقام پر بھی کوئی مسلمان باقی نہ رہایا تو پاکستان چلے گئے یافل کردیئے گئے۔ تو قادیان میں چند درویش صفت احمدی تھے جنہوں نے اپنے مقدس مقامات چھوڑ نے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ننگ شرافت لوگوں سے ننگ انسانیت مظالم برداشت کئے اور جن کو بلاخوف تر دید مجاہد قرار دیا جاسکتا ہے اور جن پر آئندہ کی تاریخ فخر کرے گی کیونکہ امن اور آرام کے زمانہ میں تو ساتھ دینے والی تمام دنیا ہوا کرتی ہے۔

ان لوگول کو انسان نہیں فرشتہ قرار دینا چاہئے جو
اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر اپنے شعار پر قائم رہے اور
اموات کی پرواہ نہ کرے۔ اب بھی قادیان کے
درویشوں کے اسوہ حسنہ کا خیال آتا ہے تو عزت و
احترام کے جذبات کے ساتھ گردن جھک جاتی ہے اور
ہماراایمان ہے کہ بیائی شخصیتیں ہیں جن کو آسان سے
نازل ہونے والے فرشتے قرار دینا چاہئے۔''

(اخبار '' ریاست' ۲۰ رسمبر ۱۹۵۷ء)

تقیم ملک پر 6 مال کا عرصہ ہو رہا ہے درویشان کا کر حصہ منھم من قبضی نحبۂ کے مطابق اپنے عہد وفا کو احسن رنگ میں پورا کرتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو چکا ہے اور چند ایک درویش باتی ہیں اللہ تعالی ان کی عمر وصحت میں برکت درویش باتی ہیں اللہ تعالی ان کی عمر وصحت میں برکت دراورس کی قربانیاں قبول فرماتے ہوئے ان کواپی رضا کی جنتوں میں داخل کر ہاوران کی عیال واولاد کو بھی ان کے نیک نقش وقدم پر چلنے کی تو فیق دے اوران مسب کو خلافت حقہ اسلامیہ کے زیر سامیہ ہمیشہ اپنے سب کو خلافت حقہ اسلامیہ کے زیر سامیہ ہمیشہ اپنے افضال و برکات سے نواز تارہے۔ آمین۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 





# منكر بين خلافت كاعبرتناك انجام

····﴿ مَكْرُمُ مُولاً نَاعِنا بِيتِ اللَّهُ صاحبِ، نا يُبِ ناظر اصلاح وارشاد قاديان ﴾···

الله تبارک و تعالیٰ کا یہ بختہ وعدہ ہے کہ وہ امت محمد یہ میں ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں میں خلافت قائم رکھے گا اور خلافت کے نتیجہ میں اُنے دین کو مضبوطی عطا فر مائے گا۔ اُن کے خوف کی حالت کو امن کو میں بدل دے گا۔ اُن کے خوف کی حالت کو الوں کو اللہ میں بدل دے گا۔ جبکہ خلافت سے روگر دانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نافر مان گھر ایا ہے۔ گویا آئیس نافر مانی کی میزادی جائے گی۔ (سورة النور: آیت ۲۵)

سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی میچی موقود و مهدی معهود علیه الصلوٰ ق والسلام جنهیں الله تبارک تعالی مهدی معهود علیه الصلوٰ ق والسلام جنهیں الله علیه وسلم کی فلامی اور آئی اتباع میں امتی بنا کرمبعوث فرمایا آئی فلامی اور آئی اتباع میں امتی بنا کرمبعوث فرمایا آئی وصال ۲۲ رمئی ۱۹۰۸ء کو بعد ۲۷ رمئی ۱۹۰۸ء کو آپ کی جماعت کوخلافت کے انعام سے سرفراز فرمایا اور سیدنا حضرت سیح موقود علیه السلام کے بعد آپ کے اور سیدنا حضرت میچ موقود علیه السلام کے بعد آپ کی جماعت کوخلافت کے انعام میں مولانا نور الدین صاحب اور سیدنا کے بعد آپ کی خات کی خات

سیدنا حضرت صاحبزادہ مرز ابشیرالدین محمود احمد رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ نے خلافت کی تائید میں اپنے مشورہ میں فرمایا کہ:

" حضرت مولانا سے بڑھ کرکوئی نہیں اور خلیفہ صرور ہونا چاہئے اور حضرت مولانا ہی خلیفہ ہونے چاہئیں ورنہ اختلاف کا اندیشہ ہے اور حضرت اقدی علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ اس جماعت کے دوگروہ علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ اس جماعت کے دوگروہ میں سے دوگروہ میں گے ایک طرف خدا ہوگا۔"

(اصحاب احمه جلد دوم ۸۹ سطبع اوّل ۱۹۵۲ء)

#### مصلح موعود: رویاءحضرت مصلح موعود:

ای سال کے آخر میں یا ۱۹۰۹ء کی ابتداء میں آپ کورویاء میں دکھایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں:-

'' میں نے رویاء میں دیکھا کہ سجد میں جلسہ ہور ہا ہے اور حضرت خلیفۃ اوّل تقریر فرما رہے ہیں مگر آپ اس حصہ مسجد میں کھڑے ہیں جو حضرت سیج موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے بنوایا تھا۔اُس حصہ مسجد میں کھڑے نہیں ہوئے جو بعد میں جماعت کے چندہ سے بنوایا گیا تھا۔آ پ تقریر مسئلہ خلافت پر فرمار ہے تھے اور میں آ پ کے دائیں طرف بیٹھا ہوں۔ آپ کی تقریر کے دوران میں خواب میں ہی مجھے رقت آگئی اور بعد میں کھڑے ہوکر میں نے بھی تقریر کی جس کا خلاصہ قریبًا اس رنگ کا تھا کہ آپ پرلوگوں نے اعتراض کر کے آپ کوسخت د کھ دیا ہے گرآ یے یقین رکھیں کہ ہم نے آپ کی سے دل سے بیعت کی ہوئی ہے اور ہم آپ کے ہمیشہ و فا دارر ہیں گے۔ پھرخواب میں ہی مجھے انصار کا واقعہ یادآ گیا۔ جب اُن میں ہے ایک انصاری نے کھڑے ہوکر کہا تھا، یا رسول اللہ! ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے ادر بائیں بھی لڑیں گے، آ گے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک وہ ہماری لاشوں کو روندتا ہوا نہ آوے۔اُسی رنگ میں میں بھی کہتا ہوں کہ ہم آپ کے وفا دار ہیں اورلوگ خواہ کتنی بھی مخالفت کریں ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آ کے بھی لڑیں گے اور پیچھے

بھی لڑیں گے اور دشمن آپ کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک وہ ہم پر حملہ کر کے ہمیں ہلاک نہ کر لے قریبًا اسی سم کامضمون تھا جورویاء میں مکیں نے اپنی تقریر میں بیان کیا۔

(سوائح فضل عمر جلداة ل صفحه ۱۹۴–۱۹۵) چنانچيسيدنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام کے وصال پر ابھی ۲ - ۷ ماہ کا بی عرصہ گزیراتھا کہ منکرین خلافت جنہوں نے سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الاوّل کی بیعت محض آپ کے بلند مرتبہ اور اس موقعہ پر جماعت کے عمومی رجان سے مرعوب ہوکر کی تھی۔خلافت کے وقار اور اُس کے مقام کو گرانے کے لئے چہمیگوئیاں كرنے لگ گئے۔ چەملگوئيال كرنے والے وہى احباب تن جوسيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كي حيات ميس بھی ہے ادبیال کرنے سے باز ہیں رہے۔ چنانجدان احباب کا ۱۹۰۵ء میں ایڈیٹر اخبار دطن سے حضرت سے موعود علیہ السلام کی منشاء کے خلاف گھ جوڑ اور لنگر خانہ حضرت مسيح موعود عليه السلام سيمتعلق حضرت مسيح موعود عليهالسلام يربدظني كرنااور حضرت مسيح موعود عليهالسلام كي بلندشان اورعظيم مرتبه كے مقابل يرائجمن كو جماعتى تنظيم و اتحاد كاذر بعيه بمجصنااور بتانااورا سيحضرت سيح موعود عليه السلام كاسب سے بڑا كارنامه بتانا مبران صدراتجمن کی تقرری کے تعلق سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کو پس پشت ڈالنا۔ کنگر خانہ جس کا انتظام حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اس پر قبضہ كرنے كے لئے بعض مہمانوں كے سامنے بدانتظاميوں





کارونارونا۔اس میم کی اور بہت ساری ہے ادبیاں ان احباب نے حضرت میں موعود علیہ السلام کی زندگی میں کیس۔آپ کے وصال کے بعد اور خلیفۃ اسی کے تعلق پر جب ان لوگوں نے خلافت اور خلیفۃ اسی کے تعلق سے واشگاف رنگ میں ہے ادبی شروع کی اور خلیفہ کے مقام کو گرا کر پیش کرنا شروع کیا تب حضرت میر محمہ استحاق صاحب رضی اللہ عنہ نے مقام خلافت سے متعلق اسکان صاحب رضی اللہ عنہ نے مقام خلافت سے متعلق ایک سوالنامہ تیار کر کے حضرت خلیفۃ اسی اللوّل کی خدمت میں بھوایا۔سوالنامہ میں دریافت کیا گیا تھا کہ:

خدمت میں بھوایا۔سوالنامہ میں دریافت کیا گیا تھا کہ:

تعلقات کیا ہیں یعنی آپس میں کیا فرق ہے؟

اسلام و اشاعت اسلام و اشاعت اسلام و اشاعت اسلام و جماعت احمد میدگی مدّ ات کاانظام کرسکتا ہے یانہیں؟

المجان مستر د کرسکتی کا تھم صدر انجمن مستر د کرسکتی ہے یانہیں؟
ہے یانہیں؟

سیدنا حفرت خلیفۃ آسے اوّل کی خدمت میں یہ سوالنامہ پیش ہونے پر آپ نے بیسوالات اس دفت کے سیرٹری صدر انجمن احمد یہ جناب مولوی محمد علی صاحب ایم اے کو بخرض جواب بھجواد ئے۔

مولوی صاحب موصوف کا جواب اس طرح تھا۔ نے ہیں:

"ا-ال وقت خلافت کے منصب پر بیٹھنے والا صدرانجمن احمد بید کا صدر ہے۔ یعنی جس شخص کو حضرت صاحب نے مجلس معتمد بین صدرانجمن احمد بید کا میرمجلس منتخب فرمایا تھا، اس کو ساری قوم نے اتفاق کے ساتھ خلیفہ منتخب کیا ہے۔ پس وہ اور صدرانجمن احمد بیدا یک ہی چیز ہیں۔ آئندہ جیسا خلیفہ ہوگا و لیے ہی اس کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ لیکن تعلقات ہوں گے۔ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حضرت صاحب کی وصیت سے بید ظاہر نہیں ہوتا کہ خلیفہ کا کوئی فرد واحد ہونا ضروری ہے۔ گو بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ اب ہے بلکہ صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ اب ہے بلکہ حضرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ صفرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ سے اندر کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ سے اندر کیا کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ سے اندر کیا کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ سے اندر کیا کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیا کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اندر کیا کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بیہ کو اپنا کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اندر کیا کو اپنا کو اپن

ضروری نہیں کہ خلیفہ ایک ہی شخص ہو بلکہ ایک جماعت
بھی ہوسکتی ہے اور بیاس واسطے بھی ہے کہ انجمن کے
واسطے حضرت اقد س نے دُعا کی ہے کہ ایسے امین
ہمیشہ اس سلسلہ کو ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے لئے کام
کریں اور خاص طور پر اگر اس امانت کے قابل کسی
ایک فرد واحد کو سمجھا ہے تو وہ حضرت مولوی نورالدین
صاحب ہی ہیں۔

۲-انجمن کو ایک مامورمن الله نے الہام اللی کے مطابق قائم کیا ہے اگر کوئی خلیفہ مامور من الله ہوتو وہ مطابق منشاء اللی اس میں جو جا ہے گا تغیر کر سکے گا، دوسرے کے واسطے جائز نہیں۔

۳-حضرت صاحب نے جائیدادوں اور مالوں اور مالوں کا صرف محافظ ہی نہیں بنایا بلکہ ان کا مالک کھی قرار دیا ہے۔ ہاں صرف بیر دوک ہے کہ اس انجمن کا کوئی ممبر کسی جائیدادیا مال کوا ہے ذاتی اغراض میں خرج نہیں کرسکتا۔ اور نہ ہی خود انجمن سوائے اغراض سلسلہ کے کسی طرح پرخرج کرسکتی ہے۔''

(حقیقت اختلاف حصہ اوّل صفحہ ۹ ستا ۲۷ بحوالہ سوائح فضل عمر جلداوّل صفحہ ۱۹۰-۱۹۰ سیرنا حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل کو مولوی محمطی صاحب کے اس جواب پر سخت جیرت ہوئی کیونکہ اُن کے جواب سے صاف عیال تھا کہ اُن کے خزد کیے خلیفۃ المسیح کا کوئی مقام ہی نہیں۔ وہ تو اس انجمن کو جس کے ممبران کو سیدنا حضرت مسیح موقود علیہ السلام نے اپنے مشیر کے طور پرنامزد کیا ہوا تھا سب کچھ بچھتے تھے جیسا کہ مشیر کے طور پرنامزد کیا ہوا تھا سب بچھ بچھتے تھے جیسا کہ اُن کے جواب میں ظاہر تھا۔

تاہم حضرت خلیفۃ اسے الاقل نے فرمایا کہ:

ان سوالات کو جواب کے لئے چالیس ایسے
آدمیوں کے پاس بھی بھیجا جائے جو جماعت میں نمائندہ
حیثیت کے مالک ہوں اور پھراُن کی رائے سے آپ کو اطلاع دی جائے۔

نیز بین نمائندے اسر جنوری ۱۹۰۹ء کے دن

بغرض مشورہ جمع ہوں۔ چنانچہ جب سے سوال نامہ دیگر احباب تک پہنچا تو ہرایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب لکھا۔ انجمن کے ممبران میں سے مکرم خواجہ کمال الدین صاحب، مکرم ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب، مکرم شخ رحمت اللہ صاحب اور مکرم ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کا جواب جناب محم علی صاحب کے جواب کے ہواب کے ہوا کے ہواب کے ہ

" حفرت سے موعود علیہ السلام کی وصیت کی رو سے اُن کی جانشین انجمن ہے۔ حضرت صاحب نے کسی فرد واحد کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ بیہ اور بات ہے کہ اس انجمن نے بالا تفاق آپ (مراد حضرت خلیفۃ اسے الاقل کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا مطاع بنالیا۔ بیرتو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ وہ وصیت کے ماتھ بر مجبور نہیں۔ ماتحت ایسا کرنے برمجبور نہیں۔

(تاریخ احمہ یت جلد ۴ صفحہ ۲۷۲)

اس کے ساتھ ساتھ ای دوران مکرم خواجہ کمال
الدین صاحب نے لا ہور کے احمہ یوں کا ایک جلسہ اپنے
مکان پر رکھ کرتقریر کی اور احباب جماعت لا ہور کے
سامنے خلافت کو جماعت کے لئے ایک خطرہ ظاہر
کرتے ہوئے بتایا کہ:

"سلسله کی تباہی کا خطرہ ہے۔ اصل جانشین حضرت سے موعودعلیہ السلام کی انجمن ہی ہے۔ اور اگر لیہ بات نہ رہی تو جماعت خطرہ میں پڑجائے گی اور سلسلہ تباہ ہوجائے گا۔"

اوراس پرجلسہ میں شریک سب لوگوں سے دستخط بھی لئے حاضرین میں سے دوا حباب محترم حکیم محمد حسین صاحب قریتی سیرٹری انجمن احمد بدلا ہوراور با بوغلام محمد صاحب فور مین ریلوے دفتر لا ہورنے دستخط کرنے سے انکار کیا باتی سب نے دستخط کردیئے۔ بیروہی خواجہ کمال الدین صاحب ہیں جنہیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال سے چندروز قبل رویا میں دکھایا گیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد



حضرت حکیم نور الدین صاحب آپ کی جانشینی کریں گے۔اس رویاء کووہ خود بیان کرتے رہے۔

حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجيكي رضي الله تعالى عنه جو خواجه صاحب كے أستاد بھى تھے، نے خواجہ صاحب کے نام ایک نصیحت آمیز مکتوب میں اُنکی رویاء کا کچھاس طرح ذکر فرمایا ہے۔

(۱) ''اول میں آپکو آپ کی ان رویاؤں كيطرف توجه دلانا حابه تا ہوں جوآپ كى ذات كے لئے سب سے زیادہ قبت ہیں۔ منجملہ ان کے آپ کی وہ رویاء جوآب نے حضرت سے موعود علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی زندگی کے بالکل آخری ایّام میں شائد ایک دو دن قبل از وفات بیش کی تھی عرض کی جاتی ہے۔ آپ نے بیان کیا تھا کہ میں بمع اینے چندر فقاء کے اسیران سلطانی کی حیثیت میں گرفتار ہوکر ایک عدالت میں پیش گیا گیا۔اورجس مجسٹریٹ کےسامنے حاضر کیا گیاد یکھا تووه مولا نامولوي نورالدينٌ صاحب ہيں۔اس روياء کي صدافت حضرت مولوی صاحب کی خلافت کے دور میں جس طرح ظہور میں آئی اس سے نہ تو آ پکوہی انکار ہو سكتا ہے اور نہ اور كسى السيخف كوجوان حالات سے بچھ بھی واقفیت رکھتا ہو۔ ابتداء دور خلافت میں آپ کا لا ہور میں خلیفہ کی معزولی کے لئے لا ہوری احباب کے سامنے دستخط کی غرض ہے ایک تحریبیش کرنا فتنه بغاوت کی بیروہ آگتھی جو پہلے آینے اپنے دست فساد سے سلگائی اورجس کی چنگاریاں اورشرارے اندر ہی اندر جماعت میں تعلقات خلافت اور معاہدات بیعت کے نازک رشتوں کوجلانے سے خوفناک صورت بیدا کرنے لگے۔ تب حضرت خلیفہ اوّل نے ایک خاص مجلس کے انعقاد کے لئے اکابر کو بلایا اور مسجد مبارک کی حجیت بروہ اسپران سلطانی کی حیثیت میں گرفتار ہوکر حاضر کئے گئے۔ میں پڑینگے۔ اور چونکہ دوسرے اسپر آپ کے زیر اڑ غرض اس کے بیان کرنے سے صرف یہ ہے کہ آپ کو

اورآپ سے بعد فتح عہداوّل کے دوبارہ بیعت لی گئی۔ اس رویاء کے بیان کرنے سے میری پیغرض ہے کہ آپ کی رویاءصادقہ سے بیربات صاف طور سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا خلیفہ اول کے عہد میں خلافت کا مخالف ہونا،آ پکوجرم بغاوت کامرتکب قرار دیتا ہے اور آ پکو بمع آپ کے رفقاء کے آپ کی رویاء میں اسپران سلطانی کے نام سے موسوم کرنا اس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ آپ جب بھی بغاوت کرینگے اینے ارادوں میں کامیاب نہیں كه خليفه خداكى طرف سے قومی نظام كو قائم رکھنے كيلئے بطور سلطان کے ہے جس کی اطاعت نہایت ضروری ہے۔ پھرسلطان کے لفظ میں بیجھی اشارہ ہے کہ خلیفہ کے باغیوں کا گروہ جب بھی بھی اس کی مخالفت کے لئے اٹھیگا غلبہ خلیفہ کو ہی عطا ہوگا کیونکہ سلطان تسلط اور غلبہ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پھراسیراورسلطان کی باہمی نسبت اس بات کی اور بھی تائید کرتی ہے کیونکہ جب تک خلیفه کو غلبه اور تسلط عطانهیں ہوگا کوئی اس کا اسیر کیسے ہوسکتا ہے پھرسلطان اس دلیل اور برہان کو بھی کہتے ہیں جواپنی قوت اور تا نیر سے دلوں پر تسلط اور قابو ہوتا ہے کہ آپ کامسے موعودٌ کی نبوت ہے انکار کرنا اور یالیتی ہے بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلیفہ اپنی خلافت کے ثبوت حقیت میں ایسے ایسے دلاکل رکھتا ہے۔ كەمناظرە كے وقت فریق مخالف كواس كے مقابلہ ہے عاجز آ کراس کا اسیر ہونا پڑتا ہے۔خواجہ صاحب! پھر ای الہامی فقرہ کا آپکوہی بتایا جانا اور باوجوداس کے کہ اسیران کےلفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے سوااور بھی مجلس قائم کی گئی جسکو دوسر کے لفظوں میں در بارخلافت سیر ہونیوالے ہیں دوسروں کونہ بتایا جانا ہے اس بات کی کے نام ہے بھی موسوم کر سکتے ہیں۔ ہال خواجہ صاحب! طرف اشارہ کرتا ہے کہ بانی فساد دراصل آپ ہی یہ وہی عدالت تھی جس میں آپ بمع اپنے دیگر رفقاء کے ہونگے اور دوسرے اسر آپ کی رفاقت ہے اس ابتلاء

ہونے سے اس ابتلا میں مبتلا ہونیوالے تھے اس کئے متاثرین برمؤثر کے مقدم ہونیکے سبب اس رویاء سے آپکوہی آگاہ کیا گیا کیونکہ دوسروں کے لئے آپ موثر تھے۔اسیران سلطانی کے فقرہ سے بیٹھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیفہ اوّل کے بیاسیران سلطانی آپ کی و فات کے دنوں تک بطور قید یوں اور اسپروں کے رہینگے کیکن آپ کی وفات کے بعد قید سے نکل کر خلیفہ ثانی کی مخالفت میں باغیوں کی طرح پھر کھڑے ہوجا کینگے لیکن ہو نگے بلکہ اسران کالفظ بتلاتا ہے کہ آپ نامرادی ، خلیفہ کے مقابلہ میں ہر وقت ناکام اور نامراد ہی کے ساتھ خلیفہ کے مقابلہ میں عاجز اور مغلوب کئے رہینگے ....اس کے بعدایک رویاء مُیں حضرت میں موثود جا کینگے۔اورخلیفہ کواسیران سلطانی کے فقرہ میں سلطان \* کا آپ کو سناتا ہوں امید ہے کہ آپیے مجھ سے پہلے بھی کے نام سے موسوم کرنااس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سنا ہوگا اس رویاء کے بہت سے گواہ خدا کے فضل سے زنده موجود ہیں اگر آپ کو انکاریا شک ہوتو وہ حلفیہ شہادت ہے آ بکو یقین دلا سکتے ہیں کہ اس رویاء کی صحت میں کچھ بھی شک نہیں۔ وہ پیر ہے کہ حضرت سے موعود نے فرمایا کہ میں اور مولوی نور الدین صاحب مسجد میں ہیں، اس وقت کیا دیکھتا ہوں کہ خواجہ کمال الدین دیوانوں کی طرح مجھ یر بار بارحملہ کرنے کے کئے دوڑتا ہے اورسر سے نگاہے تب میں نے حکم دیا کہ اسکومسجد سے نکال دیا جائے۔ گوالفاظ میں فرق ہومگر مضمون یمی ہے۔اس خواب سے صاف طور پر واضح آپ کے بعد آپ کی خلافت سے اعراض کرنا مجکم " يتخبطه الشيطان من المس محض دنياطلي اور زریری کی وجہ سے ظہور میں آیا۔ آپ کے رفیق میاں محمعلی نے اس جگہ شیطان کے معنے دنیا کے لئے ہیں گویا حضرت سیح موعود پرمجنونانه حمله کرنا ، شیطان د نیا کے مس سے سرز دہوا۔ اور مسجد کی تعبیر تو آپ جانتے ہوئگے کہ مسجد سے مرادعلی العموم جماعت مومنین ہوا کرتی ہے اور اس سے آپ کے لئے نکالے جانیکا تھم صادر ہونا بھی جس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے وہ آپ سے تحفی نہیں۔میری

خلافت عربی الم جو کما بر

اس بات کی طرف توجہ ہو کہ آپ موجودہ اختلاف میں حق بہیں۔ پس آپ لوگوں کو ناحق مغالطہ دیکر ہلاک نہ کریں۔ اور توبہ کریں کہ خیراس میں ہے۔ ورنہ وہ وقت قریب ہے کہ آپ دستِ تا سف ملتے ہوئے حسرت سے روئینگے اور پیٹینگے اور پھر بیوفت کی پشیمانی اور رونا پیٹینا آپ کے لئے پچھ بھی مفید اور سود مند نہیں ہوگا۔

اس کے بعد آپ کوایک اور رویاء یا ددلاتا ہوں جو آپ نے مجھے غالبًا واواء میں سائی۔آیے بیان کیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ریل گاڑی اپنی لائن پر بڑی خوبی کے ساتھ جارہی ہے اور اس کے مقابل ایک ادر گاڑی کو میں نے ایک واہن (باہی ہوئی زمین) میں ڈال کر جلانا جا ہاہے اس نظارہ کے بعد آئکھ کھل گئی۔ بیہ رویاء بھی آپ کے لئے بہت بوی ججت ہے اس رویاء کی صدافت حفرت خلیفہ ٹائی کے مبارک عہد کے آغاز میں ہی ظہور میں آگئی۔ اور آینے دیکھ لیا کہ آیئے کس طرح خلافت حقہ کی گاڑی کے مقابل بغاوت کے طوریر علیحدہ گاڑی بغیر کسی لائن کے جلانی جاہی۔آپ کا وا ہن میں گاڑی کو چلانے کے لئے ڈالناجس نا کا می اور نامرادی کی خبر دیتا ہے وہ واقعات کی تقیدیق سے ظاہر ہے۔ بیشک آینے گاڑی کو وائمن میں ہی ڈالا ہے اگر وا بهن میں آینے گاڑی کونہ ڈالا ہوتا اور نہ گاڑی وا بهن میں پھنس کر مسافر دں کو بے لطفی کے ساتھ منزل مقصود سے روکتی تو مسافرین آپ کی گاڑی ہے اترا تر کر خلافت حقہ کی گاڑی پر کیوں سوار ہوتے جواین لائن پر خولی کے ساتھ جارہی ہے۔خدا کے فضل سے بہت سے منکران خلافت جوشامت اعمال ہے آپ کی گاڑی پر سوار ہو گئے تھے آپ کی گاڑی ہے اتر کر حضرت خلیفہ ٹانی کے ہاتھ یر بیعت کرکے خلافت حقہ کی گاڑی پر سوار ہو گئے ہیں۔ای طرح کی ردیاء انہی دنوں میں ڈ اکٹر سیدمحمد حسین شاہ صاحب نے بھی مجھے سنائی تھی۔

انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک ریل گاڑی کو دیکھا

ہے جولائن پر بڑی تیزی اور صفائی کے ساتھ جارہی ہے

اوراس کو چلانے والے میاں محمود ہیں۔ پھرانہوں نے یہ کھی بیان کیا کہ مجھے اس دفعہ کے بہاو لپور کی طرف کے سفر میں تنبیبہ ہوئی ہے کہ میں اپنی زبان کو بندر کھوں او اس معاملہ میں خاموش رہوں۔ پھرانہوں نے اپناایک الہام بھی سایا جو انہیں سورہ العصر کے الفاظ میں ہوا۔ جس پرشاہ صاحب نے جو پچھ بھی ممل کیاوہ ظاہر ہے اور جو کم کھی شوت انہوں نے الہامی الفاظ کی ہدایت کی عزت ورتو قیر میں پیش کیا ہے وہ مخفی نہیں۔ اور تو قیر میں پیش کیا ہے وہ مخفی نہیں۔

....ماں ایک اور رویاء بھی س لیں جو آپ نے مجھ قریباً ای زمانہ میں سنائی۔آپ نے بیان کیا کہ میں چیف کورٹ کی عدالت میں کھڑا ہوں او اس حاکم کے سامنے کھڑا ہوں اس کا نام ریث صاحب ہے، اس موقع پر میں ایک چوغه کا ندھوں پر ڈالتا ہوں جو گر پڑتا ہے۔ چنانچہ پہلی دفعہ لینے ہے بھی وہ گریٹرااور دوسری د فعه بھی وہ گر ہی پڑا۔ لیکن جب دوسری دفعہ گرا تو میں بالكل نظام وگيااورايك كپراباريك جوصفاقه كيتم سے تھا وہ نظر آیا۔ جو باوجود موجود ہونیکے معدوم کے حکم میں تھا۔ آپ کا بیخواب بھی کیما صاف ہے کہ آپ نے خلیفہ اول کے وفت بھی آپ کی مخالفت کی اور خلافت کا چوغه خود اور هنا جام جوگر گيا اور آپ نا کام اور نامراد رہے۔اب دوبارہ حضرت خلیفہ ثانی کی مخالفت میں بڑا زور مارر ہے ہیں کہ سی طرح خلافت کا چوغہ اوڑھوں۔ لیکن یا در هیس که اس دفعه بھی انشاء الله آپ نا کام اور نامرادر ہیں گے۔ بلکہ ایسی قابل شرم نا کامی سے نامراد رہیں گے۔ کہبس برہنہ ہی ہوجائیں گے جس سے آب کی ذلت دنیا کونظر آ جائیگی \_

جب آپ لندن میں تھے تو میں نے بھی ای مضمون کا ایک مکاشفہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ لاہور میں ایک چبوتر ہے پر کھڑا ہوں۔اور میری نگاہ اس قدر میں ایک چبوتر ہے پر کھڑا ہوں۔اور میری نگاہ اس قدر لمبی ہے کہ لندن تک پہنچی ہے۔ اس وقت میں نے بحالت کشف دیکھا۔ کہ آپ نمائش گاہ میں شال کی طرف منہ کئے ہوئے بالکل بر ہنہ رکوع کی حالت میں طرف منہ کئے ہوئے بالکل بر ہنہ رکوع کی حالت میں

کھڑے ہیں۔ تب اس وقت میں آپ کو نگا دیکھ کراور شال کی طرف منہ کئے ہوئے رکوع کی حالت میں دیکھ کر بہت ہوئ حسرت سے کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے یہ کیا گیا۔ کہ یورپ کو قبلہ بنا کر اس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یورپ کی طرف اس قدر جھک گئا ذیڑھ دہوع تک کر رہے ہیں۔ لیکن اس ایسی نماز سے ہیں کہ رکوع تک کر رہے ہیں۔ لیکن اس ایسی نماز میک سے بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ اٹھاتے بالکل نگے ہو رہے ہیں۔ کہ سارے بدن پرایک کپڑا تک نہیں۔ میں نے انہیں ایام میں یہ مکاشفہ کئی دوستوں کو صنایا۔ اور مجھے نے انہیں ایام میں یہ مکاشفہ کئی دوستوں کو صنایا۔ اور مجھے یقین ہوگیا کہ خواجہ صاحب اب یورپ سے لباس تقوی کی سے بالکل نگے ہوکر مراجعت فرما ئیں گے۔ سوالیا ہی عداوت میں آپ نے تمام شرا اکھا تقوی کی موادت میں آپ نے تمام شرا اکھا تقوی کی عداوت میں آپ نے تمام شرا اکھا تقوی کی عداوت میں آپ نے تمام شرا اکھا تقوی کی عداوت میں آپ نے تمام شرا اکھا تقوی کی اللے طاق رکھ دیا ہے۔ ''

(بحوالها خبار الفضل قادیان مورخه ۲۸ رخمبر ۱۹۱۵ عجلد ۳ نمبر ۲۴ صفحه ۵ تاک)

دراصل سیدنا حضرت سیح موعود علیه السلام نے جب منشاء اللی کے تحت وصیت کے نظام کی بنیاد ڈالی اور اس نظام کو چلانے کے لئے نیز آمد اور جائیداد کے انتظام وانفرام کی خاطر ایک انجمن کار پرداز مصالح قبرستان قائم فرمائی۔ اس انجمن کے ممبران میں دیگر مبہت سے احباب کے علاوہ مولانا محمعلی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب بھی شامل تھے۔ یہیں ہے خواجہ کمال الدین صاحب بھی شامل تھے۔ یہیں ہے ان لوگوں نے خیال کیا کہ گویا حضرت میچ موعود علیہ السلام نے اس انجمن کو اپنا جائشین مقرر کیا ہے جو کہ الکل غلط خیال تھا۔

حفرت میر محمد الحق صاحب کا سوال نامه ای دوران سید ناحفرت مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب کی خدمت میں بھی پہنچا۔ آپ نے تو بشرح صدر خلیفۃ اسی خدمت میں بھی پہنچا۔ آپ نے تو بشرح صدر خلیفۃ اسی اللوّل کی بیعت کی تھی۔ چنانچہ حضرت صاحبز ادہ مرز البیرالدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں:

'' حضرت می موعود علیہ السلام کی وفات کو ابھی پندرہ دن بھی نہ گزرے تھے کہ خواجہ صاحب (خواجہ





كمال الدين صاحب) نے مولوي محمعلی صاحب كى موجودگی میں مجھ سے سوال کیا کہ میاں صاحب! آپ کا ظیفہ کے اختیارات کے متعلق کیا خیال ہے۔ میں نے کہا کہ اختیارات کے فیصلہ کا وہ وقت تھا جب کہ ابھی بیعت نہ ہوئی تھی ، جب کہ حضرت خلیفہ اوّل نے صاف صاف کہددیا کہ بیعت کے بعدتم کو بوری بوری اطاعت کرنی ہوگی۔اوراس تقریر کوس کرہم نے بیعت کی تواب آ قا کے اختیار مقرر کرنے کاحق غلاموں کو کب حاصل ہے؟ میرے اس جواب کوس کر خواجہ صاحب بات کا رُخ بدل گئے اور کہا بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے یونہی علمی طور پر بات در یافت کی تھی اور ترکوں کی خلافت کا حوالہ دے کر کہا کہ چونکہ آج کل لوگوں میں اس کے متعلق بحث شروع ہے،اس لئے میں نے بھی آپ سے اس کا ذکر کر دیا، بیمعلوم کرنے کے لئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اور اس پر ہماری گفتگوختم ہوگئ لیکن اس ہے بہر حال مجھ پر اُن کا عندیہ ظاہر ہو گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ اِن لوگوں کے دلوں میں حضرت خلیفہ اوّل رضی الله عنه کا کوئی ادب اوراحتر امنہیں اور بیرچاہتے ہیں كمكى طرح خلافت كے اس طريق كو منا ديں جو ہمارے سلسلہ میں جاری ہواہے۔'

(اختلافات سلسله کی تاریخ کے محیح حالات صفحہ حفرت صاحبزادہ صاحب کی اس تحریر سے جہاں آپ کا خلافت کے تین شرح صدر ثابت ہے وہاں میجھی ثابت ہے کہ ابتداء ہی سے جماعت میں بعض سركرده اور دنیاوی تعلیم سے آراسته احباب کا ایک گروه ایبا پیدا هو چکا تھا جو بظاہرتو نظام خلافت کی بجائے د نیوی جمہوری نظام کوسلسلہ عالیہ احدید میں رائج كرنے كاخوا مشندنظر آتا تھا۔

حضرت صاحبزادہ صاحب نے دل و جان سے أ عبد اطاعت باندها تها ادر آب عقلاً بهي خلافت كي ضرورت واہمیت کے قائل تھے۔اس سب کے باوجود

آپ نے سوال نامہ کا جواب دینے سے پہلے نہایت تضرع کے ساتھ اللہ کے حضور دُ عا 'میں کیں۔جس کے نتيجه مين آپ كى زبان پرىية بيت جارى موكى:

" قُلْ مَا يَعْبَولُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُ كُمْ " اور آپ پر میتفهیم ہوئی کہ خلافت برحق ہے۔جس طرح دیگر انبیاء کے خلفاء ہوتے رہے ہیں یہاں بھی خلافت ہوگی۔ جومخالفت کررہے ہیں اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے لئے خدا کا عذاب ہے چنانچہ یہ حقیقت مھل جانے پرآپ نے سوالنامہ کے جواب میں اپنی بیرائے کہ خلیفہ انجمن پر حاکم ہے نہ کہ انجمن خلیفه پرلکھ کربھجوا دی۔

سیدنا حضرت خلیفة اسیح الاوّل نے ۱۳رجنوری

کوشورلی کے لئے احباب کو بلایا ہی تھا چنانچہ ۰ سار جنوری کونمائندگان مرکز میں پہنچ گئے ۔لکھا ہے کہ اسار تاریخ کی رات بڑی ہی عجیب رات تھی بہتوں نے جاگتے کائی۔سب کےسب تہجد کے ونت مسجد مبارک میں جمع ہو گئے تادعا کریں۔فجر کی اذان کے بعد حضرت خلیفۃ اسے الاوّل فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے۔ آپ نے فجر کی نماز میں سورہ بروج کی تلاوت فر مائی۔ آيت إنَّ اللَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُومِنِيْنَ وَالْمُومِنْتِ پڑھتے وفت آپ کی آواز شدت گریہ سے رک جاتی۔ الله التحوالية والتح فضل عمر جلدا وّل صفحه ١٨٦) آپ نے اس آیت کی دوبارہ تلاوت فرمائی اور اس موقعہ پر تحکصین جماعت کا وفور گریہے سے بیہ عالم ہوا کہوہ خون میں نہائے ہوئے مرغ کبل کی طرح تڑینے لگے۔ فرش سے عرش تک عجزو نیاز اور سوز وگدار سے بھری آ ہوں اور چیخ و یکار کا ایک کہرام بیا تھا۔بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز فجر سے قبل آپ کو الہامًا نماز میں سورہ بروج کی تلاوت کا حکم دیا گیا تھا۔اور بتایا گیا تھا کہ اس سے اکثر لوگوں کے دل زم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسائی ہوا۔

علے گئے تو بعض عمائد انجمن جو مخالفین خلافت میں شامل

تھے یہ لیکچر دینا شروع کر دیا کہ اب مولوی صاحب (مراد خلیفة اسیح الاقل) کوئی اور تقریر نہیں فرما کیں کے جس کی نسبت آپ نے آج کا دعدہ فرمایا تھا اور شور ی بلائی تھی۔ کیونکہ اس تقریر کے قائمقام یہی آیات ہیں جوآب نے نماز میں پڑھی ہیں۔آب نے گویاان آیات کے ذریعہ ہم کویہ دعظ فر مایا ہے کہ مومنوں کواس امريرا تفاق تفاكه المجمن حضرت مسيح موعود عليه السلام كي جانشین ہے جوسب جماعت اور خلیفہ پر بھی حاکم ہے مگر بعض شریروں نے اس کے خلاف بات چھیڑ کرمومنوں میں تفرقہ اور فتنہ ڈال دیا۔ پس آپ نے جو وعظ کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب اور کوئی تقریر ینہ ہوگی۔ اب ہم سب کو عاہے کہ اس بات برجم جائیں اور کسی شریر کے کہنے برنہ جائيں کیکن مومنین کونماز میں شرح صدرعطا ہو چکا تھا اس کئے انہوں نے اس برا پیگنڈہ کوسخت نفرت وحیرت ے دیکھا۔ ان براس کا کچھاٹر نہ ہوا۔ اس دوران حضرت خليفة أسيح الاقرل رضى الله عنه كاارشاد موا كهمجد مبارك كي حجيت يرجمع مول \_حضرت خليفة أسيح الاوّل ال بھی گھر ہے مسجد میں تشریف لائے ۔مسجد میں دواڑ ھائی سوافرادجمع تھے جن میں اکثر جماعتوں کے نمائندے تھے۔آپ کے لئے مسجد کے وسط میں جگہ بنائی گئی تھی کیکن آپ نے وہاں کھڑے ہونے سے انکار کیا۔ اور مشرقی جانب سیدھا مسجد کے برانے ای حصہ میں تشریف لے گئے جے حضرت سیج موعود علیہ السلام نے خودتقمیر کیا تھا۔آپ نے اس موقعہ پر جوتقر رفر مائی اس نے سب کے دل ہلا دیتے۔ آپ نے فرمایا:

" تم نے ایے عمل سے مجھے اتناد کھ دیا ہے کہ میں اس حصه مسجد میں بھی کھڑ انہیں ہوا جوتم لوگوں کا بنایا ہوا ہے بلکہ میں اینے مرزا کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فر مایا۔ میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے۔ اور بیدونوں سیدنا حضرت خلیفة امسی الاوّل نماز پڑھا کرگھر خادم ہیں۔ انجمن مشیر ہے۔ اس کا رکھنا خلیفہ کے لئے ضروری ہے۔جس نے بیاکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت





لینا ہے اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے۔خدانے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کرمر تد ہوجائے گاتو میں اس کے بدلے تھے ایک جماعت دوں گا۔

کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازه یا نکاح پر هادینا اور یا بیعت لے لینا ہے۔ یہ کام تو ایک ملا بھی کرسکتا ہے۔ اس کئے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں اور میں اس قشم کی بیعت برتھو کتا بھی نہیں بیعت دہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے ایک حکم ہے بھی انحراف نہ کیا جائے۔

(خلافت احمدیہ کے مخالفین کی تحریک صفحہ ۱۹ بحوالہ سوا کے

فضل عمر جلدا وّل صفحه ١٩٦) سيدنا حضرت خليفة المسيح الاوّل كي بيه تقرير نہایت پُر جوش اور مؤید من اللہ کھی۔ یہی وجہ ہے کہ سامعین میں ہے اکثر کے دل موم کی طرح پلھل گئے اوران يرخوب واضح ہوا كەخلافت كى عظمت اور مقام کیا ہے۔ دوران تقریر ایک عجیب ساں طاری ہوگیا، حتی کہ درد و کرب کی شدت سے مغلوب ہو کر بعض احباب زخمی پرندوں کی طرح زمین پرگر کرلوٹنے اور

آپ نے بعد تقریر خواجہ کمال الدین صاحب اورمولانا محرعلی صاحب اور ایک دو اور احمد بول ہے فرمایا کہ آپ لوگ اس فتنے کے بانی ہونے کی بناء پر دوباره بیعت کریں۔ اس طرح ان احباب کی دوبارہ بیعت لی گئی۔تھوڑی دیر بعدخواجہ کمال الدین صاحب کے بارے آتا ہے کہ انہوں نے اس بیعت کے وقت صاف الفاظ میں اقرار کیا کہ:

"میں آپ کا حکم بھی مانوں گا اور آنے والے خلیفوں کے حکم بھی مانوں گا۔''

جس کا ذکر انہوں نے خود این تالیف "اندرونی اختلافات سلسلہ احدید کے اسباب " میں کیا ہے لیکن افسوس كهسيدنا آت كاس دل بلا دينے والے خطاب

مولوی محر علی صاحب اور اُن کے ساتھیوں کی تجدید فکرہم کو بہت کم ہے بلکہ فرشتے ہی اللہ تعالیٰ سے إذن بیعت نے اُنہیں بجائے اصلاح کرنے کے بغض و عناء اور عداوت و رشمنی میں مزید بڑھایا۔ جس کا کے کام میں اُسے مدددیتا ہے تو وہ اس کا دوست اور بیارا اعتراف انہوں نے اپنی تحریرات میں کیا ہے لیکن پھر چند ماه بعد ہی ہے لوگ دوبارہ منافقت کی طرف مائل ہوئے اور پہلے سے بڑھ کر ایذاءرسانیاں اور مخالفت کی جانے لکی بلکہ اب تو یہ برا پیگنڈہ کیا جانے لگا کہ خلیفۃ المسيح الاوّلُ كونعوذ بالله معزول كر كے انجمن كى بالادى قائم کی جانی چاہئے۔ چنانچہ ۱۱ماکتوبر ۱۹۰۹ء کے عیدالفطر کے موقعہ پر حضرت خلیفۃ اسی الاوّل نے جو خطبهارشادفر مایاس سے بدبات عیاں ہونی ہے۔

> چنانچہ آ ہے گی اس تقریر کے بعد قریب ڈیڑھ دو سال کا عرصه گزرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مصلح موعودٌ برایک اور رویاء کے ذریعہ پیرظا ہرفر مایا کہ جماعت احمدیہ کے ایک کمزور حصے کا ٹوٹ کر الگ ہونا مقدر ہے۔لہذا بقیہ جماعت کی مضبوطی کی طرف توجہ کی جانی ضروری ہے۔اس دوسری رویاء کا ذکر کرتے ہوئے آپٹفر ماتے ہیں:

" چند دن کا ذکر ہے کہ صبح کے قریب میں نے ویکھا کہ ایک بڑاگل ہے اور اس کا ایک حصہ گر ارہے ہیں اور اس محل کے پاس ایک میدان ہے اور اس میں ہزاروں آدمی چتھیروں کا کام کررہے ہیں اور بڑی سُمرعت سے اینٹیں یا تھتے تھے۔ میں نے بوجھا کہ یہ کیسا مکان ہے اور بیہ کون لوگ ہیں، اور اس مکان کو کیوں گرارے ہیں؟ تو ایک شخص نے جواب دیا کہ یہ جماعت احدیہ ہے اور اس کا ایک حصہ اس لئے گرار ہے ہیں تا پرانی اینٹیں خارج کی جائیں (اللہ رحم کرے) اور لعض کی اینٹیں کی کی جائیں۔اور پدلوگ اینٹیں اس کئے یا تھتے ہیں تا اس مکان کو بڑھایا جائے اور وسیع کیا جائے۔ بیرا یک عجیب بات تھی کہ سب پتھیر وں کا منہ مشرق کی طرف تھا۔اس دفت دل میں خیال گز را کہ یہ پتھیر مے فرشتے ہیں اور معلوم ہوا کہ جماعت کی ترقی کی

یا کرکام کررہے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوجیا کہ جوکوئی کسی بن جاتا ہے۔تواگر ہم اس وفت ملائکہ کے کاموں میں مدددیں گے جوخوداین ہی مدد ہے، تو ضرور ہے کہ ملائکہ کا ہم سے خاص تعلق ہو جائے اور اس تعلق کی وجہ سے خود ہمارے نفوس کی بھی اصلاح ہواور ملائکہ ہمارے دلول میں کثرت سے نیک تحریکیں شروع کر دیں چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں دوتحریکیں پیدا کیں کہ جن ہے۔ اسلالہ کی خدمت مدِ نظر ہے'۔

( ہفت روزہ بدر قادیان ۲۳ رفر دری ۱۹۱۱ء صفحہ ۲ ) سيدنا حضرت خليفة المسيح الاوّلُّ كي دلوں كولرز ة طاری کر دینے والی نصائح نے وقتی طور پر تو مخالفین خلافت کے دلوں کو بھی متاثر کیالیکن وقت گذرنے کے ساتھ پیراٹر زائل ہوتا رہااور بالآخر پیلوگ بھی منافقت عداوت اور رشمنی کی طرف واپس لوٹ گئے۔آپ اور حضرت صاحبزادہ مرزابشیرالدین محمود احمد صاحب نے جتنا ان مخالفین کی اصلاح جابی ان کے لئے دعا کیں کیں۔نرمی اور تختی دونوں طریق اختیار کئے۔اتنے ہی یا لوگ مخالفت میں بڑھتے گئے۔اب انہوں نے ایک اورشوشه بھی چھوڑا وہ بیر کہ نعوذ باللّٰد دراصل حضرت خلیفتہ المسيح اوّل اور حضرت صاحبزاده صاحب جوخلافت پر زور دے رہیں ہیں بیصرف اس کئے کہ حضرت خلیفة المسیح اوّل کے بعد آپ گوخلیفہ بنانے کا پروگرام ہے بلکہ ان کی طرف سے یہ بھی یرا پیگنڈہ ہوا کہ حضرت صاحبزاده صاحب تو حضرت خليفة أسيح الاوّل كي خلافت کوبھی جائز نہیں سمجھتے وہ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ دراصل خلافت كاحق أن كابي تھااورانہيں خليفه بننا تھا۔ لہٰذا وہ اور خاندان کے افراد صرف ای غرض ہے کہ آئندہ حضرت صاحبزادہ صاحب کو خلیفہ بنانا ہے خلافت کی تائید کررہے ہیں۔اس شوشے سے بہ مقصد تھا كه كسى طرح حضرت خليفة أسيح الاوّل كو حضرت

فلافت جَوَيْلُ جَرَ

صاحبزادہ صاحب سے بددل کر دیا جائے۔ یہ بھی کوشش کی گئی کہ سی طرح سے اور جھوٹ بول کر جماعت کی حمایت حاصل کریں اور آئندہ خلیفہ کا انتخاب نہ ہو اور انجمن کو حضرت میں موجود علیہ السلام کا جانشین قرار دیا جائے۔ جائے۔

حضرت خلیفة استح الا وّل گومعزول کرنے کی بھی كوششيل كى گئيں اور آپ اور خاندان حضرت مسيح موعود علیہ السلام کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی بھی كوششيں كى كئيں \_غرضيكه ہرطرح انہوں نے اپنامقصد حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سكے - بالآخر جب حضرت خليفة استح الاوّل رضي اللّه عنه ا کے کی وفات ہوئی۔اس وقت بھی انہوں نے بوری کوشش کی که خلیفه کا انتخاب نه هوحتی که حضرت صاحبزاده صاحب نے انہیں ہرطرح یقین دلایا کہ وہ انتخاب خلافت میں شامل ہوں پھراگر جماعت ان میں ہے کسی کوخلیفہ منتخب کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے بیعت میں شامل ہوں گے لیکن وہ رضا مند نہ ہوئے اور قادیان سے لا ہور چلے گئے اور ان کا بیہ خیال تھا کہ جماعت کی اکثریت ان کے ساتھ ہے اور پھر جماعت کے خزانے کو بھی خالی کر گئے تھے۔ اپنی طرف سے وہ جماعت کو لا جاراورمر كز قاديان وريان جيمور كئے تھے كين الله تعالى کے حضرت صاحبزادہ صاحب کوخلافت کے منصب پر قائمُ فر ما کر جو تا ئیدونصرت فر مائی وہ دنیا نے دیکھ لی اور ان منکرین خلافت کا جوانجام ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کے متعلق ان ہی میں ے ایک کوبل از وقت خبر کر دی تھی۔ جواس طرح تھی: حفرت چوہدری سرمحمد ظفر الله خان صاحب ا

" خواجہ صاحب اور مُیں ایک دفعہ سینما میں ملکہ الزبھے کا ڈرامہ دیکھنے کے لئے گئے۔اس میں ایک منظر الزبھے کا ڈرامہ دیکھنے کے لئے گئے۔اس میں ایک منظر کے جم میں موت کے جم میں موت کی جرم میں موت کی سراملتی ہے۔ایک لکڑی کے چبوتر سے پرجلا دکلہاڑی کے جبوتر سے پرجلا دکلہاڑی

فرماتے ہیں:

لئے کھڑا ہے۔ایسکس کواس چبوتر سے پرلٹادیا گیا اور اس نے اپنا سرلکڑی کے ایک بلاک پر رکھ دیا۔ جونہی جلاد نے تصویر میں کلہاڑی اُٹھائی کہ ایسیکس کا سرقلم کر د ہے تو خواجہ صاحب سخت دہشت زدہ ہو گئے اور نہایت اضطراب کی حالت میں مجھ سے کہنا شروع کیا کہ اُٹھو جلدی اُٹھو، یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ میں بھی خواجہ صاحب کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور اُن کے پیچھے بیچے باہرنکل آیا۔ باہرنکل کرخواجہ صاحب نے مکان کا رستەتونەليا۔ايك اليي سۇك يرسراسيمكى كى حالت ميں چلتے گئے جو دریا یارا یک کھلے علاقہ کی طرف جاتی تھی۔ كوئي نصف ميل تك جاكران كي طبيعت سنبهلي توانهوں نے مجھ سے دریافت کیا،تم کیا سمجھے میری پریشانی کی کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا مجھے تو یہی خیال ہوتا ہے کہ شاید آپ کوسردی سے کچھ تکلیف ہوگئ۔خواجہ صاحب نے کہا نہیں مجھے سر دی ہے تواس ملک میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں تو اس منظر کو دیکھ کر ڈر گیا تھا کیونکہ مجھے اپنا ایک خواب یادآ گیا تھا۔خواجہ صاحب نے کہا کہ بیان دنوں کا ذکر ہے جب مئی ۱۹۰۸ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے مکانوں میں لا ہور کھہرے ہوئے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اور مولوی محمعلی اور تین جاراورلوگوں کو گرفتار کرلیا گیاہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہتم لوگوں نے بغاوت کی ہے، تمہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ ہمیں ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو چیف کورٹ کے فرسٹ بنچ کے کمرے کی طرح ہے اور اس کے ایک طرف ایک چبوترے پر ایک تخت بچھا ہوا ہے جس پر باد شاہ بیٹھا ہے۔ میں نے غور سے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ مولوی نورالدین صاحب ہیں۔ انہوں نے ہم سے مخاطب ہوکر کہاتم نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے بتاؤ تمہیں کیاسزادی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ آب اب بادشاہ ہیں جیسے جاہیں، تجویز کریں۔ اس یر مولوی

کے تھوڑ ہے مرصہ بعد حضرت صاحب کی وفات ہوگئ اور مولوی صاحب خلیفہ ہوگئے۔ پھر دوسری دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم پھر گرفتار کئے گئے ہیں اور مثل سابق ہماری ہیثی بادشاہ کے سامنے ہوئی۔ اس دفعہ مولوی صاحب نے فرمایا ہم نے دوبارہ بعناوت کی ہے۔ ہم تھم مصاحب نے فرمایا ہم نے دوبارہ بعناوت کی ہے۔ ہم تھم دیتے ہیں کہ تہمارا سرکاٹ ڈالا جائے۔ چنا نچہاں تھم کی لغیمیل میں مجھے ایک ایسے ہی چبوتر سے پرلٹا دیا گیا جیسا اس تصویر میں تھا اور جلا دیے کلہاڑی میری گردن پر چلائی جس سے میں سخت خوفز دہ ہوکر بیدار ہوگیا۔ اور بیبت عرصہ اس خواب کی دہشت اور ہیبت بیدار ہوگیا۔ اور بیبت بیدار ہوگیا۔ اور بیبت عرصہ اس خواب کی دہشت اور ہیبت مصابی خواب کی دہشت اور ہیبت مصابی خواب کی دہشت اور ہیبت بیدار ہوگیا۔ اور بیبت بیدار ہوگیا۔ اور بیبت کی میری طبیعت پرخوف طاری ہوگیا بیس دیکھا تو دیسے ہی میری طبیعت پرخوف طاری ہوگیا بیس دیکھا تو دیسے ہی میری طبیعت پرخوف طاری ہوگیا اور بیس اس کی برداشت نہ کر سکا۔ ''

مکرم خواجہ صاحب کی ردیاء سے داضح ہے آپ اورآپ کے ہم خیال رفقاء کی بطور سرزنش قادیان ہے علىحد كى مقدرتهى چنانچه بعینهاس تنبیهه كےمطابق خلافت ثانیہ کے آغاز کے تھوڑے عرصہ کے اندر ہی بیلوگ قادیان جھوڑ کر کیلے گئے اور لاہور میں اس مقام پر جو "احدید بلانکس" کے نام سے مشہور ہے۔" احدیت کے ایک نے مرکز کی بناء ڈالی لیکن پیر کمان کرنا بھی درست نہیں کہاس گروہ کی علیحد گی کے بعدا نکار خلافت کا فتنه بمیشہ کے لے ختم ہو گیا، جبیا کہ بعد کی تاریخ بتائے گی، مختلف وقتوں اور شکلوں میں بیہ فتنہ بعد میں بھی سر اٹھا تار ہالیکن جماعت کی بہت بھاری اکثریت اس ہے ال حد تک متنبه اور خبر دار ہو چکی تھی کہ پھر مبھی اس و یاء کی صورت میں تھلنے کی تو فیق نہ ملی۔ ماں اِگا دُ گا کمزور طبیعتوں کی ہلاکت کا موجب بن کریہ پھر اپنی کمین گاہوں میں جاچھیتا رہا۔ایک موعود مسلح کی حیثیت ہے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے تمام كارنامول يريكجائي نظر ذالي جائے تو آپ كاپيركارنامه بلاشبه ایک امتیازی شان اور دلر با چیک کے ساتھ نظر کواپنی جانب کھنچے گا کہ آپ نے بفضلہ تعالیٰ احمدیوں کے قلوب

صاحب نے کہا اچھا ہم تم کوجلا وطن کرتے ہیں۔اس





### خلافت سے زندہ دلوں میں خدا

ای ہے ہر اک مشکل آسان ہے رہیں گے خلافت سے وابست ہم نه ہوگا ہمی اپنا اخلاص کم خلافت سے زیر نگیں ہو جہاں خلافت کا جب تک رہے گا قیام خلافت کا جس کو نہیں احترام تمنا کیں اس سے ہیں اپنی جوال خلافت سے زنرہ دلوں میں خدا نه کیوں جان و دل سے ہوں اس پر فِدا ای کے ہے دم سے ہماری بقا

یہ ملّت کی شظیم کی جان ہے گریزاں ہے اس سے، جو نادان ہے جماعت کا قائم ہے اس سے مجرم برھے گا ای سے ہارا قدم ظافت سے مِلّت ہمیشہ جوال نه کمزور ہوگا ہمارا نظام زمانے میں ہوگا نہ وہ شاد کام ہے آسان اس سے ہر اک امتحال خلافت غریبوں کا ہے آسرا

(ميرالله بخش تسنيم)

گروپ نے اسلام قبول کر کے پہلی بار مقامی مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا جبکہ بستی کے لوگوں نے اس اعلان کے بعد خوشیاں منائیں اور لا ہوری گروپ کو مبارک با د دی تفصیلات کے مطابق یاری بورہ کولگام میں ے گھرانوں پرمشتل • ۵ افرا دمرز ائی فرقہ ہے وابستہ تھے جس کے نتیجہ میں وہ پورے گاؤں میں الگ تھلگ ہو کے رہ گئے تھے گزشتہ روزنماز جمعہ کے موقعہ یر ۵۰ افراد نے مرزائی فرقہ سے علیحد گی اختیار کے کے دین اسلام قبول کرلیا اور اپنی زندگی کو قرآن مجيداورآخرالز مان حضرت محم مصطفے صلی الله علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ برگز ارنے کا فیصلہ لیا ان تمام افراد نے مقامی مسجد میں پہلی بارنماز جمعہ ادا کیا جبکہ جمعہ کا خطبہ مولوی قمر الدین نے دیا۔ بستی کے سينكرون لوگول كواس موقعه يرخوشي اور مسرت كا بیغام ملاجب امام صاحب نے اعلان کیا کہ کل کے

ہمارا خلافت یہ ایمان ہے

منكرين خلافت كاانجام مندرجه ذيل دواعلانات سے بھی ظاہر دیاہر ہے۔ روز نامها خبارآ فآب سرينگر ۲۸ رديمبر ۲۰۰۳ء

(سوائح فضل عمر جلداة ل صفحه ۵ ۳۳-۳۳)

میں خلافت کی عظمت اور اہلیت کو ہمیشہ کے لئے واضح

اور جاگزیں اور رائح کر دیااور اختلاف اور افتراق کے

فلفہ اور محرکات کوبار بار ایس وضاحت کے ساتھ

جماعت کے سامنے رکھا کہ نظام جماعت کوسبوتا ژکرنے

کے لئے جب بھی اور جس لباس میں بھی کوئی تحریک اُتھی

بلاتوقف أسے بیجانا اور تخی سے روکر دیا۔

میں اعلان شائع ہوا:

" میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سب عقائد كاخلوص دل يه يسليم كرتا هول جوقر آنجيد اورا حاديث نبوی سے ثابت ہیں۔میں حضرت رسول کریم احریجتنی محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کوآخری نبی ، آخری رسول اور آخری نجات دہندہ مانتا ہوں ان کے بعد ہر مدعی نبوت و رسالت كولعنت كالمستحق، حيمونا اور كذاب سمجهتنا بهول میں نماز ، ز کو ة ، روزه اور کعبه شریف ارکان اسلام سمجھتا ہوں اور حتی المقدور عامل بھی ہوں ، میں شب قدر ، یوم آخرت وغيره سبمسلمه امور دين يريقين ركها بول، میں قادیانی، احدی، مرزائی نہیں ہوں میں اٹل سنت والے باعث کا فردہوں۔''

(خلوص آ داب نورالدین زاېږحسامی اولیسی ) ه - يروفيسر نورالدين صاحب بيغامي جماعت سرینگر کے روح رواں سمجھے جانے والے ر کن تھے۔

روزنامه الصفا ١٢ رنومبر ٢٠٠٧ء ميس اعلان شالع موا:

ياري يوره است تاك ش٠٥ مرزائي تائب ہوکراسلام میں داخل ،علاقے میں خوشی کی لہر

" انت ناگ : (فرمان قيوم) ياري بوره انت ناگ میں ۵۰ افراد پرمشمل مرزائی لا ہوری

مقدس دن کے موقعہ یرے گھرانوں ظفر احمد خان، بشارت احمد خان ،عبدالرحمٰن خان ،محمد رمضان گنائی ، عبدالرحمٰن اورمنوراحد میریرمشتل ۸ کنبوں کے ۵۰ افراد نے مرزائی (لاہوری) گروپ سے اینے تعلقات مکمل طور برختم کردیئے اور کل ہے دین اسلام میں شامل ہو گئے کل سے تمام بستی کے لوگ ان سے بحثیت مسلمان رشتہ قائم رکھیں اس موقعہ پر ان 7 کنبول پرمشمل ۵۰ افراد نے پہلی دفعہ نماز جمعہ ادا کیا جب یاری پورہ میں پورے دن خوشی و مسرت كااظهاركيا\_''

ال انجام پراناللّٰدواناالیه راجعون پڑھنے کے سوا كيا موسكتا - فاعتبروا يااولى الابصار

الله تعالی جمیں جمیشہ خلافت کے زیر سابیراین زندگیال گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین 公公公







### خلافت احمدیه کے مبارک ادوار میں

### جماعت احمد بيربرطانيه كي ترقيات

( مکرم رفیق احمرصاحب حیات، امیر جماعت احمد بیر یو کے )



حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے كشوف یعنی" طلوع سمس کا جومغرب کی طرف سے ہوگا۔ ہم أس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں۔ کیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا۔ وہ سے کہ جومغرب کی طرف سے آفاب کا چڑھنا یہ معنے رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جوقدیم سے ظلمت و کفروضلالت میں ہیں آفتاب صداقت ہے منور کئے جائیں گے۔اوران کواسلام سے حصد ملے گا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۵۱۲،۵۱۵)

'' میں نے دیکھا کہ میں شہر لنڈن میں ایک منبر یر کھڑا ہوں۔اورانگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صدافت ظاہر کررہا ہوں۔ بعداس کے میں نے بہت سے برندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔اوران کے رنگ راستبازانگریز صدافت کاشکار ہوجا ئیں گے۔''

(ازالهاومام صفحه ۱۲،۵۱۵)

ان ہر دورؤیاء کی روشنی میں حضرت سیج موعودعلیہ السلام کی ابتداء ہے ہی تو جہ تھی کہ انگلتان کوخصوصاً اور بورب کوعمو ما اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچایا جائے تاوہ قومیں بھی حضرت محمد علیات کے جھنڈے تلے جمع ہوں۔ چنانجہ حضور اقدس نے برطانیہ کی حکمران ملکہ و کوریہ کونہایت خلوص سے دعوت حق دی۔ سے کتاب " تخفہ قیصریہ کے نام سے موسوم ہے۔

### مبلغين كي آمد:

حضرت مسيح موعود عليه السلام کی إس خواهش اور تزيكوا كح عاشق صادق حضرت خليفة أسيح الاوّل رضي الله تعالی سے بر هراوركون مجهسكتا تھا۔ چنانچ سب سے يهلے مبلغ حضرت جوہدری فتح محد سیال صاحب رضی اللہ عنه کو 1913ء میں انگلتان بھجوایا گیا۔ جنہوں نے نہایت اخلاص اور جانفشانی سے احمدیت سے روشناس کرانا شروع کیا۔ گو ہاوجود جنگ عظیم اوّل کے ہولناک اور پُر آشوب دور کے انہوں نے پھر بھی اپنا کام جاری كيا\_ اور 1916ء تك نهايت كامياب مبلغ كى حيثيت ہے فرائض دینی بجالاتے رہے۔ بعد ازاں جماعت احدیہ کے ایک اور بزرگ صحابی حضرت قاضی محمد عبداللہ سفید تھے اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم صاحب الندن تشریف لائے۔ اور ایک سال تک · آہوگا۔ سومیں نے اس کی یتجبیر کی کہا گرچہ میں نہیں مگر خدمت کی۔ جول جول جماعت کی ترقی ہوتی چکی گئی زمین کے ساتھ ایک ایکڑ زمین پر باغ تھا۔ ای دوران میری تحریریں ان لوگوں میں تھیلیں گی۔ اور بہت سے لندن کی اہمیت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اور کیے بعد دیگرے مکرم حضرت عبدالرحیم صاحب نیر ' ،حضرت چوہدری مرکز سے چیدہ چیدہ اصحاب احمد تشریف لاتے رہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب معزت مولوی مبارک على صاحب معرت مولانا عبدالرجيم نير صاحب، حضرت مولوی عبدالرحیم درد صاحب، حضرت خان صاحب مولوی فرزندعلی خان صاحب محرت مولانا جلال الدين مس صاحب ، مكرم چومدري مشاق احمد باجوه صاحب، چومدری ظهوراحمه باجوه صاحب، مکرم مولوداحمه خان صاحب، مکرم چوہدری رحمت خان صاحب، مکرم بشير احد رفيق صاحب مكرم چوہدري شريف احمد باجوه

صاحب ، مكرم يشخ مبارك احمد صاحب اور مكرم عطاء المجيب راشد صاحب (تاحال) جیسے کامیاب مبلغین برطانیہ میں تشریف لائے ادر تبلیغ کے کام کو بااحسن انجام دیتے رہے۔ یو کے میں آنے والے مبلغین کی کل تعداد ماشاء الله 45 ہے بھی زیادہ ہے۔

#### مسجد فضل لندن كي تعمير:

1919ء میں مکرم چوہدری فتح محمد صاحب سیال اُ دوبارہ تشریف لائے۔ لندن میں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں تحریک کا آغاز ہوا۔ اور حضرت چوہدری صاحب کو حضرت مصلح موعودٌ نے ارشادفر مایا کہ سجد کی تعمیر کے لئے مناسب قطعه زمین حاصل کریں۔ حضرت چومدری صاحب نے بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد ساؤتھ فیلڈ کے علاوہ میں ایک قطعہ زمین مع دو مکانات کے -/£2223 میں اگست 1920ء میں خرید لیا۔ اس قطعہ صاحب کے معاون کے طور پر کام کرتے رہے۔ اور پھر حضرت نیر صاحب مغربی افریقه تشریف لے گئے۔اس قطعہ زمین میں مسجد کی تغمیر کے لئے حضرت خلیفۃ اسی الثَّانُّ نے چندہ کی اپیل جنوری1920ء میں فرمائی۔ پہلے ہی روز مبلغ جھ ہزار رویے نقد وصول ہوئے۔ جبکہ بچانوے ہزاررویے کے وعدہ جات ہوئے۔جس میں تیرای ہزاررویے جماعت کی خواتین کی طرف سے تھے۔ 1924ء میں حضرت خلیفة اسلے الثانی مع بارہ چیدہ اصحاب کے'' ویمیلے کانفرنس'' کی انتظامیہ کی



وعوت برلندن تشریف لائے اور اینے دست مبارک سے 19 اگست 1924ء کوشام جار بج مسجد کا سنگ بنیا در کھا۔ یہ تعمیری کام دس ماہ میں یا یہ تھیل تک پہنچا۔ جس برکل جار ہزار پونٹر لاگت آئی۔

معد تضل لندن کی تکیل کے بعد جماعت احمد سے کی تر قیات کے ایک نے اور شاندار باب کا آغاز ہوا۔ اور د میصنے ہی د میصنے دنیائے مغرب میں خصوصاً براعظم افریقه میں عموماً احمدیت کا پیغام بہت سرعت سے بھیلنا شروع ہوا۔ اورلندن کو جماعت احمد بیہ میں ایک اہمیت حاصل ہوگئی۔

جماعت برطانيه بتدريج ترقی پر گامزن تھی مرکز سے آنے والے جماعت احمدیہ کے مبلغین کرام دنیا کے مختلف اطراف تشریف لے جانے سے پہلے لندن میں قیام فرماتے۔آخر1947ء میں تقسیم ہند کے بعد یا کستان کا وجود منظر عام برآیا۔اورایک نئیمسلم سلطنت معرض وجود میں آئی۔ جماعت احمد پیکواپنا مرکز قادیان جيمورٌ نا پڙا اور 1948ء ميں ربوہ ظهور پذريہ ہوا اور جماعت کے مرکز کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھا مگر شومئی قسمت سے یا کستان کے علماء نے شدید مخالفت شروع كردى اورآ خر كارحكومت وفت كواس حدتك مجبور كيا كه حكومت كوايك ايباغيرانساني قانون نافذ كرنا برا جس کے نتیج میں نصرف اسلام کوساری دنیا میں بدنام کیا بلکه خلافت احد به کو هجرت اختیار کرنا پڑی اور جماعت کے چوتھے خلیفہ ہنگامی صورت میں لندن تشریف لائے۔ان کی آمدے انگلتان کی قسمت کا ستارہ چیک گیا اور اسلام کی تبلیغ اور ترقی کے لئے لندن ایک خاص اہمیت اختیار کر گیا۔

### مساجدومشن ہاؤسن

مسجد فضل کی زمین کے ملحقہ دومکان بھی خریدے گئے جومشن ہاؤس کے طور پر استعال ہوتے رہے۔ان مکانوں کو گرانے کے بعد رہائش اور دفاتر کے لئے

1967ء میں ایک بلڈ نگ تغمیر کی گئی جس میں محمود ہال کے علاوہ کچھ فلیٹ بغرض رہائش تغییر ہوئے۔ یہ بلڈنگ دفاتر اورمشنری کی رہائش گاہ کے طور پر استعال ہوتی ر ہی۔1980ء میں بریڈ فورڈ ، ہٹر رز فیلٹراورساؤتھ ہال میں مشن ہاؤسز خریدے گئے۔ اس کے بعد بہت سارے مشن ہاؤسر خریدے گئے جن کی کل تعداد25 ہے تجاوز کر گئی ہے۔مساجد کی تعمیر کا کام بھی خدا کے فضل سے شروع سے ہی جاری رہا اور بہت ساری مساجد کے علاوہ ہار ٹلے پول میں 2005ء میں مسجد ناصر بنانے کی توقیق ملی جو کہ ایک سنگ میل کی

احمديه برطانيه كويهكي اسلام آباد اور پھر 2005ء ميں 'حديقة المهدى" جيسے سرسبر وشاداب قطعات زمين خریدنے کی توقیق ملی جہاں پر پھرسالانہ جلسے منعقد ہوتے رہے۔جس میں لاکھوں افراد جماعت اکناف عالم ہے

2003ء میں مسجد بیت الفتوح جیسی شاندار اور خوبصورت عمارت ململ ہوئی جس میں دس ہزار بندگان خدا بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔اور جسے بورپ کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔حضرت خلیفة اللیم الخامس ایده الله تالی بنصره العزیز نے 3 را کتوبر 2003ء كوبعدازنماز جمعهال عظيم مسجد كاافتتاح فرمايا

### جامعه احديدانگستان:

جماعت احمدييه انگلستان كوييه اعز از بھي حاصل ہوا کہ وہ مستقبل میں جماعت کے مبلغین کی تعلیم وتربیت

تیری تبلیغ کوز مین کے کناروں تک پہنچا وُں گا'' کے بورا

ہونے کا اعزاز بھی انگلتان کو حاصل ہے جہاں ہے ایم

ثی اے کا اجراء ہوا اور اسکے ذریعے سے تمام عالم میں

احدید مسلم ٹیلی ویژن (المعروف ایم نی اے)

1992ء میں ایک مثبت مگر متبادل براڈ کاسٹنگ کے لئے

دنیا میں اُکھرا۔اس ٹیلی ویژن کا اجراء حضرت خلیفۃ اسیح

الرابع كى بصيرت كاشيري ثمر ہے۔ جنكے ذہن رسانے

دنیائے براڈ کاسٹنگ میں تہلکہ مجا دیا۔ ایم ٹی اے مختلف

یروگرام پیش کرتا ہے۔ جن میں بین الاقوامی خبریں،

تھیلیں،سائنس،طِب مختلف زبانوں کی تعلیم، بچوں کے

و اذبان کی نشونما، معلوماتی ٹر بول، اور ندہبی پروگرام شامل

بير \_حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز

نے عربی چینل کا افتتاح فرما کر بورے عرب ممالک میں

تبلیغی لحاظ سے ایک تہلکہ مجا دیا۔ اور عرب ممالک سے

پاکستان میں جماعت احدییہ پر ظالمانہ اور غیر

منصفانہ پابند بول کے نتیجہ میں جہاں اور مشکلات بیش

آئیں وہاں پرلیس بھی زیر عماب آیا اور جماعت کے

پریس کوسیل کر دیا گیا۔جس کے نتیجہ میں جماعتی اشاعت

یر گهرااثریژا۔ضروری تھا کہاں اہم شعبہ پرفوراً توجہ دی

جانی چنانچەلندن کے قریبی قصبه ٹلفورڈ سرے، جہاں

1984ء میں قطعہ زمین خریدا گیا اور اے اسلام آباد کے

نام ہے موسوم کیا گیا تھاوہاں پررقیم پرلیس کا آغاز حضرت

خلیفة اسی الرابع کے ارشاد پر 1986ء میں ہوا۔ جماعت

احدیدی بہت ساری کتب اس پریس میں چیتی ہیں۔

روزانه شکریہ کے پیغامات موصول ہوتے ہیں۔

احدیت کا پیغام پہنچایا جار ہا ہے۔

حیثیت رکھتی ہے۔ 1984ء میں جماعت احدید کے چوتھے خلیفہ نے لندن كواپنامسكن منتخب كيا تو جماعت احدييه برطانيه كو

جہاں اس منور اور بابر کت وجود کی میز بانی نصیب ہوئی۔ توبیه ناممکن تھا کہاس وجود کی برکت کا اثر نہ ہوتا۔ چنانچہ جماعت احمدید برطانیه دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتی چکی گئی اور بیرای خلات کی برکت کا نتیجہ ہے کہ جماعت جلسہ میں شریک ہوتے ہیں جن کی میزبانی کے فرائض جماعت احمد مير برطانيه باحسن خوني سرانجام ديت ہے۔

ایم ٹی اے:

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے الہام "مكيس





### فضل وکرم کی صدی ہومبارک )

یہ فضل و کرم کی صدی ہو مبارک خلافت کی یہ جوبلی ہو مبارک اللہ بر تنہارے ثنا خوال تنہارے لئے یہ خوثی ہو مبارک اثارے پہ اُٹھنا کہ یا بیٹھنا ہو اطاعت کبری زندگی ہو مبارک تنہیں ہر گھڑی ہو مبارک تنہیں ہر گھڑی ہو مبارک تنہیں ہر گھڑی ہو مبارک خنہیں ہر گھڑی ہو مبارک خنہیں ہر گھڑی ہو مبارک خنہیں خدا کی عنایت ہے تم پر بھی زآئر خدا کی عنایت ہے تم پر بھی زآئر

(بشیراحدزا رُشورت-کشمیر)

# خلافت کی نعمت

ای کے ہاتھ کی تائید و نفرت ہم نے پائی ہے اس کے فضل سے ہم نے یہ دولت گرچہ پائی ہے فلافت ہی سے ہم بے جال دلول نے جان پائی ہے فلافت ہی سے بیدا ہم میں اب طاعت گذاری ہے مطافت کداری ہے سے بیدا ہم میں اب طاعت گذاری ہے مطافت کی بدولت ہی کے ذریعہ ہم نے پائی ہے فلافت کی بدولت ہی جہاں میں کامرانی ہے محبت اور وفاداری بھی ہم نے اس سے پائی ہے جو سمجھے اس تعلق کو تو نعمت اس نے پائی ہے فلافت ہی سے بیجنس اطاعت ہم نے پائی ہے فلافت ہی سے بیجنس اطاعت ہم نے پائی ہے فلافت ہی سے بیجنس اطاعت ہم نے پائی ہے فلافت ہی سے میشلال نے شکھائی ہے فلافت ہی سے شیطال نے شکست فاش کھائی ہے فلافت ہی سے شیطال نے شکست فاش کھائی ہے

خدا کے فضل سے ہم کو ملی نعمت خلافت کی خلافت ہے سہارا ہم غریبوں کا فقیروں کا خلیفہ کی اطاعت ہی سے روح اپنی ہے تابندہ سیاحسان خداوندی ہے فیضاں اس کا جاری ہے فلافت ہی کے دم سے ملت احمد میں وحدت ہے دوائے آسانی ہے بقائے جاودانی ہے دلوں کو صاف کرتی ہے انہیں پاکیزہ رکھتی ہے خلافت اور اطاعت کا بہت گہرا تعلق ہے فلافت اور اطاعت کا بہت گہرا تعلق ہے وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے یہ وقاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے یہ وقاداری بردم بچاتی ہے یہ میں ہردم بچاتی ہے یہ دورہ بیاتی ہے دورہ بیاتی ہے یہ دورہ بیاتی ہے دورہ بیاتی ہیاتی ہے دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہے دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہیں ہی دورہ بیاتی ہیں ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بی دورہ بیاتی ہی دورہ بیاتی ہی دورہ بی دورہ بی دورہ بیاتی ہی

میرے اللہ اسے رکھنا ہمیشہ قائم و دائم ای سے دہر میں مولیٰ ہماری رستگاری ہے

(تنوریاحمه ناصر قادیان)

 $^{\circ}$ 

کے لئے درس گاہ تعمیر کرے۔ چنانچہ جامعہ احمد یہ یو کے کا افتتاح اکتوبر 2005ء میں حفرت خلیفۃ اس الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ یہ جامعہ احمد یہ 29 طلباء کے ساتھ شروع کیا گیا۔ جامعہ احمد یہ کا دوسراونگ مارچ 2006ء کواس کا میں مکمل ہوا اور حضور اقدس نے 3 دیمبر 2006ء کواس کا افتتاح فر مایا۔ جہاں اس وقت یو کے سمیت یورپ کے علیم حاصل کررہے ہیں۔

خلیفہ وقت کی تشریف آوری کے بعد افراد جماعت میں بھی اضافہ ہوتا جلا گیا۔ اور خاندان کے خاندان نے اطراف عالم خصوصاً افریقه اور پاکتان ہے آ آ کر برطانیہ میں سکونت اختیار کرنی شروع کی اور یه چندسالوں میں ہی تعداد میں ہزاروں کا اضافہ ہو گیا۔ جس کا قدرتی متیجہ بیانکا کے جماعت احمد بیرکا سالانہ بجب جو كه مينكرول ميں تھالا كھوں ياؤنڈ تك جا پہنچا اور جماعت احديه برطانيه بلحاظ چنده جات دنيائے احمد بت کی صف اول کی جماعتوں میں شار ہونے لگی اور بفضلہ تعالیٰ اینے اس مقام کو برقرار رکھا ہوا ہے۔اور یہ بھی خلافت کی برکات میں ہے ہے کہ حضور اقدس کی ملاقات اور دیدار کے لئے تمام دنیا سے نہ صرف جماعت کے عہد بداران، ذمہ دار حضرات تشریف لاتے ہیں بلکہ ہرفر دجس کوخدا تعالیٰ تو فیق عطا کرتا ہے، - آندن کا رخ کرتا ہے۔ اور اس طرح جماعت احمد یہ برطانیان کی میزبانی میں کوشاں رہتی ہے۔

الغرض خدا تعالی کی سس سنمت اور فضل کاشکر ادا ہو کہ بیناممکن ہے۔ گویا بیہ بات اظہر من اشمس ہے کہ دنیا کی تمام احمد کی جماعتیں جماعت احمد بیہ برطانیہ کو رشک بھری نگا ہوں سے دیکھتی ہیں۔

دعاہے کہ خداتعالی جماعت احمد میہ برطانیہ کواپنے فضلوں سے نواز تارہے اور جماعت اپنے دینی فرائض میں ترتی کرتی چلی جائے۔آمین

☆☆☆☆☆☆☆☆







# خلافت احدید کے مبارک ادوار میں غانامغربی افریقہ میں جماعت ترقیبات

### مرم مولا ناعبدالو باب آ دم صاحب، امير ومشنري انجارج، غانا

غانا (جو ان دنول گولڈ کوسٹ کہلاتا تھا) میں جماعت احمديه كا پيغام گو 1921 ميں پہنچا تھا كيكن خدا کے فرشتے اس پیغام کو 1920 میں ہی پہنچا کی تھے۔ احمدیت کے آغاز کی داغ بیل ایک خواب سے بڑی جو Ekrawfo نامی قصبہ کے ایک مسلمان Yusuf Nyarko نے دیکھی کہ وہ ایک سفید فام آدی کی قیادت میں نمازادا کررہاہے۔اس خواب کی بنیاد برفانتی علاقہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت خلیفۃ اسیح الثانیٰ کی خدمت میں خطالکھ کرملغ بھجوانے کی درخواست کی۔ مکرم حضرت مولوی عبد الرحیم نیر صاحب پہلے مبلغ تھے جوحضور کے ارشاد پریہاں تشریف لائے۔ مسلمانوں کے جیف کا نام چیف محدی آیا تھا۔ انہوں نے پہلی ملا قات ہی میں حضرت عبد الرحیم بتیر

" میں نے تقریباً 45سال یا اسلام قول کیا تھا۔ مجھے ہرونت یو فکر دامنگیر رہتی تھی کہ میرے بعد بیمسلمان پھر سے عیسائی نہ بن جائیں مگر خدا کاشکر ہے کہ آب میری زندگی میں آئے اور اب بیمسلمان آپ کے سپر دہیں۔ حضرت مولا نا عبدالرحيم نير "صاحب كى تبليغ كے بعد مسلمانوں کے Elders کی بار بار کی میٹنگ کے بعدوہاں کے مسلمانوں نے جنگی تعداد کا اندازہ 4 ہزار ہے احمدیت قبول کرنے کا اعلان کیا۔الحمد لللہ پی خبرسُن کر حضرت خلیفة الیانی بے حدخوش ہوئے اور بذریعہ اشتہار ساری جماعت کو اسکی اطلاع دی۔اس موقعہ پر ایک غیراحمدی معروف شخصیت حضرت خواجه حسن نظامی نے بیراشتہار پڑھا تو بے ساختہ ہو کر حضور کی خدمت

صاحب سے کہا:

میں مبار کبادو ہے ہوئے لکھا:

'' مجھے اشتہار کی عبارت پڑھ کر کمال درجہ مسرّت ہوئی اور بے اختیار زبان سے الحمد لللہ نکلا۔ ا فریقہ میں عیسائیت کے بالتقابل مرزائیت کی فتح ہر مسلمان کواحچھی معلوم ہوتی ہے بشرطیکہ وہ حاصل مقصد کو سمجھتا ہو۔ میں آپ کے اس عقیدہ کا اب تک دل سے مخالف ہوں مگرامریکہ، پورپ اور افریقہ میں آپ کے آ دمیوں کے ذریعہ جو چھے کام ہور ہاہے اسکااعتراف کرنا اوراسكے نتائج سے مسرور ہونالا زمی سمجھتا ہوں۔''

(بحواله الفضل 21 مئى 1921 )

#### والفضل ما شهدت به الاعداء

ابتدائی مبلغین نے جماعت احدید کے قیام اور اسکے انتحکام کے لئے از حدمحنت کی چنانچہ انکی محنت جلد رنگ لائی اور احمدیت کی شاخیس ملک بھر میں بھیلنے لگیس۔ غاناکے 10 ریجنز ہیں جہاں خدا کے فضل سے ہرریجن میں مرکز ہے تربیت یافتہ مبلغ موجود ہیں اور اپنامشن ہاؤس ہے۔ جماعت میں ذیلی تنظیمیں موجود ہیں جور بجنز کی سطح پر ادر پھر قومی سطح پر اینے اینے اجتماعات کرتی ہوئی فعال نظر آئی ہیں۔ جماعت کے پاس اپنا پرلیں ہے۔ جماعت کا اپنا اخبار ہے جو ماہانہ طور یر نکلتا ہے جسکا نام The Guidance ہے۔ ملک بھر میں جماعت کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ذیل میں جماعت احدید کی تعلیم اور صحت کے میدان میں خدمات کا بھی ذکر کیاجا تا ہے۔

جماعت احدیدغاناتعلیم کے میدان میں:

خدا تعالی کے فضل سے جماعت احمد بیر کو تعلیمی 

میدان میں نمایاں خدمات کی تو فیق ملی ۔ جماعتی ریکارڈ کے مطابق جماعت احمد پیغانا کے تحت ملک بھر میں 68 كنڈرگارڈن،124 پرائمرى سكول،46 جونئير سيكنڈرى سکول، 7 سکینڈری کالج، ایک فیچیرٹریننگ کالج، ایک مشنری ٹریننگ کالج اور ایک مدرسة الحفظ ہے۔ ان اداروں کامختصر تعارف ذیل میں پیش ہے۔

1)۔ نی آئی احدیہ سینڈری سکول ہوسن (Potsin)، تاریخ آغاز: ستمبر 1972ء، پہلے ہیڈ ماسٹر مکرم شریف احمد صاحب، موجودہ ہیڈ ماسٹر Mr.

Mohammad Kwesi Ackonu 2)-المفی (Ekumfi) ئی آی احد بیسکنڈری سکول ایبار چر، تاریخ آغاز: ستمبر 1972ء، پہلے ہیڑ ماسٹر مکرم تصیر احمد صاحب، موجودہ ہیڈ ماسٹر Mr. Dimbie Mumuni Issah

نـوك: - بهار ام حفرت خليفة أسي الخامس ايده الله 11 أتر 1979 تا 9 مار 1983 اس سکول کے ہیڈ ماسٹررہے ہیں۔

3) - في آئي احديد سيئنڈري سکول فومينا، تاريخ آغاز تتمبر 1968ء، پہلے ہیڈ ماسٹر مکرم کمال الدین احمہ صاحب،موجوده ہیڈسٹر Mr. Nazeer Ahmad

4)۔ ٹی آئی احدید سکینڈری اسکول اسکورے، تاریخ آغاز 1971، پہلے ہیڈ ماسٹر مبارک احمد صاحب، موجوده هیڈ ماسر Mr.Yeboah-Druye 5) - ٹی آئی احمد بیسکنڈری اسکول وَا، تاریخ آغاز 2001ء پہلے ہیڑ ماسر Mr. Moomen



### Alhassan Sarihabilu

6)۔ ٹی آئی احمد یہ سینڈری اسکول کماسی، تاریخ آغاز:30 جنوری1950ء، پہلے پڑپل (جب اسکول احمد یہ مسلم کالج کے نام سے معروف تھا) مکرم اسکول احمد یہ مسلم کالج کے نام سے معروف تھا) مکرم ڈاکٹر سفیر الدین صاحب پی آنج ڈی، وائس پڑپل پروفیسر سعود احمد خان نے۔) پہلے ہیڈ ماسٹر: مکرم صاحب، موجودہ ہیڈ ماسٹر: م

7) ـ ثی آئی احدید سیندری اسکول سلاگا، تاریخ آغاز: 1971ء، پہلے ہیڈ ماسٹر مکرم چوہدری محمد اشرف صاحب، موجودہ ہیڈ ماسٹر مکرم ابو بکر بن یعقوب صاحب صاحب، موجودہ ہیڈ ماسٹر مکرم ابو بکر بن یعقوب صاحب نوف :- حضور پُرنو را بدہ اللہ تعالی اس اسکول میں اگست 1977 تا اگست 1979ء ہیڈ ماسٹر رہے۔ میں اگست 1977 تا اگست 1979ء ہیڈ ماسٹر رہے۔ 8)۔ احمد بیروکیشنل اسکول اکرا، تاریخ آغاز:

8) ـ احمد بيروليشنل اسكول اكرا، تاريخ آغاز: بالاستار المستول المرا، تاريخ آغاز: بيل بيل بيل بيل بيل بيل بيل مرمد حاجيد رحمت مسلم صاحب

9)۔ احدیہ سلم مشنری ٹرینگ کالج اکرافو (جامعہ احدیہ) پہلے برنیل مکرم مولوی محدصدیق شاہد صاحب گورداسپوری موجودہ برنیل مکرم مولوی حمیداللہ ظفر صاحب گورداسپوری موجودہ برنیل مکرم مولوی حمیداللہ ظفر صاحب 10)۔ مدرستہ الحفظ غانا، تاریخ آغاز کیم مارچ کائی کے مدرسہ: مکرم حافظ مبشر احمد جادید

11) - نفرت جهال فیجرٹرینگ کالج قا، تاریخ آغاز:1970ء (اسکا آغاز نفرت جهال گرلز اکیڈی کے طور پر ہوا تھا) بہلی ہیڈ مسٹریس: مکرمہ نعیمہ شکیل صاحب، بطور کالج بہلے پرتیل: مکرم مسعود احمد شمس صاحب، موجودہ پرتیل مکرم خالد محمود صاحب۔

ملک بھر میں ان تعلیمی اداروں کی اعلیٰ کارکردگی کو سراہا جاتا ہے۔ اسکے اعتراف کا ذکر اخبارات کے مندرجہذیل دوحوالوں سے ملتا ہے۔

1) ـ عانا كا اخبار "The Pioneer" نے 9

جنورى 1975ء كواشاعت ميں اپنے اداريد ميں لكھا:

"احمد میشن نے بیٹابت کردکھایا ہے کہ اس کے بعض ترقیاتی پروگرام ہیں اسکا اظہار اس مشن کی تعلیمی مساعی اور دیگر ساجی کا موں سے ہوتا ہے۔ ملک کے مختلف حصول میں اس نے ابتدائی اور سکینڈری سکول کھول رکھے ہیں نیز اسکے کچھ کلینک اور ہیتال بھی ہیں۔" کھول رکھے ہیں نیز اسکے کچھ کلینک اور ہیتال بھی ہیں۔ احمد بیمشن نے اپنی تعلیمی مساعی کے نتیجہ میں جندا لیے قابل وجود بیدا کئے ہیں جو ملک کے نوجوانوں کی تربیت میں حصہ لے رہے ہیں یا ملک کی دیگر ساجی مساعی میں مصروف کا رہیں۔

2)۔ یہی اخبار اپنی اشاعت 25 اگست 1978ء میں لکھتا ہے۔

قارئین کرام! مندرجہ بالانعلیمی اداروں کے علاوہ نومبائعین ائمہ اور دوسر ہے احباب کی تربیت کے لئے غانا میں تربیت سنٹر اور تبلیغی سنٹر نقیبر کئے گئے ہیں۔ ان سنٹرز میں ائمہ کے لئے دوہ فتہ اور نومبائعین کے لئے دوہ فتہ اور نومبائعین کے لئے کہ وہ فتہ اور نومبائعین کے لئے کورس کروایا جاتا ہے۔ 2004ء تک ججھ ماہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 300 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 اور دہ ہفتہ کا کورس کرنے والوں کی تعداد 580 کے کورس کرنے والوں کی تعداد 580 کے کورس کرنے والوں کی تعداد 580 کے کورس کرنے والوں کی کورس کرنے والوں کی تعداد 580 کے کورس کرنے والوں کی کورس کرنے والوں کرنے والوں کی کورس کرنے والوں کی کورس کرنے والوں کی کورس کرنے والوں کی کورس کرنے والوں کرنے والوں کرنے والوں کی کورس کرنے والوں کی کو

### جماعت احمد بیغا ناصحت کے میدان میں:

خدا کے فضل سے جماعت احمد میے غانا ، صحت کے شعبہ میں بھی نمایاں خدمت کی توفیق پارہی ہے۔ ذیل میں جماعتی مہینالوں اور کلینکس کامختصر تعارف پیش ہے۔ میں جماعتی مہینالوں اور کلینکس کامختصر تعارف پیش ہے۔ 1)۔ احمد می مسلم مہینال سویڈرو، تاریخ آغاز: 16 ایریل 1971ء، پہلے ڈاکٹر انچارج: مکرم ڈاکٹر آفاب احمد، موجودہ ڈاکٹر انچارج: مکرم ڈاکٹر محمد نصر اللہ صاحب احمد، موجودہ ڈاکٹر انچارج: مکرم ڈاکٹر محمد نصر اللہ صاحب

2) - احمد سيمسلم به بيتال دُابو آئ، تاريخ آغاز: 1994ء، بيلے دُاكٹر انچارج: دُاكٹر مُلام كبيرصاحب اور تمناخان (آف بنگله ديش)، موجوده دُاكٹر زُدُاكٹر محمد ابراہيم صاحب، دُاكٹر شاكلہ ابراہيم صاحبہ۔

3) ـ احمد بيسلم به بيتال كوكونو، تاريخ آغاز: كيم نومبر 1970ء، پهلے واکر انجارج: واکر برگيدئيرغلام احمد بموجوده واکر انجارج: واکر نفر الله حميد صاحب احمد بيمسلم به بيتال آسكور بي، تاريخ آغاز: 4) ـ احمد بيمسلم به بيتال آسكور بي، تاريخ آغاز: 28 فرور 1970ء، پهلے واکر انجارج: مرم واکر سيد غلام مجتبى صاحب، موجوده واکر ز: واکر محمود احمد بيف صاحب ومرمد واکر منجومود بين صاحب ومرمد واکر منجومود بين صاحب ومرمد واکر منجومود بين صاحب

5) ـ احمد يدمسكم به ببتال فيجى مان، تاريخ آغاز: 26 سمبر 1971ء، يهلے ڈاكٹر انچارج: ڈاكٹر بشيراحمد خان صاحب، موجودہ ڈاكٹر شيداحمد بھٹی صاحب، موجودہ ڈاکٹر شيداحمد بھٹی صاحب. 6) ـ احمد بيمسلم به ببتال کليو، پہلے ڈاکٹر انچارج:

ڈاکٹر شیخ نصیراحمد صاحب، موجودہ ڈاکٹر: ڈاکٹر مبشرندیم صاحب۔

### ہومیو لینکس:

1) ـ احمد بيمسلم به وميوكلينك منقسم، تاريخ آغاذ:

Dr. تمبر 2000ء، پهلے موجودہ ڈاکٹر انچارج . 15

Mustafa Muhammad Kobina

Appiah

2) ـ احمد سيمسلم بهوميو كلينك كوفور بيروا، تاريخ آغاز:5 ستمبر 1998ء، ڈاكٹرز: مكرم ڈاكٹر شبير حسين صاحب ومكرم ڈاكٹر عظمیٰ ليل صاحبہ۔

3)۔ احمد بیہ مسلم ہومیو کلینک بواڈی، کماسی، پہلے موجودہ ڈاکٹرز: مکرم ڈاکٹر محمد ظفر اللہ صاحب ومکرم ڈاکٹر مبشرہ نسیم صاحبہ۔ بیکلینک دسمبر 1991ء میں اکرا میں شروع ہواتھا۔

اس کلینک کے ساتھ ساتھ طاہر ہومیو میلکس بھی کام کررہا ہے، جہال مقامی طور پر گلوبلند، پلاسٹک کی

شیشیال اور بائیو کیمک ادوبیه بن ربی میں جو افریقن مما لک اورلندن اور جرمنی تک بھجوائی جارہی ہیں۔ حال ہی میں احدیث سلم ہربل کلینک کھولنے کے کے انڈیا ہے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصرہ العزیز 2004ء میں غانا کے دورہ پرتشریف لائے توغانا کے صدرمملکت His Excellency John Agyekum Kufuor كوشرف ملاقات بخشااس ملاقات کے دوران عزت مآب صدر مملکت غانا نے جماعتی خد مات کاان الفاظ میں ذکر کیا:

'' جماعت احمد بیفانا ملک کی ترقی کے لئے غیر معمولی خدمات بجالا رہی ہے۔خصوصی طور برآپ کی جماعت ہمارے ملک میں صحت ،تعلیم اور زراعت جیسے شعبول میں بہت مدد کررہی ہے۔آ کے علیمی اداروں میں بڑانظم وضبط ہے۔''

### خلفائے احمدیت کے دورہ جات:

جماعت احدید غانه کو بیشرف حاصل رہا ہے کہ خلفائے احمدیت یہاں دورہ فرماتے رہے ہیں۔ حضرت خليفة أسيح الثالث يهال 2 بارتشريف لائے۔آپ کہلی بار 18 تا 27 اپریل 1970ء میں یہاں تشریف فرما رہے۔ دورہ کے دوران آپ نے ا کرا، کمای، میچی مان، اور سالٹ پانڈ کی جماعتوں کا معائنہ فرمایا ایک پریس کا نفرنس میں کسی نے یو چھا کہ کوئی بیغام دینا حایس تو فرمایا Let humans learn to love humans لینی انسان کوجا ہے كەانسان سىمىت كرناسىھے۔

آپ نے غانا میں Open merit پر سکالرشپ کی تکیم شروع کی ، فر مایا که ہم ان طلباء کواس شرط پر پاکستان میں وظیفہ پر پڑھائیں گے کہ وہ اینے ملک واپس آئیں اور اسکی خدمت کریں اس سکیم کے تحت 4 غانين طلباء كووظيفه ديا كيا- حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بهي

حضرت خليفة المسيح الثالث دوسرى بار 24 اگست 1980 میں غانا تشریف لائے اور 29 اگست تک مقیم رہے۔اس دفعہ ائیر پورٹ پر 20 ہزار کے قریب احمدی احباب نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اس بارآپ نے اشانٹی ریجن ، اکرا اور سنٹرل ریجن کی جماعتول کو شرف ملا قات بخشا اور احدیه سکولول اور ہیتالوں کامعا ئندفر مایا۔

حضرت خلیفة اسیح الرابع نے بھی غانا کو دورہ کا

شرف بخشا آپ کا دورہ 5 فروری تا 13 فروری 1988ء رہا۔ اس دوران آپ نے اشانی ریجن ، ا کرا، برانگ امافوریجن، سنشرل ریجن اور ایرویسٹ کا دورہ فرمایا۔ حکومت غانا نے ایرویٹ کے دورہ کے کئے ہوائی جہاز کی سہولت میسر کی اس ریجن میں احدیت کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہے، مکرم معلم صالح صاحب اس علاقہ کے ایک عالم دین تھے۔جب آپ احمدی ہوئے تو غیراز جماعت علماء نے آپ پر عُفر كا فتوى لگايا۔آپ كوشېر بدر كيا گيا اور آپ يركئ قاتلانہ حملے ہوئے۔ مگر آج خدا کے تفل سے یہاں ایک مضبوط جماعت قائم ہے۔خدا کی عجیب شان ہے کہ مکرم معلم صالح صاحب کی وفات کے چندسال بعد ا نکابیٹا انحن بن صالح ، اس سارے علاقے کا (شالی علاقه جات) کا چیف کمشنر بنا۔

حضرت خليفة المسيح الرابع رحمهاللدتعالي كابذر بعيه جہاز تشریف لا ناتھی خدا کی عظیم قدرت کا نشان تھا۔ ایک وه بھی وفت تھا کہ ابتدائی احمد یوں کو یہاں مارا بیٹا گیا تھا مگرآج ہزاروں کی تعداد میں احمدی اینے روحانی پیشواکی قدم ہوی کے لئے تیار کھڑے ہیں۔یا درہے کہ ریملاقه غانا کے صدر مقام، اگرا سے بہت دور ہے اور رسته کیااورنا ہموارتھاای لئے بذریعہ جہازحضور پر نور کی روائلی کا انتظام کیا گیا تھا تا کہ یہاں کے عشاق بھی اپیخ شوق دید کی تسکین کرسکیں۔

2004 میں غانا تشریف لائے جسطرح آپ کی ساری ملک میں پذیرائی ہوئی وہ احمدیت کی تر تی اورصدافت کا منه بولتا ثبوت ہے۔

حضور پُر نور اینے دورہ کے دوران اشانٹی کے بادشاه Asantehene Osei Tutu IIمشاه ا ملاقات کے لئے الکے کل تشریف کئے گئے جہاں اس نے اینے بہت سے بیرا ماونٹ چیفس کے ساتھ حضور کا استقبال کیا اس محل میں اشانی بینی کی طرف سے emblem کا Ashanti Kingdom (انتیازی نشان) جو Porcupine کی شکل کا بنا ہوا تھا حضور پُرنور کی خدمت میں پیش کیا گیا میرے علم کے مطابق اشانیٰ ہینی کی طرف ہے بیخاص تحفد آج تک حضور انور کے علاوہ کسی غیرملکی شخصیت کو پیش نہیں کیا گیا۔

غانا کے صدر مملکت His Excellency John Agyekum Kufuor في حضور كا والهانه استقبال کیا جماعت کے جلسہ سالانہ کے موقعہ پرصدر مملکت ڈائس پرتشریف لائے اور حضور انور کی طرف د مکھتے ہوئے کہا:

'' میں آپ کوغانین کی طرح ہی دیکھتا ہوں \_میرا ڈائس پرآنے کا مقصد صرف بیہ بتانا ہے کہ میں حضور انور کوخوش آمدید کہنے کی خوشی میں آپ سب کے ساتھ برابر شریک ہوں۔ بیقریبا آٹھ سال غانامیں رہے ہیں اسکے بعدوالیں این ملک تشریف لے گئے۔ اب خدا تعالی نے اُنہیں جماعت عالمگیر کا سربراہ بنا دیا ہے۔ بیروہ منفرداعزازہےجس پرغانا کوفخر کرناچاہے۔''

قارئین کرام! صدرمملکت نے بجافر مایا کہ غانا کو ال بات پرفخر ہونا چاہئے جماعت احمدیہ کے سربراہ نے يهال بجهومه قيام فرمايا

الله کرے کہ جلد احمدیت سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے اور پھرسارا ملک اینے احمدی ہونے پر بھی بجاطور پرفخر کرسکے۔ ( آمین ) 公公公



## خلافت احمد سيركي زيرسابيه جماعت احمد سيانارونيشيا كي ترقي

### .....﴿ مُكرم مولا ناعبدالباسط، امير جماعت ہائے انڈونيشيا ﴾ ....

اللّٰد تعالی قر آنشریف میں فر ما تا ہے هوالندي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (القنف ١٠)

اس آیتِ کریمہ میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے جس میں اسلام کے دیگر ادبیان پر غلبہ کا ذکر ہے ۔مفسرین کے مطابق سے پیشگوئی کامل طور پر امام مہدی کے زمانہ میں پوری ہوگی ۔ہم احمد یول نے پوری شان وشوکت کے ساتھ اس پیشکوئی کو حضرت سیج موعود علیہ السلام کے ذر بعیہ پورے ہوتے ہوئے مشاہرہ کیا ہے

جماعت احدید کی ترتی کے بارہ میں جوالہامات حضرت مسيح موعودٌ پرِ نازل ہوئے ان میں سے ایک " میں تیری تبلیغ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤ نگا"ہے۔ خدا تعالی کے فضل سے انڈونیشیا بھی ان خوش نصیب مما لک میں شار ہوا جن میں بیہ بودالگااور دن بدن برد هرباب اور پھول پھل رہا ہے اور ایسا ہوتار ہے گا۔ انڈ دنیشین قوم کا شاران خوش نصیب قوموں میں

ہوتا ہے جن پرحضرت مسیح موعود" کا بدالہام صادق آتا ہے۔ کافی بھاری تعداد میں فرزندان انڈونیشین اس البی جماعت میں داخل ہوئے اور باوجود تکالیف کے آج بھی ہورہے ہیں اور خدا تعالی کے وعدول کے مطابق ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔

تنین انڈ ونیشین طلباء جوجتجوئے حق کرتے ہوئے بالاخر قادیان کینیے اور حلقہ بگوش احمدیت ہونے ک سعادت یائی وه مولا نا ابو بکر ایوب صاحب مولا نا زین د ہلان صاحب اور مولانا احمد نور الدین صاحب تھے جنہوں نے حضرت خلیفۃ اسی الثانی کی خدمت میں

شفقت قبول فر مائی۔

چنانچه ۱۹۲۵ حضرت مولانا رحمت علی صاحب فارغ التحصیل مبلغین فارایست مرحوم کوانٹرونیشیاروانہ فر مایا۔

> نہایت ہی فلیل وقت میں بہت سے انڈونیشین مولانا موصوف کی تبلیغ کے ذریعہ سلسلئہ احمدیت میں داخل ہوئے۔

حضرت خلیفة اسیح الرابع رحمهالله تعالی کے دورہ انڈونیشیامیں اللہ تعالی نے بے شار بر کات و فیوض نازل فرمائے اور جماعت احمد میدانڈ و نیشیا کی ترقی پہلے سے لہیں زیادہ ہوئی اگر چہ بہت ساری مخالفین اور مشکلات آئیں کیکن کامیابی ہی جماعت احمد بیرکا مقدر ہے۔اللہ تعالی کے فضل جماعت آگے سے آگے برو ھرہی ہے۔

جماعت احمد بیرانڈ ونیشیا پر اللہ تعالیٰ نے جونضل نازل فرمائے اور جوتر قیات عطا فرما ئیں ان کامخضر ذکر الطزح ہے۔

☆- لوكل جماعتيں 220

۵-ماجد ٣٨۵

☆-مشن ہاؤس 148 **プレルー☆** 3

﴿ مبلغين r . .

جامعهاحمر بيانثه ونيشيا

ایک مبلغ کی درخواست کی اور حضور انور نے ازراہ اسکی ابتدا ہوئی تھی اور اب اللہ تعالی کے فضل سے یانچ سالہ کورس جومبشر کے برابر ہے جاری ہے اور اس کے

(South East Asia ) کے مما لک میں خدمات تبلیغ سر انجام دے رہے ہیں ان میں ملیشیا, سنگایور , تھائی لینڈ , قلمپین , کمبوڈیا , ویت نام اور يا يوانيو كن بين-

#### شعبهاشاعت

اس وفت الله تعالی کے فضل سے جماعت کے جھ جھوٹے بڑے رسائل ہفتہ دارادر ماہوار شائع ہور ہے ہیں ان میں سے

: Darsus ماعت كالميشنل رساله (جماعت کی بیرونی واندرونی خبریں)

لله Khotbah - ☆ (حضورانور کے خطبات)

کے – انصاراللہ Suara Ansharullah Assyifa: كجنداماء الله

Gema:خدام الاحمدية -☆

☆-جامعهاحمدید: Bisyarat اور

☆- وقف نو کارساله: وقف نو

### ہیومینٹی فرسٹ

افسوس که بالاخر انڈونیشیا جیساعظیم ملک اور انثرونيشين قوم جيسي عظيم اور وسيع الظر ف قوم بھي ريگر قوموں کے اکسانے پر جماعت احدید کے خلاف اقدامات اٹھانے والی قوم بن گئی, شاکداسی ونت سے اس میں خدا کی ناراضگی کے آثاراکٹر و بیشتر دیکھنے میں

جامعہ احمد یہ انڈونیٹیا کا آغاز ۱۹<u>۲۴ سے</u> ہوا جب بہلی دفعہ پاکستان میں جماعت کے خلا ف کاروائیاں زوروں بر تھیں اور قومی اسمبلی نے جماعت کے خلاف فیصلہ کر دیا تھا۔ پہلے سال معلمین کورس سے





### خلافت سے ہماری زندگی ہے

خلافت سے ہی شانِ احمدی ہے خلافت سے ہاری زندگی ہے خلافت، دوسری جلوہ گری ہے نبوّت، قدرتِ أولي كي مظهر ای کے فیض سے ہم کو ملی ہے خدا کی ذات کی زندہ گواہی خدا کے قرب کا سجا وسیلہ خلافت ہے، کہ حبل اللہ یہی ہے جو مقصد لے کے آیا تھا مسیا اُی کی آبیاری ہو رہی ہے خلافت کی بدولت ہی ملی ہے جہاں تھر میں مسلسل کامرانی غم و آلام کا اکبیر مرہم ہر اک گری ہوئی اس سے بن ہے مخالف جو بھی کرنا جاہے کر لے ہزیمت اُس کی قسمت میں لکھی ہے کہ اِس کا سلمہ اب دائمی ہے سَدا دیتا رہے گا کھل ہے یودا تری دہلیز پر سجدہ کناں ہوں کہ بیہ نعمت عطائے شرمدی ہے

المن كالودانو هے جاودانی

دلول کی وه شمندک و ه ایمال کا پاتی خدا اس کی کرتا ہے خود ترجمانی مدد أس كى كرتا ہے يار نہانی مگر أس كى روح اور ول آسانى خلافت کا پودا تو ہے جاودانی اسی کی غلامی میری شادمانی وہ کرتا ہے سب یر سدا مہربانی محبت سے کرتا ہے وہ باغبانی خلافت سے ہم کو ہے مومن محبت

(عطاءالمجيب راشد، امام مسجد تضل لندن)

(خواجه عبدالمومن اوسلو، نارو )

خلافت کی باتیں ہیں کتنی سہانی جے بھی ملی ہے خلافت کی خلعت سکھاتا ہے اس کو وہ حکمت کی باتیں بظاہر وہ انسال ہماری طرح کا خلافت کا بودا تو پھلتا رہے گا وہ مسرور آقا ہمارا ہے آقا ہے پیغام اُس کا محبت محبت محبت سے وہ سینجیا ہے دلوں کو خلافت سے اُلفت میری زندگانی

آتے ہیں۔لیکن ان تمام مخالفتوں کے باوجود ہرمصیبت کے موقع ہیومنٹی فرسٹ بڑھ چڑھ کرخدمات میں شامل ہورہی ہے, آیے اور Pangandaran میں ثنامی, جو گجا میں زلزلہ وغیرہ ان سب مصیبت کے مواقعول پر Love for all Hatred for none کانعرہ لگانے والی جماعت ہمیشہ دکھی انسانیت کے دکھ بانٹنے کی کوشش میں سرگرم ہے۔

جماعت احدیدانڈونیشیا کو بیشرف حاصل ہے کہ ہومیو پیتھی طریق علاج کوسب سے پہلے انڈونیشیا میں متعارف کرانے کا شرف جماعت احمدیہ انڈونیشیا کو حاصل ہوا اور آج تک ہرسال ہزار ہالوگ اس سے مستفید ہورہے ہیں۔

اس مضمون کے اختیام برساری دنیا میں بسنے والے بہنول اور بھائیوں کی خدمت میں دلی درخواست کرتا ہوں کہ مولا کریم ہر جگہ اور ہر ملک میں اپنی بیاری جماعت کا حافظ و ناصر ہو خاص طور پر ان مما لک میں جہاں جماعت کی خالفت کی جارہی ہے اللہ تعالی اپنافضل فرمائے ۔ اور بالخصوص عظیم انڈونیشیا کے تمام شہریوں کو ہدایت دے اور انہیں اس بات کو سمجھنے کی تو فیق عطا فرمائے کہ جماعت احدید ہی دراصل اس زمیں کا نمک ہے اور یہی جماعت تمام مشکلات اور مصائب سے نجات دلانے کی خدائی راہ اور خدائی رسی ہے۔

چند مقامات پر انڈونیشین حضرات جماعت کے افرادکوتکالیف دے رہے ہیں گھر جلائے جاتے ہیں پھراؤ کیاجا تاہے۔طرح طرح کی مشکلات پیدا کی جارہی ہیں لیکن ہمیں کامل یقین ہے کہ انہی تقدیر ان سب کو نیست و نابود کرد یکی اوراین پیاری جماعت کے لئے مزید ترقیات کے لئے بے شاررائے کھولے کی۔انشاءاللد۔ تندئی بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تھے اونچا اُڑانے کے لئے \*\*\*



### عالمگیر جماعت احمدیه دُنیا کے کناروں تک ....!

.....بعض ممالک کے ایمان افروز تذکریے

### جرمنى

جرمنی کے مشہور شہر میون کے محلّہ یاسنگ میں ایک معزز خاتون مسز كيروالا ميس رهتي تقيس جوجرمن نسل كي تقيس \_موصوفه تك حضرت مسيح موعود عليه السلام كا آساني بيغام مسى ذر لعدے پہنچا تو انہوں نے حضور کے نام عقیدت و اخلاص سےلبریز خط تحریر کیا جس میں حضور سے اپناایک فوٹو ارسال کرنے کی درخواست کی ۔حضرت خلیفۃ اسے الثائي رضى الله عنه نے مولوي مبارك على صاحب بزگالي اور ملک غلام فریدصاحب کو برلن جمجوایا ان کی کوششوں سے وسمبر 1923ء میں بورپ میں دوسرا اسلامی مشن جرمنی میں قائم ہوا جو بوجوہ می 1924ء میں بند کرنا پڑا۔ بعد ازال 20 جنوري 1949ء كومكرم چومدري عبد اللطيف صاحب کے ذریعہ بیمشن دوبارہ جاری ہوا۔ قر آن کریم کا جر من زبان میں ترجمہ 1954ء میں شائع ہوا۔

حضرت خلیفة التیخ التانی رضی الله عندنے 25 تا 29 جون 1955ء تک اس ملک میں قیام فرمایا۔ ہمبرگ کے ٹاؤن ہال میں حضور نے اہل جرمنی کو ایک تقریر میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:' اسلام صلح اور امن کا مذہب ہے اور عالمگیر اطاعت کو قائم کرنے کے اصول بیش کرتا ہے۔اس کئے اسلام ہی آپ کے لئے مناسب حال مذہب ہے اور خاص طور پر جرمنی کیلئے عالمگیر مذہب ہونے کی بنایر اسلام کے مستقبل جرمنی میں نمایا ں حیثیت رکھتا ہے ۔اسلامی روح جرمنی میں زندہ ہے۔' (تاریخ احمدیت جلد 13 صفحہ 147) 1969ء میں مشہور اطالوی منتشرق پروفیسر

ڈاکٹر اطالو کیوس جماعت احمریہ کے ذریعہ اسلام میں داخل ہوئے ۔حضرت خلیفۃ اسی الثالث ؓ نے ان کا اسلامی نام محمد عبدالهادی تجویز فرمایا۔انہوں نے صرف ایک سال کے اندر'اسپرانو' زبان میں قرآن مجید کا ترجمه ممل كرليا جوكوين ہيكن سے شائع كيا كيا۔

حضرت خلیفۃ التی الثالث یے 1967ء میں جرمنی کا دَوره فر مایا حضور نے اپناایک مبشرخواب سنایا کہ: '' ایک جگہ ہے وہاں ہٹلر بھی موجود ہے اور وہ حضور سے کہنا ہے آئیں میں آپ کو اپنا عجائب خانہ دکھاؤں۔ چنانچے وہ حضور کوایک کمرہ میں لے گیا جہاں مختلف اشیاء پڑی ہیں ۔ کمرہ کے وسط میں ایک بان کی شکل کا پھر ہے جیسے دل ہوتا ہے۔اس پھر پرلا الہ الا الله محدرسول الله لکھا ہوا ہے۔حضور نے اس کی تعبیر ریفر مائی کہاس سےمعلوم ہوتا ہے کہ جرمن قوم اگر چہاو پر سے پھردل لیعنی دین ہے بیگانہ نظر آتی ہے مگراس کے دلوں میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔''

احدیہ صدسالہ جش تشکر کے جلب منعقدہ جرمنی 1989ء میں خطاب کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ اسیح الرابع رحمه الله تعالى نے فرمایا:

'' گزشتہ سوسال سے کا میالی سے گزرنے کے طور یر سومسجدیں جرمنی میں بنادیں اظہار تشکر کے طوریر '' چنانچەمساجدكى تقمير كاسلىلەاس دفت سے شروع (تاریخ احمدیت جلد13 ،صفحہ 155)

میں سبین کے اندر از سرنو اسلام کے احیاء کیلئے بہت ترو پھی۔آپٹر ماتے ہیں:-

" کیا سین میں سے نکل جانے کی وجہ سے ہم اسے بھول گئے ہیں؟ ہم یقیناً اسے نہیں بھولے۔ہم یقیناً ایک دفعہ پھرسپین کو لیں گے .....ہماری تلواریں جس مقام پر جا کر کند ہو گئیں وہاں سے ہماری زبانوں کا حمله شروع ہوگا اور اسلام کے خوبصورت اصول کو پیش کر کے ہم اینے ..... بھائیوں کوخود اپنا جز و بنالیں گے۔

( تارېخ احمديت جلد 12 صفحه 26 ) چنانچەحضرت خليفة أسى الثاني 1936 ميں ملك محد شریف صاحب تجراتی کوسپین بھجوایا۔ پھرسپین میں خانہ جنگی کی وجہ ہے ملک محمد شریف صاحب کو پیر مُلک حچوڑ ناپڑا ۔ بعدازاں 10 جون 1946 ء کومکرم مولوی كرم البي صاحب ظفر سيين بطور مبلغ بنيج \_ 25 مئي 1970ء کا دن جین کی تاریخ میں ایک اہم دن تھا اس روز حفرت خلیفۃ المسے الثالث مسین تشریف لائے۔ جب حضور کے جہاز سے میڈرڈ کا ہوائی اڈہ نظر آیا تو حضور نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا: ' مجھے تو طار ن' کے گھوڑوں کے ٹایوں کی آوازیں دنائی دےرہی ہیں کیا تم کوبھی سنائی دے رہی ہیں؟

(الفضل 5 مئى 1971ء صفحه 2 كالم 1) بعد ازال حضرت خلیفة المسلح الثالث في 9راکتوبر1980ء کو قرطبہ سے 32 کلومیٹر کے فاصلہ يرقصبه پيدروآباد ميں ايک مسجد کاسنگ بنيا در کھا۔ سپين میں 744سال کے بعد پینغمیر ہونے والی پہلی مسجد حضرت خلیفة التی الثانی رضی الله عنه کے دل ہے۔اس موقعہ پر حضور نیخطاب کرتے ہوئے فرمایا:





''اسلام ہمیں باہم الفت اور محبت سے رہے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں انکساری سکھا تا ہے۔ فرمایا میرا بیغام صرف یہ ہے کہ: Love for all hatred بیغام صرف یہ ہے کہ: for none ''یعنی محبت سب کے لئے نفرت کسی سے نہیں۔ حضرت خلیفۃ اس الرابع نے 10 ستمبر 1982ء کومسجد بشارت بین کا افتتاح فرمایا۔

سۇتزرلىنڈ

حضرت خلیفۃ اسی الثانی رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر مکرم شیخ ناصر احمد صاحب، چوہدری عبد اللطیف صاحب اور مولوی غلام احمد صاحب بشیر کے ہمراہ 13 راکتوبر 1946 کوسویز رلینڈ کے شہر زیورک بہنچ ۔ حضرت صلح موقود رضی اللہ عنہ 9 مئی سے 10 جون 1955ء تک زیورک میں موجود ڈ ہے۔ زیورک کے احمد یمشن کے معائنہ کے بعدا ہے دستِ مبارک سے تحریر فرمایا:

" خدا تعالی سویزر لینڈ کے باشندوں کی ایخ

دین کی طرف رہنمائی فرمائے اور ان کا حامی و ناصر ہو۔' (افضل 7جون 1955ء صفحہ ا،کالم ۱) ہو۔' کو ینز لینڈ کی پہلی'' مجد محمود' کا سنگ بنیاد مورد کا سنگ بنیاد السلام کی دُختر نیک اختر حضرت اقدس سے موجود علیہ السلام کی دُختر نیک اختر حضرت سیدہ نواب استہ الحفیظ بنیم صاحبہ نے اپنے دستِ مبارک سے رکھا۔حضرت خلیفۃ السی الثالث نے جولائی 1967ء میں سوئیز رلینڈ کی کا دَورہ فرمایا۔حضرت خلیفۃ السی الرابع رحمہ اللہ نے کا دَورہ فرمایا۔حضرت خلیفۃ السی الرابع رحمہ اللہ نے رہولیوٹن کے عنوان پر خطاب فرمایا۔ یہ ایڈ بیٹوریم میں ریولیوٹن کے عنوان پر خطاب فرمایا۔ یہ ایڈ بیٹوریم سامعین سے بھرا ہوا تھا۔تاریخ میں صرف دود فعہ یہاں سامعین سے بھرا ہوا تھا۔تاریخ میں صرف دود فعہ یہاں دفعہ جب چرچل نے وہاں آکر خطاب کیا تھا اور جب دوسری دفعہ حسب چرچل نے وہاں آکر خطاب کیا تھا اور جب دوسری دفعہ حضور نے خطاب فرمایا ہے۔

(ما ہنامہ خالد سیدنا طاہر نمبر مارج ایریل 2004ء صفحہ 22)

### سکنڈیے نیویا

1932ء میں حضرت مصلح موعود رضی الله عنه کو عالم رؤیا میں دکھایا گیا کہ ناروے سویڈن فن لینڈ اور ہنگری کے لوگ احمدیت کا انتظار کررہے ہیں ۔اس خواب کی عملی تعبیر 14 جون 1956ء کو رونما ہوئی جب مکرم کمال ہوست صاحب مویدن کے شہر گونبرگ بہنچے۔سب سے بہلا پھل مسٹر ایرکسن تھے جو 7راگست 1956ء کو احمدیت میں داخل ہوئے۔ان کا اسلامی نام سیف الاسلام محمودر کھا گیا۔ یہ سویڈن کے اعزازی مبلغ بنائے گئے ۔ بعدازاں کمال یوسف صاحب نے کچھ عرصہ گونبرگ اور کچھ عرصہ سٹاک بالم رہنے کے بعد 28 راگست 1958ء کو اوسلو میں مشن قائم کیا۔اس طرح آپ نے ڈنمارک میں بھی تبلیغی کام جاری رکھا۔حضرت مصلح موعودرضی الله عند کی اجازت سے ڈ نمارک کے پہلے احدی مکرم عبدالسلام میڈس صاحب نے 1960ء میں ڈینش زبان میں قرآن مجید کے ترجمہ کا آغاز كيا-1967ء مين دينش زبان كايديه لاترجمة رآن شائع ہوا۔کوین ہیگن میں احمدی مستورات کی چندہ ہے مہدکی تغمير ہوئی ادر 21 جولائی 1967ء کو حضرت خلیفۃ اسیح الثالث رحمه الله تعالى نے سكند بيويا كى اس چہلى" مسجد نصرت جہال' کا افتتاح فرمایا ۔حضور رحمہ اللہ نے

''مسجد خانہ خدا ہے ہی سی کی ملکیت نہیں ۔ لہذا اسلامی مساجد کے درواز ہے ہرا پیے فرداور ہرائی ندہبی جماعت کے لئے کھلے ہیں جوخدائے واحد کی پرستش کرنا چاہے۔ (الفضل 11 راگست 1967 ، صفحہ 3 ، کالم 1) حضرت خلیفۃ آس الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیم اگست 1980 ء کونارو ہے کی سب سے پہلی مسجد'' مسجد نور''اوسلو میں جمعہ کی نماز پڑھا کراس کا افتتاح فر مایا۔ حضور رحمہ اللہ نے 29 جولائی 1980 ء کو گونبرگ میں انٹر یو دیتے ہوئے فر مایا:

'' مُیں یقین رکھتا ہوں کہ محبت اور پیار اور بے

لوث خدمت کے ذریعہ ایک دن ہم اسلام کے گئے تمہارے دل جیتے ہیں کامیاب ہوجائیں گے ۔ جس ون ہم تمہیں یہ یعین دلا دیں گے کہ ہم جو چھتمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اس سے جو پہلے سے تمہارے پاس ہے بہتر ہے تم اسلام کو قبول کئے اور اسلام کی آغوش میں آئے بغیر نہیں رہوگے۔''

(دورہ مغرب صفحہ 185) 25 جون 1993ء کو حضرت خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ نے نارتھ کیپ قطب شالی کا دَورہ فر مایا اور یہاں خطبہ جمعہ ارشاد فر مایا ۔ اور بیہ جگہ زبین کا انتہائی کنارہ کہلاتی ہے ۔ اس طرح حضرت سے موعود علیہ السلام کا بیالہام: '' میں تیری تبلیغ کو زبین کے کنار ہے تک پہنچا دُل گا' اس موقع بربھی پورا ہوا۔

### اثلى

حضرت مصلح موعود رضى اللدعنه ويمبلي كانفرنس لندن میں شمولیت کی غرض سے جب 1924ء میں لندن تشریف لے گئے تو حضور نے سرزمین اٹلی کو بھی 16 تا20 راگست 1924ء اینے وجود سے برکت بخشی اوروہاں اٹلی کے وزیر اعظم مسولینی سے ملاقات فرمائی۔ ماسٹر محمد ابراہم صاحب خلیل اور مولوی محمد عثمان صاحب14 رایریل 1946ء کولندن سے اٹلی کے لئے روانه ہوئے۔انہوں نے مسینہ (سسلی) کواینا مرکز بنا کر اشاعت اسلام کی مہم کا آغاز کیا۔بعض لوگوں نے قبول اسلام کی سعادت یائی۔ ابھی ان کی تبلیغی سرگرمیاں ابتدائی حالات میں تھیں کہ سلی کی کیتھولک حکومت نے ان کو ملک میں مزید قیام کی اجازت دینے سے انکار کر ديا۔ چنانچەتمبر 1947ء میں انہیں اس ملک کوخیر باد کہنا یر گیا ۔ مگر اس قلیل عرصہ میں خدا کے فضل سے وہاں اسلام کا نیج بودیا گیا ۔حضرت مصلح موعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:

" بياللدتعالى كاكس قدراحسان ہے كماس نے

اسلام کی شوکت گزشتہ کو واپس لانے کے لئے ہماری جماعت کو قائم کیا ہے ۔ اور پھر ہمارے نو جوانوں میں اخلاص اور قربانی کی رُوح پیدا کی ہے اور آج ہم سپین اور مسلی دونوں جگہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو بارہ اسلام کا جھنڈا گاڑنے کی جدو جہد میں مشغول ہیں۔ الحمديثه على ذالك يـ''

(الفضل 4 جولائي 1946 ء صفحہ 3 كالم 2)

### فرانس ، بیلجیم

جماعت احدید کی طرف سے فرانس میں تبلیغ اسلام کی سرگرمیوں کا براہ راست آغاز 1924ء میں ت اس ونت ہوا جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ ویمیلے کا نفرنس کندن میں شرکت کے بعد 26 راکتوبر سے 31 را کتوبر 1924ء تک فرانس کے دارالحکومت بیرس میں رونق افر وزرہے۔29 را کتو برکوحضور رضی اللہ ہیریں میں حکومت فرانس کی طرف سے تعمیر کی جانے والی عالیشان مسجد دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے۔مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر حضور نے اپنی جماعت کے ساتھاکی کبی دُعاکی۔آپٹے نے فرمایا:

'' میں نے تو یہی دُعا کی ہے کہ یا اللہ بیر سجد ہم کو ملے اور ہم اس کو تیرے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنانے 

فرانس میں با قاعدہ تبلیغی مشن کھو لنے کے لئے حضرت مصلح موعود رضى الله عنه كے حكم سے مكرم ملك عطاء الرحمٰن صاحب 17 مئی 1946ء کو پیرس ہنچے ۔ فرانس میں تبلیغ اسلام کے لئے حکومت کی اجازت حاصل کرنا ضروری تھا جو کافی تگ و ذوے بعد 22 جون 1948ء کو ملی ۔ 23 مئی 1949ء کو ایک تعلیم یافتہ Madame Magaerite فرانسيى خاتون Demagani بیت فارم پُر کر کے احمدیت میں واخل ہوئیں۔حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے ان کا اسلامی نام عائشہ رکھا۔ بیہ خاتون فرانسیسی تراجم میں

مددگار ثابت ہوئیں محترم ملک عطاء الرحمٰن صاحب نے فرانس کے قریبی ملک پیجئم کی طرف بھی تو جہ دی۔ چنانچہ آپ 26نومبر 1948ء کو اس ملک کے دارالحکومت برسلز تشریف لے گئے ۔ یہال مشن کا با قاعده قيام16 جولا ئى1982 ءكوہوا۔ يہلے مشن ہاؤس كا افتتاح 13 راكتوبر 1985ء كو حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه اللدنے فرمایا۔

وقت آئے گا جب ساری دنیا کے بادشاہ رشک کی نظر ہے ان خدمات کو دیکھیں گے ....اللہ تعالیٰ جلد ہالینڈ کے اکثر لوگوں کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق بخشے'' (الفضل 23 جون 1955 ع صفحہ 3 كالم 1) حضرت خليفة أسيح الثالث رحمه الله ايخ مشهور عاكم دَوره افريقه سے واپسي پر 14 مئي 1970ء كو ہالينڈ تشریف لائے۔

### امريكه

وه سرز مین جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوشیلا اور بااثر عیسائی ڈاکٹر جان البيكز نثرر ڈوئی اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كا سخت وتمن تفاجس نے یہاں تک کہا:

'' میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہوہ دن جلد آ و ہے کہ اسلام دنیا ہے نابود ہوجاوے۔اے خداتو ایساہی کر ۔اے خدا تو اسلام کو ہلاک کردے۔''

حضرت اقدس سيح موعود عليه السلام نے اس متمن اسلام كومبابله كالجيلنج كرديا جوامر يكه كے مشہورا خباروں میں شائع ہوا ۔حضور اس مباہلہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' میرے مبابلے کا خلاصہ ضمون بیتھا کہ اسلام سیا ہے اور عبسائی ندہب کا عقیدہ جھوٹا ہے اور منیں خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی مسیح ہوں جو آخری زمانہ میں آنے والا تھا ..... ڈاکٹر ڈوئی اینے دعوی رسول ہونے اوراینے تثلیث کے عقیدہ میں جھوٹا ہے اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرے تو میرے زندگی میں ہی بہت سی حسرت اورد کھ کے ساتھ مرے گا اور اگر مباہلہ بھی نہ کرے تب بھی وہ خدا کے عذاب سے نیج نہیں سکتا۔اس کے جواب میں برقسمت ڈوئی نے دسمبر 1903ء کے سی پر جدمیں ..... چندسطریں انگریزی میں شائع کیں جس کا ترجمہ ذیل میں ہے(ہندوستان میں ایک بے وقوف محمدی سیج ہے جو مجھے بار بارلکھتا ہے کہ بیوع مسیح کی قبر تشمیر میں

### هالبينڌ

بالينثر ميں احمديت لعني حقيقي اسلام کي آوازمولا نا عبد الرحيم صاحب درومبلغ انگلتان کے ذریعہ مینجی جنہوں نے 1926ء میں پہنم اور ہالینڈ کا دَورہ کیا اور وہاں متعدد سوسائٹیوں میں لیلچر دیئے ۔ مولانا درد صاحب کی انگلتان سے واپسی کے بعد مولانا جلال الدین صاحب منس کے قیام لندن کا زمانہ آتا ہے جو بالینڈ میں احدیت کی داغ بیل کے اعتبار سے ایک سنہری دور ہے جس میں آپ کی زیر نگرانی وج ترجمہ قرآن مکمل موا اس ترجمه کی سعادت ایک ولندیزی خاتون مسززمر مان کے حصہ میں آئی جنہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ آپ کا اسلامی نام ناصرہ رکھا گیا۔ ہالینڈ میں مستقل احمد بیمشن کی بنیا د حافظ قندرت الله صاحب کے ہاتھوں2جولائی 1947ء کویڑی۔

1955ء میں ہالینٹر کے شہر دی ہیک میں ایک شانداراور عالی مسجد '' مبارک' 'تغییر کی گئی ۔ بیلندن کی مسجد فضل کی طرح احمدی خواتنین کے چندوں سے تیار ہوئی ۔ 20 مئی 1955 کو چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے مبارک ہاتھوں اس مسجد کاسنگ بنیا در کھا گیا حضرت مصلح موعو درضی الله عنه نے سنگ بنیا د کے موقعہ برایک خصوصی پیغام جمجوایا۔آپ فرماتے ہیں:

" ہم نے سرے سے اسلام کا سنگ بنیا در کھ رہے بين \_محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نائب مونا كوئي معمولی عہدہ نہیں ۔ آج دنیااس کی قدر کونہیں جانتی ۔ ایک



ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں ....کہ تُو کیوں اس شخص کا جواب بہیں دیتا۔ مگر کیاتم خیال کرتے ہو کہ میں ان مجهروں اور تکھیوں کا جواب دوں گا اگر میں ان پر اپنا یا وَل رکھوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں گا ) ....غرض ہیہ سخص میرے مضمون مباہلہ کے بعد جو پوری اور امریکہ اوراس ملك ميں شائع ہو چکا تھا بلکہ تمام دنیا میں شائع ہوگیا تھاشوخی میں روز بروز بروستا گیا ....خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تُو غالب ہوگا اور دسمن ہلاک کیا

بیرتشن اسلام جوحضرت مسیح موعودعلیه السلام کے مقابلہ پر آیا اور حضور علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق 9 مارچ 1907ء کو ذکیل ورُسوا ہوکرا پینے انجام کو پہنچا۔ حضرت مسيح موعودعليه السلام فرماتے ہیں:-

'' مکیں امام الزمان ہوں مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا۔ دیکھوئیس نے وہ تھم پہنچا دیا جو میرے ذمہ تھا۔''

دُاكْرُ جَانَ اللَّكُرْيَدُر دُونَى جب 9رمارج 1907ء كو ہلاك ہوا۔ تو حضرت مسيح موعود عليه السلام

" اب ظاہر ہے کہ ایسا نشان (جو فتح عظیم کا ایک تقریر میں فرمایا: موجب ہے ) جوتمام دنیا ایشیا ادر امریکہ ادر پورپ اور ہندوستان کے لئے ایک کھلا کھلا نشان ہوسکتا ہے وہ یہی ڈوئی کے مرنے کا نشان ہے کیونکہ اور نشان جو میری پیشگوئیوں سے ظاہر ہوئے وہ تو پنجاب اور ہندوستان تک ہی محدود تھے اور امریکہ اور بوری کے کسی شخص کو ان کے ظہور کی خبر نہ تھی لیکن بیہ نشان پنجاب سے بصورت بیشگوئی ظاہر ہوکر امریکہ میں جاکر ایسے تخص کے حق میں پورا ہوا جس کو امریکہ کا فر دفر د جانتا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی بذریعہ تاروں کے اس ملک کے انگریزی اخباروں کوخبر دی گئی۔

(حقیقة الوحی صفحه 505 تا 511) ضرور گونج گی۔''

امریکہ کے مقبول عام روز نامہ ڈیلی گزٹ کے ایڈیٹرمسٹرالیگزنڈررسل ویب نے حضرت اقدس سیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک خطائح ری کیا جو حضور نے اپنی کتاب شحنہ فق میں نقل فر مایا ۔حضور نے انہیں 17 دسمبر 1986ء کو مکتوب تحریر فرمایا اور پھر با قاعدہ خط و کتابت ہوتی رہی جس کے نتیجہ میں مسٹر ویب مسلمان ہو گئے اور بول امریکہ کی تاریخ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی پہلی مہم کا آغاز ہوا۔انہیں کے ذرلعہ سے امریکہ کے مسٹر اینڈرسن حضرت مفتی محمر صادق صاحب سے خط و کتابت کر کے 26 ستبر 1904ء كوداخل اسلام ہوئے اور حضرت مسيح موعود علیہ السلام نے ان کا اسلامی نام احمہ تجویز فر مایا۔حضرت خلیفة اس الثانی رضی الله عند نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو انگلتان ہے امریکہ جانے کا ارشاد فرمایا چنانچہ آپ 26 جنوری 1920 ء کو انگلتان سے روانہ ہوئے اور 15 فروری 1920ء کو امریکہ کے بندرگاہ فلا ڈلفیا پر اُترے۔امیگریشن حکام نے آپ کوملک میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ نے اس فیصلہ کے خلاف البیل کی ۔حضرت خلیفۃ اسٹے الثانی رضی اللہ کو جب مفتی صاحب کی نظر بندی کاعلم ہوا تو آپ نے

" ....امریکہ جسے طاقتور ہونے کا دعویٰ ہےاس وقت تک اس نے مادی سلطنوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی ہوگی۔روحانی سلطنت سے اس نے مقابلہ کر کے نہیں دیکھااب اگراس نے ہم سے مقابلہ کیا تو اسےمعلوم ہوجائے گا کہ ممیں وہ ہرگز شکست نہیں دے سکتا کیونکہ خدا ہارے ساتھ ہے۔ہم امریکہ کے اردگر د کے علاقوں میں تبلیغ کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنا کر امریکہ بھیجیں گے اور ان کو امریکہ نہیں روک سکے گا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ امریکہ میں ا يك دن لا اله الا الله محمد رسول الله كي صدا كو نج كي اور

(الفضل 15 رايريل 1920ء صفحہ 12 كالم 3) امریکه کا مرکزی دار التبلیغ شکا گو میں تھا۔ 1950 میں اسے شکا گو سے واشنکٹن منتقل کیا گیا ۔ 1976ء کے سال کو امریکہ کی سیای آزادی کے دو سوویں سالگرہ کے طور برمنایا گیاای سال حضرت خلیفة المسيح الثالث في السير اعظم كا دّوره فرمايا بيدة وره ال لحاظ سے نیک فال تھا کہ اب امریکہ کے روحانی اسیروں کی رستگاری کا وقت آگیا ہے ۔حضور ٌفر ماتے

" امریکه میں اساس کئے جارہا ہوں کہ وہاں اس وفت تك ايك خاص حلقه مين اسلام كونفوذ حاصل ہوا ہے اور ہور ہاہے لیکن دوسرے حلقہ نے ابھی تک اتنا اثر قبول نہیں کیا ہے جتنا قبول کرنا جائے تھا .... میں جا ہتا ہوں کہ وہاں جاکر اسلام کے آگے بڑھنے کی حرکت کو تیز کیا جائے تا اہل امریکہ کے سب حلقوں کو ہی الله تعالیٰ اینے بیار کے جلوے دکھائے۔''

(الفضل5 راگست1976ء)

ال دوره میں کم اگست ۱۹۷۲ء کو حضور Deton بھی تشریف لے گئے جہاں کے کمشنر نے حضور کی خدمت میں ڈیٹن شہر کی جابیاں ہیش کیں ۔ (الفضل ۴ راگست ۱۹۶۷) حضرت خلیفة اسیح الرابع رحمه الله تعالى نے 1987ء میں امریکہ کا دَورہ فر مایا ۔ 9را کتوبر کو حضور نے واشنگٹن میں نے مرکز اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ 17 را کو بر کوحضور کولمبیا تشریف لے گئے ۔کولمبیا کے میئر نے اس دن کو'' حضرت مرزا طاہر احمه کا دن' قرار دیا۔30 را کتوبر کوحضور نے پورٹ لینڈ مسجد بیت رضوان کا افتتاح فر مایا \_ بعد از ال حضور نے 14 را كتوبر 1994 ء كوامريكه كي مسجد بيت الرحمٰن اورايم ئی اے کے ارتھ اطیشن کا افتتاح فر مایا۔

### كينيڈا

کینیڈامیں جماعت1919ء سے متعارف تھی۔





كيكن جماعت كابا قاعده قيام 1956ء ميں بعض احمد يوں کے وہاں سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے ہوا۔حضرت خليفة أسيح الثالث 8 راگست 1976 ء كوٹورانٹو تشريف لائے جہال حضور نے جماعت کے عہد بداران کا اجلاس منعقد کیا اور انہیں ہدایات سے نوازا ۔ کینیڈا میں سب سے پہلے مبلغ مکرم سیدمنصور احمد صاحب بشیر 26 مارچ 1977ء کو پنچے۔ مارچ 1977ء میں ٹورانٹو میں ایک قطعه زمین خریدا گیا ۔ اکتوبر 1978ء میں کیلگری میں مشن ہاؤس کے لئے زمین خریدی گئی اور مشن کا افتتاح 26 منى 1979ء كوہوا۔ حضرت خليفة أسى الثالث ً نے 4 تا 10 ستمبر 1980ء کو کینیڈا کا دورہ فرمایا ۔ کیلگری جماعت نے کینیڈا کے انتہائی شال میں واقع آبادیوں میں قرآن مجید پہنچانے کا کارنامہ انجام دیا تھا۔حضور نے حضرت مسيح موعود عليه السلام كي بيان فرموده يرمعارف تفسير کی ایک جلد جماعت کو تحفه عطا فر مائی ۔ اور اس پر اینے قلم سے تحریر فرمایا:

'' کیلگری جماعت! الله تعالیٰ آپ کواشاعت تراجم قرآن کی مزید توفیق دیتا چلا جائے ۔ مرزا ناصر احمہ۔''

(تاریخ کینیڈامشن مرتبہ د کالت تبشیر ربوہ صفحہ 34) حضرت خلیفۃ اس الرابع رحمہ اللہ نے 1983ء تیں کینیڈ اکی جماعت کوایک خصوصی پیغام دیا:

'' جماعت احمد یہ کینیڈا کو جائے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور ولولہ کے ساتھ مشن ہاؤسز اور مساجد فنڈ زکے لئے اپنی توفیق کے مطابق قربانیاں پیش کریں ۔۔۔۔ آگے بڑھیں اور اپنی کمر ہمت کس لیس اور ہر فرد جماعت کے اپنی توفیق کے مطابق وعدہ لکھوائے۔

(تاریخ کینیڈامشن، مرتبہ وکالت تبشیر ربوہ صفحہ 45) حضرت خلیفۃ اسلح الرابع رحمہ اللّٰہ نے ستمبر 1986ء میں کینیڈا کا دَورہ فر مایا اور 20ستمبر 1986ء

کوحضور نے مسی ساگا میں کینیڈ اکی پہلی مسجد کاسنگ بنیاد رکھا۔ اس روز ایک خصوصی شور کی کی صدارت فرمائی جس میں کینیڈ ااور امریکہ کی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی ۔حضور ؓ نے اپنے دوسرے دورہ کے دوران 19 راکو ہر 1992ء کو مسجد بیت الاسلام کا افتتاح فرمایا۔

حضرت خلیفة اسے الخامس ایدہ التد تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 21 جون تا 5 جولائی 2004ء کینیڈا کا دَورہ فرمایا ۔ اس دَوران 2 تا 5 جولائی جلسہ سالانہ میں شمولیت فرمائی ۔ حضور انور نے 4 جون تا 6 جولائی 2005 کینیڈا کا دوسرا دَورہ فرمایا ۔ حضور نے 11 جون 2005 کونیڈا کا دوسرا دَورہ فرمایا ۔ حضور نے 11 جون 2005ء کو و نیکوور میں پہلی احمد یہ مسجد کاسنگ بنیا درکھا اور 18 جون 2005ء کو کیلگری بلکہ صوبہ البرٹا کی پہلی مسجد کاسنگ بنیا درکھا ۔ 24 جون 2005ء حضور انور نے مسجد کاسنگ جولائی کی کینیڈا کے جلسہ سالانہ میں شمولیت فرمائی ۔ 28 جولائی کو وزیر افور نے کینیڈا ڈے میں شمولیت فرمائی ۔ کیم جولائی کو حضور انور نے کینیڈا ڈے میں شمولیت فرمائی اور حضور انور نے کینیڈا ڈے میں شمولیت فرمائی اور 2 جولائی کو جولائی کو بربمپٹن میں مسجد کاسنگ بنیا درکھا۔

#### كينيا

حفرت اقدس کے موقود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی 1896ء میں آپ کے دوصحالی حفرت منٹی محمد افضل صاحب اور حفرت میاں عبداللہ صاحب یوگینڈ اریلوے میں بھرتی ہوکر ممباسہ (کینیا) پہنچے۔ یہ سب سے پہلے احمدی تھے جنہوں نے مشرتی افریقہ کے ساحل پر قدم رکھا۔ اس سال ایک اور صحافی ڈاکٹر محمد اساعیل صاحب گوڑیا نوی ملٹری ڈاکٹر کے طور پر وہاں اساعیل صاحب گوڑیا نوی ملٹری ڈاکٹر کے طور پر وہاں کہ بہنچے۔ آپ کی تبلغ سے وہاں احمدیت پھیلنا شروع ہوئی ریکارڈ میں موجود ہے۔ 1905ء کے آغاز میں جماعت ریکارڈ میں موجود ہے۔ 1923ء کے آغاز میں جماعت احمد سے جاری کیا گیا جو بعد میں ہفتہ وار شائع

ہونے لگا۔ 1925ء میں نیرونی میں ایک ہال خریدادگیا جو جماعتی سرگرمیوں اور نمازکی ادائیگی کے لئے استعال ہونے گا۔ اور 1928ء میں تین چارا کیڑکا ایک ہاموقع قطعہ زمین برائے تعمیر احمد میہ مسجد میوبیل کارپوریشن کی طرف سے جماعت کومفت مل گیا۔ یہاں 1931ء میں مسجد پایہ محیل کو بینی ۔

(تاریخ احمدیت جلد بفتم صفحه 264)
حضرت خلیفة است الثانی رضی الله عند نے مکرم شخ
مبارک احمد صاحب کو مشرقی افریقه بیسیجنے کا ارشاد فر مایا ۔
چنانچی آپ 27 نومبر 1934ء کو وہاں پہنچے اور تاریخ
ساز کام کی توفیق پائی ۔ جنوری 1936ء میں ممباسہ سے
ماز کام کی توفیق پائی ۔ جنوری 1936ء میں ممباسہ سے
مائیل ماہوار سواحیلی رسالہ جاری کیا ۔ حضرت خلیفة
المسیح الثانی رضی الله عنه کے ارشاد کے تحت مرم شخ
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء کو قرآن
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء کو قرآن
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء کو قرآن
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء کو قرآن
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء کو قرآن
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء کو قرآن
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء میں
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء میں
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1936ء میں
مبارک احمد صاحب نے 15 نومبر 1946ء میں
مبارک احمد صاحب نے 1950 نومبر 1946ء میں
مبارک احمد صاحب نے 1950 نومبر 1946ء میں
مبارک احمد صاحب نے 1951 نومبر 1956ء میں
مبارک احمد نے ایک ایمان افروز دیبا چیتر برفر مایا جس میں
آپ نے اہل افریقہ کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا:
آپ نے اہل افریقہ کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا:

"اے اہل افریقہ! ایک دفعہ پھراپے عدل و
انصاف کا ثبوت دو! اور پھرایک سچائی کے قائم کرنے
میں مدودو جوسچائی تمہارے بیدا کرنے والے خدانے
تومیں آزاد نہیں ہوسکتیں ۔ مظلوم ظلم سے چھٹکارا
نہیں پاسکتے ۔ قیدی قید خانوں سے چھوٹ نہیں سکتے ۔
امن رفاہیت اور ترتی کا پیغام میں تمہیں پہنچا تا ہوں ۔
پیغام میرا نہیں بلکہ تمہارے اور میرے پیدا کرنے
والے خداکا پیغام ہے ۔ بیز مین وآسان کے پیدا کرنے
والے خداکا پیغام ہے ۔ بیز مین وآسان کے پیدا کرنے
والے خداکا پیغام ہے ۔ بزاروں کی تعداد میں آؤ،
لاکھوں کی تعداد میں آ واور سچائی کے جھٹڈے کے نیچے
وہواؤ تا کہ ہم سب ملکرونیا میں از سرِ نو خدا تعالیٰ کی



بادشاہت کو قائم کردیں اور بنی نوع انسان کی ہمہ گیر انور نے شیانڈ امیں ہیتال کاسنگ بنیا در کھا۔ اخوت اور خدا تعالیٰ کے ہمہ گیرعدل وانصاف کو دنیا میں قائم كردير \_ خدا تعالى آپ لوگوں كوميرى آوازير لبيك کہنے کی توقیق دے اور میں وہ دن دیکھوں جبکہ آپ لوگ میرے دوش بدوش دنیا میں امن وسلامتی اورتر تی اورر فاہیت کے قائم کرنے میں کوشش کررہے ہوں اور پھر یہ کوشش خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہو۔ خاكسارمرزامحوداحد''

( كفايات زندگي مرتبه ينخ مبارك احمد صاحب صفحه 93-

امریکہ کے مشہور عیسائی مناد ڈاکٹر بلی گراہم 1961ء میں افریقہ کے تبلیغی دَورہ پر آئے تو امریکہ پریس نے اس دَ ورہ کو بہت اہم قرار دیا۔ مکرم شیخ مبارک احمدصاحب نے 3 مارچ 1961 ءکوڈاکٹر بکی گراہم کے نام ایک خط لکھا جس میں ان کے سامنے انجیل کے اصولوں کی رُو ہے بذریعہ دُعا لا علاج مریضوں کو تندرست کرنے کا طریقہ رکھا۔ اور اس کے مطابق اسلام اورعیسائیت کا مقابله کرنے کے لئے ان کوللکارا۔ ملكى اخبارات ميں اس چيلنج كا خوب چرجيا ہوا جب ڈ اكٹر گراہم سے سوال کیا گیا کیا آپ چیلنج قبول کریں گے تو انہوں نے جواب دیا "میرا کام تحض وعظ کرنا ہے مریضوں کو چنگا کرنانہیں۔''

حضرت خليفة أسي الرابع رحمه الله نے اين دورہ کے دوران 31 راگست 1988ء کوشیانڈ امیں مسجد کا افتتاح فر مایا به نیزمشن باؤس اور مدرسه کاسنگ بنیا د رکھا۔ کیم تتمبر کوحضور احمد بیقبرستان تشریف لے گئے اور وہال حضرت سے موعود علیہ السلام کے صحابہ کی قبروں پر دعا كى \_حضرت خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيزنے 28 مايريل 2005 كوكينيا كے جلسه سالانه كا افتتاح فر مايا - 3 رايريل كونواشه اور نا كورو ميں ايك ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس شام حضور انور نے الدُوريث ميں ايک مسجد کا افتتاح فر مايا \_ نکيم مئي کوحضور

### تنزانيه

مشرقی افریقہ کے جارمما لک کینیا ، پوگینڈا ، ٹا نگا نیکااورزنجبارشروع میں ایک ہی مبلغ انجارج کے ماتحت تصے ۔ کیم می 1961ء سے ان ممالک کاتبلیغی نظام علیحدہ کر دیا گیا۔ٹا نگا نیکا اور زنجبار جو بعد میں تنز انیہ کے نام سے ایک ملک بن گیا کے ملغ انجارج مکرم مولوی محرمنور صاحب مقرر ہوئے ۔ نومبر 1936ء میں سے امری عبیدی صاحب داخل احدیت ہوئے اور 1943ء میں سرکاری ملازمت سے فارغ ہوکرمبلغین سلسلہ میں شامل ہو گئے ۔ مکرم شیخ امری عبیدی صاحب جو دار الاسلام کے میئر، اور وزیر انصاف کے عہدوں پر بھی فائز رہے 9 راکتوبر 1964ء کو انقال کرگئے ۔ آپ کو بورے فوجی اعزاز کے ساتھ احمد بیقبرستان چنگو مے کے قطعہ موصیان میں دُن کیا گیا۔آپ کے جنازہ میں ٹانگا نیکا کے صدر اور کینیا اور بوگینڈا کے وزراء اعظم بھی شامل ہوئے ۔27 جون 1942 ء کو تبورا میں احمد یہ مسجد فضل کی بنیا در کھی گئی۔ تنز انبیمیں دارالحکومت دارالسلام میں 1955ء میں مسجد کی بنیا در کھی گئی جس کا 15 رمار چ 1957 کو افتتاح ہوا۔حکومت تنزانیہ نے احمدی مبلغ مكرم عبدالرشيد رازي صاحب كومبوره ذستركث مين ان کے ساجی خدمات کی بناء پرجسٹس آف پیس کے طور پر تعینات کیا ۔ 1983ء میں مورگورو میں طاہر مشنری مریننگ کالج کا آغاز ہوا بہ خلافت رابعہ کا پہلامشنری كالج تفاجس يرحضورانورنے فرمايا:

'' بيه پڙھ کر بہت خوشی ہوئی که موروگورو تنزانيه میں مشنری ٹریننگ کالج شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور کامیا بی عطافر مائے اور اس میں سے ہزاروں مبلغ ٹرینڈ ہوکردنیا کوحق کاراستہ دکھانے والے بنیں۔'' 15 راپریل 1986ء کو جماعت کے ایک وفد نے تنزانیہ کے صدر مملکت مسٹرعلی حسن موین سے

ملا قات کی اورانہیں قر آن مجید آنگریزی وسواحیلی ترجمہ بیش کیا۔حضرت خلیفۃ امسے الرابع رحمہ اللہ نے 8 سے 15 ستمبر 1988ء تک تنزانیہ کا دّورہ فر مایا۔حضور نے 12 ستمبر 1988ء کو موروگورو میں ڈسپنسری کا افتتاح فرمایا اور کسنوا میں ہیبتال کاسنگ بنیا در کھا۔13 ستمبر 1988ء کوحضور نے ڈوڈ ھامیں مسجد کا افتتاح فر مایا اور اسی روز حضور شیخ امری عبیدی مرحوم کی قبریر تشریف لے گئے اور دعا کی ای روز حضور ؓ نے دزیر اعظم تنز انیہ ہے يرائم منسٹر ہاؤس میں ملا قات کی۔

حضورٌ نے جماعت کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا: '' ہمت اور محنت کے ساتھ کام کریں اور سارے ملک میں احمدیت بھیلانے کا عزم کرلیں اور ملک کے ہر گوشہ میں پہنچے ..... ج آپ کی تعداد دس ہزار ہے جب دوباره يهال آؤل تو آپ كى تعدادا يكىلين ہونى

حضرت خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز8مئى2005ءكوتنزانيةشريف لائے۔9مئى كو حضورانورنے تنزانیہ کے جلسہ سالانہ میں شرکت فرمائی - 13 مئی کو تنزانیہ کے وزیر اعظم سے اور 14 مئی کو صدر مملکت ویلیم مکایا ہے ملا قات فر مائی اس روز حضور انور نے موردگوروریجن کے نئے مشن ہاؤس کا افتتاح فرمایا۔15 مئی کومورو گورو سے دوسو بچاس کلومیٹر کے فاصلے پرشالنزے میں تعمیر ہونے والی مسجد کا افتتاح

### يوگنڌا

يوڭندُاميںاحمديت كا آغاز 1896ء ميں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوصحابہ کے ذریعہ جو پوگینڈا ریلوے میں بھرتی ہوکرآئے تھے ہوا۔ پوگینڈا میں سب سے پہلامشن ججہ میں 1959ء میں قائم ہوا۔ 1961 سے یو گینڈ امیں الگ جماعتی نظام جاری ہوا اور تمكرم مولوي عبدالكريم صاحب شرما امير ومبلغ انجارج



خلافت جو لي پر

کے ذریعہ Laferme کی احمد بیمسجد کاسٹگ بنیا در کھا۔

### نائيجيريا

حضرت مولانا عبد الرحيم نير صاحب بهلی بار 8 ماريريل 1921ء كونا يجيريا جار ماه قيام كے بعد آپ واليس غانا تشريف لے گئے -15 ديمبر 1921ء كوآپ مستقل مشن كے قيام كے لئے نا يجيريا كے صدر مقام ليگوس بہنچ - مولانا نير صاحب ايك دن ايك مهد ميں تشريف لے گئے - حاضرين ميں سے ايک نے کہا كہ اس مهجد كے ايك سابق امام الفا آيا نمو نے اپنی وفات سے قبل اپنا بيخواب جميں سنايا كه:

'' انہوں نے حضرت امام مہدی کی زیارت کی اور انہوں نے اسے بتایا کہ وہ خودتو اس ملک میں نہ آسكيں گے مگر ان كا ايك مريد يہاں آكر ہدايت كا موجب بنے گا۔ "مسجد میں موجودسب حاضرین نے اس کی تصدیق کی ۔حضرت مولا ناعبدالرحیم صاحب نیر جوخود صحابی تصفر ماتے ہیں سے بات س کراین خوش بختی تصور کر کے میری آنکھول میں آنسوآ گئے۔ بیساری جماعت جن کی تعداد دس ہزارتھی بیعت کر کے سلسلہ احدید میں داخل ہوگئی۔مولانا نیرصاحب نے 11 ستمبر 1922 كوليكوس ميں ايك مدرسة عليم الاسلام جاري كيا \_ پھرآ یہ بیار ہوگئے اور 21 جنوری 1922 کو واپس لندن بمجواديئے گئے ۔ بعد ازاں نا يُجيريا ميں كوئي مرکزی مبلغ نہ جاسکا۔ تھیم فضل الرحمٰن صاحب نے ہی وہاں دورے کئے ۔12 مارچ 1943ء کولیگوس کی پہلی احمدييه مسجد كاسنك بنيا دحضرت جومدري محمد ظفرالله خان صاحب نے رکھا۔حضرت خلیفۃ امسے الثانی رضی اللّٰہ عنہ

''لندن کی پہلی مسجد کا نام مسجد نصل ہے اس کا نام مسجد نصل رکھا جائے۔''1945ء میں جناب مولوی نور محد صاحب سیم سیفی نا یجیر یا بھجوائے گئے۔ آپ نے The Truth کے نام سے ہفت روزہ اخبار جاری

نے 1912ء میں احمدیت قبول کر لی۔ ان کے ذریعہ اور بھی بیعتیں ہوئیں۔حضرت خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ عنہ کے ارشاد پرصوفی غلام محمد صاحب بی اے 15 جون 1915ء کو ماریشس پنچے۔1923ء میں مسجد کی تعمیر کی گئی۔ 1917ء میں مسجد کی تعمیر کی گئی۔ 1917ء میں حافظ عبید اللہ صاحب کا ہاتھ بٹانے گئے۔ ماریشس پنچے اور صوفی صاحب کا ہاتھ بٹانے گئے۔ 1923ء میں حافظ عبید اللہ صاحب کا ہاتھا ہوگیا اور آپ وہیں مدفون ہیں۔حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے کہ مکرم حافظ جمال احمد صاحب کو 27 جولائی 1928ء کو ماریشس میں ماریشس بھوایا۔ آپ کا 27 دسمبر 1949ء کو ماریشس میں ماریشس بھوایا۔ آپ کا 27 دسمبر 1949ء کو ماریشس میں ماریشس بھوایا۔ آپ کا 27 دسمبر 1949ء کو ماریشس میں ماریشس بھوایا۔ آپ کا 27 دسمبر 1949ء کو ماریشس میں میں۔

حضرت خلیفة ایس الرائع رحمه الله تعالی نے ستبر 1988 علی ماریشس کا دورہ فر مایا یہ سی بھی خلیفة اسی کا اس ملک کا پہلا دورہ تھا۔ 18 ستبر 1988 ء کوحضور نے 1988 ستبر 1988 ء کوحضور نے New Groove میں معجد کا سنگ بنیاد رکھا اور ملٹری کوارٹرز میں معجد کا افتتاح فر مایا۔ 19 ستبر کوحضور نے ماریشس کے گورنر جنزل اور وزیر اعظم سے ملاقات فر مائی نیز حضور تھا فظ جمال احمد صاحب اور حافظ عبید الله ماحب کی قبروں پر دعا کے لئے تشریف لے گئے۔ مفرت خلیفة اسی الرابع رحمہ الله تعالی حضرت خلیفة اسی الرابع رحمہ الله تعالی 1993ء میں اپنے دوسرے دورہ ماریشس کے دوران ایک دن جزیرہ و دورہ درگھر کر بہت خوش ہوئے اور فیمیلیز احباب جماعت کو درکھر کر بہت خوش ہوئے اور فیمیلیز

موعودعلیہ السلام کی جماعت سے ملاقات کریں۔'
28 نومبر 2005ء کو حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز 13 روزہ دَورے پر ماریشس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز 13 روزہ دَورے پر ماریشس کے صدر مملکت سے ملاقات فرمائی۔ بعد از ال جلسہ سالانہ میں شرکت فرمائی اور نتیوں روز اینے خطاب سے نوازا ۔ اور نتیوں روز اینے خطاب سے نوازا ۔ 6 کیمبر 5 0 0 2 کو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے

سے ملا قات شروع کرنے ہے قبل فرمایا:

" آئیں اب دُور کے جزیرہ میں حضرت سے

مقرر ہوئے ۔ جب دار السلام تنزانیہ میں 15 مارچ 1917ء کومسجد فضل کا افتتاح ہوا تو حضرت مصلح موعود و مسجد فضل کا افتتاح ہوا تو حضرت مسلح موعود فی اس خواہش کا ظہار فر مایا: '' میں یو گینڈ ا کے علاقہ میں بھی مسجد کی تغییر کی خوشخبری سننے کا منتظر ہوں۔''

چنانچ حضور کی اس خواہش کی تعمیل میں 9ر اگست 1957ء کو متجد محمود کمپالہ (یوگینڈا) کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یوگینڈا میں 14 ستمبر 1984ء کو نور الدین مشنری ٹریننگ کالج کا آغاز ہوا۔ جولائی 1984ء میں جماعت کے ایک وفد نے یوگینڈا کے صدر مملکت سے ملاقات کی اور انہیں قرآن مجید اور اسلامی اصول کی فلاسفی کا تحفہ پیش کیا۔ قرآن مجید لیتے ہوئے انہوں نے فلاسفی کا تحفہ پیش کیا۔ قرآن مجید لیتے ہوئے انہوں نے ملاقات کی اور قرآن مجید کتا ہے 15۔ 15 دسمبر 1986ء کو مطاقت کی اور قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا۔ قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا۔ مالا قات کی اور قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا۔

حفرت خلیفة اسیح الرابع رحمه الله نے 7 سے 8 ستمبر 1988ء کے بوگینڈا کا دورہ فرمایا ۔ 6 ستمبر 1988ء کوحضور نے بوگینڈا کے وزیراعظم سے ملاقات فرمائی ۔ حضرت خلیفة اسیح الخامس ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 17ء سے 25 مئی 2005ء تک یوگینڈا کا دورہ فرمایا ۔ 19 اور 20 مئی کوجلسہ سالانہ میں شمولیت فرمائی ۔ حضور انور ایدہ الله نے یوگینڈا کے صدر مملکت فرمائی ۔ حضور انور ایدہ الله نے یوگینڈا کے صدر مملکت فرمائی ۔ حضور انور ایدہ الله نے یوگینڈا کے صدر مملکت افتتاح فرمائی۔

### ماريشس

ماریش میں ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر نور محمہ صاحب فرانیہی زبان میں ایک اخبار'' دی اسلامزم''
ماکع کرتے تھے۔ ایڈ یٹر دسالہ ریویو آف ریلیجنز نے
انگریزی اخبار'' دی کر بینٹ'' میں اسلامزم کا ذکر پڑھ
کرنورمحم صاحب کو اپنے دسالہ کے چند پر ہے بھیجا اس
خرح 1905ء میں احمدیت کا با قاعدہ پیغام اس جزیرہ
تک (جو دنیا کا کنارہ کہلاتا ہے) پہنچا۔ نورمحم صاحب





کیا۔ (تاریخ احمدیت جلد 9 صفحہ 469)
حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے
1970ء میں نا یجیریا کا دورہ فر مایا۔ آپ نے 13 ر
اپریل 1970 کو نا یجیریا کے صدر مملکت یعقو ہوگودن
سے ملاقات کی۔نا یجیریا سے ردانگی کے وقت حضور ؓ نے
فر مایا:

" آپ ایک عظیم ملک کے عظیم فرزند ہیں ۔۔۔۔۔
آپ ایک شاندار مستقبل کے مالک ہیں ۔ ایسا مستقبل جوآپ کے تصور سے بھی ہڑھکر شاندار ہے ۔۔۔۔آپ تن وصدافت کی شمع لیکر چاردا نگ عالم میں بھیل جا کیں یہاں تک کہ دنیا آپ سے امیدیں وابستہ کرے اور لوگ آپ کی قسمت پردشک کریں۔آمین۔'

حضور ؓ نے 20 تا 24 ستمبر 1980 کو بھی نا يُجيريا كا دوره فرمايا - مكرم مبشر احمد صاحب شابد 31 مارچ 1991ء كوبطور بلغ نائيجيريا نهنچے \_تقريبايونے دوسال خدمت کی توقیق یائی ۔اور 17 دسمبر 1992 ء کو كارك ايك حادثه مين شهيد موكئے \_ انا لله وانا اليه راجعون \_حضرت خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز نے 11 تا13 رايريل 2004ء نائيجيريا كا دورہ فرمایا۔ 11 را پریل کوحضور نے الاروشہر میں احمد بیمسجد کا افتتاح فرمایا ۔ اگر چہ نائیجیریا کا جلسہ سالانہ حضور کے دورہ سے دو ماہ بل ہو چکا تھا۔اب حضور کی آمد برتیس ہزار سے زائدلوگ اکٹھے ہو گئے اور دو ہارہ جلسہ منعقد ہوا جس میں حضور نے شرکت فر مائی حضور نے الا رومیں جامعهاحدیه کا معائنه فرمایا اور ریمارکس بک پرتحریر فرمایا ۔'' اللہ تعالی جامعہ احمد سے طلباء کو مخلص خادم دین بنائے اللہ تعالی ان کے علم تقوی اور سعاد تمندی میں اضافہ فرمائے اور ان کو خلافت احمد سے سچی محبت كرنے والا بنائے ۔'12 راير مل كوحضور نے او جوكورو کی مسجد کاافتتاح فر مایا ـ

لائبيريا

مئی 1952ء میں مرم مولوی محمد مدیق صاحب امرتسری ایک ماہ کے دورہ پریہاں آئے۔آپ نے لائبیریا کے صدر ولیم عب مین سے ملاقات کی اور انہیں قرآن مجید کی انگریزی تفییر اور دوسرا اسلامی لٹریچر شخفۃ بیش کیا ۔بعد از ال لائبیریا مشن کی بنیاد رکھنے کی سعادت صوفی محمد اسحاق صاحب کے حصہ میں آئی۔ آپ 6 جنوری 1956ء کو دار الحکومت مزدویا پہنچ۔ حضرت مسلح موعودرضی اللہ عنہ نے فرمایا:

'' ابھی موقعہ ہے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بڑھا وُان کو تخفے وغیرہ دیتے رہوا ورجلدی کوشش کرو کہ لائبیریا سارااحمدی ہوجائے۔''

12 جون 1957ء کو مکرم صوفی صاحب نے سر براہ مملکت سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملا قات کی۔ حضرت خلیفة الله الثالث رحمه الله نے 1970ء میں لائبیریا کا دورہ فرمایا۔ 20/ایریل 1970ء کولائبیریا کے صدرمسٹر ولیم ثب مین کے ساتھ ملا قات فرمائی ایگے روز صدرمملکت نے حضور کے اعز از میں ضیافت دی ۔ جس میں انہوں نے ایڈریس پیش كرتے ہوئے كہا آج ہارى كتنى خوش قسمتى ہے كهاس زمانه کے روحانی بادشاہ ہمارے درمیان تشریف فرماہیں ان كى جارے ملك ميں تشريف آورى جارے لئے عزت كاباعث ہے۔حضرت خليفة اسلح الرابع رحمه الله نے 31 جنوری تا 2 فروری 1988ء لائبیریا کا دورہ فر مایا ۔ تمیم فروری 1988 ء کوحضور نے لائبیریا کے صدر مملکت ہے بھی ملاقات کی ۔ 1937ء میں حضرت خلیفة التانی رضی الله عندنے غانا کے علاوہ دوسرے مما لک میں بھیمشن کھولنے کی مدایت فر مائی ۔ چنانچہ مولوی نذریاحمصاحب13 را کتوبر1937 وکوغاناسے سیرالیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن پہنچے۔آپ کی تبلیغ سے کئی رؤساءاور چیفس احمدی ہوئے ۔1939ء میں روكو بور مين بهلا احمد بيمسكم سكول قائم كيا گيا \_جنولي صوبہ کے دار الخلافہ بو میں 1945ء میں مسجد تعمیر ہوئی

اسی سال حضرت خلیفۃ اسی الثانی رضی اللہ عنہ نے مولوی نذیر احمد صاحب کو پورے مغربی افریقہ کا رئیس التبلیغ نامزد کر کے اعلان فر مایا کہ آئندہ ان کا نام مولوی نذیر احمد علی ہوگا۔ 19 مئی 1955ء کوسیر الیون کے شہر بو میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ مغربی افریقہ کی سرز مین کے پہلے جال نثار مبلغ تھے جو میدان تبلیغ میں شہید ہوئے اور بوشہر میں ہی دفن ہوئے۔

حضرت خلیفۃ اسی الثالث رحمہ اللہ نے 5 تا 14 می 1970ء سیر الیون کا دورہ فر مایا۔ 6 مئی کوحضور رحمہ اللہ نے سیر الیون کے قائم مقام گور نر جزل سے ملاقات کی۔ گور نر جزل نے کہا Itis a blessing" کی دور خرج نے کہا your comming here" اللہ نے وزیر اعظم سے ملاقات فر مائی ۔ 8 مئی کوحضور نے فری ٹاؤن کے قریب ''لیسٹر'' کے مقام پر مسجد نذیر احم علی کا افتتاح فر مایا ۔ 10 مئی کوحضور نے ہو میں احم علی کا افتتاح فر مایا ۔ 10 مئی کوحضور نے ہو میں مرکزی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ۔ 11 مئی کو جماعت سیر الیون کے استقبالیہ میں آپ نے فر مایا:

'' آج کا دن آپ کا دن ہے۔ احمدیت کی تاریخ میں اور اس ملک کی تاریخ میں یہ پہلاموقع ہے کہ مہدی معہود اور سے موعود علیہ السلام کا خلیفہ اس ملک میں وار د ہوا ہو۔''

(رساله خالد 1970 دوره مغربی افریقه نمبر صفحه 117 حضرت خلیفة اسی الرابع رحمه الله نے جنوری عضرت خلیفة اسی الرابع رحمه الله نے میں سیرالیون کا دوره فر مایا۔" میل 91" کے علاقے میں وہاں کی چیف کی طرف ہے حضور رحمہ الله کو چیف کا لباس بہنا کر پیراماؤنٹ چیف بنایا گیا۔" کینما "اور" بو"شہروں کی طرف سے حضور رحمہ الله کی خدمت میں شہر کی چابیاں پیش کی گئیں۔ دوران دوره حضور رحمہ الله نے دو پرلیس کا نفرنسوں سے بھی خطاب فرمایا۔ سیرالیون کے صدر مملکت جالیں موموہ سے حضور نے ماعتی میں صدر سیرالیون نے جماعتی ملاقات فرمائی جس میں صدر سیرالیون نے جماعتی خدمات کو بہت سراہا اور کہا کہ ہم آپ کو ہرت مکا تعاون خدمات کو بہت سراہا اور کہا کہ ہم آپ کو ہرت مکا تعاون



دینے کے لئے تیار ہیں۔حضورؓ نے 29 جنوری کو پیرالیون میں جامعہ احمد سے قائم کرنے کا اعلان فر مایا۔

### گیمبیا

گیمبیا کے لامین بارانجائے ( Lamin barra njie) نے بذریعالریج 1954ء میں جماعت کا تعارف حاصل کیا اور 1958ء میں با قاعدہ بیعت کی ۔ نا یجیریا کے مقامی مبلغ حمزہ سنیالو (Hamza,o.sanyalo) نومبر 1959ء میں گیمبیا پہنچے تین ماہ تک آپ وہاں رہے اس دوران کئی دوست داخل سلسلہ ہوئے عہد بداران کا با قاعده انتخاب موااور با قاعده جماعت كا قيام ممل مين آيا نے پھر 30 جولائی 1960ء کو غانا سے جبرائیل سعید صاحب گیمبیا پہنچ اور بعد ازاں حکومت کی طرف سے مبلغ کی اجازت ملنے پر چوہرری محد شریف صاحب 9مارچ 1961ء کو گیمبیا پہنچے۔ گیمبیا کے بہت بڑے عالم الحاج عثمان داود نجائے صاحب نے مئی 1961ء میں بیعت کی ۔مئی 1963ء میں فاریمان محمر سنگھائے صاحب بیعت کر کے سلسلہ احدید میں داخل ہوئے۔ گیمبیا کی آزادی کے بعد دسمبر 1965ء میں ملکہ برطانیہ نے آپ کو گیمبیا کا قائم مقام گورنر جزل بنایا۔آپ کو حضرت خلیفة امسیح الثالث رحمهالله کی طرف ہے حضرت ا المسيح موعود عليه السلام كے كيڑے كا تبرك جس پر حضور " نے اپنے دستخط فرمائے تھے اور خلیفۃ اسیح کی مہر بھی لگائی کئی اور 14.6.1996 کی تاریخ درج تھی بھجوایا گیا جو 5 جولائی 1966ء کو انہیں ملا ۔عین ای روز آپ قائم مقام گورنر جزل کی بجائے گیمبیا کے گورنر جزل بنادیئے گئے اور بول الہام'' بادشاہ تیرے کیروں سے برکت ڈھونڈیں گے' بھی بورا ہوا۔ گیمبیا میں پہلی مسجد سنگھائے صاحب نے فیرافینی میں اپنی زمین میں بنائی۔

حضرت خلیفۃ اسی الثالث نے 2 تا 5 مئی 1970 ء کو گیمبیا کا دورہ فر مایا ۔ 2 مئی 1970ء کو گیمبیا کے صدر سر داؤد کے جوارا سے ملاقات کی اور انہیں

قرآن کریم کا انگریزی ترجمه پیش فرمایا ۔ 3 مئی 1970 ء کوحضور نے '' بنونکا کنڈا'' میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ ای طرح حضور رحمہ اللہ نے نفرت سیکنڈری سکول بانجل کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت خلیفۃ اسی الرابع برحمہ اللہ نے جنوری 1988ء میں گیمبیا کا دورہ فرمایا

جہاں 22 جنوری کے خطبہ جمعہ بمقام سبامیں حضور نے نفر مایا: "بیہ نفرت جہال تنظیم نُو کا اعلان کرتے ہوئے فر مایا: "بیہ عجیب خدا تعالیٰ کا تصرف ہے اور گیمبیا کی بیہ خاص سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ نفرت جہاں کی اول تحریک ای ملک سے شروع ہوئی تھی اور قدرت ثانیہ

کے مظہر ثالث کو خدا تعالیٰ نے بیتو فیق بخشی تھی کہ اس ملک گیمبیا سے نصرت جہال تحریک کا اعلان کریں۔ اور آج اس تحریک کر دہر سرچھ کے اوالان کے لئے

آج اس تحریک کے دوسرے حصہ کے اعلان کے لئے اللّٰد تعالیٰ نے آپ کے ملک کی زمین کو پیراعز از بخشا ہے

۔''حضور رحمہ اللہ نے اس دورہ کے دوران دومساجد کا افتتاح فر مایا۔ نیز دومشن ہاؤسز ایک مسجد اور ایک کلینک

كاسنگ بنيا در كھا۔ (ضميمه ما ہانه خالد فروري 1988 ، صفحه 4 ، كالم 2)

### آئيوري كوست

کرم قریتی مقبول احمد صاحب 2 عجولائی 1961ء کو آئیوری کوسٹ میں احمد بیمشن کے قیام کے لئے آئی جان پہنچ ۔ 1962ء میں کرم قریتی مقبول احمد صاحب نے آئیوری کوسٹ کے صدر مملکت Felix صاحب نے آئیوری کوسٹ کے صدر مملکت houp houet boigny ماقات کی اور آئیس جماعتی لٹریچ پیش کیا۔ نومبر 1963ء میں قریش محمد افضل مصاحب کا تقررقریش مقبول احمد صاحب کی جگہ ہوا۔ آپ نے ایک پلاٹ فرید کر وہاں ایک چھوٹی سے مجد تعمیر کی جس کا افتتاح 1967ء میں ہوا۔ حضرت خلیفۃ اسے جس کا افتتاح 1967ء میں ہوا۔ حضرت خلیفۃ اسے دورہ فرمایا۔ حضرت خلیفۃ آئیوری کوسٹ کا دورہ فرمایا۔ حضرت خلیفۃ آئیوری کوسٹ کا دورہ فرمایا۔ حضرت کی ہوں گئوری کوسٹ کا دورہ فرمایا اور اس دورہ میں آئیوری کوسٹ کا دورہ فرمایا اور اس دورہ میں آئیوری کوسٹ کا دورہ فرمایا اور اس دورہ میں آئیوری

كوسٹ كے صدر مملكت سے ملا قات بھي فرمائي۔

### بوركينا فاسو

بور کینا فاسو میں احمدیت کا آغاز 1951ء میں ہوا۔ مرم عبدالوہاب بن آ دم صاحب امیر غانانے بہاں جماعت کوم غمدادر لیس شاہد صاحب جماعت کوم غمدادر لیس شاہد صاحب جنوری 1990 میں یہاں پہنچ ۔ 25 مارچ 2004ء میں اس ملک کی تاریخ میں یادگار دن ہے ۔ حضرت خلیفة اس ملک کی تاریخ میں یادگار دن ہے ۔ حضرت خلیفة اس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے مبارک قدم اس زمین پر پڑے ۔ حضورانور نے 26 مارچ 2004 کو بور کینا کے وزیر اعظم Per langa ernest بور کینا کے وزیر اعظم blaise برائی ۔ اس روز حضور انور نے بور کینا فاسو کے صدر مملکت ورمائی ۔ اس سے بھی ملاقات فرمائی ۔ اس سے بھی ملاقات فرمائی ۔ اس سے حضور نے بور کینا فاسو میں زرعی منصوبوں اور بجلی اور پائی کی پیداوار کے متعلق تفصیلی گفتگوفر مائی ۔ حضور نے صدر مملکت کومشورہ دیتے ہوئے فرمائی ۔ حضور نے صدر مملکت کومشورہ دیتے ہوئے فرمائی ۔

" اگر آپ لوگ محنت اور دیانتداری سے کام کریں تو بہت جلد آپ کا شارا فریقه کی لیڈنگ نیشنز میں ہونے گے گا۔'

(الفضل سالانه نمبر 28 وسمبر 2004 ، صفحه 50 ، کالم 3) حضور انور نے جلسہ سالانه بو کینا فاسو میں بھی شمولیت فرمائی ۔ اسی طرح حضور نے اس ملک کے پہلے احمد یہ برائمری سکول کا 300 مارچ 2004 کو افتتاح فرمایا ۔ حضور نے احمد یہ مثن ہاؤس کا سنگ بنیاد بھی رکھا نیز کیم ایریل 2004ء کو بو بو جلاسو میں احمد یہ ریڈ یوسٹیشن کا معائنہ فرمایا اور ریڈ یو سے یہ پیغام لائیونشر فرمایا: '' ریڈ یو احمد یہ کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ یعنی احمد یہ کے ایک والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ یعنی اللہ تعالیٰ آب سب کو این حفاظت میں رکھے۔''

3 را پریل 2004ء کوحضور انور نے احمد بیہ سپتال واگاڈوگو کا افتتاح فزمایا ۔حضور انور کا بیددورہ 4 را پریل 2004 تک جاری رہا۔





بينن ميں احمديت كا آغاز 1957ء ميں ہوا جب نا ئىجىر ياسے تىن داعيان الى الله بينن يہنچے پورتو نو ؤوميں 27 جنوری 1974ء کو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 25/اگت 1974 کو اس کی تکیل کے بعد اس کا افتتاح کیا گیا ۔ حضرت خلیفۃ اسی الثالث نے 1981ء میں مکرم احد همسیر سوقیا صاحب کا بینن میں بطور مبلغ تقرر فرمایا \_ بینن جس کے معنی بادشاہوں کی سرزمین ہے، میں روحانی بادشاہ حضرت خلیفة اسلی الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز 4 رايريل 2004ء كو تشریف لائے ۔حضور نے پریس کے نمائندگان کے سوال ،'' آپ کا دورہ بینن کا مقصد کیا ہے' کے جواب

" میں جماعت کے ممبران کو وزٹ کرنے آیا ہوں۔اور بیدد مکھنے آیا ہوں کہ ہم اس ملک میں انسانیت کی خدمت کیسے کر کتے ہیں۔''حضور انور نے احباب جماعت کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا: '' گواحمہ یت کو اس ملک میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے کیکن آپ کے اخلاص ومحبت نے مجھے بے حدمتا ٹر کیا ہے۔ آپ کا یہاں اکٹھے ہونا اور خلافت سے محبت محض اللہ تعالیٰ کی

(الفضل سالانه نمبر 28 دسمبر 2004ء صفحہ 70 کالم 3) حضور انور نے 5رایریل 2004ء میں يورتونو وومين مسجد كاسنگ بنيا در كھا۔ 6 رايريل 2004ء كوحضور انور نے كنگ آف الا ڈاسے ان كے كل ميں ملاقات كي - بيه كنگ حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله سے جلسہ سالانہ لندن میں ملے ہوئے تھے اور حضور رحمہ الله سے بوی عقیدت رکھتے ہیں ۔حضور انور نے ملاقات کے دوران فرمایا:

"مرى دعا ہے كەاللەتعالى ان كےعلاقد ميس، ان کے کنگڑم میں تمام لوگوں کو احمدیت کرنے کی توفیق

دے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی ہے۔'' کنگ آف الا ڈانے کہا:'' میرایقین ہے کہ حضور کی آمد کی وجہ ہے آج تمام برکتیں الا ڈاکے پیلس میں نازل ہوگئ ہیں ۔ یقیناً ہم بہت خوش ہیں اور بہت خوش قسمت ہیں۔''

(الفضل سالانه نمبر 2004ء صفحہ 71 کالم 2) حضورانورنے اسی شام پارا کومیں گورنر ہے گورنر ہاؤس میں ملا قات فر مائی جہاں 7 رایریل کوحضور انور نے اس شہر میں تغمیر ہونے والی پہلی مسجد کا افتتاح فر مایا اور احمد بيمسجد كاسنگ بنيا در كھا \_8 رايريل 2004 ء كو حضور نے بینن کے صدر مملکت سے ملا قات کی ۔حضور انور نے اس شام عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر کا بھی معائنہ

#### سری لینکا

سری لنکا میں احمدیت کا پیغام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں لٹریچر کے ذریعہ پہنچا۔حضرت خلیفة اسی الاول رضی الله عندنے جنوری 1910ء میں بیروٹی ممالک میں پیغام احمدیت پہنچانے کا ارشادفر مایا اوراس صمن میں سنگا بوراورسیلون میں تبلیغی وفد بھجوانے کی خواہش فرمائی جو خلافت ثانیہ میں بوری ہوئی \_ حضرت صوفى غلام محمر صاحب 14 رمارج 1915ء كو ماریش جاتے ہوئے سیلون کے شہر کولمبو پہنچے۔آپ نے تین ماہ تک وہاں قیام کیا۔حضرت صوفی صاحب کے ماریشس جانے کے بعد مولوی ابراہیم صاحب مالاباری مبلغ مقررہوئے۔

1916ء میں سری لنکامشن کی طرف ہے ہفتہ وار "The Message" كا جرابوا \_ اى سال جماعت کا پرلیس قائم ہوا اور تامل زبان میں ماہنامہ " دوتن" کا جراہوا۔

حضرت مفتی محمد صادق صاحب 10 را کتوبر 1927 ء کوسیلون تشریف لائے اور آپ نے وہاں مختلف

جگہوں پر لیکچردیئے۔آپ کے مناظرے بھی ہوئے۔ قیام جماعت کے سولہ سال بعد ستمبر 1931ء میں کولمبو ميں با قاعدہ دار التبليغ قائم كيا گيا۔1951ء ميں حضرت مصلح موعودٌ اپنی ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' میں نے رؤیا میں دیکھا کہ کوئی تحریر میرے سامنے پیش کی گئی ہے اور اس میں بیز کر ہے کہ ہمارے سلسله كالثريج سنهاليز زبان ميس بهي شائع مونا شروع ہوگیا ہے اور اس کے نتائج اچھے نکلیں گے ۔ میں خواب میں کہنا ہوں کہ سنگھالیز زبان تو ہے بیسنہالیز کیوں لکھا ہے پھر میں سوچتا ہوں کہ سنہالیز زبان کون تی ہے تو میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید سیملائی زبان کی کوئی قسم ہے۔''اس عظیم الشان رؤیا کی اشاعت کے یانچ برس بعد 1957ء میں سنہالیز زبان میں اسلامی اصول کی فلاسفی کے ترجمہ کی اشاعت ہوئی۔

(تاریخ احمدیت جلد 5 صفحه 297)

# سنگایور

6 مئی 1935ء کوتحریک جدید کے تحت بیرونی مما لک میں جانے والے پہلے وفد میں مولوی غلام حسین صاحب ایاز بھی شامل تھے جو سنگا پورتشریف لے گئے۔ غلام حسین ایاز صاحب کو مخالفین کی طرف ہے بہت زیاده مخالفت کا سامنا کرنایژا۔ایک دفعه اس قدر ماراگیا كه آب بے ہوش ہوگئے ۔حضرت خلیفۃ اسلح الثانی رضى الله عنه مولا ناغلام حسين اياز صاحب كي ان تكليفون كا ذكر كرتے ہوئے فرماتے ہيں: "ایسے علاقوں میں احدیت بھیلی شروع ہوگئ ہے جہاں پہلے باوجود کوشش کے ہمیں کامیابی ہوئی تھی۔ملایامیں یا توبیہ حالت تھی كممولوى غلام حسين صاحب اياز كوايك دفعه لوگول نے رات کو مار مارکر گلی میں بھینک دیا اور کتے ان کو جائے رہے اور یا اب جولوگ ملایا سے واپس آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہاتھے اچھے مالدار ہوٹلوں کے مالک اور معزز طبقہ کے ستر ای کے قریب دوست احمدی ہو چکے





ہیں اور پیسلسلہ روز بروز ترقی کررہاہے۔''

(تاریخ احمدیت جلد 8 صفحہ 12-211) حضرت مولانا غلام حسين اياز صاحب نے 1947ء میں انیس ہزارا یک سوسنتیس مربع فٹ کا ایک قطعہ زمین مرکز اور مسجد کے لئے خریدا جس میں لکڑی سے بنایا ہوا ایک رہائش مکان بھی تھا جو 1983ء تک بطورمسجد استعال ہوتا رہا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جب گولہ باری ہو

تومیرے گھرآ جایا کریں۔عجیب اتفاق ہے اردگرد کے

مكانول كونقصان يهنجا مكرآب كالكم محفوظ ربااس طرح

حضرت مسيح موعود عليه السلام كي بيه پيشگوئي كه" آگ ہاری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے'' برابر بوری ہوتی (الفضل سالانه نمبر 18 دسمبر 2006 وصفحه 17 كالم4) مولانا ایاز صاحب پندره سال تک سنگایور میں تبلیخ اسلام کرتے رہے بچھ عرصہ کے لئے مرکز آئے پھر بور نیو بھوائے گئے وہیں 17/18 راکوبر 1959ء کی درمیانی رات آپ کی وفات ہوئی ۔ 1983ء میں حضرت خلیفة است الرابع رحمه الله نے دورہ سنگا پور کے دوران ایک وسیع مسجد طهٔ کاسنگ بنیا در کھا۔ پیممارت دو سال کے عرصہ میں تکمیل کو پینجی اسی جگہ حضرت خلیفۃ اسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 7رایریل 2006ء کو اینے دورہ سنگاپور (5 تا 10 رابریل : 2006) کے دوران مشن ہاؤس کا سنگ بنیا در کھا۔حضور

(الفضل سالانه نمبر 18 دسمبر 2006 ء صفحه 26 ، كالم 1)

انور نے نیشنل مجلس عاملہ سنگا پور کو ہدایت فرمائی: ''

.....آپ کے پاس وسائل ہیں۔ ملک جیموٹا ہے ہرایک

سے رابطہ آسان ہے۔ آپ محنت کریں تو دوسری

جماعتوں کے لئے نمونہ بن سکتے ہیں۔''

# استريليا

موعود علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی ہوگیا تھا الخامس ايده الله تعالى بنفره العزيز آسريليا تشريف لائے اور 14 رتا 16 رایریل ۲۰۰۶ کوجلسه سالاندمیں شمولیت فرمائی اس طرح آسریلیا کے سالانہ جلسہ میں پہلی دفعہ کوئی خلیفۃ اسلے شامل ہوئے ۔ 21/ایریل 2006ء كوحضور نے بيت الهديٰ كے احاطه ميں خلافت جو بلی ہال کا سنگ بنیاد رکھا۔22 راپریل کوحضور نے جماعت كييننر'' بيت المسر ور'' كاافتتاح فرمايا \_حضور نے جماعتی لائبرری کا بھی معائنفر مایا۔لائبرری کا نام رکھنے کی درخواست برحضور نے لائبربری کا نام حسن موییٰ رکھا ۔ ایک آسٹریلین خاتون Mrs. Juen Weissel نے حضور سے ملاقات کی کسی احمدی نے یو جھا کہ ہمارے خلیفہ کیسے لگے ہیں تو اس کے منہ سے ہے اختیار نکلا He is the chosen man(یعنی پرتو خدا تعالیٰ کے چنید شخص ہیں۔)

# نيوزى لينڌ

(الفضل سالانه نمبر 2006 ء صفحه 47 ، كالم 2)

حضرت مسيح موعود عليه السلام سے 12 اور 18 مئی 1908ء کو انگلتان کے پروفیسر ریگ (Wragge) نے ملاقات کی اور اینے سوالات کے تسلی بخش جوابات سننے کے بعد احمدی ہو گئے۔ پروفیسر صاحب بعد میں نیوزی لینڈ چلے گئے تھے۔2006ء کے آغاز میں جماعت نیوزی لینڈنے پروفیسرمرحوم کے بارے میں معلومات حاصل کیں توبیۃ چلا کہ 1922ء میں آپ کی وفات ہو گی تھی۔ پروفیسر صاحب کے ایک بوتے اور بوتی سے جماعت کارابطہ ہو گیا۔

6 مئى 2006 ء كوحضرت خليفة التيح الخامس ايده الله تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے دورہ نیوزی لینڈ کے دوران ان دونوں سے ملا قات فر مائی حضور نے نیوزی لینڈ کے صدرصاحب جماعت کوفر مایا: "ان سے رابطہ ر کھیں کہ اللہ کرے کہ ان لوگوں کے دل میں بھی حق کی پیجان کی طرف توجه پیدا ہوجائے۔'' (الفضل 20 جون

- جب ایک افغان باشندے حضرت صوفی حسن موسی خان صاحب نے 1903ء میں بذریعہ خط حضور کی بيعت كىكين جماعت كابا قاعده قيام 1980ء مين عمل میں آیا جب ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب آسٹرلیا گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے 1981ء میں سڈنی میں مسجد قائم کرنے کے لئے چندہ اکٹھا کرنے کی اجازت مانگی جوحضرت خلیفة التی الثالث رحمه اللہ نے عطافر مادی۔1983ء میں 27 را یکڑ کار قبہ سجد کے لئے خریدنے کی تو فیق ملی۔ حفرت خلیفۃ اسے الرابع ؓ نے 30 ستبر 1983ء بروز جمعہ بیت الہدیٰ سٹرنی کا سنگ بنیا در کھا۔ حضور یفرمایا: " آج جب که ہم براعظم آسٹریلیامیں بہلی احمد بیر مسجد کا سنگ بنیا در کھنے کی غرض سے اکتھے ہوئے ہیں بیدن جماعت احمد یہ کی تاریخ میں ایک نے سنگ میل کا اضافه کرر ہاہے .... بلا شبہ بیددن آسٹریلیا کی تاریخ میں بھی ایک عظیم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے .... بیر بہلی اینٹ ہے جو خالصة للداس کی عبادت کی خاطر تغمیر ہونے والے اس گھر کی بنیاد میں رکھی جارہی ہے کین میر اینك آخرى اینك نہیں رہے گی اور نہ خدائے واحد کا پیگھر آخری گھر ہوگا۔''

(الفضل سالانه نمبر 18 دسمبر 2006ء صفحہ 33 کالم 1) حضور کے ساتھ حضرت مولوی محمد حسین صاحب سنر يكرى دالے صحابی حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے بھی بنیادی اینٹ رکھی ۔5جولائی 1985ء كومولانا شكيل احمد صاحب منير بحيثيت مبلغ آسريليا تشریف لائے اور حضرت خلیفۃ اسی الرابع 14 جولائی 1989ء كوجو جمعه اورعيد الأصحل كادن تفاسله ني تشريف لائے اور بیت الہدیٰ میں نمازعید پڑھائی اور خطبہ عیدو خطبه جمعه ارشاد فرمايا اس طرح اس مسجد كا افتتاح عمل میں آیا ۔ 17 جولائی 1991ء کومحتر ممحمود احمه صاحب شامد بحثیت امیر ومشنری انجارج آسریلیا تشریف براعظم آسریلیا میں احمدیت کا آغاز حضرت مسیح لائے۔ 11 راپریل 2006ء کو حضرت خلیفة اسی





2006ء صفحہ 5 کالم 2) 7 مئی 2006ء کوحضور انور پروفیسرریگ کی قبر پر جا کردعا کی۔

جماعت احديد كامركز" بيت المقيت "نيوزى ليندر کے دار الحکومت آک لینٹر میں واقع ہے بیر جگہ 1998ء میں خریری گئی۔ حضرت خلیفة استے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 4 تا8مئی 2006 نیوزی لینڈ کا دورہ فرمایا ۔ 5 مئی کو یہاں کا جلسہ سالانہ تھا جس کا افتتاح خطبه جمعه سے ہوا جو یہاں سے حضرت خلیفة المسيح كابراه راست سارى دنيا مين نشركيا كيا يبلا خطبه

#### جايان

1902ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جایان میں تبلیغ کا ذکر ہوا تو فرمایا: '' اگر خدا عاے گاتواں ملک میں طالب حق بیدا کردے گا۔' (الفضل سالانه نمبر 18 ديمبر 2006 صفحه 83 كالم 1) بعد ازال 26 راگست 1905 ء کو حضرت مسیح موعود عليه السلام كي خدمت مين ذكر آيا كه جايان مين اسلام کی طرف رغبت معلوم ہوتی ہے ۔ فرمایا : " .... جا یا نیول کوعمدہ مذہب کی تلاش ہے .... جا ہے کہ اس جماعت میں ہے چند آ دمی اس کام کے واسطے تیار کئے جائیں جولیافت اور جرائت والے ہوں اور تقریر کا ماده رکھتے ہوں۔''

(البدر 24 راگست 1905 ء صفحہ 2) صوفی عبدالقد ريصاحب نياز 4 جون 1935 ء كو كوب، جاپان پنچے-آپ كايہاں قيام تقريبا تين سال ر ہا۔ پھرمولوی عبدالغفور صاحب 10 جنوری 1937ء کو جایان پہنچے اور تقریبا پانچ سال وہاں خدمت کی تو فیق يائي - 1981ء مين نا كويا مين بنا بنايا مكان خريدا كيا جس كانام احمد بيسينثرركها گيا \_حضرت خليفة اسيح الراكعُ نے 24 تا39 جولائی 1989ء جایان کا دورہ فر مایا۔ بیہ مسي خليفة المسيح كأجايان كى سرز مين پر بہلا دورہ تھا۔

حضور نے اس دورہ کے دوران مجلس شوریٰ بھی طلبفر مائی ۔ ہیروشیما جہاں امریکہ نے جنگ عظیم میں ایٹم بم گرایا تھااس کا بھی دورہ فر مایا ۔حضور نے ٹی وی چینل کوایک انٹرو یوبھی دیا جواسی شام نشر کیا گیا۔

حضرت خليفة المسح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزیز نے 8 تا 15 مئی 2006 جایان کا دورہ فرمایا ۔ 9 مئی 2006ء کوحضور کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں ممبران یار لیمنٹ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی کےمعززین مدعو تھے۔حضور نے استقبالیہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "آپ ایسی قوم ہیں جو دوسری جنگ عظیم سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب تیسری جنگ عظیم کورو کئے کے لئے قدم اٹھا ئیں۔ خدا آپ کی مدد کرے ....انصاف سے دیکھیں کیا آج جوقدم دنیامیں امن قائم کرنے کے لئے اٹھائے جارہے ہیں کیااس سے امن قائم ہوسکتا ہے۔کیا دہشت گردی کو بڑی دہشت گردی کے ساتھ سزادی جاسکتی ہے۔میزائل ا منیک کے ذریعہ امن قائم ہوگا یا مزید ظلم بڑھے گا۔''

(الفضل سالانه نمبر 18 دىمبر 2006 صفحه 88 كالم 3) بعد ازاں حضور نے 12اور 13 مئی کو جلسہ سالا نہ میں شمولیت فر مائی ۔ (یہاں سے پہلی دفعہ خلیفة المسے کا خطبہ جمعہ ساری دنیا کے لئے نشر کیا گیا۔)حضور نے 14 مئی کو ہیروشیما میں موجودمیوزیم کا دورہ فر مایا۔ آپ نے اس میوزیم کی در دنا کیوں کا ذکر کرتے ہوئے الا salute the people of الله salute the people of "Heroshima (ترجمہ: میں ہیروشیما کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں\_)

بی میں احدیت کا تعارف سب سے پہلے چوہدری عبد الحکیم صاحب ابن چوہدری کاکے خان صاحب کے ذریعہ 1925ء میں ہوا۔ جب آپ ایک کاروبار کے سلسلہ میں ناندی پہنچے۔ بعدازاں سب سے

يہلے مبلغ مرم شخ عبد الواحد صاحب 6راكتوبر 1960 كوومال ينتيج اور 10 نومبر 1960 كوجماعت با قاعدہ رجسر ڈ ہوئی ۔ رسمبر 1961ء میں بھی کے دار الحکومت صووا' میں ایک عمارت کرایہ پر حاصل کر کے تبلیغی مرکز بنایا گیا۔ جون 1961ء میں ماہوار رسالہ "الاسلام" كا اجراء موا \_ 1963ء مين ايك تغمير شده مكان خريد كراس كے ايك حصه كوتبديل كر كے با قاعدہ محراب بنا کرمسجد کی شکل دے دی گئی اور اس کا نام مسجد فضل عمر ركھا گيا۔1974ء تك اس ممارت ميں كام چلتا ر ہالیکن جماعت نے محسوں کیا کہ مسجد اور مشن ہاؤس نئے سرے سے بنایا جائے چنانچہ وقارعمل کے ذریعہ صفائی اور کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور 8دسمبر 1974ء کواس مسجد کا سنگ بنیا در کھا گیا۔اس موقع پر حضرت خلیفة است الثالث نے احباب جماعت فجی کے نام به بیغام یه پایا:

" جان سے عزیز بھائیو السلام علیم ورحمة الله و بر کانتہ۔ مجھے معلوم کر کے از حد مسرت ہوئی ہے کہ آپ نے مسجد فضل عمر کی بنیا دول کی کھدائی کا کام اپنے ہاتھوں سے خود کیا ہے۔ آج آب اس کاسٹک بنیادر کھرہے ہیں الله تعالى بيدن نه صرف جماعت بائے احديد بجي بلكه جزائر فجی کے جملہ اہالیان کے لئے ہرطرح بابرکت ثابت كرے \_'' مارچ 1967ء میں مكرم نورالحق انورصاحب بحيثيت امير ومشنري انبيارج جي بينجے \_ جون 1967ء میں ایک سہ ماہی رسالہ The Muslim Harbinger تین زبانوں میں شائع ہونا شروع ہوا۔ بی کے وزیر اعظم Sir Ratu Mara اپنی بیگم کے ہمراہ جماعت کی دعوت پر 1964ء میں مشن ہاؤس تشریف لائے مولانا شیخ عبدالواحدصاحب نے ان کی خدمت میں قرآن مجیداور کتب کا تحفہ پیش کیا۔3ستمبر 1971 کو جزائر ٹونگا کے بادشاہ Taufa Ahau Tupu کے سرکاری دورہ پرتشریف لائے تو مکرم مولوی صدیق صاحب امرتسری مبلغ سلسلہ نے قر آن کریم اور 



ديگر كتب پيش كيس -29 مئى 1973 ء كووز براعظم في كو مولوي محد صديق صاحب امرتسري اور مولوي غلام احمد صاحب فرخ مبلغ سلسلہ نے قرآن کریم اور دیگرلٹر بچر بطورتحفه پیش کیا۔قرآن کریم فجین زبان میں ترجمہ کا آغاز 1963ء میں ہوا اور اس پر نظر ٹانی ہونے کے بعد 1985 میں پیر جمہ شائع ہوا۔ مکرم حافظ ملک عبد الحفیظ صاحب27 فروري1980 ء كوبطور ملغ فجي پنجے۔ ابھي كم وبیش ڈیڑھسال ہی گزراتھا کہ 15 راگست 1981 ءکو ایک کارجاد نه میں شہید ہو گئے ۔ اناللہ واناالیہ راجعون ۔ حفرت خلیفۃ اُس الرابع ؒ نے 16 تا 25 ستمبر 1983ء جزائر بخی کا دورہ فرمایا ۔ 17 ستمبر کا دن المجماعت احمد ميانندي كے لئے يادگار دن تھا۔اس دن خلیفة اسے نے ان کے ساتھ عید منائی ۔19 ستمبر کو جور نے بخی کے قائم مقام وزیر اعظم مسٹر ایڈورڈ بی ڈورس ے ملا قات فر مائی ۔20 ستمبر کو فجو ر نے مجلس مشاورت میں شرکت کی ۔ 22 ستمبر کو حضور جزیرہ ٹاوی یونی تشریف لے گئے جہاں سے انٹریشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے۔ جورنے فرمایا:

" حضرت سے موعود علیہ السلام کی پیشگولی کہ میں تیری تبلغ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤں گا بمیشہ اپنی شان سے پہلے سے بڑھ کراور وسعت میں پھیل کر پوری بہوتی رہی ہے اور آج میرا دل خدا کے حمد سے لبریز ہے اور اس کے حضور تجدہ کررہی ہے کہ میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا واقعۃ حضور حضرت سے موعود علیہ السلام کی تبلغ زمین کے کناروں پر آباد ہیں سے اور خدا کی تقدیر بھی ہے کہ فریٹ لائن بھی یہیں گزررہی ہے اور واقعۃ یہ ملک زمین کا کنارہ بن گیا ہے۔

(الفضل كم فردرى1984 ع صفحه 2 كالم 2) 25 ستمبر 1983 ع وحضور "لاثو كا تشريف لے عضور نے اپنے دست مبارک سے "مسجد رضوان" كاسنگ بنيا در كھا ۔ حضور نے 11 تا14 جولائی

الجولائی کوحضور نے جنی کا دوسرا دَورہ فر مایا۔ ااجولائی کوحضور نے جنی کے صدر مملکت Ganilau جنی کے صدر مملکت Ganilau ہیں ملاقات فر مائی اس مواقت فر مائی اس روز حضور نے جنی کے وزیر اعظم Ratu Sir Ka جنی ملاقات فر مائی ۔ حضور نے بخی کے متعلق ایک مرتبہ فر مایا'' ...... فنی کوئی بردی جگہ نہیں بخی کوئی بردی جگہ نہیں ہے چند دنوں کا قصہ ہے بس ایک قدم اور ایک چھلائگ اور ایک جھپٹا مار نے کی دیر ہے سارا فنی اللہ تعالی کے اور ایک جھپٹا مار نے کی دیر ہے سارا فنی اللہ تعالی کے فضل سے محمد رسول اللہ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔'' (الفضل 4 جنوری 1984 عصفحہ 5 کالم 4)

حضرت خلیفۃ اُسے الخامی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 25/اپریل تا 4 مئی 2006ء فی کا دورہ فرمایا ۔حضور نے 27/اپریل کو فئی کے قائم مقام صدر مملکت سے ملا قات فرمائی ۔28/اپریل جلسہ سالانہ فئی مکلکت سے ملا قات فرمائی ۔28/اپریل جلسہ سالانہ فئی کے آغاز کا دن تھا حضور انور نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا وہ وہ وقت کے حساب سے دنیا بھر میں سب سے پہلا خطبہ تھا کیونکہ ساری دنیا کے خطبات اس کے بعد اس دن ہوئے کے مئی کو حضور جزیرہ Taveuni تشریف لے جو کے مئی کو حضور جزیرہ اسماری دنیا ہوئے کا پہلا سفر ہے یہاں ڈیٹ لائن گزرتی ہے ۔حضور انور نے ایک انٹرویو میں فرمایا: ''یہ میرا فئی کا پہلا سفر ہے یہاں ہماری کیونش ہوں گے میں ان سے ملنے آیا ہوں وہ مجھ سے مل کر خوش ہوں گے میں ان سے ملنے آیا ہوں وہ مجھ سے مل کر خوش ہوں گے میں ان سے ملنے آیا ہوں وہ مجھ سے مل کر خوش ہوں گے میں ان سے ملنے آیا ہوں وہ مجھ سے مل کر

(الفضل سالانہ نبر 18 دسمبر 2006ء صفحہ 58 کالم 3)

29 راپریل کو حضور انور نے جلسہ سالانہ کے آخری دن اختیامی خطاب فرمایا حضور انور نے اپنے اعزاز میں دی گئ الوداعی تقریب مورخہ 3 مئی 2006ء میں فرمایا: '' میں آیا اور آپ کے جلسہ میں شامل ہوا، خطبہ دیا، تقریر کی اور آپ سے باتیں کیں اور آپ نے من لیں ۔ فاکدہ تب ہے کہ ان سب باتوں پر، ان نصائح پڑمل کرنے و ' لے بنیں اور اس ملک کے لوگوں کو بنا کیں کہ احمد کی ہونے کے بعد آپ کی زندگیوں میں بنا کیں بیدا ہوئی ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ یاک تبدیلیاں بیدا ہوئی ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ یاک تبدیلیاں بیدا ہوئی ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ

ہوتا چلا جارہا ہے۔آپ خدا کے قریب ہورہے ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اس تبدیلی سے اپنے ملک کے لوگوں کو متعارف کروائیں۔ خدا تعالی آپ کو اس کی تو فیق بخشے۔آ مین۔

(الفضل سالانه نمبر 18 دسمبر 2006 ء صفحه 60 كالم 4)

#### عدن

جماعت احمد بید عدن 1936ء سے قائم ہے۔
یہاں پانچ نہایر یہ مخلص احمدی ڈاکٹر تھے جن میں سے
ڈاکٹر فیروز الدین صاحب جماعت احمد بید عدن کی
نمائندگی میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ کوئی مبلغ عدن بھوایا
جائے ہم پانچوں ڈاکٹر مشن کا خرچ اٹھانے میں مدد
حاحب ہم پانچوں ڈاکٹر مشن کا خرچ اٹھانے میں مدد
صاحب بشیر 19 راگست 1946ء کوعدن پہنچ ۔اکتوبر
ماحب بشیر 19 راگست 1946ء کوعدن پہنچ ۔اکتوبر
کیا گیا۔ 17 راکتوبر 1947ء کوایک یمنی عرب عبداللہ
محمد شبوطی داخل احمد بیت ہوئے ۔محمد شبوطی صاحب کے
بیٹے محمود عبداللہ شبوطی جامعہ احمد بیر بوہ میں تعلیم حاصل
کرنے کے لئے 1952ء میں مرکز آئے انہوں نے
کرنے کے لئے 1952ء میں مرکز آئے انہوں نے
1960ء میں اپنی زندگی وقف کر دی اور 14 راگست

#### اردن

8 مارج 1948ء کو مولوی رشید احمد صاحب چغتائی حفیہ سے اردن کے دار الحکومت عمان پہنچے اور احمد بیشت کی حفیہ کے دار الحکومت عمان پہنچے اور احمد بید مشن کی بنیاد ڈالی ۔ آپ وہاں 7 جولائی 1949ء تک رہے ۔ مولوی صاحب نے 11 مئی 1948 کوشاہ اردن سے ان کے کل میں ملا قات کی اور انہیں حضرت خلیفۃ اسے الثانی کا بیغام عربی میں تاہ اور انہیں حضرت خلیفۃ اسے الثانی کا بیغام عربی میں ترجمہ کرکے پیش کیا۔ جس میں شاہ اردن نے حضور کی ترجمہ کرکے پیش کیا۔ جس میں شاہ اردن نے حضور کی



خدمت میں عقید تمندانہ جوالی پیغام تحریر کروا کے اپنے دستخط کئے۔ چغتائی صاحب نے شاہ اردن کو حضرت مصلح موعود کی ایک تصویر دکھائی جسے دیکھتے ہی اس نے کہا: ''مَا اُحلٰی هذه الصورة ''یہ تصویر کیسے خوبصورت ہے۔اردن میں سب سے پہلے سیدعبداللہ الحاج محدالمعابطہ نے بیعت کی۔

#### مسقط

اگت 1934ء میں مولوی عبد الحق صاحب ملازمت کے سلسلہ میں مقط گئے ۔ آپ کے ذریعہ وہاں دوافرادمیاں فتح محمد صاحب اور محمد اعظم صاحب احمدی ہوئے یہاں با قاعدہ مبلغ مولوی روش دین صاحب کے فروری 1949 کو پہنچ جنہیں حضور نے صاحب 2 فروری 1949 کو پہنچ جنہیں حضور نے ارشاد فر مایا گروہ مقط میں اپنا ذریعہ معاش تلاش کریں انبیا اور اپنے بچوں کے اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے ۔ چنانچہ آپ نے اپنا وہاں ذریعہ معاش خود پیدا کیا اور 1961ء تک وہاں تربیتی تبلیغی معاش خود پیدا کیا اور 1961ء تک وہاں تربیتی تبلیغی فرائض مرانجام دیتے رہے۔

#### مصر

حفرت سے موعود علیہ السلام کی زندگی میں السید احمد زہری بدر الدین صاحب آف اسکندریہ آپ پر الدین صاحب مور ایمان کے آئے تھے۔ مولوی غلام نبی صاحب مصر تشریف لے گئے اور احمدیت کی دعوت پہنچاتے رہے۔ خلافت اولی میں سیدزین العابدین و کی الله شاہ صاحب اور شخ عبد الرحمٰن صاحب مصر میں بغرض تعلیم گئے اور اپن تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تبلیغ سلسلہ میں بھی مصروف رہے۔ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے 1922ء مصروف رہے۔ حضرت خلیفۃ اسے الثانی کے مصر جانے کا ارشاد فر مایا۔ آپ نے پہلے سال ہی ایک جماعت بیدا کر لی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے جلسہ سالانہ کر لی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے جلسہ سالانہ کر لی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے جلسہ سالانہ کر لی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے جلسہ سالانہ کر لی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے جلسہ سالانہ کر لی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے جلسہ سالانہ کر لی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے جلسہ سالانہ کے 1922ء میں فر مایا: '' اس سال بیرونی ممالک میں تبلیغ

کے سلسلہ میں ایک نیامشن مصر میں جاری کیا گیا ہے جہاں خدا تعالی نے اپنے فضل سے ایک طالب علم کے ذریعہ جماعت پیدا کردی ہے۔''

(تاریخ احمدیت جلد ۴ صفحه ۲۸۷)
عرفانی صاحب نے دہمبر 1923ء میں قصر المنیل
کے نام سے ہفت روزہ رسالہ جاری کیا عرفانی
صاحب 1926ء کی مصر میں رہے اوران کے بعد مولانا
جلال الدین صاحب شمس مصر شریف لے گئے اور آپ کا
جامعہ از ہر کے تعلیم یافتہ ایک مرتد پاوری کامل منصور سے
مباحثہ ہوا جس میں عیسائیت کا نمائندہ لا جواب ہوگیا۔
ماس طرح 1933ء میں مولانا ابو العطاء صاحب نے
مشہور عیسائی یاوری ڈاکٹر فلپ سے مناظرہ کیا جس میں
اسلام کو نمایاں فتح ہوئی ۔ 1942ء میں جامعہ از ہر کے
علامہ محمود شلتوت نے بی فتو کی جاری کیا کہ حضرت عیسیٰ
علامہ محمود شلتوت نے بی فتو کی جاری کیا کہ حضرت میسیٰ
کے دشمن نہ آئیں قبل کر سکے اور نہ آئییں صلیب پر مار سکے
داللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے دن پورے کئے آئییں
دفات دے دی اور ان کا اپنی طرف رفع کیا۔

#### شام وفلسطين

جماعت احمد سے باقاعدہ قیام سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت کی موعود علیہ السلام کو الہاما فر مایا: '' بیرون لک ابدال الثام وعباداللہ من العرب' بینی تیرے لئے ابدال شام اور عرب کے نیک بندے دعا کرتے ہیں۔ حضور نے عربوں تک اپنی وعوت پہنچا نے کے لئے عربی میں متعدد تقنیفات فر مائی۔ اور حضور کی زندگی میں مکہ مکرمہ کے محمد بین شخ احمد طرابلس کے محمد سید نثار الحمیدانی طاکف میں عثان صاحب یمن میں الحاج محمد المغربی حضور علیہ السلام پر ایمان سا حسے الثانی و بیم کے کانفرنس لندن میں شرکت کے لئے مصور علیہ السلام پر ایمان سے 19 کے اگئے میں بیت التانی و بیم کے کانفرنس لندن میں شرکت کے لئے جاتے ہوئے 10 مراگست 1924ء کو فلسطین میں بیت جاتے ہوئے 10 مراگست 1924ء کو فلسطین میں بیت المقدس اور بہائیوں کا مرکز بمقام عکہ دیکھا۔ حضور شے نے 1925ء میں مولانا جلال الدین شمس کوشام میں نیامشن المقدس اور بہائیوں کا مرکز بمقام عکہ دیکھا۔ حضور شے 1925ء میں مولانا جلال الدین شمس کوشام میں نیامشن المقدس اور بہائیوں کا مرکز بمقام عکہ دیکھا۔ حضور شام میں نیامشن المقدس اور بہائیوں کا مرکز بمقام عکہ دیکھا۔ حضور شام میں نیامشن المقدس اور بہائیوں کا مرکز بمقام عکہ دیکھا۔ حضور شام میں نیامشن المقدس اور بہائیوں کا مرکز بمقام عکہ دیکھا۔ حضور شام میں نیامشن

کھولنے کے لئے بھجواتے ہوئے انہیں فرمایا: "اہل عرب کے ہم پر بڑے احسان ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ ہم تک اسلام پہنچا ہمار ارونکٹا رونکٹا ان کے احسان کے نیچے د با ہوا ہے ان کا بدلہ دینے کے لئے ہمارے بیر بلغ وہاں جارہے ہیں۔"1927ء میں مولاناسمس صاحب نے شام میں عیسائی مشنوں کے انجارج یا دری الفرڈ نیکس سے تحریری مناظرہ کیا۔ آپ کے دلائل بن کرسید منیرانسنی صاحب احمدیت میں داخل ہو گئے جو بعد میں شام کے امير ومبلغ ہے۔ 9مارچ 1928ء کومولا نائٹس صاحب کو حکومت کی طرف سے ملک جھوڑنے کا حکم ملاجس کی اطلاع پر حضرت مصلح موعود "نے آپ کوفلسطین جانے کا ارشاد فرمایا چنانچه آپ 17 مارچ 1928 کوحیفا پنجے اور فلسطین مشن کی بنیاد رکھی ۔ یہاں کافی مخالفت ہوئی كبابير مين آپ كى ملاقات الحاج محد المغربي الطرابلسي سے ہوئی جوحضرت مسیح موعودعلیہ السام کی زندگی ہی میں حضور پرایمان لا چکے تھے 3 راپریل 1931ء کو کہابیر میں مسجد" جامع سیدنامحمود" کی بنیا در تھی گئی۔حضرت مصلح موعود على على مولانا ابو العطاء صاحب 4 ستمبر 1931ء حيفا پہنچے ۔ ميم جنوري 1934ء كو مدرسہ احمد سے كبابير كا آغاز بوا اور مولانا ابو العطاء صاحب ببل

ايران

ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے ۔ 6مارچ 1935ء کو کبابیر میں

احديه يريس كا قيام عمل مين آياجو بلادعرب كايبلا احدييه

یرلیس تھا۔ جنوری 1935ء میں البشری کے نام سے

ماہواررسالہ چاری ہوا۔

حضرت خلیفۃ اُسیٰ الثانی رضی اللہ عنہ نے شہرادہ عبد الحمید صاحب جو افغانستان کے شاہی خاندان اور شاہ شجاع کی نسل میں سے تھے کو ایران میں مرکز قائم کرنے کے لئے روانہ فر مایا۔ آپ 16 راکتوبر ۱۹۲۳ کو ایران کے مشہور شہر مشہد میں پہنچے اور پانچ جے دن کے بعد تہران تشریف لے گئے اور دہاں نیا دار التبلیغ



قائم کیا۔ آپ تقریبا چارسال ایران میں رہے اور 1928 وری 1928ء کو تہران میں انقال کیا۔ آپ قدیم صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ آپ کی وفات پر حضرت خلیفۃ اس الثانی نے فرمایا: ''جس طرح فضرت خلیفۃ اس می الثانی نے فرمایا: ''جس طرح فضرت فلطنیہ کی خوش شمتی تھی کہ وہاں حضرت ایوب انصاری وفن ہوئے سے کہ وہاں خدا تعالی نے ایسے شخص کو وفات دی بات ہے کہ وہاں خدا تعالی نے ایسے شخص کو وفات دی جے زندگی میں و کیھنے والے ولی اللہ کہتے تھے اور جے مرنے پرشہادت نصیب ہوئی۔' (تاریخ

#### rem

حضرت مسیح موعودعلیہ السلام فرماتے ہیں: '' میں اپنی جماعت کو روس میں ریت کے ذروں کی طرف د کھتا ہوں۔''

1919ء میں مکرم فتح محمد صاحب فوجی ملازمت کے سلسلہ میں ایران سے بالشویک کے علاقہ میں گئے ان کی تبلیغ ہے فوج میں ایک اور شخص احمدی ہو گیا۔اس نے شہر کے بارہ ایک گنبد کی شکل کی عمارت دیکھی وہاں اسے پچھا بیےلوگ ملے جوحضرت عیسیٰ کوفوت شدہ اور ہند دستان میں آئے ہوئے شخص کوسی موعود مانتے ہیں - کے فتح محمد صاحب نے بیہ حالات حضرت خلیفۃ اس الثاني كولكصة آب في ميال محدامين صاحب افغان جو واقف زندگی تھے انہیں اس ملک کے حالات دریافت کرنے اور تبلیغ کے لئے 1921ء میں بھجوابا حضرت محمد امين صاحب بغير ياسپورٹ روى علاقه میں داخل ہوئے تھے اس کئے انگریزی جاسوس کے شبہ میں گرفتار ہو گئے۔آپ پر سخت مظالم ڈھائے گئے آپ کئی مرتبہ قید سے بھا گے لیکن پھر پکڑے گئے ۔ 13 مارچ1923 ء کو بخارا میں متفرق تخلصین کواکٹھا کر کے آپس میں ملایا اور ایک احمد سے انجمن بنائی گئی اور با جماعت نماز ادا کی گئی وہاں کے دو احمدی ان کے

ساتھ قادیان آنے کو جارتھ کیکن پاسپورٹ نمل سکنے کی وجہ سے نہ آسکے ۔حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اے بھائیو بے وقت قربانی کا ہے۔ کوئی قوم بغیر قربانی کے ترتی نہیں کر سکتی ۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی نئی برا دری کو جو بخارا میں قائم ہوئی ہے یونہی نہیں حجواس حجو ڈ سکتے ۔ پس آپ میں سے کوئی رشیدروح ہے جواس ریوڑ سے دور بھیڑوں کی حفاظت کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیارہو۔''

( تاریخ احمدیت جلد ۴ صفحه ۴۰۴) بعد از ال مولوی ظہور حسین صاحب ایران کے رسته 10 دسمبر 1924ء کو روی تر کستان میں داخل ہوئے۔آب بخارا کا مکٹ لے کر گاڑی پرسوار ہورہے تھے کہ گر فتار کر لئے گئے۔ آپ کو جاسوں سمجھ کرمختلف قید خانوں کی تاریک کو تھریوں میں رکھ کر بہت تکلیفیں پہنچائی گئی کیکن آپ نے قید خانہ میں بھی برابر تبلیغ جاری رکھی اور جالیس کے قریب قید بوں کو احمدی کر کے روس میں احدیت کا جیج بودیا ۔حضور رضی اللہ عنہ کو بذریعہ خواب آپ کی قید کی تکلیف کاعلم ہوا تو آپ نے ماسکو میں انگریز سفیر کو خط تکھوایا کہ ہم نے ایک سال سے اپنا مبلغ بخارا کی طرف بھجوایا ہواہے جس کا ہمیں کوئی علم ہیں ۔اس طرح مولوی ظہور حسین صاحب ڈیڑھ بونے دو سال قید میں ہی رہ کراحمہ یت کا آغاز کرکے 25 را کتوبر 1926ء کو واپس قاریان پہنچ گئے ۔مولوی ظہور حسین صاحب کی روس سے واپسی کے بعد کمیونزم نظام کی یا بندیوں کی وجہ ہے ایک لمبے عرصہ تک ان علاقوں میں سى مبلغ كونه ججوايا جاسكا \_ 1991ء ميس كميونزم نظام کے ٹوٹنے کے بعد جنوری 1993ء میں جارمبلغین اور ا بیک ڈاکٹر کو ان علاقوں میں بھیجا گیا ان خوش نصیب افراد کے نام بوں ہیں ۔مکرم ڈاکٹر عبد الخالق خالد صاحب ، مكرم حافظ سعيد الرحمٰن صاحب تتقوانيه ، مكرم

کاذان تا تارستان اور مکرم حسن طاہر بخاری صاحب از بیکستان الجمد للد۔ اب ان علاقول میں احمد بیت کے دورِ ثانی کا آغاز ہو چکا ہے ماسکو، کاذان ، الما تا ، چمکنیت وغیرہ شہروں میں جماعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ روی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا جارہا ہے۔

سیدنا حضرت سی موعود علیه السلام فرماتے ہیں:
" اے تمام لوگوی رکھو کہ بیال کی پیشگوئی ہے

جس نے زمین و آسان بنایا وہ اپنی اس جماعت کوتمام

ملکوں میں پھیلادے گا اور جحت اور برہان کی رُو ہے

سب بران کوغلبہ بخشے گا وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں

کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جوعزت کے

ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدااس مذہب اوراس سلسلہ میں

نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہرایک کو

جواس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامرادر کھے گا اور

برائی کہ مقدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامرادر کھے گا اور

دینا ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔'

ور تنا میں بہنچانے کے لئے اور تمام دنیا کو آپ کے

حضرت میچ موعود علیہ السلام کے امن وسلامتی کے پیغام

کو دنیا میں بہنچانے کے لئے اور تمام دنیا کو آپ کے

حدیث موعود علیہ السلام کے امن وسلامتی کے پیغام

کودنیا میں پہنچانے کے لئے اور تمام دنیا کوآپ کے حضن کے سلے جماعت دعاؤں اور حضن کے سلے جماعت دعاؤں اور قربانیوں سے جد و جہد کر رہی ہے اور ایک سور انوے (193) ممالک میں جماعت کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ اور انشاء اللہ وہ دن دُور نہیں جب دنیا حضرت اقدیں مسیح موقود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی پورا ہوتے دیکھے گی کہ:

" اگرکوئی مرکرواپی آسکتا تو وہ دو تین صدیوں

کے بعدد کیے لیتا کہ ساری دنیا احمدی قوم سے اس طرح

پُر ہے جس طرح سمندر قطرات سے پُر ہوتا ہے ''

رسالہ تھیذ الا ذہان جنوری 1913 صفحہ (39 موقع صد

(بشکریہ سونیر تحریک جدیدا نجمن احمدیدر بوہ برموقع صد

رسالہ خلافت جو بلی ۲۰۰۸ء صفحہ ۲۸۲ تا ۲۰۳)

ﷺ

کے ۔ کہ ۔ کہ ۔ کہ

خالد احمد صاحب ماسكو ، مكرم مشهود احمد ظفر صاحب





نیمال ہندوستان کے صوبہ جات یو یی ، بنگال اور بہار کی سرحدوں ہے ملحق ایک آزاد ملک ہے۔ ۱۹۸۵ء میں کئی قشم کی دشوار ہوں کے باوجود مبلغین احمدیت وہاں مہنچے اور انہیں دو کروڑ کی آبادی پر مشمل اس ملک میں ابتداءً يرسوني ضلع يرسا اور دهو تي ضلع سنسرى دومقامات یردیارالتبلیغ قائم کرنے کی توفیق ملی۔اس کی ابتداء مرم چوہدری منظور احمر صاحب مجراتی سابق و کیل اعلیٰ تحریک جدید کے دور میں ہوئی۔اس ابتدائی کام کے بعد وقتاً فوقتًا وہاں مبلغین جاتے رہے اور مکرم مولوی مظفر احمہ صاحب امروہی کی تبلیغ کے نتیجہ میں سب سے پہلے مکرم ڈاکٹر خلیل احمد صاحب جماعت میں شامل ہوئے۔ جو بعد میں میشنل صدر نیمال بے۔ان کے وقت میں کام آ کے بڑھا اور مزید سینٹر تھلوریا ، کھلوچڑی میں کھلے اور کئی طلباء ان علاقول سے آکر جامعہ احدید و جامعة المبشرین قادیان میں داخل ہوئے۔ان کے بعد بہت ہے مبلغین اور معلمین فیلٹر میں پھیل گئے اور مزید تبلیغی و تربیتی سینٹر کھلے۔ مخالفت بھی شدید ہوتی گئی یہاں تک که ایک مرکزی وفد جس میں خاکسار اور مکرم سید عبدالباتی صاحب سیش جج شامل تھے۔ راستے سے گذرتے دفت مخالفین نے پھرا وکر دیا اور ہمیں پکڑ کر تھانے میں لے گئے۔ ہارے اسکول کی رجٹریشن کینسل کردی گئی۔ ڈش ٹی وی چھین لیا گیا۔لیکن ہرمحاذ پر خدا تعالی کے فضل اور خلفائے کرام کی دُعا وَل کے طفیل مخالفین بری طرح نا کام رہے۔حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ نے ایک بارایک مرکزی وفد کو نیپال کے بالاافسران کے ساتھ ملاقات کے لئے کاٹھمنڈو ( دارالحکومت نیبال ) بھجوایا۔جس میں مکرم سید نصل احمہ صاحب مرحوم سابق D.G بہار بھی شامل تھے، وفد نے اُس وفت کے وزیر اعظم شری منموہن ادھیکاری جی سے ملاقات کی۔ وہ ہمارے خدمت خلق کے کاموں سے

بہت خوش ہوئے اور ان کاموں کو نبیال میں وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی۔

الحمد لله اس وفت نبیال میں یانج سو سے زائد احمدی افراد مختلف جماعتوں میں موجود ہیں۔ نئی جماعتوں میں دیوان تمنج، سلک بور، اشہری، دیوار بانا، سُن برِسا شامل ہیں۔ابھی حال ہی میں سیدنا حضرت خلیفة اسیح الخامس ایده الله تعالی کی منظوری سے کاٹھمنڈ و اور اٹہری میں مشن ہاؤسز کے لئے دوشاندار عمارتیں ا كاون لا كه رويع مين خريدي مني مين \_ نيز سوله لا كه بچاس ہزارروئے کی لاگت سے نیپال میں پہلی احمد ہے مسجد برسونی بھاٹا ندیال میں تغمیر کی جارہی ہے۔جس کا نام حضور انور نے " مسجد سلام" تجویز فر مایا ہے۔مشن ہاؤسز کی خرید اور مسجد کی تعمیر کے تعلق سے کاروائی کے كي حضورانورايده الله تعالى في محترم خالد محمود الحسن بهني وكيل الديوان ربوه كونييال بمجوايا تهابه خا كسارتهي حضور کی منظوری کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوا۔الحمد للہ بیہ مسجداب بھیل کے آخری مراحل میں ہے۔قر آن مجید کا نیپالی ترجمه شائع کرنے کی بھی تو فیق تحریب جدید کوملی ہے۔ مکرم مولوی عطاء الرحمٰن صاحب خالد مبلغ سلسلہ نے مکرم ڈاکٹر پریم کھتری صاحب P.H.D کے ساتھ مل کراس کا ترجمہ کیا جو نظارت نشروا شاعت کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ اسلامی اصول کی فلاسفی ، ہماری تعلیم سک جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچانے کے لئے بھوٹان اور الوصيت كانييالي ترجمه بھي شائع ہو چكا ہے۔ جواللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت مقبول ہور ہا ہے۔ نیپال میں ہماریN.G.O احدید سنگھ نیپال کے نام سے با قاعدہ رجسٹر ڈ ہے۔اس کے تحت عطیۂ خون کیمپ اور خدمت خلق کے مختلف کا موں کا ہرسال انعقاد کیا جاتا ہے۔ دو جگه ہومیو<sup>پیی</sup>قی ڈسپنسریاں بھی جلائی جارہی ہیں اورایک جگه شری مسرور بیلک مُدل اسکول جو با قاعده نیبالی گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے قائم ہے۔جس میں اپنوں اور غیروں کے بیچ تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ اس

میں پیش بیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے کامول میں بہت برکت ڈالے۔

نییال مشن کے بیشتر اخراجات مرکزی فنڈ سے

مہیا ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ احمدی بھائی جو کہ اسائلم پر

وہاں مقیم ہیں جماعت کے کاموں اور چندوں کی ادائیکی

## بهوثان

بر ہان احمد صاحب نائب ہیڈ ماسٹر ہیں۔

مجوٹان ہندوستان اور چین کی سرحد سے کمحق بیس لا که آبادی پرمشمل ایک حجوثا سا خوبصورت اور سرسبز ملک ہے۔ یہاں بدھشٹ حکومت ہے۔ بھوٹان کے دارالحکومت کا نام Thimpu ہے۔ یہاں ہے + ہم کلومیٹر دور Paru نامی ایک خوبصورت شہر ہے جہاں ہرسال لاکھوں کی تغداد میں سیلانی سیر کے لئے آتے ہیں۔اس جگہ International Airport بھی ہے۔ ان کا کہناہے کہاس ملک کا ایک راجہ اور ایک ہی مذہب ہے۔ بھوٹان میں ہمارے مبلغین معلمین امن کے پر جارک کے طور پر بلنے وتر بیت کا کام کرتے ہیں۔ مكرم عبدالمومن راشدصا حب مبلغ سلسله (حال استاذ جامعهاحمدية قاديان) كو ۱۹۸۲ء ميں اہل بھوٹان بارڈریرِ واقع صوبہ بنگال کے شہر ہے گاؤں میں بھجوایا گیا۔جس سے بھوٹان کا شہر فننشلنگ بالکل ملحق ہے۔ موصوف نے بوی محنت اور اخلاص سے کام کرتے ہوئے کئی بھوٹانی افراد کو پیغام حق پہنچایا اور ۱۹۸۸ء تک اس علاقے میں پہلی مسجد تقمیر کروائی مسجد کے لئے جگہ کا انتخاب اوراس کی رجمریش کے لئے مکرم مولا ناسلطان احمد صاحب ظفر سابق مبلغ انجارج بزگال حال يرسيل جامعة المبشرين قاديان نے كاروائي كى۔اس اثناء ميں بھوٹان کے گردونواح میں چند بڑگالی اور بھوٹانی احباب جماعت احمریہ میں شامل ہوئے اس وفت فننشلنگ

اسکول کے مکرم مسلم راوت صاحب ہیڈ ماسٹر اور مکرم





# ہمار ہے خلیفہ مقدس ہیں سار ہے اللہ مقدس ہمار ہے اللہ مقدس کو آگے کیا ہے اللہ معن کو آگے کیا ہے

تھائی خلافت کی جس نے لوا ہے خدا کا فضل ہے ای کی عطا ہے جو نعمت کی ہم کو خدا نے عطا ہے ہمیشہ رہیں ہم وابستہ اس سے جو چھوڑے اسے وہ خدا سے جُدا ہے ملاتی خلافت خدا سے سبھی کو جو وعدہ خدا کا تھا پورا ہوا ہے خلافت طے گی نبوۃ کی طرز پر اس نے قیامت تک چلنا سدا ہے مسے زماں سے ملی جو خلافت میں سب کی تمہاری ہمیشہ بقا ہے ہرایت وصیت میں ہے کہ خلافت یری ہر طرف اِک بلا ہی بلا ہے اسی میں حفاظت امن ہے اسی میں ساتھ اس کا ہمیشہ خدا نے دیا ہے بگاڑا نہ کچھ بھی مجھی کسی نے بھگایا جبھی کوئی رشمن اٹھا ہے دْبايا جلايا دهنسايا مثايا ترقی عدو کی عقل و ہوش رُبا ہے خلافت کے زیر قیادت ہوئی جو خدا نے میسر سے موقعہ کیا ہے جش جوبلی کا منایا خوشی سے یہ منظر ارض و سا پر دکھا ہے جراغال ہوئے اور دیئے بھی جلے تھے اور اب تو وہ بوکھلا ہی گیا ہے یہ منظر جو دیکھا بھٹی آنکھ رشمن کی بہشتی مقبرہ مبارک جگہ ہے مقام ظهور قدرت ثانيه مبارک جگه بیه ربوه و لندن د کھے سب ہی عالم میں بونت و بجا ہے تقاضا تو اس کا دعا ہی دُعا ہے دعائيں كروتم دعائيں كروسب نبھائیں عہدِوفا جو کیا ہے خدایا تهمیں وہ ہمت عطا کر

ہمارے خلیفہ مقدی ہیں سارے سارے سمجی نے جماعت کو آگے کیا ہے (قریثی محمد فضل اللہ)

بارڈر کے علاوہ سامجی ، جانگ ماری اور جامُر جی بارڈر کیمیں بھی مشن موجود ہیں ۔

سال ۲۰۰۱ء سے مکرم مولوی حبیب الرحمٰن خان صاحب کا تقرر بھوٹان ہے گاؤں میں ہوا۔اس وقت بھوٹان بارڈر پر جار جگہ سینٹر قائم ہیں۔ بھوٹانی احمد یوں کی تعداد ۲۵۰ ہے۔ ۲۰۰۵ء میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے ازراہ شفقت مکرم مولوی صاحب کو بھوٹان کی تبلیغی وتربیتی مساعی کی نگرانی کے لئے نیشنل صدرمقرر فرمایا۔ اس وقت ۱۰ معلمین بھی بھوٹان بارڈر پر کام کررہے ہیں۔ بھوٹان کے اندر دوقیملیز احمدی ہو چکی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے معلمین میں تنین بھوٹائی فیشنل بھی ہیں۔ جو قادیان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعدایے علاقوں میں کام کررہے ہیں۔ ہے گاؤل مشن میں خوبصورت مسجد کے علاوہ لجنہ اماء اللہ کے لئے ایک مسرور ہال تعمیر کیا گیا ہے۔جس میں لبخات کے یروگرام سرانجام دیئے جاتے ہیں۔ صدر کجنہ ایک بهوٹائی خاتون ہیں۔ یہاں ۵۰۰۲ء میں سالانہ کانفرنس منعقد کی گئی۔جس میں مرکزی علماء کرام نے شرکت کی۔ اس کانفرنس سے بفضلہ تعالیٰ بیغام احدیت کی وسیع پہانے یرتشہیر ہوئی۔ بہت سے بھوٹانی افراد بھی شامل ہوئے۔قرآن مجید کی منتخب آیات کا بھوٹانی زبان میں ترجمه کیا گیاہے۔ بہت سے افراد ہمارا بھوٹانی و نیمالی کٹر پیرشوق سے رہ ھتے ہیں۔

حضورا بدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی دُعاوَں اور راہنمائی ہے ہمارے کام دن بدن وسعت بذیر ہیں۔ اللہ کرے کہ جلد ایسے سامان ہوجا کیں کہ ہمیں بھوٹان کے اندر اسلام و احمدیت کی تعلیم گھر گھر پہنچانے کی اجازت ملے اور سعیدروعیں آغوش احمدیت میں کثرت ہے آئیں۔ آئین

# خلافت احمريه اور خدمت انسانیت

خدمت خلق کے حوالے سے حفرت میے موعود علیہ السلام کی علیہ السلام اور پھر خلفائے حفرت سے موعود علیہ السلام کی رہنمائی کے تحت جماعتی خدمات کا تذکرہ ایک وسیع اور بنمائی کے تحت جماعتی خدمات کا تذکرہ ایک وسیع اور بے کنارسمندر ہے۔ یہاں تو اس دریا کوکوز سے میں بند کرنامشکل ہی نہیں بلکہ ایک امر محال ہے نہایت اختصار کے ساتھ اس کودو حصول میں بیان کیا جاسکتا ہے:

کے ساتھ اس کودو حصول میں بیان کیا جاسکتا ہے:

#### طبی خدمات:

دل کی حرکت کی پیروی کرنے والی نبض کا درجہ
رکھنے والے حضرت خلیفۃ اسے الاقل رضی اللہ عنہ جو کہ
سارے برصغیر میں ایک حاذق حکیم مانے جاتے سے
سیموں کی نگہداشت اور غریب پروری جیسے خدمت خلق
کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ حضرت سے موعود علیہ السلام
کی اتباع پاک میں مریضوں کا علاج بھی مفت کیا کرتے
سے اور قادیان کی بستی اس زمانے میں خدمت خلق کرنے
والی ایک عظیم علاج گاہ کے طور پرمعروف تھی۔ بیخد مات
مرانجام دینے کے لئے پہلے قادیان اور پھرر بوہ میں وقتا ہو با قاعدہ ادارے قائم کئے گئے ان میں سے چند
بڑے اداروں کا تذکرہ ذیل میں دیا گیا ہے۔

#### نورسيتال قاديان:

خدمت خلق کے لئے ہی ایک مستقل علاج گاہ کے طور پر حضرت خلیفۃ اس الثانی رضی اللہ عنہ کے دور بے مثال میں ۲۱ جون ۱۹۱ء کو قادیان میں '' نور

ہیبتال' کی بنیا در کھی گئی۔ نور ہیبتال وہ طبی ادارہ ہے جو بلا تمیز ند ہب و ملت نوے سال سے ہندوستان میں خدمت کی تو فیق پار ہا ہے۔ ۹ نومبر ۱۹۹۸ء کونور ہیبتال کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس کا افتتاح حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر ۲۰۰۵ء میں فر مایا۔

# فضل عمر هميتال ربوه:

المحتلی المحتاد میں قیام پاکستان کے بعد خدمت خلق کے ظیم سلسل کو جاری رکھتے ہوئے فضل عمر ہپتال رہوہ کا آغاز ۱۱ راپریل ۱۹۴۹ء کو ایک خیمہ سے ہوا۔

المحترت خلیفۃ اس الثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی پانے مبارک سے رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی پانے والے اس ہپتال میں ۱۰۰۱ء میں ایک تین منزلہ بلاک دریوہ بانی ونگ ' بچول اور عورتوں کے امراض کے لئے بنایا گیا۔ یہ ہپتال بلا امتیاز رنگ ونسل و مذہب و ملت ہر مریض کی شفا کے لئے کوشاں ہے اور اپنے گردو منواح کیلئے ایک اہم پناہ گاہ کی حیثیت کا حامل ہے۔

# طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ ربوہ:

حفرت خلیفۃ المسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنفرہ العزیز کے دور بابرکت میں ۲۳ نومبر ۲۰۰۳ء کو حفرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالی کی یاد میں طاہر انسٹی ٹیوٹ کاسٹ بنیاد محر مصاحبز ادہ مرز اخور شید احمد صاحب ناظر

اعلیٰ صدرانجمن احمد بیر بوہ پاکتان نے حضورانورایدہ للہ تعالیٰ کی نمائندگی میں رکھا۔اس ہمیتال میں اوین ہارٹ سرجری ، انجیو کیاشی وغیرہ سے لے کر جملہ امراض قلب کی اعلیٰ درجہ کی سہولیات میسر ہیں۔

#### نورالعين ربوه، اداره خدمتِ انسانيت:

مجلس خدام الاحمدية پاکستان کے زير نگرانی نضل عمر مہيتال کے سامنے ایک وسنج اور خوبصورت نيز ہرقتم کی جديد سہوليات سے آراسته تين مزرد ممارت جو بلا بنک اور آئی بنک کے طور پر استعال ہور ہی ہے۔ اس عمارت ميں نوم آئی ڈونرز ايسوی ايشن کی بنيا در کھی گئی۔ اس ايسوی ايشن کا بنيادی مقصد آئھ کے بيرونی پردے يعنی کارنيا کی بياری کے شکار نامينا افراد کو بينائی فراہم کرنا ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کے نظیل سے اس ايسوی ايشن کے تحت جماعت احمد يہ کو فضل سے اس ايسوی ايشن کے تحت جماعت احمد يہ کو فضل سے اس ايسوی ايشن کے تحت جماعت احمد يہ کو فرز کا عطيم پيش کرتے ہيں جو نابيناؤں کی بينائی لوٹانے کی عطيم پيش کرتے ہيں جو نابيناؤں کی بينائی لوٹانے کے کام آتا ہے اس وقت پاکستان بھر ميں نور آئی ڈونر ايسوی ايشن کی کل ۲۱ شاخيں کام کر ہی ہيں۔ بھارت کے کام آتا ہے اس وقت پاکستان کھر ميں نور آئی ڈونر ميں بيں ہے کہا صفدام الاحمديہ بھارت کی نگرانی میں مختلف ميں بي کام مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کی نگرانی میں مختلف ميں بي کام مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کی نگرانی میں مختلف ميں بي کام کر ہی ہيں۔ بھارت کی ميں بي کام مجلس خدام اللحمدیہ بھارت کی نگرانی میں مختلف ميں بينا مح در بيوانجام ديا جاتا ہے۔

# طاہر ہومیو پیتھک ہیبتال وریسر چانسٹی ٹیوٹ:

ہومیو بیتھی جو کہ شفاء کے معاملہ میں ایک حیرت انگیز اورنسبتا ارزاں اور آسان طریقہ علاج ہے ہے کم



خدام الاحمرية باكتان نے ربوہ میں ایک ہومیو بیتی فی الاحمریة بیتی کینک کھولا جس نے فری ڈسپنری کے طور پر ۱۹۹۹ء میں با قاعدہ کام کا آغاز کیا۔ مریضوں کی بردھتی ہوئی تعداد اور ضروریات کے بیش نظر اس کو وسعت دیتے ہوئے کا راپریل ۵۰۰۲ء کوطا ہر ہومیو بیتھک ہسپتال و ریسری انسٹی ٹیوٹ کاسنگ بنیا در کھا گیااس انسٹی ٹیوٹ کے تحت روزانہ اوسطا بانچ سو سے زائد مریضوں کا معائد کر کے مفت ادویات دی جارہی ہیں۔

#### هوميو پيتھک ہسپتال قاديان:

قادیان میں نور ہیتال کے ماتحت ہومیو پیتھک منفت ڈسپنسری بھی جاری ہے۔ اس کی شاخیں بھارت کے مختلف شہرول میں قائم ہیں۔ اسکے علاوہ دنیا کے مختلف شہرول میں قائم ہیں۔ اسکے علاوہ دنیا کے مختلف مما لک میں یہ ہومیو پیتھک ڈسپنسریاں قائم ہیں جودن رات خدمت انسانیت میں مصروف ہیں۔

# نفرت جہاں آگے بڑھوسکیم:

چنانچہ اس سکیم کے تحت سب سے پہلا احمد یہ ہیں Kokofu کے مقام پر کھولا گیا۔ محترم ہیتنال گھانا میں Kokofu کے مقام پر کھولا گیا۔ محترم وا کوا کے فائز ہر گیڈ بیز (ریٹائرڈ) غلام احمد صاحب کو ا ۱۹۵ء کیس اس ہیتنال کے جاری کرنے کی توفیق ملی ۔ وقت کے ساتھ ساتھ کام میں وسعت بیدا ہوتی گئی اور پہلے دو

سالوں میں ۱۲ ہپتال شروع کئے گئے۔ آغاز سے اب تک ۵۴ طبی ادار ہے کھولے جاچکے ہیں جن میں سے بعض بوجوہ مثلا خانہ جنگی بند ہو گئے۔

مغربی افریقہ کے بعد مشرقی افریقہ اور وسطی افریقہ میں اس میدان میں کام شروع ہوا اور فی الوقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ۱۲ ممالک میں اس طبی اداروں میں +۵واقفین ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کو خدمت کی تو فیق مل رہی ہے ان میں سے ۲۰ سے زیادہ واقفین زندگی ہیں جبکہ دیگر عارضی وقف پر ہیں۔

مندرجہ بالاطبی ادارے ایلو پیتھک طریقہ علاج کے ذریعے خدمات سرانجام دے رہے تھے کہ حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع مجلس نفرت جہال کو ہومیو بیتھی کے میدان میں بھی کام کا آغاز کرنے کی توفیق کی۔

۱۹۹۱ء میں گھانا میں پہلا ہومیوکلینک کھولا گیااس کے بعد گھانا میں ہی مزید دوہومیوکلینک کھے اور ۱۹۹۵ء میں طاہر ہومیوکیلیک کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا گیا جوہومیو پروڈ کٹس تیار کرتا ہے۔

خلافت خامسہ میں اللہ تعالیٰ نے مجلس نفرت جہال کے دائرہ خدمت میں مزید وسعت بیدا کی اور جنوری ۲۰۰۷ء سے جماعت نے انڈیا سے گئے ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب کے ذریعہ گھاٹا میں Herbal ایک ڈاکٹر صاحب کے ذریعہ گھاٹا میں Clinic

نفرت جہال سیم کے شروع ہونے سے اب تک ۲۵۰ سے نے یا دہ واقف ڈاکٹر دل کواس سیم کے تحت خدمت کی سعادت نصیب ہوچکی ہے۔

#### ساجی ومتفرق خدمات:

پاکستان: اس حصہ میں ہم ہردورخلافت میں خدمت خلق کے چیدہ چیدہ چندامور کا کا اجمالی خاکہ پیش کریں گے کہ کس دور میں حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے خدمت خلق کی کس بنیادی اینٹ کو لگایا گیا کہ جس پر خدمت خلق کی کس بنیادی اینٹ کو لگایا گیا کہ جس پر

آگے چل کر حالات میں کشائش اور استطاعت کے برخصنے کے بعد ان بنیادی اینٹوں پر خدمت خلق کی عظیم الثان عمارتیں تعمیر ہوئیں اور ہوتی جلی جارہی ہیں۔

حضرت خلیفۃ اسی الاقول رضی اللہ عنہ نے حضرت میں موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے مروروں اور ضعیفوں کی تکہداشت کے لئے 'دور الفعفاء'' کے قیام اور بتامی اور مساکین کی اعانت کی تحریک فرمائی جس پراحباب جماعت نے بھر پورلبیک کہا۔

پھر حضرت خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ عنہ نے جولائی ۱۹۲۷ء میں لا دارث عورتوں اور بچوں کی خبر گری کے لئے ایک یتیم کیری کے لئے ایک یتیم خانداورغرباء کے لئے دارالشیوخ کا قیام فرمایا۔

جنوری ۱۹۳۳ء میں آنے والے زلزلہ کے مصیبت زدگان کی مدد کرنے کی تحریک کرتے ہوئے آپ فرمایا: '' ہمیں اپنے عمل سے ثابت کردیا چاہئے کہ میں ہمدردی سب سے زیادہ ہے۔'' چاہئے کہ میں ہمدردی سب سے زیادہ ہے۔'' (الفضل ۸ فردری ۱۹۳۳ء)

ا ۱۹۴۱ء کے آغاز میں ہندوستان میں خطرناک قبط پڑااور غلہ کی سخت قلت ہونے پراحباب جماعت کوغلہ اوررقم فراہم کرنے کی تحریک فرمائی۔

ااستمبر ۱۹۳۲ء کوغر باء کے لئے مکانات کی تعمیر کی تحریک فرمائی۔

• ۳ مئی ۱۹۴۳ء کو جماعت احمدیہ کوعموماً اور اہل تان کوخصوصاً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تحریک فرمائی۔ بھر قیام باکستان کے وقت احمدی مہاجرین کے لئے کمبلول، لحافوں اور توشکوں کی خصوصی تحریکات فرمائیں۔

ا اور ۱۹۵۵ء میں برصغیر میں آنے والے سیاب نے جو تباہی بھیلائی اس کے حوالے سے حضرت ملیا نہ اللہ عنہ نے سیاب زدہ علاقہ خلیفۃ اللہ کا اللہ عنہ نے سیاب زدہ علاقہ جات کا بنفس نفیس دورہ کیا اور احباب جماعت کوسیلاب



ز دگان کی بھر پورامدا د کی تحریک فرمائی۔

کاستمبر ۱۹۲۵ء کو مساکین اور بتامی کو کھانا کھلانے کی تاکید کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ آسے الثالث نے فرمایا: '' آج میں ہرایک کو جو ہماری کی جماعت کاعہد بدار ہے متنبہ کرنا چا ہتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اس کے علاقہ میں کوئی احمدی بھوکا نہیں سوتا۔'' (الفضل ۱۹۲۹–۱۰۰۱) نہیں سوتا۔'' (الفضل ۱۹۲۹–۱۰۰۱) یا کتان کی حفاظت اور دفاع کرنے والے مجاہدین کی بیاکتان کی حفاظت اور دفاع کرنے والے مجاہدین کی

1928ء میں سیلاب کی کثرت کے باعث مشرقی اور مغربی پاکستان کے سیلاب زدگان کے لئے متعدد مواقع پر بیت المال سے معقول رقوم فراہم کی گئیں۔

خدمت کے لئے حفرت خلیفة اسے الثالث رحمہ اللہ

تعالی نے لجنہ اماء الله ربوه كوصدرياں اور لحاف تيار

كرنے كاارشادفر مايا۔

1924ء میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغان مہاجر پاکستان میں بناہ گزین ہوئے تو ان مہاجر بن کی امداداور ۱۹۸۱ء کے جلسہ سالانہ پر ان کے لئے خصوصی دعاؤں کی تحریک فرمائی۔

ساری دنیا گواہ ہے کہ ہجرت سے قبل اور بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت کو باوجود نامساعد حالات اور کالفت کے کماعت کو باوجود نامساعد حالات اور کالفت کے کس قدر تیزی سے ترقی دی ہے۔ چنانچہ بخالفت میں سے چندایک کی اجمالی تفصیل کچھ

الوں ہے:
اانومبر ۱۹۸۳ء کوحفرت خلیفۃ اسے الرابع زحمہ
اللہ تعالی نے غرباء اور مساکین کے لئے بیوت الحمد
کالونی کے نام سے مکانات کی تغییر کے لئے ایک کروڑ
روپے کی تحریک کی۔ یہ تغییر اللہ تعالی کے فضل سے مکمل
ہوچکی ہے۔

۲۵ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۲۵ و افریقه کے قبط زدہ علاقوں
 ۲۵ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳

۲۵ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱

۲۸ مارچ ۱۹۸۱ء کوتوسیچ مکان بھارت کے نام
 سے ایک فنڈ کا اجراء ہوا۔

۲۵ - ۲۱ راگت ۱۹۸۹ء کو دوبارہ افریقہ اور بھارت
 کغرباء کی مالی امداد کے لئے پانچ کروڈ روپ
 کی مالی تحریک کی گئے۔ ربوہ میں بتائی کی رہائش
 کے لئے" دارالا کرام" کا قیام عمل میں لایا گیا۔
 جنوری ۱۹۹۱ء میں بتائی فنڈ کے قیام کے نتیجہ
 میں اس وقت ایک ہزار سے زیادہ بیتم بچوں کی
 کفالت کی جارہی ہے۔
 کفالت کی جارہی ہے۔

ہے۔ • سراکتوبر ۱۹۹۲ء کو بوسنیا کے بیٹیم بچوں اور صومالیہ کے قحط زدہ عوام کے لئے عطیات دینے کی تحریک کی گئی۔

﴿ فروری ۲۰۰۳ء میں غریب لڑکوں کی شادی

کے لئے مریم شادی فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔

﴿ ایک اہم خدمت ہیومینٹی فرسٹ

(Humanity first) کے نام سے ایک بین

الاقوامی فلاحی ادارے کا قیام ہے۔ خدا تعالی

کفتل سے اس ادارے کو دنیا کے بیشتر آفت

اور مصیبت زدہ علاقوں میں خدمت کرنے کی

توفیق مل رہی ہے اور دنیا کے ۲۲ مما لک میں یہ

ادارہ با قاعدہ رجٹر ڈ ہو چکا ہے اور یورپ اور

ایشیا کے علاوہ بالحضوص افریقہ کے لوگوں کی

خدمت پرتندہ بی سے مامور ہے۔

خدمت پرتندہ بی سے مامور ہے۔

بھارت میں لاتوڑ، مہاراشٹر کے زلزلہ میں ، گرات کے زلزلہ میں اور کشمیر کے زلزلہ میں جماعت احمد یہ کی خدمات نمایاں ہیں ۔ نیپال کے سیلاب میں اور بھارت، سری لئکا و انڈونیشیا کے سونامی میں جماعت احمد یہ کی خدمات نمایاں ہیں ۔ اس طرح جماعت احمد یہ کی خدمات نمایاں ہیں ۔ اس طرح بنجاب اور بہار کے حالیہ سیلاب میں جماعت نے بنجاب اور بہار کے حالیہ سیلاب میں جماعت نے

خدمت انسانیت کی مثالیں قائم کی ہیں۔ اس کے لئے جہاں جماعت کے رضا کارخود جاکر مصیبت زدگان کی خدمت کی وہیں وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں بھی معقول رقم دی جاتی رہیں۔ بدشمتی سے ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں بھی بیموں اور بیواؤں کو مدد دی جاتی ہے چنانچہ سلمان رشدی کی وجہ سے ہونے والے والے فسادات اور ای طرح کے دیگر اور فسادات بھی شامل ہیں۔

ابنی بابرکت انجام کو پہنچا اور خلافت رابعہ کا سورج
طلوع ہوا تو خدمت خلق کے تمام جاری ترقیاتی
کاموں نے وقت اور حالات کی ضرورت کے عین
مطابق ایک نیا موڑلیا۔اب خواہ شرق بعید میں آنے
والاسمندری طوفان ہو، پاکتان اور ہندوستان میں
آنے والے زلازل ہوں،افریقہ میں پڑنے والا قحط
ہویا یورپ اور امریکہ میں آنے والا سیلاب ہو، ہر
مشکل گھڑی، ہرمصیبت زدہ جگہ پر اسلام کے یہ
فدائی اپنے مقدس امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی
آواز پر لبیک کہتے ہوئے دکھی، زخمی اور سکتی ہوئی
انسانیت کی خدمت کے لئے اللہ کی رحمت کے تلے
انسانیت کی خدمت کے لئے اللہ کی رحمت کے تلے
انسانیت کی خدمت کے لئے اللہ کی رحمت کے تلے
انسانیت کی خدمت کے لئے اللہ کی رحمت کے تلے

غرض ہمدردی خلائق کا جوکام حضرت سے موعود علیہ السلام نے تن تنہا ، انتہائی گمنا می اور سمیری کے عالم میں شروع کیا تھا آج محض اللہ تعالیٰ کے نصل سے استطاعت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خلافت حقہ کی رہنمائی میں ایک تن آور سایہ دار اور مضبوط درخت کی شکل اختیار کرتا جارہا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی اس پیاری جماعت کوخلافت کے زیر سایہ ای طرح انسانیت بیاری جماعت کوخلافت کے زیر سایہ ای طرح انسانیت کی ہرفتم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ آمین۔

☆-☆-☆ ☆

# خلا فت احمد بیے کے ذریعید دنیا بھر میں ہونے والی نظیم تبلیغی تعلیمی ، تربیتی اور تغمیری مساعی کی بعض یاد گارتصاویر



تقسیم ملک کے بعد 1949ء میں ملک کے مختلف علاقوں میں جانے والے ابتدائی دیباتی مبلغین (درویشان) کاایک فوٹو



تقسیم ملک کے بعد کے مبغین کی ایک یادگاری تصویر (1948ء)



جلسه سالان تقادیان کے ایک موقعہ پر بھارت و بیرون مندسے تشریف لانے والے مہمانان کرام کایا دگارفوٹو



تقسیم ملک کے بعد قاریان ہے تبلیغ کے لئے جانے والا پہلاوند



حفرت مولوی عبدالرحمٰن صاحب جث امیر جماعت احمد می قادیان و حفرت صاحبز اده مرزاوسیم احمد صاحب جلسه ما لان قادیان پرآئے مہمانان کرام کے ساتھ

تفتیم ملک کے بعد ابتدائی ممبران صدر انجمن احمد بیقادیان



جلسه سالانه 1986ء کے موقعہ پرلیا گیا ہندوستان کے مبلغین کا ایک گروپ فوٹو



هفت روزه بدرقاد يان خلافت احمد بيصد ساله جوبي نمبر

# خلافت احدبيصدساله جوبلى كے موقعہ پرجماعتها ئے احمد بير بھارت كى مساعى



محرّم حا فظ صالح محدالہ دین صاحب صدرصدرا نجمن احدیدقادیان ایک بیچ کی آمین کراتے ہوئے۔



چنئی میں ۲۱-۲۲ رجون ۲۰۰۸ ، کوصوبہ نامل ناڈو کی خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کا نفرنس کے موقعہ پرمحتر م محمد انعام صاحب غوری ناظر اعلیٰ قادیان خطاب کرتے ہوئے۔



کیم تمبر ۲۰۰۸ و ۲۰ومتر م جلال الدین صاحب نیر صدر مجلس تحریک جدید ، مکرم میراحم صاحب حافظ آبادی و کیل المال ، مکرم محمد یوسف صاحب پڈر ، مکرم حافظ آبادی و کیل المال ، مکرم محمد یوسف صاحب پڈر ، مکرم طیب احمد خان صاحب مبلغین پر شتمل مرکزی و فد نے وزیر اعظم نیپال جناب پشپ کنول دہل پر چنڈ صاحب کو حضور ایدہ اللہ کی جانب سے سیلاب زدگان نیپال کے لئے ریاف چیک پیش کیا



جمال بور (سرکل امرتسر) میں مسجداحد بیاکا سنگ بنیا در کھنے کے بعد محتر م مولا نامحد عمر صاحب ناظر اصلاح وارشا دا حباب جماعت کے ساتھ



مرم امین الرحمٰن صاحب سرکل انچارج گوہائی چیف منسٹر آسام کی خدمت میں اسلامی لٹر بچرادرخلافت احمد میں مسالہ جو بلی کامومنٹو پیش کرتے ہوئے



ضلع دھولبور (راجستھان) میں تقریب آمین کے بعداطفال وناصرات مرکزی وفد کے ہمراہ



سالی چوکہ (ایم پی) میں ۲۷ مرکی ۸۰۰ ءکومنعقدہ پیشوایان نداہب کا نفرنس میں شیج کا منظر مکرم پرویز عالم صاحب مبلغ سلسلہ خطاب کرتے ہوئے



عرم امان علی مبلغ سلسلہ نائب امیراسام گورنراسام سے ملاقات واسلامی لٹریچر پیش کر کے انکاعز ازکرتے ہوئے



حیند (ہریانہ) میں خلافت احدیہ صدسالہ جو بکی کے جلسہ منعقدہ کا رجون ۲۰۰۸ء کے موقعہ پر بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لینے والے خدام کومیئر نرسنگ بیل والی صدر بہوجن مہا پنچا بت ہریانہ سندات تقسیم کرتے ہوئے۔ کمرم طاہراحم صاحب طارق مبلغ سلسلہ ناموں کا اعلان کردہے ہیں۔



مکرم شکور عالم صاحب مبلغ سلسلہ وزیرِاعلیٰ اسام کی خدمت میں خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کامومنٹو پیش کرتے ہوئے



جیند (ہریانہ) میں خلافت احمد بیصد سالہ خلافت جو بلی جلسہ میں سٹیج کا منظر۔ مکرم مولا ناظہیراحمد صاحب خادم نا ظردعوت الی الله خطاب کرتے ہوئے۔



ریل ماجرا (پنجاب) میں مورخه ۲۷ مرگی ۰۸ ء کوخلا فت احمد پیصد سالہ جو بلی کے موقعہ پر جناب اشوک کثاریہ ایم ایل اے نے شرکت کی ۔اس موقعہ کی ایک تصویر جس میں مکرم عبد الرشید صاحب معلم سلسلہ بھی کھڑے ہیں



سمين (بريانه) ميں ٢ - ١ مرمكي ٢ - ٢ ء كو بوئے خلافت احمد بيصد ساله جو بل جاسه كا منظر



مسعود پور (ہریانہ) میں ۲۷رمئی ۲۰۰۸ء کوخلافت احمد بیصد سالہ جو بلی جلسہ میں احباب جماعت دُعا کرتے ہوئے



احمد یہ سجد (پرانی) برہ پورہ بھا گلبور (بہار) کے سامنے مکرم مولا نامحمد حماحب کو ترمبلغ سلسلہ کے ہمراہ احباب جماعت کا ایک فوٹو



ضلع هم (آندهرا) کے ایم ایل اے مسٹررام ریڈی وینکٹ ریڈی کو جماعتی لٹریچر پیش کرتے ہوئے مرم شبیراحمد صاحب یعقوب مبلغ سلسله سرکل انچارج نلکنڈ ہ



صدسالہ خلافت احمد میہ جو بلی کے موقعہ پر جامعہ احمد میہ قادیان نے مقام ظبور قدرت نانیہ پرایک سیمیٹار منعقد کیا اس موقعہ پر مکرم مولانا محم حمید صاحب کو ثر طلباء کو تاریخی معلومات بتاتے ہوئے



خلافت احمد بیصدسالہ جوبلی کے موقعہ پر پونچھ کی ایک پرلیس کا نفرنس میں مکرم چوہدری شمس الدین صاحب، مکرم اورنگ زیب صاحب، مکرم عزیز احمد صاحب ناصر مبلغ سلسلہ-سوالوں کے جواب دیتے ہوئے



نسسى تقورى: سيرناحضورانورايده الله تعالى بنصره العزيز نے مرم منيراحم صاحب حافظ آبادى وكيل اعلیٰ تحريك جديد المجمن احمدية اديان كى بطور صدر فضل عمر پرنتنگ پريس كميٹى اورالشركة اللسلاميه ويلفيئر پرائيويٹ لمٹيڈ انڈيا كے مينيجنگ ڈائر يکٹر منظورى عطا فرمائى ہے۔ الله تعالى موصوف كے لئے ہردواعز ازميارك فرمائ اور مقبول خدمت دين كى توفىق بخشے۔ (اداره)



سرم بشارت احدصاحب زول امير چنئ وزيراعلى تامل نا دُوكوقر آن مجيد كاتحفددية موع

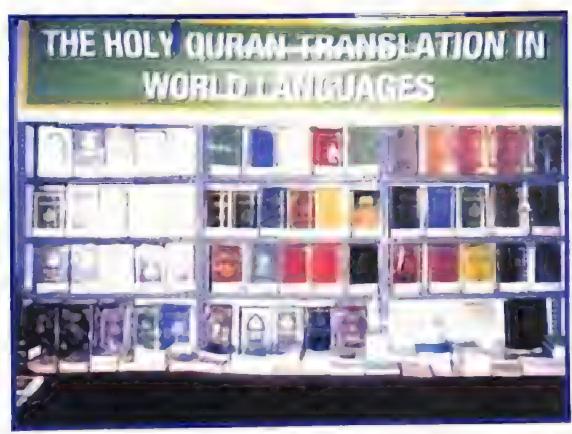

بك فيئريين قرآن مجيد كے تراجم كى نمائش



گورنرکرنا ٹک جماعت احدید کی طرف سے شائع کردہ کنوٹر جمقر آن مجید کا اجراء کرتے ہوئے



مندوستان میں آئے سونامی کے دقت جماعت احمد بیکی طرف سے ریلیف



محرات میں ملیف لے جانے ہے بل حضرت صاحبز ادہ مرزاوسیم احمد صاحب کے ساتھ وفد کے ممبران



مجلس خدام الاحمرييه بھارت كى طرف سے منعقدہ قادیان میں فرى آئى كيمپ



زلزله تشمير پرجماعت احمديد كى طرف سے ريليف



حضرت صاحبز ادہ مرزاوہ م احمد صاحب جلسہ سالانہ قادیان کے ایک موقعہ پر صدارت کرتے ہوئے



حکومت کی طرف ہے منعقدہ بھارت زمان پروگرام میں جماعتی وفد کی شرکت



مجلس انصاراللّه بھارت کی طرف سے منعقدہ ہومیو بیتھی کا ایک فری کیمپ جس میں مکرم ڈاکٹرسید سعیداحمد صاحب مریضوں کو دوائی دیتے ہوئے



مسجداقصلی قادیان میں محتر مصاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب کے زیر صدارت ایک تربیتی جلسہ میں مکرم عبدالرحیم صاحب شہید تقریر کرتے ہوئے



۱۹۸۳ میم ۱۹۸۳ و موسید اقتصی قادیان میں کائی درومشان قادیان کی ایک تصویر

دائيس سب بسائيس ( پنجينهيم ک) بوريڅغل د تدائيد مول صاحب، حافظ الأ د ين صاحب، كرئ تردين صاحب، قم كلم ماحب تانيل ، تكويراني عليما ي بعولو كاعبرالواعدها حب، مولو عبداللطف صاحب فضل الرحن صاحب ، تجدا براتيم قالب صاحب ملك تحديثير صاحب ، حاجي ضاحب ، ملزمجد ابراتيم صاحب أعبو المعلى الموسي بمولوى عبدائحة فضل صاحب، كمندر خان صاحب، جوبوري ثجداحة الدحباحب، مولوي عبداقتادرصاحب، مولوي ثمرخيظ صاحب بقائيدرى، چوبدري بدرالدين صاحب المحال مساحب المجالب ،مولوي شريف احمد صاحب،مبارک شام احب، افتاراجه صاحب انترف بولوی عطاءالله خان صاحب (دومری لائن): نذریاجه صاحب ننظی ،خورشیداحد صاحب پربها کر،مستری و بین مجمعها حب شخوبیدی،مولوی فیض احمد مولوي مجديوسف صاحب،مرزائحدائق صاحب ينشراحدصاحب گلياليال ،محدثريف صاحب تجراتى ،احدسين صاحب ،مززاظهيرالدين صاحب ، بذاكمزملك بشيراجدصاحب ،مزواطه ب مودراحمه صاحب تجرانى ،مسترى فحمه سين صاحب بشيراح صاحب عجيدان ارصاحب بحدمليمان صاحب دالوي بمززاهميز مان صاحب بشيراحد بانگروي صاحب، تأضي عبدالحمد على المعارب بعد المديمان سب بهوني غلام احد صاحب، صاحب، ثمرصادق عارف حاحب، غلام **مين صاحب ء دل ثمرصاحب تجراتي ، مظوراج**د صاحب چيد، غلام ني صاحب تمهمتريف صاحب ذوكر، عبدالكريم صاحب ناصرآ بادكر باحبايق، چوبد کامبواقد يرماحب ، چوبد کامحوداحمصاحب ، جوبو کامگرمبرالشعاحب ، بمتازاحه بأقي صاحب ، خطب الى خان صاحب ، خيب کل لائن کېزاجمه حاحب ، خيب کل صاحب ، نگال، ئىرمادق ماحب نظىء مجديوسف صاحب ڈرائيور ( آخرى لائن): بئيراجد صاحب مهاد، بئيراجد صاحب علايادى، چومېدى عمروي عباد بايم خشورى، مرزاقمداقبال



۲۲ مارچ۲۰۰۸ کو بھوڈیا کھیڑا ہریا نہ میں جماعت احدیدی طرف سے منعقدہ پریس کا نفرنس



٢ ١ رئى جلسه يوم خلا فت علاقه برگلى سركل ديودرگ كرنا كك بمقام كرنى



٢٢ رمنى ٢٠٠٨ وعلاقه كوتل سركل د يودرگ كرنا تك بمقام ريوكل



بدر بورة معمبران اوردفتر بدر كاعمله وكاركنان



معجداحد مينجيري كيراله كاافتتاح



قادیان میں مجلس انصارا للہ بھارت کی طرف سے منعقدہ جلسہ یوم سے موعود ۲۰۰۸ کا منظر



سرکاری مینال مجوب اگرآندهرامین ۲۵۰ مریضوں میں خدام الاحدیدی طرف سے پھل تقسیم کئے گئے



قادیان میں مجلس انصاراللہ بھارت کی طرف ہے منعقدہ یوم سے موعود میں حاضرین کا منظر



جهتيس كره مين خلافت احديي صدساله جوبلى كانفرنس



خلافت احمد بيصد ساله جوبلي كانفرنس شولا بورمهما راششر



مرم شاہ چنگیز صاحب مبلغ سلسلہ جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایم پی کو جماعتی لٹر بچر پیش کرتے ہوئے



سارجون ۲۰۰۸ء جیند ہریانہ میں خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کا نفرنس کے موقعہ پریٹج کا منظر



تقسیم ریلیف کے دوران جماعت کے کمپ میں وزراء پنجاب کی تشریف آوری



پنجاب میں آئے ۲۰۰۸ء کے سلاب میں جماعت احمد ریکی طرف ہے جاری ریلیف کیمپ کامنظر



خلافت احمد بيصد ساله جوبلي كانفرنس صوبه بزگال



خلافت احمد بيصدساله جوبلي كانفرنس جهار كهنڈ كاايك منظر



سالا ندا جتماع مجلس انصارالله بھارت ۸۰ ۲۰ ء کے موقعہ پرمجلس کی طرف سے درویثان قادیان کوصد سالہ خلافت احمہ یہ جو بلی کی خوشی میں اعزازی ٹرافیاں دی گئیں اس موقعہ پر حاضر ہونے والے درویثان کا ایک گروپ فوٹو یصور میں محترم حافظ صالح محمد الله دین صاحب صدر صدر انجمن احمہ بیقادیان مجترم مولا نامبر الدین صاحب نیر قائمقام ناظر اعلیٰ ، محترم مولا نامبر احمد صدر مجلس انصار الله بھارت اور سابق صدر صاحب ان محترم مولا نامبر احمد صدر مجلس انصار الله بھارت اور سابق صدر صاحب ان محترم مولا نام کو کریم الدین صاحب شاہر بھی موجود ہیں۔



ہے پوردا جستھان میں خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کا نفرنس میں شیج کامنظر



ج بورمیں خلافت احمد میصد سالہ جو بلی کانفرنس میں حاضرین ساعت کرتے ہوئے



صوبدار یہ میں مجلس خدام الاحدیدی جانب سے لگائے گئے آئی کیمپ کامنظر



راجوري (جمول) ميں خدام الاحمديد كي طرف سے منعقدہ عطيه خول كيمپ

# 27 مئی 2008 ء کو یوم خلافت کے دن قادیان دارالا مان کی بعض جھلکیاں



مقام ظہور قدرت ثانیہ میں بعد نماز فجر احباب کرام اجتماعی دُ عاکرتے ہوئے



مقام ظہور قدرت ثانیہ میں احباب جماعت حضور انور کا ایم ٹی اے پرخطاب سنتے ہوئے



27 مْنَى 2008 ء كواحدى احباب كاشاندار جلوس



27 مرئی 2008ء کومبحد مبارک کے سامنے گیٹ پر اجتماعی دُعاکرتے ہوئے احباب جماعت کا جلوس



27 مئی 2008 وکومبحدنور میں اجتماعی دُعاکرتے ہوئے احباب جماعت اورمعززین شہر





مسجداقصلی قادیان میں جلسہ یوم خلافت منعقدہ 27مرمنی 2008ء



ريوه ميں 27 رش 2008ء كو چراغال كاايك منظر



بهدرواه (کشمیر) میں خلافت احمد بیصد سالہ جو ہلی جلسہ کی تصویر کرم عبد الحفیظ صاحب منڈ انتی صدر جماعت احمد بیدو کرم مولوی ظہور احمد خان صاحب بلغ سلسلہ صدارت اور کرم رحمۃ اللہ صاحب سیرٹری مال تقریر کرتے ہوئے۔



جمال پوررعید سرکل امرتسر میں 19 رماری 08ء کومتجد احمد بیکا سنگ بنیا در کھتے ہوئے محترم مولانا محرعمرصا حب ناظر اصلاح وارشاد قادیان



12 را كتوبر 08 ءكومنعقده جماعت احمديدكي صدساله جوبلي كانفرنس تجرات ميں سٹنج كا منظر

مکرم مولوی محمد یوسف انورصاحب استاذ جامعداحمد میرقادیان جناب پریم کمار دهول چیف منسٹر ہما چل پردیش کو اسلامی لٹریج پیش کرتے ہوئے



جناب سشیل کمارشندے مرکزی وزیرآ ف انڈیا کی خدمت میں حب وطن پر بنی تخفہ پیش کرتے ہوئے قبل احمد سہار نپوری سرکل انچارج شولہ پور، مہار اشٹر



جلسه خلافت جو بلی گینوک سکم میں سٹیج کامنظر



صدساله خلافت جوبلی صوبائی کانفرنس گجرات میں حاضرین کا منظر

# جماعت احمرييكى مختلف ممالك كي مساجدوني مراكز كي بعض تصاوير



متجدطه سنكابور



مسجد فضل عمر بمبرگ مغربی جرمنی



مسجد ناصرسورینام (جنوبی امریکه)



دارالتبليغ كيلكرى كينيذا

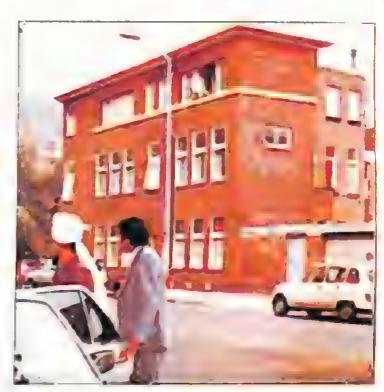

داراتبلغ باليند



مىجدىمحودزيورچ (سوئىژرلىندٌ)



دارالتبليخ نا كوياجا بإن



متجدنا صرسو يذن



مسجد بيت الرحمن واشتكنن



متجدمحمود كاسومول مشرقي افريقه

# بعض مقامات مقدسه كي تصاوير



متجد مبارك قاديان



بيت الدعا قاديان



دارالبيعت لدهيانه

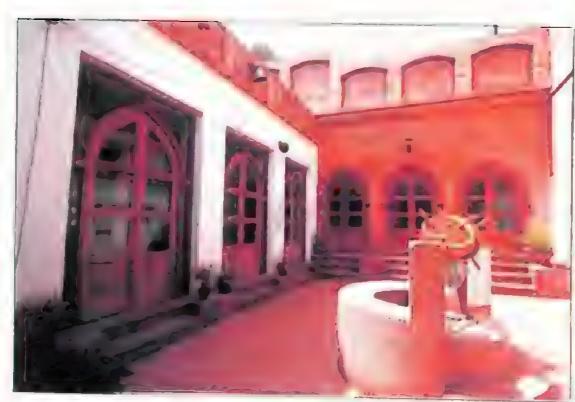

الدّ اركا قد يمي حصه اورتار يخي كنوال

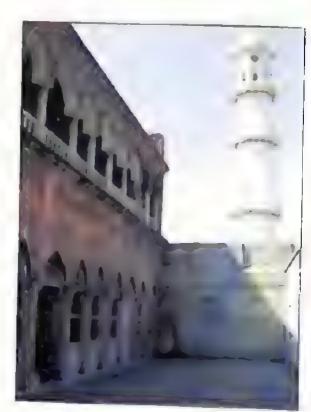

قصر خلافت قاديان

# خلافت احمر ہے کے ذریعہ دنیا کی مختلف زبانوں میں خلافت احمر ہے کے ذریعہ دنیا کی مختلف زبانوں میں میں محصینے والے تراجم قرآن مجید وستحب احادیث ولٹر بجرکی ایک جھلک پہنچہ والے تراجم قرآن مجید وستحب احادیث ولٹر بجرکی ایک جھلک

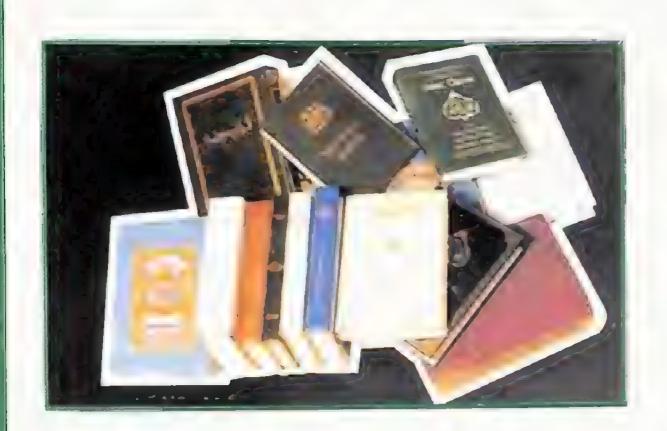

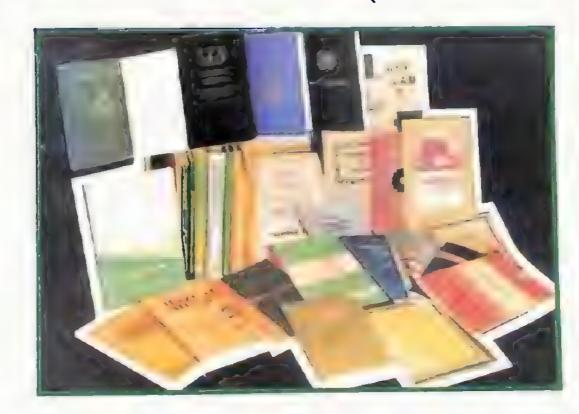

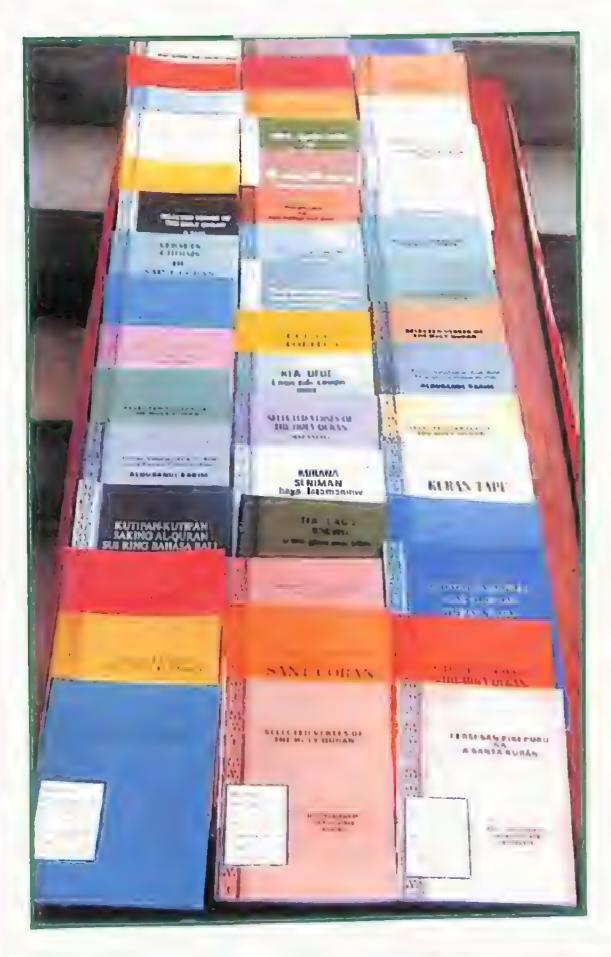

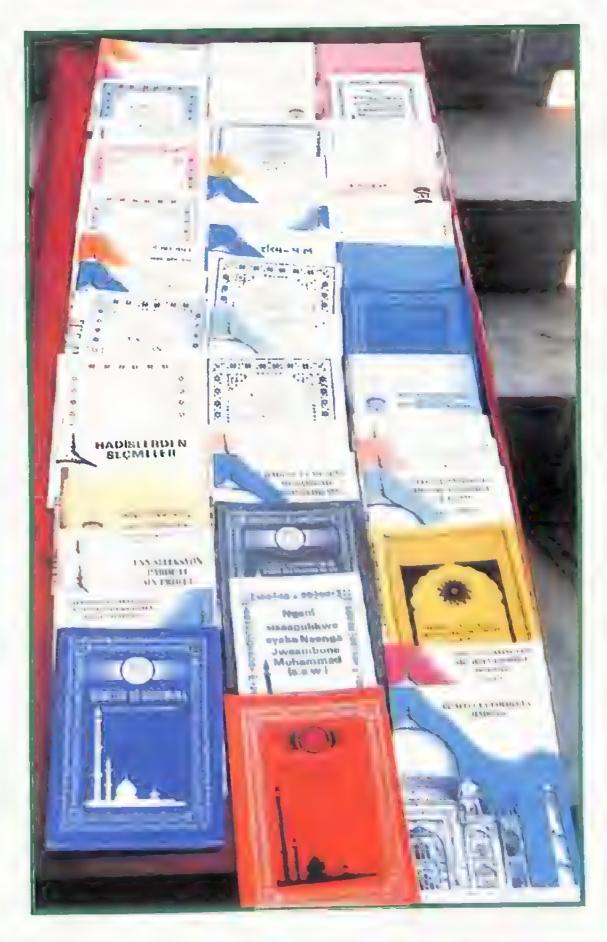







# خلافت احمدیه کے سوسال تاریخ کے آئینمیں

( مکرم مولوی محمد بوسف انورصاحب استاذ جامعه احمد بیرقا دیان )

عالمگیر جماعت احمد بید امسال صد سالہ خلافت جو بلی منا رہی ہے اور اس سلسلے میں دنیا بھر کے ۱۹۳ ممالک میں پھیلی ہوئی احمد بیہ جماعت صد سالہ خلافت جو بلی کے عظیم الثان جلسے منعقد کر رہی ہے خلافت اور رسائل کے خصوصی نمبر بھی شائع کے جادبارات اور رسائل کے خصوصی نمبر بھی مرکز قادیان جارہ ہیں ۔ ہندوستان میں بھی مرکز قادیان دارالامان میں رسالہ راہ ایمان ، مشکلو ق ، انصار اللہ کے خصوصی نمبر شائع کئے گئے ۔ ادارہ بدر بھی اس ضمن میں ایک خصوصی نمبر شائع کئے گئے ۔ ادارہ بدر بھی اس ضمن میں عاجز کو بھی ادارہ بدر نے مندرجہ بالا عنوان پر ایک عاجز کو بھی ادارہ بدر نے مندرجہ بالا عنوان پر ایک مضمون لکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

یہ ایک وسیع مضمون ہے سوسالہ دورِ خلافت کے تمام مختلف اعداد وشار کو ضبط تحریر میں لا نابہت مشکل ہے تا ہم جب حسب تو فیق کوشش کروں گا کہ جو اہم اور فی ضروری اعداد وشار ہیں ان کوتحریر کروں۔

قارئین بدراستفاده کرسکتے ہیں۔

# دورخلافت كامبارك آغاز

# ۲۷متی ۸+۱۹ء

تمام جماعت احمدیہ نے حضرت میے موعود علیہ السلام کے دصال کے بعد ۲۷مئی کو حضرت مولانا نورالدین رضی اللہ عنہ کی حضرت میے موعود علیہ السلام کے جانشین اور قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر کے طور پر بیعت کی ۔آپ کا بیعت سے پہلے خطاب عام ہوا اور بعد میں حضرت کی موعود علیہ السلام کا جناز ہ پڑھا گیا۔ بعد میں حضرت کے موعود علیہ السلام کا جناز ہ پڑھا گیا۔

اس موقعہ پر جہاں جماعت کوحضور کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا وہیں مخالفین کی طرف سے منظم قلمی اور اسانی یورش کی گئی جس کے جواب میں امام جماعت احمد یہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ نے وفات اسے اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے نوان سے ''صادقوں کی روشنی کون دور کرسکتا ہے'' کے عنوان سے رسائل تحریفر مائے۔ ۳ مسمئی ۱۹۰۸ء کوحضور نے عہد میں صدر انجمن احمد ہیے کا پہلا اجلاس حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی صدارت میں ہوا۔

جون ۱۹۰۸ء میں حضرت مرزا بشیر الدین احمد صاحب نے قادیان میں پہلی پبلک لائبریری قائم کی۔ حضرت خلیفۃ اسے الاقول رضی اللہ عنہ نے کتابیں اور چندہ عنایت فر مایا۔ ۱۹۴ جون کوحضور نے تحریک فر مائی کہ خوشنولیس حضرات مرکز میں آکر رہیں تاسلسلہ کے کام

بروفت ہو کیں۔ جون میں حضور کے ارشاد پر حضرت سے موعود علیہ السلام کی یاد میں دینی مدرسہ کے قیام کی تحریک کی کی گئی ۔ ۱۸ جولائی میں حضور نے تحریک فرمائی کہ جماعت مبائعین کی مکمل فہرست تیار کی جائے تا کہ مطبوعہ لٹر بچر ہرفر دتک پہنچایا جاسکے۔

جولائی: حضور ؓ نے اپنی بھیرہ کی جائیداد صدر انجمن احمد یہ کے نام ہبہ کردی۔

کیم اگست: واعظین سلسلہ کے تقرر کے بعد پہلے واعظ شخ غلام احمد صاحب کی روائلی۔ دسمبر میں حضور ؓنے قادیان میں ڈسپنسری کے ساتھ وسیع حال تعمیر کرنے کے قادیان میں ڈسپنسری کے ساتھ وسیع حال تعمیر کرنے کے لئے چندہ کی تحریک فرمائی۔

#### و 19 و

ا ۲ جنوری: حضور ؓ نے یتائی مساکین اور طلبہ کی امداد کی تحریک فرمائی۔

اساجنوری: منکرین خلافت کے اٹھائے ہوئے فتنہ کہ انجمن خلیفہ پر حاکم ہے کے متعلق حضور نے مجلس مثاورت طلب کی ۔ \* ۲۵ نمائندے شریک ہوئے۔ حضور نے جلالی تقریر فرمائی اور مولوی محمطی اور خواجہ کمال الدین صاحب کی دوبارہ بیعت لی۔

فروری:اشاعت درس القرآن به کی مستقل درسگاه کی حیثیت سے بنیا در کھی گئی۔

۲۵ رابریل: حضور کی صدارت میں صدر انجمن احد سے بنجاب میں اردوکو تعلیمی زبان بنانے کے لئے قرار



دادیاس کی \_

الماراكة برعيدالفطر كے روز منصبِ خلافت كے حق ميں حضور كى زبردست تقرير ہوئى ۔ اكتوبر ميں ہى آپ كے عہدمبارك ميں نيا اخبار 'نور' جارى ہوا۔

انومبركو حضرت صاحبز ادہ مرز اناصر احمد صاحب جو بعد ميں تيسر ہے خليفہ ہے كى ولادت ہوئى اسى سال حضرت صاحبز ادہ مرز ابشير الدين محمود احمد صاحب نے اخبین ارشاد قائم كى حضور ہے ہورڈ نگ مدرسة علیم الاسلام انجمن ارشاد قائم كى حضور ہے ہورڈ نگ مدرسة علیم الاسلام كى تغير كے لئے تيز ہزار دو ہے كى ابيل كى۔

#### واواء

کے جنوری: حضرت میر قاسم علی صاحب نے دہلی سے اخبار الحق جاری کیا۔ ۲۱ جنوری کونماز جمعہ میں احمدی مستورات نے پہلی بارشرکت کی ۔ فروری میں حضرت میچ موعودعلیہ السلام کی کتاب '' اُسجّے ۔ نُهُ السنّور '' پہلی دفعہ شائع ہوئی ۔ فروری میں حضرت صاحب نے درس صاحب الدین محمود احمد صاحب نے درس القرآن دینا شروع کیا۔

۵ مارچ کوحفور یا دارالعلوم میں مسجدنور کاسنگ بنیادر کھ کرمخلہ کی آبادی کا آغاز کیا۔ اا مارچ کومبحداقصلی کی توسیع کے لئے اجتماعی و قارِعمل میں حضور نے شرکت فرمائی ۔ ۲۵ مارچ کو خطبہ جمعہ میں پہلی بار آواز آگ بہنچانے کے لئے آدمی مقرر کئے گئے ۔ ۲۵ سے کہارچ کو مراج ہوت کا مؤخر جلسہ منعقد ہوا ۔ کہارچ کو راجپوتوں میں دعوت الی اللہ کے لئے '' المبنداز' کے نام سے اعلان شائع کر کے زلازل نے '' المبنداز' کے نام سے اعلان شائع کر کے زلازل سے خبر دار فرمایا ۔ ۱۹ مراب بیل کو حضور گئے جو متھ فرزند میاں عبد المبنان عمر صاحب بیدا ہوئے ۔ ۲۳ مراب بیل میں میں میں میں میں میں میں میر تو رمیں نمازِ عصر پڑھا کر افتتاح فرمایا ۔ ۲۵ مراب بیل کو حضور گئے کے کئے تر بیتی کلاس جاری فرمائی ۔ ۲۳ جولائی کو حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب نے نوجوانوں کے لئے تر بیتی کلاس جاری فرمائی ۔ ۲۳ جولائی کو

منصبِ خلافت سنجالنے کے بعد حضور ؓ نے پہلا سفر ملتان کی طرف اختیار فر مایا جو طبی شہادت کے سلسلہ میں تھا۔ آپ نے حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمد ؓ کو امیر مقامی مقرر فر مایا ۔ ۲۲جولائی کو ملتان میں انجمن اسلامیہ کے ہال میں ڈیڑھ گھنٹہ کا خطاب فر مایا۔ تمبر میں حضرت میں موعود کا الہام: '' ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت' یورا ہوا۔

۸انومبر: حفنور گھوڑے سے گر گئے اور سخت چوٹیں آئیں۔ ۲۹ نومبر کوحفور نے جماعت احمد ہیں کے نام ایک پُر درد پیغام دیا۔ ۲دیمبر کوآپ نے اپنی جگہ حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب کوصدر انجمن احمد ہے کا امیر مقرر فر مایا۔ ۲۵ تا ۲۷ دیمبر جلسہ سالانہ میں حضور کے تین پُر معارف خطاب ہوئے۔ اس سال حضور نے حضرت مولا نا غلام رسول صاحب راجیکی کو جماعت لا ہور کا مبلغ مقرر فر مایا۔ آپ نے بورڈ نگ تعلیم جماعت لا ہور کا مبلغ مقرر فر مایا۔ آپ نے بورڈ نگ تعلیم الاسلام ہائی سکول کی عمارت کی بنیا در کھی۔

#### <u> 1911ء</u>

19 جنوری کوحضور نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے حق میں بطور خلیفہ وصیت تحریر فر مائی مگر تندر ست ہونے پر جاک کردی۔

جنوری: حفرت میر قاسم علی صاحب یے رساله "احمدی" جاری کیا۔ قادیان میں دارالضعفاء کا قیام۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب منتظم مقرر ہوئے۔

فروری: حضرت مرزابشیرالدین محموداحدصاحب فروری: حضرت مرزابشیرالدین محموداحدصاحب نے انجمن انصار اللہ قائم کی حضور نے فرمایا میں بھی انصار اللہ میں شامل ہوں۔ ۱۲ رابر بل کوانجمن کا افتتاحی اجلاس ہوا۔

۱۹ مئی کوحضور نے بیماری کے بعد مسجد اقصلی میں پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فر مایا۔

جولائی: حضور ؓ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے حکومت سے اجازت کی خاطر میموریل کی تحریک فرمائی

جو مارچ ۱۹۱۳ء میں حکومت نے منظور کرلی۔

کیم تمبر: حضور کی اجازت سے حضرت چوہدری ظفر اللّٰدخان صاحب اعلیٰ تعلیم کے لئے انگلتان روانہ ہوئے۔

9 را کتوبر کوحضور نے بیاری کے بعد درس القرآن شروع فرمایا۔

۲۱ دیمبر تقسیم بنگال کی تنتیخ کے متعلق حضرت سی موعود علیه السلام کا الہام پورا ہوا۔ ۲۲ تا ۲۸ دیمبر کو جلسه سالانہ قادیان منعقد ہوا اور ۲۷ دیمبر کو حضور کا خطاب ہوا۔

#### 1917

فروری: حضور کی تحریک پر '' انجمن مبلغین' کا قیام ۔ فروری تا جون: حضور نے اپنے حالات وسوائح کا محصور نے والیتین'' کے نام سے کھوائے جو آ کرسال میں '' مرقا ۃ الیقین'' کے نام سے شائع ہوئے۔

• امارج: ایک خاص درس میں شامل ہونے والوں کے لئے دعااور جنت کی بشارت۔

سارایریل: حضرت مرزابشیرالدین محمود احمد اور دوسرے بزرگ علماء کا دور ہُ ہندوستان ( دہلی ،سہار نیور، دیو بندوغیرہ)

• اجون: شخ رحمت الله صاحب کے گھر کا سنگ بنیا در کھنے کے لئے سفر لا ہور۔ بیہ حضور ؓ کے عہد خلا فت کا آخری سفر تھا۔ سنگ بنیا در کھنے کا وعدہ حضرت سے موعود ؓ نے فرمایا تھا ایفاء سے پہلے حضور فوت ہو گئے۔

ا ۱۶ – ۱۲ جون کو لا ہور اور امرتسر میں رُوح پرور اب۔

۲۵ جولائی کوتعلیم الاسلام ہائی سکول کی تمارت کی بنیاد رکھی ۔ جولائی: خطبات نور کی اشاعت دوسرا حصہ نومبر میں شائع ہوا۔ ۲۵ ستمبر کو حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمرصا حب کے سفر حج سے قبل جلسة الوداع اور حضور کا خطاب ہوا۔ ستمبر: حضرت شیخ یعقوب علی صاحب نے رسالہ ' احمدی خاتون' جاری کیا۔



کیم نومبر: مولا نا عبد الواحد برجمن براید کی بیعت وسمبر: ڈاکٹر سرمحمدا قبال سے خطو کتابت۔ ۲۵ تا ۲۷ دسمبر جلسه سالانه قاديان \_ ٢٥ تاريخ كوحضور كاخطاب

#### = 1911

۱۹۲ فروری: حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے سفر جج سے واپسی پر استقبالیہ تقریب میں حضورٌ كى شركت اورخطاب \_صلوة الحاجة برهى گئى \_ مارج: حضوراً نے بخاری شریف کا درس شروع

ا جون: الفضل جاري ہواجس کے بانی حضرت مرزابشيرالدين محموداحد صاحب تنهيه

جون میں حضرت چوہدری فتح محمه صاحب سیال ا كو بطو رملغ انگلتان بهجا گيا۔

٠ اجولائي لا بهورية بيغام كي كاجراء ـ ٢٦جولا ئى عربى كى اعلىٰ تعليم كى خاطر حضرت سيد زین العابدین ولی الله شاہ صاحب کومصراور شام کے کئے روانہ کیا گیا۔

ستبر: حضور ینجانی خاص کیفیت میں پنجابی

نومبر: لا ہور سے منکرین خلافت کے خفیہٹریکٹوں کی اشاعت جن کا جواب حضور ؓ نے انجمن انصار اللہ کے

۲۸ نومبر: حضور کے صاحبزادہ محمد عبد اللہ کی

۱۸ دسمبر: اخبار بدر کوعیسائیت کے خلاف ایک مضمون لکھنے کی یاداش میں بند کر دیا گیا۔۲۶ تا۲۸ دسمبر جلسه سالانه ۲۲ د مبر کوحضور کا خطاب حضور نے درس القرآن کے لئے ایک ہال کی تعمیر کی تحریک فرمائی۔عرب ممالک میں پیغام ق کے لئے" مصالح العرب" کے نام ے بدر کے ساتھ ہفتہ دارعر بی ضمیمہ شاکع ہوتارہا۔

### ١٩١٣ع

جنوری:حضور کی اجازت سے حضرت مرز ابشیر صی الله عنه کا جنازه پر هایا۔ الدین محمود احمر صاحب نے اشاعت حق کی ملک گیرسکیم تیار کی اور دعوت الی الخیر فنڈ قائم کیا۔ بیاری کے باوجود حضور المولوی محمطی صاحب کے انگریزی ترجمہ قرآن کے نوٹ سُنتے اور ہرایات دیتے رہے۔ وسط جنوری میں مرض الموت كا آغاز موامكر برممكن حدتك حضور قرآن کریم ادر بخاری کا درس دیتے رہے۔ ۸ فروری: فرمایا كه خدانے اس بياري ميں مجھ سے وعدہ كيا ہے كه يا يج لا كھ عيسائى افريقه ميں احمدى ہوئے \_ ٢٧ فرورى: كھلى آب و ہوا کی خاطر حضور ؓ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی کوشی دار السلام میں منتقل ہو گئے ۔ ۴مارچ: شديدضعف كا آغازاورآخرى وصيت تحرير فرمائي \_

سامارج:حضور کے عہد کا آخری جمعہ حضرت مرزا بشرالدین محمود احمرصاحب نے پڑھایا۔ ساارمارج حضور کی این اولاد کودین پرقائم رہنے کی وصیت۔ای دن دویم روبجگر بیں منٹ پر حالت نماز میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جاملے۔ مهارمارج مسجد نوريين حضرت مرزا بشير الدين محمود احمد صاحب ؓنے بیعت لی بیعت کے بعد خطاب فرمایا۔

حضرت مصلح موعود رضی اللّٰدعنه نے دو ہزار سے زائدافراد کے جمع میں حضرت مولا نا نورالدین رضی اللہ عنه کا جنازه پڑھایااورسواچھ بجے شام اس مبارک وجود کو ہزاروں دعاؤں کے ساتھ اس کے آتا ومحبوب کے بہلو میں بہتی مقبرہ کے اندر دفن کر دیا گیا۔

حضرت المسلح الموعودرضي اللدعنه

فدرت ثانيه كے مظہر ثانی

(۱۹۱۵ مارچ ۱۹۱۷ء تا ۸ نومبر ۱۹۲۵) بروز ہفتہ آپ کو حضرت خلیفۃ اسے الاوّل رضی

الله عنه کی وفات پرخلیفہ منتخب کیا گیا۔ بیعت کے بعد پہلے عام خطاب فر مایا اور پھر حضرت خلیفۃ اسے الاوّل

١٤ مارج: مسجد اقصى قاديان ميں درس القرآن كا آغاز فرمایا۔

• ٢ مارج: دورخلافت كايهلاخطبهارشادفر مايا\_ ۱۲ مارچ کوحضور کی طرف ہے ایک زبردست اشتہار شائع ہوا'' کون ہے جو خدا کے کام کو روک

• ا رايريل: خلافت ثانيه ميں صدر انجمن احديد كا پہلا اجلاس آپ کی صدارت میں ہوا۔

١٢ رايريل: حضورٌ كا'' منصب خلافت'' موضوع يرخطاب

اس ماہ جماعت سے بارہ ہزاررویے کی اپیل۔ الملوك" تصنيف فرمائي\_

۲۷ دسمبرتا ۲۹ دسمبر: قدرت ثانیہ کے دوسرے دور کا پہلا جلسه سالانه ۔حضور کی تقاریر'' بر کاتے خلافت'' کے عنوان سے شائع ہوئیں۔

#### و1912ء

٢١ جنوري: حضور نے كتاب "القول الفصل" تصنیف فرمائی۔

١١ مارج: حضرت صوفى غلام محد صاحب في سلون مشن قائم كيا \_ مارج: حضور كي تصنيف' محقيقت النبوة ''شائع ہوئی۔

١٥ جون : حفرت صوفى غلام محر صاحب في ماريشس ميں احدييمشن قائم كيا۔

ے راکو برکوآپ کے دور میں مرکز سے پہلا اخبار '' فاروق'' حضرت مير قاسم على صاحب كي ادارت ميں جاری ہوا۔

وتمبر: جلسه سالانه برآپ کی تقاریر جو بعد میں

"انوارخلافت" كے نام سے شائع ہوئيں۔

د مبر: آپ کی بیان فرمودہ قرآن کریم کے پہلے پاره کی تفسیرارد دا در انگریزی میں شائع ہوئی ۔ای سال مشهور غادم سلسله حضرت سيشه عبد الله اله دين صاحب سکندرآ بادد کن نے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔

جنوری مسٹر والٹر (سیکرٹری ینگ مین کرسیجن ایبو سی ایشن لا ہور ) قادیان آئے۔

مارچ:حضرت بانی سلسلہ احمدید کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب کی بیوه مُرمت بی بی (تاکی صاحبه) نے بیعت کی اور' تائی آئی'' کا الہام پورا ہوا۔ اگست: حضور نے مسلم شریف کا درس عام جاری

نومبر: حضور کی حضرت مسیح موعود علیه السلام کی سیرت کے بارے میں کتاب شائع ہوئی۔

۱۲ دسمبر: مشهور مستشرق اور آ کسفور د یونیورشی کے پروفیسر مارگولیتھ قادیان آئے۔

دسمبر: قادمان مین مستقل مرکزی لائبرری ''صادق لائبربری'' قائم ہوئی۔

وتمبر جلسه سالانه يرحضور نے " ذكر اللي" كے عنوان سے تقریر فرمائی۔

فنڈ کی پہلی تحریک فرمائی۔

### 1912

۲۴ فروری: حضرت صاحبزاده مرزا ناصر احمد صاحب کے ختم قرآن برآ مین کی تقریب منعقد ہوئی۔ ١٢ مارج: '' زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زادر'' کی پیشگوئی پوری ہوئی۔

الريل: زار روس كے متعلق پيشگونی يوري ہونے پرحضور نے ایکٹریکٹ بعنوان'' زندہ خدا کے

ز بردست نشان ' لکھا۔

۲۱ جون: قادیان میں نور ہیتال کا سنگ بنیا در کھا

۲۲ جون: حضور نے قرآن کریم کے پہلے دس یاروں کے درس کا آغاز فرمایا۔

٢٨٠٢٤ ومبر: جلسه سالانه ير حضور نے " هقيقة الرؤيا" كموضوع يرخطاب فرمايا \_

اس سال لائبیریا میں پہلی بار احدیت کا پیغام

سیلون مشن سے ہفتہ وار The Message جارى بوا\_

#### 1911

کم مارچ:حضور کے دفتر میں ڈاک کامستقل صیغه بهلی بار قائم کیا گیا۔ پہلے افسر ڈاک حضرت مولوی عبدالرحيم صاحب نير مقرر ہوئے۔

ستمبر:حضور كارسالهُ' حقيقة الامر''شائع ہوا۔ ا ارا کوبر:حضور نے شدید بیاری کے عالم میں

وصيت تحرير فرمائي۔

دسمبر: حضورنے جنگ عظیم میں کام آنے والے مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے فنڈ میں ۵ ہزاررو پیپردیا۔ ای سال انفلوئنز اکی و با پھیل جانے پرحضور کے دسمبر: ای سال حضور نے خواتین کے لئے تبلیغی ارشاد کے ماتحت جماعت احدید نے حیرت انگیز طبتی خدمات سرانجام دیں۔

# <u> 1919ء</u>

کیم جنوری: حضور نے انجمن احمد بیہ میں نظارتوں كانظام قائم فرمايابه

٢٣ رفروري:حضور نے بریڈلاہال لاہور میں'' اسلام اور تعلقات بین الاقوام'' کے موضوع پر تقرير فرمائي۔

٢٦ رفروري :حضور نے حبیبہ ہال لا ہور میں

"اسلام میں اختلافات کا آغاز" کے موضوع پرتقریر

مارج: دسمبر ١٩١٨ء كاجلسه سالانداس سال مارج

میں ہوا۔حضور نے 'عرفان البی''کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

مئی:حضور نے ہندوستان میں بیول نافر مائی کی تحریک اور اس کے نتائج سے متعلق مسلمانان ہند کی راہنمائی فرمائی۔

جون: قاديان مين يتيم خانه قائم كيا گيا\_ • سارد تمبر: حضور نے آل انڈیامسلم کانفرنس کے کے '' ترکی کامستقبل اورمسلمانوں کا فرض'' کے موضوع پر کتا ب*ی تصنیف فر* مایا ـ

وسمبر: جلسه سالانه پرحضورنے '' تقدیر الہی'' کے موضوع برخطاب فرمايا\_

#### =191+

۲۳ رجنوری:حضور نے ''ضرورت مذہب' پر

10 رفروری:حضورنے بریڈلاہال میں "مستقبل میں امن کا قیام اسلام سے دابستہ ہے' کے موضوع پر

١٥ رفروري: حضرت مفتى محمد صادق صاحب ال امریکہ میں مشن قائم کرنے کیلئے فلاڈلفیا کی بندرہ گاہ يرأتر ع مرآب كوشهر ميں جانے سے روك ديا گيا۔ ۲۳ رفروری جضور نے بندے ماترم ہال امرتسر میں صدافت اسلام وذرائع ترقی اسلام پر میکچردیا۔ • ارايريل :حضور نے سيالکوٺ مين" احمد بير ہال' کی بنیا در کھی۔

اارايريل: سيالكوك مين" دنيا كا آئنده مذهب اسلام ہوگا" کے موضوع پر حضور کا خطاب۔ مئى:حضرت مفتى محمر صادق صاحب كو امريكه

میں داخل ہو کر تبلیغ کی اجازت مل گئی۔



کیم جون:حضور نے'' معاہدہ تر کیہ اور مسلمانوں كا آئنده روپيي تصنيف فرمائي \_

٤ رجون: حضور نے مسجد احمد بیاندن کیلئے چندہ کی تحریک فرمائی۔

۲۱ رجون: پہلی یا دگارمبلغین کلاس جاری ہوئی۔ جون: حضور نے مشہور نظم '' نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے''لکھی۔

٩ رحمبر:مسجد احدیدلندن کیلئے زمین کی خریدیر قادیان میں پرمسرت تقریب منعقد ہوئی۔

وتمبر:حضورنے جلسه سالانه ير ' مسلائكة الله" كعنوان ت خطاب فرمايا

وتمبر: میں حضور کی تصنیف'' ترک موالات و احكام اسلام "شائع ہوئی۔

#### 1971

۷ رفر وری:حضور کا نکاح حضرت سیده اُم طاہر صاحبہ ہے ہو۔

١٩ رفروري: حضرت مولا ناعبدالرحيم صاحب نيرٌ نے سیرالیون مشن کی بنیا در کھی ۔

۲۸ رفر دری: حضرت مولا نا عند الرحیم صاحب ً نیرغانامیں احدیث فائم کرنے کیلئے پہنچے۔

مارج: حضور نے لاہور میں دو تقاریر فرمائیں۔'' مذہب کی ضرورت'' اور'' حقیقی مقصد اور اسکے حصول کے طریق'۔

٨ رايريل: حضرت مولا نا عبدالرحيم صاحب نير "نے نائجیر یامشن کی بنیا در کھی۔

۲۲ راگست:حضور کشمیر میں حضرت عیسی کی قبریر دعا كيليّة تشريف لے گئے،

رسمبر: حضور نے '' تحفہ شنرادہ ویلز'' تصنیف فرمائي"

وسمبر: حضور کی تصنیف '' آئینه صدافت' شالع

وسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر ' ہستی باری تعالی اعلان کردیا۔

" کے عنوان سے خطاب فر مایا۔

ای سال حفرت مفتی محمر صادق صاحب نے شکا گوامریکه میں احدید مشن قائم فرمای۔ ہے ہم اپنی مہم بند نہیں کریں گے۔

## 1977

۱۸ رفروری:مصر میں مشن قائم کرنے کیلئے شیخ محموداحمرصاحب عرفاني قاديان يدروانه موئي ۲۷ رفروری: جماعت احمد سیر کے دفد نے حضور ّ ى تصنيف تخفه شهراده ويلز لا مور ميں ايْدور دُمشم كو بيش کی پیانہیں کیلئے ککھی گئی تھی۔

۱۲،۱۵ رابریل: جماعت احدید کی مستقل طور پر ىپهانىجىس شورى منعقد ہوئى \_

ایریل:حضورنے ایک سکیم کے مطابق پنجاب کی احچھوت اقوام میں تبلیغ شروع کروادی۔

مئی:حضور نے جماعت میں حفظ قرآن کی تحریک فرمائی۔

٢٠ رمنى: قاديان سے انگريزى اخبار "البشرى" کی اشاعت شروع ہوئی۔

ا کیم اگست:حضور نے قرآن کریم کے پہلے دیں یاروں کے درس کا آغاز فرمایا جو کہ مہینہ بھرجاری رہا۔ ۲۵ ردتمبر:حضورنے لجنه اماءالله کی بنیا در کھی۔ وسمبر: جلسه سالانه پرحضور نے'' مسئلہ نجات' پر ورودفر مایا۔ تقرير فرمائي۔

## 19٢٣ء

٤ رمارج: حضور في تحريك شدهي كے خلاف جهاد كااعلان فرمايا\_

١٢ رمارج: حضور نے مجاہدین کا بہلا وفدتح بک شدهی کے علاقہ میں روانے فرمایا۔

ستمبر: جماعت احدید کے زبردست تبلیغی حملوں کے نتیجہ میں آریوں نے تحریک شدھی کو بند کرنے کا

ا ارتمبر: حضور نے اعلان فر مایا کہ جب تک شدھ ہونے والے مسلمانوں میں سے ایک فرد بھی باقی

نومبر: قاديان مين احمد بيرورنامنك كااجراء موا\_ ١٨ روسمبر: محترم ملك غلام فريدصاحب جرمني میں مشن قائم کرنے کیلئے برکن پہنچے۔

ای سال جرمنی میں احدیہ معجد کے لئے ایک لا كھروپية فراہم كيا گيا۔

#### ١٩٢٣ع

الم المئي: حضوراً في "احديت لعني حقيقي اسلام" للهنى شروع كى به يركتاب ٢ جون كوكمل ہوگئ ۲۸ رمئی: امریکه کے معروف مستشرق زویمر قادیان آئے۔

١٢ رجولائي: حضور اينے پہلے سفر يورپ پر قادیان سے روانہ ہوئے۔

الله الست: حضور دمثق بنج ادر ایک پیشگوئی ظاہری طور پر پوری ہوئی۔

١٤ الست: حضور نے اٹلی کے دزیر اعظم مسولینی سے ملا قات کی ۔

۲۲ راگست: حضور نے پہلی دفعہ لندن میں

٩ رحمبر: حضور نے ''ایسٹ اینڈ ویسٹ''یونین کے اجلاس میں پہلا انگریزی کیلچردیا۔

٢٣ رسمبر: ويميل كانفرنس مين حضور كالمضمون " احديت ليني حقيقي اسلام "حضرت چوبدري محمر ظفر الله خان صاحب الشنير ها۔

١١/ كتوبر: اريان مين مشن كا قيام ـ ١٩ ١ كتوبر: حضور نے مسجد فضل لندن كى بنيا در كھى۔ ۲۲ رنومبر: حضور پہلے سفر یورپ کے بعد

قادیان تشریف لائے۔



کیلئے روس میں داخل ہوئے۔

وسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر بہائی ازم کی تاریخ وعقا کد کے موضوع پر خطاب فر مایا۔

ای سال حضور نے امیر امان اللہ خان شاہ افغانستان پراتمام جحت كيليّ "دعوة الامير" شائع فرمائي \_

#### 1970ء

۱۰ رفروری: حضور نے ایک لاکھ رویے کے چندہ خاص کی تحریک فرمائی۔

ارمارج: حضورنے مدرسة الخواتین کی بنیادر کھی۔ ١١ رجولائي: حضور نے علمائے دیوبند کوتفسیر نولسي میں مقابلہ کا چیلنج دیا۔

١١، ١١ رجولائي: حضورنے آلمسلم پارٹیز کے كے" آلمسلم يارثيز كا نفرنس ير ايك نظر" تصنيف

١١رجولائي: حضرت مولانا جلال الدين صاحب تمن اورحضرت سيدزين العابدين ولي الله شاه صاحب شام میں مشن قائم کرنے کے لئے دمشق پہنچے۔ ستبر: حضرت مولوی رحمت علی صاحب نے انڈونیشیامیں مشن کی بنیا در کھی۔

اكتوبر: كلكة سے ماہوار رساله "احدى" بنگله كے لئے وسیع بیانه پرجدوجهدكا آغازكیا۔ زبان میں جاری ہوا۔

> ۲۸،۲۷رمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر " منهاج الطالبين " كعنوان سے خطاب فرمایا۔ ای سال شیخ عبدالقا در صاحب سابق سودا گرمل جماعت میں داخل ہوئے۔

#### 1974

۲۹ رجنوری: قادیان میں پہلی بار جلسہ میں ۲۴ زبانوں میں تقریریں کی گئیں۔ جنورى: قاديان مين تارگھر كا فتتاح موا\_ يبهلاتا

۱۰ ردسمبر: مولوی ظهور حسین صاحب تبلیغ اسلام حضور کی طرف سے ہندوستان کی بعض مشہور جماعتوں کے نام تھا۔

کیم می: قادیان میں غرباء اور بتای کے لئے دارالشيوخ قائم كيا گيا۔

٢٢ رمنى: حضور نے قصر خلافت كى بنيا در كھى۔ ٢٦رمنى: قاديان سے احمد بيرن ' جارى ہوا۔ سراكتوبر: سرشخ عبدالقادر صاحب نے مسجد فضل لندن كاافتتاح كيابه

نومبر: حضور نے بچوں اور نوجوانوں کی تربیت كيليحكس انصارالله قائم فرمائي

۵ ارد ممبر: لجنه اماء الله كتحت رساله "مصباح مين شام كاميرو ملغ بنا ''شالَع ہوناشروع ہوا۔

> وسمبر: قادیان سے انگریزی اخبار" سن رائز" جاری ہوا۔

> وتمبر: احدى مستورات كے سالانہ جلسه كا آغاز ہوا۔ وتمبر: لیملی بارجلسه سالانه کا اعلان اوریروگرام بڑے بڑے پوسٹروں پرشائع کیا گیا۔

اس سال حضورنے ''حق الیقین'' تصنیف فرمائی۔

#### <u> 1972ء</u>

مئی: حضور نے مسلمانان ہند کی ترقی و بہبودی

جون: حضور نے "رنگیلا رسول" اور " ورتمان "امرتسر کی تو بین اسلام کے خلاف زبردست احتجاج فرمايا\_

جولائی: حضور نے لا وارث عورتوں اور بچوں کی خرگیری کے لئے تحریک فرمائی۔

• ساراگست: حضور نے ہندومسلم اتحاد کا نفرنس سے جس میں چوٹی کے مسلم لیڈرموجود تھے خطاب فر مایا۔ ١١ رسمبر: قاديان مين "امة الحي" لا ببريري كا افتتاح ہوا۔

٨ روسمبر: حضور نے ہندوستان میں سائمن

تمیشن کی آمد پر'' مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت' تصنیف فر مائی۔

٢٠ رديمبر: شام مين حضرت مولانا جلال الدين صاحب منتس يرقا تلانه جمله كيا گيا-

۲۸ ردسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر حضرت سیج موعودٌ کے کار مانے کے موضوع پر خطاب فر مایا۔

اس جلسه پر حضور کی حفاظت کا بہلی بار خاص انظام کیا گیا ای سال حضور نے ۲۵ لاکھ رویے کا ریزروفنڈ قائم کرنے کی تحریک فرمائی۔اوراس سال شام میں السید منیر انھنی جماعت میں داخل ہوئے جو بعد

#### 19٢٨

۲۰ رمئی: حضور نے جامعہ احمد یہ کا افتتاح

ارجون: حضور کی تحریک پر ہندوستان کے طول وعرض میں پہلاعظیم الثان یوم سیرت النبی منایا گیا۔

• سارجون: حضورنے پہلی دفعہ ۵ م کے قریب عر بی اشعار کھے۔

٨ راگست تا ٨ رحمبر: حضور نے مسجد اقصیٰ قاديان ميں سورة يونس تا سورة كہف كا درس ديا جو بعد میں تفسیر کبیر جلد سوئم کی صورت میں شائع ہوا۔

۱۸ روتمبر: حفرت صاحبزاده مرزا طاهر احمد صاحب کی ولا دت ہو گی۔

١٩ رويمبر: قاديان ميس ريل گاڙي پهلي دفعه پنجي حضور کثیراحباب سمیت امرتسرے اس گاڑی پرقادیان آئے۔ ۲۸ردمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر '' فضائل القرآن ' كعنوان سے سلسلہ تقاریر كا آغاز فر مایا۔

#### = 1979

۲۵ رجنوری: حضور نے انقلاب افغانستان پر تبصرہ کیااورمسلمانوں کی رہنمائی فر مائی ۔ ٢٢ مارج: حضورنے ''تحفه لارڈ إرون''





۲۲ رمارج: حضور نے اشاعت کٹریجر کے ضمن میں کتانوں کی قیمتوں میں کمی اور اخبارات کی توسیع کی طرف توجه دلا ئي ۔

۵ رجون: حضور کشمیرتشریف کے گئے۔اوراہل تشمیر کو اخلاقی ، ذہنی اور روحانی تغیر پیدا کرنے کی دعوت دی۔

جون: حفيظ جالندهري كي قاديان آمد يرتجلس مشاعرہ ہوئی جس میں حضور نے بھی شرکت فر مائی۔

جولائي: حضور نشاط باغ ميس خواجه كمال الدين کی عیادت کیلئے تشریف کے گئے۔

• ٣ راگست: سائمن كميشن كى ريورك پر حضور كا تبصره شائع ہواجھے بہت سراہا گیا۔

# = 1914 +

سرجنوری: مشهور مسلم کیگی لیڈر شوکت علی قادیان آئے۔

کارجنوری: حضور نے "ندائے ایمان" کے نام سے اشتہارات کا مفید سلسلہ شروع فر مایا۔

۵رايريل: درج تونصل مسرراندرياسا قاديان

سرجون: اخبار ٔ ٹریبیون ٔ نے حضور کی وفات کی حھوٹی خبرشائع کردی۔

وتمبر: حضرت صاحبزاده مرزا سلطان احمد صاحب نے احمدیت میں شمولیت اختیار فرمائی۔

اس سال ہے لجندا ماءاللّٰد کومجلس شورٰ ی میں نمائند گی کاحق دیا گیا۔اس سال بہت سے سیاسی معاملات میں حضور نے مسلمانوں کی راہ نمائی فرمائی۔اور سیاسی حلقوں میں بہت مقبولیت حاصل ہوگی۔

#### اسمواء

• سرفروری: مولانار حمت علی صاحب نے جاوا اقرار کیا۔ میں مشن قائم کیا۔

تصنیف فرمائی ۔جو ۸ رابریل کو وائسرائے ہند لارڈ

اِرون کو پیش کی گئی۔ سرايريل: مولانا جلال الدين صاحب ممس نے کبابیر میں فلسطین کی پہلی مسجد "سیدنامحمود" کا سنگ بنیا در کھا۔

• ٣ رمنی: حضورٌ نے ایک افغانی سیاح کوشرف ملاقات بخشابه

۲۹ رجون: حضور نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے قرآن ختم کرنے کے سلسلہ مین تقریب منعقد کی اور اس موقعه برایک نظم بھی کہی جو' کلام محمود'' میں شامل

جون: مردم شاری کے مطابق قادیان میں احمد یوں کی تعداد ۵۱۹۸ تھی۔

۲۵ رجولائی: حضور کوآل انڈیا کشمیر کمیٹی کاصدر منتخب کیا گیا۔

#### ا ۱۹۳۲

۵ رفروری: حضور نے مسلما نان کشمیر کے لئے بیعت کی۔ ایک یائی فی روپیه چنده دینے کی تحریک فرمائی۔

٢ مارج: لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس کے متعلق حضور نے مسلمانوں کواپنی رائے سے نوازا۔

۲۵ رمارج: حضور نے قادیان میں اپنی کو تھی دارالحمد کی بنیا در کھی۔

٢٦رجولا كي: قاديان مين حضوراور چندنا ظران کے دفاتر میں ٹیلیفوں لگا۔

۸ را کتوبر: ہندوستان کے طول وعرض میں حضور کی تحریک پریہلا یوم تبلیغ منایا گیا۔

۲۲/اکتوبر: ہندوستان سے باہر پہلی بار جماعت احدید کی خدمات اسلامید کامصری بریس نے

# المسلواء

کم جنوری: حضور نے ہوائی جہاز میں پہلی بار

۱۵ رجنوری: قادیان میں حضور نے اپنی کوشی دارالحمد كاافتتاح فرمايا\_

۳۲ رفروری: حضور نے مسجد النصرت کا سنگ بنياد ركها جوآييخ حضرت صاحبزاده مرزا ناصر احمد صاحب کیلئے تغمیر کروائی۔

٣٣ رايريل: قائد اعظم محمعلى جناح نے مسجد فضل لندن میں تقریر فر مائی۔

٢٣ رجولا كي: حضور نے اردو سکھنے كيلئے حضرت مسے موعود کی کتب پڑھنے کی تحریک فرمائی۔ ٨ رنومبر: حضرت مسيح موعودٌ كي پيشگوكي "آه نا درشاه كدهرگيا''يوري ہوئی۔

سارد مبر: فلسطين كي پېلي احد بيمسجد "سيدنامحمود كاافتتاح موا

وسمبرمیں ہی جلسہ سالانہ پر ۱۲۳ سرافرا دنے

## م ساواء

الم رجنوری: حضور نے تربیت و اصلاح کی خاطر ایک اہم تحریک'' تحریک سالکین'' کے نام سے جارى فرمائى - يترخ يك تين سال كيلي تقى -

ہم رفر دری:حضرت سیح موعودٌ کے الہامات رؤیااور کشوف کی جمع وید وین کا کام شروع ہوا۔

٤ رايريل: حضور في مسجد الفضل فيصل آباد كا افتتاح فرمايا\_

٢ رجولائي: حضورنے خاندان حضرت مسيح موعودٌ كواشاعت اسلام كى زبر دست تحريك فرمائي \_ الم راگست: سرینگر سے سہ روزہ اخبار

" اصلاح" كااجراء



١١١، ١١ را كتوبر: ليكوس (نا يُجيريا) ميس يهلا جلسه منعقد موا- ۲۱ تا ۲۳ را كتوبر: قاديان مين احرار کی کانفرنس قادیان کے قریب رجادہ میں منعقد ہوئی۔ ٢٣ رنومبر: تحريك جديد كے اجراء كا اعلان فرمایا۔ ۲۷ رنومبر: نیرونی (کینیا) میں مستقل احدید مشن کا قیام۔

#### 19٣٥

جنوری: حضور نے تحریک جدید کامستقل دفتر قائم كيا-مولوى عبد الرحمن صاحب انوريهل انجارج کریک جدید ہے۔

۲۲ر فروری: حضور نے سکھوں کے ایک گوردواره كيلئے يا نج سورو پيدي رقم عطافر مائي۔ فروری: ہندوستان سے باہرسب سے بہلے بلادِ عربيه كے احديوں نے تحريك جديدير لبيك كہا۔ جماعت فلسطین کی طرف سے حیار سوشانگ کے وعد ہے موصول ہوئے۔

١/ مارج: قاديان ميس حضور في دارالصنعت كاافتتاح فرماياب

٢ رمارج: برمامين احمد بيمشن كاقيام \_ کیم مئی ۱۹۳۵ء تا ۳۰ سرایریل ۱۹۳۷: تحریک جديد كايبلا بجث ٢١٤٨٢ رويه كاتفا\_

٢ رمئى: تحريك جديد كے تحت تين مبلغين كا پہلا قافلہ قادیان سے بیرونِ ممالک روانہ ہوا۔

٩ رمنی: حضور پہلے سفر سندھ پرروانہ ہوئے۔ ٢٧ رمئي: بإنك كانگ ميں احدييمشن كا قيام مئى: سنگا پور میں احمد بیمشن کا قیام۔ المرجون: جايان مين احدييمشن كاقيام\_ ١٢ رجولائي: شاه فيصل مسجد فضل لندن ميس

· سرستبر: حضور كا نكاح حضرت سيده مريم صديقه صاحبر سيهوا

وتمبر: '' تذكره' پهلی دفعه شائع ہوا۔

#### £19m4

كيم جنوري: مكرم محترم ملك سيف الرحمٰن صاحب مفتی سلسلہ جماعت احمد سیمیں داخل ہوئے۔ جنوری: ارجنطائن میں احدید مشن کا قیام۔ ا ٢ ر فرورى: بود ايسك ميس احديد مشن كا قيام تحریک جدید کے تحت یہ یورپ میں پہلا احمد بیمشن تھا۔ • ارمارج: ملک محمر شریف صاحب تجراتی اسپین میں احدید مشن قائم کرنے کے لئے میڈرڈ پہنچے۔ ۲۸ رمارج: قادیان میں پہلا اجتماعی و قارعمل

ايريل: البانيه ميس مولوي محمد الدين صاحب نے احمد میمشن کی بنیا در کھی۔

نومبر: شیخ امری عبیدی صاحب، (مشرقی ا فریقه) کا قبول احمریت۔

سمار شمبر: حضور نے قادیان میں ٹیلی فون کا افتتاح كيا اورحضرت چوہدى محمد ظفرالله خان صاحب ا ہے گفتگوفر مائی۔

١٨ رديمبر: جلسه سالانه پر حضور نے "فضائل القرآن ' کے سلسلے کا آخری لیکچرارشا دفر مایا۔ اسى سال يوگوسلا ديه ميں احمد بيمشن قائم ہوا۔

#### £19m2

جنوری: سنگابورمیں پہلے فرد حاجی جعفرصاحب سے برمعارف علمی لیکچروں کا سلسلہ شروع کیا۔ احمدیت میں داخل ہوئے۔

کار جون: پیل یونیورسٹی امریکہ کے شعبہ نداہب کے پروفیسر جان کلارک آرچر کی قادیان آمدو حضور سے ملا قات۔

۱۳ را کتوبر: سیرالیون مشن کی بنیا در کھی گئی۔ فروری: مسجد فضل لندن میں شاہ فیصل اور ۲۷ رنومبر: تحریک جدید کے پہلے تین سال کے اختیام پرحضور نے اسے مزیدسات سال کے لئے

# 1941ء

برهانے اعلان فرمایا اور بیہ پہلا دس سالہ دور دفتر اول

وسمبر: حضور نے تحریک جدید کے پہلے ۱۹

اسى سال اڭلى اور يولينڈ ميں تبليغى كوششوں كامنظم

کے نام سے موسوم کیا گیا۔

مطالبات میں مزید ۵ مطالبات شامل کئے۔

آغاز ہوا۔

ے جنوری: حضور نے پہلی بار مسجد اقصی میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ خطبہ ارشادفر مایا۔

ا سارجنوري: حضور نے مجلس خدام الاحدیہ قائم کی۔ ہم رفر وری کواس کا نام رکھا۔

١٢ رايريل: حضور نے مسجد اقصلی کی توسيع کے نے حصے کا سنگ بنیا در کھا۔

سرمئ: ایک زرتشتی ارانی سیاح منوچهر آرین کی قادیان آمداور قبول احمدیت۔

کیم اکتوبر: ایک رویاء کی بناء برحضور انور کا سفر حیدرآ بادشروع ہوا اور یہی مضمون'' سرروحانی'' کے علمی مضمون کا باعث بنا۔

۱۸ ردئمبر: اردو کے متاز ادیب مرزا فرحت الله بيك كى قاديان آمد

۲۵ردمبر: مجلس خدام الاحديد كے پہلے اجتماع (منعقدہ مسجد نور) سے حضور کا خطاب۔

۲۸ رسمبر:حضور نے ''سیر روحانی ''کے عنوان

#### = 19179

فرورى: حضور نے مجلس ناصرات الاحديد قائم

دوسرے معزز مسلم سیاسی عمائدین ایک جلسه میں شامل



#### خلافت عربل

کے عنوان سے خطاب فر مایا۔

## سرم 19ء

۲۹رجنوری: حضور نے وقف زندگی اسکیم برائے دیہاتی مبلغین جاری فرمائی۔

۱۲ رمارج: لیگوس نا ئیجیریا کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔

اپریل: حضور نے مسجد مشاورت کے دوران مخلوط تعلیم کی ممانعت فر مائی۔

مئی: قرآن کریم کاسواحیلی ترجمه کمل ہوگیا۔ اگست: حضور نے بنگال اور اڑیسہ کے قط زدگان کی مدد کے لئے تحریک فرمائی۔

۱۳۷۵ کتوبر: مجلس انصارالله مرکزیه کا دستور اساسی حضور نے منظور فر مالیا۔

۱۲۸ اکتوبر: جلسه سالانه پر حضور نے ''اسوهٔ حسنه' کے موضوع پر خطاب فر مایا۔اس سال حضور ؓ نے افتاء کمیٹی قائم فر مائی۔

#### 1900

۲۰۵ رجنوری: کی درمیانی شب الله تعالی نے رویا میں حضور پر دمصلح موعود 'مونے کا انکشاف فر مایا۔ ۲۰۵ رحضور نے پہلی دفعہ سلح موعود کے بارہ میں پیشگوئی کا مصداق ہونے کا دعوی قادیان میں فر مایا۔

۱۲۹ جنوری: قادیان میں پہلی بار یوم مصلح موعود منایا گیا۔

۱۰ رمارج: حضور نے وقفِ جائداد کی تحریک فرمائی۔

فرمائی۔ ۱۱ مرکی: فضل عمرریسر جی انسٹی ٹیوٹ کی بنیا در کھی ہم رجون: تعلیم الاسلام کالج قادیان کا حضور نے افتتاح فرمایا۔

٣٢رجولائي: حضور نے الہام كى بناء برمعامدہ

#### 1991

۳۱رجنوری: سلطان زنجبار کو احمدیت کا پیغام پہنچایا گیا۔

مارئی: حضور نے لاہور ریڈیو اکٹیشن سے "عراق کے حالات پر تجرہ"کے موضوع پر تقریر فرمائی۔ جسے دبلی اور لکھنؤ کے ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی نفسی سے بھی سے بھی

معرائست: مسجداحد به کوئنه کی بنیادر کھی گئی۔
۱۲ دسمبر: حضور نے روکیابیان فر مائی جس میں
متایا گیاتھا کہ حضور کوستقبل میں ہجرت کر کے بہاڑیوں
کی وادی مین تنظیم کی غرض سے نیامر کز قائم کرنا پڑیگا۔
کی وادی مین تنظیم کی غرض سے نیامر کز قائم کرنا پڑیگا۔
مین معرکۃ الآراء تقریر فر مائی۔ اسی جلسہ پر حضور شے میں معرکۃ الآراء تقریر فر مائی۔ اسی جلسہ پر حضور شے

مین معرکۃ الآراء تقریر فرمائی۔ ای جلسہ پرحضور ؓ نے قادیان کے غرباء کے لئے مکلی قحط کے پیش نظر غلہ کی تحریک فرمائی۔

#### ٢ ١٩١٢

اارمئی: مصر کے علامہ محمود شلتوت کا فتویٰ وفاتِ سے کے بارہ میں ہفتہ دار'' السرّ سمالیۃ'' میں شاکع

۲۲ رمئی: حضور نے غرباء کے لئے ۵۰۰ من غلہ کا مطالبہ فرمایا ۔ جماعت نے ۵۰۰ من غلہ پیش کردیا۔

کیم اکتوبر: چینی مسلمانوں کی تنظیم پیشنل اسلامک سالولیشن کے نمائندے شیخ عثان کی قادیان آمد۔

اکتوبر: بیٹنہ کے مشہورادیب سیداختر احداور بینوی قادیان آمد اور اشتراکیت اور اسلام کے معاشی نظام کے متعلق حضور سے استفادہ۔

۲۷ رنومبر: حضور نے جماعت کوسنیما بنی اور ریڈیو کے بدا ثرات سے بیخے کی نصیحت فر مائی۔ ۲۷ ردسمبر: جلسہ سالانہ پر حضور نے '' نظام نو'' ۱۷ راپریل: لا ہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرجان ڈگلس بنگ کی قادیان میں آمد۔

سررسمبر: دنیا بھر جماعت کی طرف سے پہلا
" یوم پیشوان مذابہ ب'نہایت جوش خروش سے منایا گیا۔
۱۲۸ دیمبر: حضور کی خلافت کے ۲۵ سال
پورے ہونے پر جو بلی کی تقریب منائی گئ۔ جلسہ پر
حضور نے پہلی دفعہ لوائے احمدیت لہرایا ۔ پھر لوائے خدام الاحمد بیلہرایا اور پھرزنانہ جلسہ گاہ میں لجنہ اماء اللہ کا حجمنڈ الہرایا ۔ جلسہ پر حضور نے ' خلافت راشدہ' کے عنوان سے تقریر فرمائی ۔

خدام الاحمديد كاعلم انعامی بہلی دفعہ مجلس كيرنگ اڑيسہ نے حاصل كيا۔ جلسہ خلافت جو بلی پر جماعت نے سالا كھرد بيہ حضور كی خدمت میں پیش كيا۔ ای سال قرآن کريم کے گورکھی اور ہندی تراجم كی اشاعت ہوئی۔

#### = 1912+

۲۶رجنوری: حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی قائم کرده بجری شمسی تقویم بهلی دفعه الفضل میں شائع ہوئی۔ او رپھر یہ کیلنڈر جماعت میں رائح ہوگیا۔

۱۹ رفر دری: اپنے عقیدہ کے بارے میں حضور ؓ ہوا۔ کی تقریر بمبئی ریڈیواٹیشن سے پڑھ کر سنائی گئی۔

مارج: نواب بہا دریار جنگ صاحب نے قادیان میں حضور کی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔

۲۲رجولائی: حضور ؓ نے مجلس انصار اللہ مرکزیہ قائم کی پہلے صدر حضرت مولوی شیرعلی صاحب ؓ تھے۔

عراگست: انگستان میں پہلا مناظرہ مولانا جلال الدین صاحب شمس نے ایک پادری سے کیا۔ جلال الدین صاحب مسجد سرینگری بنیا در کھی گئی۔

۱۲۵ رومبر: تفسیر کبیر جلد سوم شائع ہوئی۔ ۲۵ رومبر: تفسیر کبیر جلد سوم شائع ہوئی۔

۲۸روسمبر: جلسه سالانه پر ۱۳۸۳ حباب بیعت کر کے سلسلہ احمد بیرین داخل ہوئے۔





حلف الفضول كااجراءفر ماياب

٣٢رجولائي: حضورنے اینا آخري نکاح سيده بشرای بیکم صاحبه مهرآیات پر ها۔

جولائی: حضور نے ڈلہوزی میں تیسویں یارہ کے درس القرآن کا آغاز فر مایا۔

۲۴ رنومبر: حضور نے تحریک جدید کے پہلے دس ساله دور کے اختتام پر دفتر دوم کی بنیا در تھی۔

٢ رد مبر: مجلس انصارالله مركزيه كا ببهلا بجث منظور کیا گیا۔

۲۵ردسمبر: مجلس انصارالله مرکزید کے سیلے سالانه اجتماع كاافتتاح مسجد اقصى قاديان ميس حضورنے مولى۔

# ٥ ١٩١٤

۵رجنوری: حضور نے تحریک فرمائی کہ ہراحمدی خاندان اینے لئے لازمی کر لے کروہ کسی فرد کو خدمت دین کے لئے وقف کریگا۔

کم فروری: حضور نے ۲۲ واقفین زندگی کو بیرونی مما لک میں بھجوانے اور نو واقفین کوعلوم اسلامیہ کی اعلی تعلیم دلانے کے لئے منتخب فر مایا۔

۲۵ رفر وری: حضور نے لا ہورمیں "اسلام کا اقتصادی نظام' کے موضوع پر خطاب فر مایا۔

فروری: حضور نے بیرون ہند کے جملہ تبلیغی مش تحریک جدید کے سپر دکر دیئے۔ ۲۰ اراپریل: حضور نے منارۃ اسی کے ساتھ

ایک ہال اورایک لائبر ری کی تحریک فر مائی۔

۲۲رجولائی: حضور نے ۱۹۳۵ء سے جماعت احدید کے لئے ایک نے اور انقلالی دور کی پیشگوئی

اكست: تفسير كبير سورة نباء تا سورة بلد شائع

اراگست: حضور نے جایان میں ایٹم بم کے

استعال کے خلاف زبر دست احتجاج کیا۔

١٩ را كتوبر: حضور نے جماعت احديد ميں اعلیٰ تعلیم کی توسیع کی سکیم پیش کی۔اسی سال ضلع وار نظام کے تحت پہلی دفعہ حضور نے آٹھ اُمراء اصلاع مقرر

# = 19PY

١٩ را بريل: فضل عمر ريسرچ انسٹی فيوٹ اختيار فرمايا۔ قادیان کا افتتاح ہوا۔ تادیان کا افتتاح ہوا۔

سرمئی: سیرالیون کی بہلی مشاورت منعقد پہلا جلسہ سالانہ لا ہور میں منعقد ہوا۔

٤ ارمى: فرانس مين احدييمشن كا قيام ـ • ارجون: احمد بيمشن السيين كا حياء بهوا ـ ۱۸ را کتوبر: تحریک جدید کی رجشریش ہوئی ال كالوارانام تحريك جديد المجمن احديد كها كيا ۱۹،۱۸ ، ۲ ۱ را كتوبر بمجلس خدام الاحدية مركزيه كا

قادیان میں آخری سالانہ اجتماع منعقد ہوا۔ ۵۷ا بیرونی خدام شریک ہوئے۔

ا کتوبر: جنوبی افریقه میں مشن کی بنیاد۔ ۲۸،۲۷،۲۲ روسمبر: متحده مندوستان کا آخری جلسه سالانه منعقد ہوا۔ حاضرین کی تعداد ۲۹۵۰۰

اسى سال سوئنزر ليند ميس مشن قائم ہوا۔

# = 1902

ا ١١٠ السن: حضور نے قادیان سے یا کستان کی طرف ہجرت فر مائی اور لا ہور پہنچے۔ تميم تمبر: حضور نے لا ہور میں صدراعجمن احمد بیہ یا کستان کی بنیا در تھی۔

سار متبر: لوائے احمدیت ہندوستان سے پاکستان پہنچایا گیا۔

۵ رستمبر: حضور نے پاکستان میں پہلا خطبہ جمعہ احمدیت میں شمولیت اختیاری۔

٧ رستبر: پاکستان میں پہلی مجلس مشاورت کا

انعقاد بهوا\_

١٥ رحمبر: بإكستان مين روزنامه الفضل كا

۱۸ ارا کوبر: یا کتان میں جماعت احدیثہ کے ظلی مرکز کے قیام کیلئے حضور نے اراضی ربوہ کا سفر

# = 19 PM

٣ مارج: أردن مين احديث كاقيام-۲۸رمارج: سالانه جلسه ۱۹۴۷ء کے تمہ کے موقعہ برمنعقد ہونے والے جلسہ میں حضور نے "سبر روحانی'' کےسلسلہ کا خطاب فر مایا۔

۵راگست: صدر انجمن احدید پاکتان نے حکومت ہے اراضی ربوہ کا قبضہ حاصل کیا۔ ٠ ٢ رسمبر: حضور نے ربوہ کا افتتاح فر مایا۔

ے رنومبر: حضور نے ربوہ میں کہلی بریس كانفرنس سےخطاب فرمایا۔

١١ رنومبر: فرانس مين جماعت احديد كايبلا بيلك تبليغي جلسه منعقد موايه

## ۹ ۱۹۳۹ء

• ٢ر جنوري: جرمن مشن کا قیام۔ ۲ فروری: متقطمشن کا قیام۔ فروری: گلاسگومشن کا قیام۔ ١١٠١٥ ، ١١ ، ١ رايريل: ربوه مين يهلا جلسه سالانه

۲۳ رمئی: فرانس میں کیبلی سعید روح نے





۱۳، ۱۲ راگست: جماعت احمد بینا نیجیریا کا جلسه کے نمائندہ عبدالوہاب عسکری ربوہ آئے۔ سالانه منعقد ہوا۔

> ٢٧ راكست: لبنان مين احديث كاقيام-١٩ رحمبر: حضور متقل ريائش كيلئة ربوه تشريف

• سار متبر: حضور نے ربوہ میں مستقل رہائش کے بعد پہلا خطبہ جمعہ ارشا دفر مایا۔

سرا کتوبر: حضور نے مسجد مبارک ربوہ کا سنگ

• ۱،۳۰ سراكتوبر: مجلس خدام الاحدية مركزيه كا ربوه میں پہلا سالانہ اجتماع منعقد ہوا۔حضور نے مجلس خدام الاحديد كي صدارت خودسنجالي \_

اا رنومبر: تشمینی باغ سر گودهامیں حضور کا جلسه عام سے خطاب۔

• ارديمبر: ربوه ميں جامعة المبشرين كا قيام۔

• سرجنوری: بیرون یا کستان جماعت کا پہلا کا کج غانامیں جاری ہوا۔

جنوری: حضور کی تصنیف'' اسلام اور ملکیتِ ز مین''شالع ہوئی۔

فردری: حضو رنے تحریک جدید کے مختلف شعبوںک لئے مفصل دستوراعمل تجویز فر مایا۔

ا ۱ مئی: حضور نے مندرجہ ذیل مرکزی عمارات كاسنك بنيا دركها قصرخلافت ، دفا ترصدرانجمن احديد ، دفاتر تحريك جديد ، دفتر لجنه اماء الله لعليم الاسلام ہائی اسکول۔

جون: گلاسگومشن سے ماہوار رسالہ The Muslim Herald جاری ہوا۔

## ا 190

جنوری: عراق کی طرف سے مؤتمر عالم اسلامی جلد چہارم کی شکل میں شائع ہوا۔ 

فشرکوسیرالیون مشن کی طرف سے مقابلہ کی دعوت دی

۳۲۷ مارج: حضور نے مسجد مبارک ربوہ میں پہلاخطبہ جمعہارشادفر ما کرمسجد کاافتتاح فر مایا۔

١١ رمنى: ربوه مين شيليفون كا اجراء موايها فون امیر جماعت احمدیہ قادیان کو کیا گیا۔جوحضور کے مندرجه ذيل الفاظ يمشتل تها" جماعت كوسلام بيارون کی عیادت اور دُ عا وُل کی تحریک''۔

٢ راگست: تحريك جديد كاسيلون مشن قائم موار ۲۸ رسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پرسیر روحانی کے سلسلہ میں عالم روحانی کا در بارخاص کے موضوع پر خطاب فرمایا به

اسى سال ٹرينيڈاڈ ميں احد پيمشن قائم ہوا۔

٤ رجنوري: حضور نے افتاء تمیٹی کا احیاء کیا۔ یہ پہلے ۱۹۴۳ء میں قائم ہوئی تھی۔

مئى: خلافت لائبرىرى كا قيام عمل مين آيا جوقصر خلافت کے ساتھ ایک پختہ عمارت میں قائم کی گئی۔

• سارجون: حضور مسجد مبارك سے الحق قصر حضور برايك شخص عبدالحميد نے قاتلان جمله كيا۔ خلافت عمارت میں منتقل ہوئے۔

> ۲۸ردسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ یر ''تعلق بالله "كے موضوع يرخطاب فرمايا۔

## <u> 190س</u>

٢٧ رفروري: حضورني الشّركة الاسلامية"كقيام كاعلان كيار

۲۸ رفر وری: حضور نے مسجد مبارک میں سورہ مریم سے درس قرآن کا آغاز فر مایا جو بعد میں تفسیر کبیر

تکم ایریل: حضرت صاحبزاده مرزا ناصر احمد فروری: چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ اعلی ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کرلیا گیا۔

ہوئی۔ پہلامجلدنسخہ حضور کی خدمت میں بھیجا گیا۔ ۲۵رجون: حضور نے فضل عمر ریسرج انسٹی ٹیوٹ ربوہ کاافتتاح فرمایا۔

۱۹۲۸ مئی: سواحیلی ترجمه قرآن کی اشاعت

٢٦رجون: حضور في تعليم الاسلام كالج ربوه اور اسکے ہوشل کا سنگ بنیا در کھا۔اور کالج کی بنیا دمیں داراسيح قاديان كى اينك نصب فرمائى \_

۲۰ رنومبر: حضور نے خطبہ جمعہ میں تحریک جدید کے انیس سالہ دوراول کے اختیام اور دوسرے انیس سالہ دور ثانی کے شروع ہونے کا اعلان فر مایا۔ نومبر: ڈچ ترجمہ قر آن شائع ہوا۔ ٢٨رد تمبر: حضور نے جلسه سالانه پر "سير روحانی''کےسلسلہ کی تقریر'' عالم روحانی کا نوبت خانہ '' کے عنوان پر تقریر فر مائی۔

# 1900

۲۲ رفروری: حضور نے مسجد احدید دارالذکر لا ہور کا سنگ بنیا در کھا۔

• ارمارج: مسجد مبارک ربوه میں بعد نمازعصر 10 رمارج: حکومت یا کتان کی طرف سے ایک سال کے جبری تعطل کے بعد لاہور سے ''الفضل'' كااجراء دوبارهمل مين آيا۔ ٢١ رمئي: حضور نے قاتلانه حمله کے بعد بہلا

جمعه يزهايا ٤١١ كتوبر: چومدرى محد ظفرالله خان صاحبً "عالمی عدالت کےصدر منتخب ہوئے۔

٤ رنومبر: حضور نے حضرت صاحبزادہ مرزا ناصراحرصاحب كومجكس انصار الله مركزييه كاصدرمقرر

e 1907

١١/ كوبر: حضور نے مجلس خدام الاحديد كا موجوده عهدنامه تجويز فرمايا \_

اكتوبر: تفيير كبيرسورة الكافرون تاسورة الناس شائع ہوئی۔

٢٥ رومبر: جلسه سالانه ير" نظام آساني كي مخالفت اور اس کا بیس منظر' کے عنوان پرحضور کا

اسی سال برنا میں مسجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر ٢٩/ايريل: حضور دوسرے دورهٔ يورپ كے ہوئى۔لائبير يااور فلپائن ميں تبليغی مراكز كا قيام ہوا۔حضور نے دفتر انصاراللّٰدمر کزیداور فضل عمر ہیتال کا

1906ء

۲۲ رفر دری: همبرگ مین مسجد کا سنگ بنیا در کھا

۱۵ رمارج: مسجد دارالسلام (تنزانیه) کا

۲۲رجون: مسجد احمدیه بمبرگ (جرمنی) کا افتتاح ہوا۔

جون: ماہنامہ "تشحید الاذھان" کا ربوہ سے -+17.1

٢/جولائي: جامعة المبشرين كوجامعه احديييس مدغم کردیا گیا۔

٢٧رجولائي: مسجد احمدييه جمجه (بوگندا) كاسنگ بنیا در کھا گیا۔

جولائی: فلیائن میں احمدیت کی اشاعت ہوئی۔ ٩ راگست: مسجد احمد بيه كمپالا (يوگندا) كاسنگ

وتمبر: حضور نے" وقف جدید" کی تحریک کا

1901ء

• ۲ ر مارج: تفسير كبير سورة مريم تا سورة طه كي

وسمبر: تفسير كبير سورة جج تاسورة نورشائع مونى -

وسمبر: جلسسالانه ير" خلافت حقداسلامية ك

حضور في ادارة المصنفين "كاداره

عنوان ہے حضور نے خطاب فر مایا۔ای سال تفسیر صغیر

شائع ہوئی۔

اگست: حضرت سيده مريم صديقة صاحبه نے لجنهاماءاللدمركزيير كي صدارت سنجالي

ستمبر: مسجدنورفرینکفرٹ کا افتتاح ہوا۔ اسى سال سيراليون ميس مختلف مقامات يرتين مساجد کی تعمیر ہوئی ۔

رومن کیتھولک فرقہ کے نئے سر براہ کو دعوت اسلام فضل عمر هميتال كاافتتاح موايه

سعودی عرب کے شہرادہ فوادالفیصل اور ہالینڈ کی ولی عهدشنرادی کورجمه قرآن کا تحفه دیا گیا۔

= 1909

جون: تحریک جدید کے یائے ہزاری مجاہدین کی فہرست شائع ہوئی۔

• سرنومبر: تفيير كبير سورة فرقان وشعراء كي اشاعت به

اسى سال مسجد احمد بيه جنجه (يوگنڈ ۱) اورمشن ہاؤس کی تعمیر مکمل ہوئی۔

قرآن کریم کے جرمن ترجمہ کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت ہوئی۔

انڈ دنیشین زبان میں ترجمہ قرآن کی تکمیل یاد گاری مسجدر بوه تغییر ہوئی۔ وسمبر: حضور في تعليم الاسلام كالج ربوه كي مشن قائم ہوا۔ عمارت كاافتتاح فرمايا\_

> ٢٦ردسمبر: حضور نے سیر روحانی کے سلسلہ میں جلسہ سالانہ پر عالم روحانی کے دفاتر کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

سرفرورى: حضور نے حضرت بانی سلسله احمد سيد علیہ السلام کی تصنیف' حقیقۃ الوحی' کے اصل فلمی مسودہ کے آٹھ صفحات بطور تبرک جماعت ہائے احمد بیانڈونیشیا

سلسله میں کراچی سے روانہ ہوئے۔

• سرایریل:حضور دمثق کے ہوائی اڈہ یہ سنگ بنیادرکھا۔

۲۲ می: حضور نے مولوی دوست محد شاہد صاحب كوتار يخ احمديت لكصنے كاار شادفر مايا۔

١٨رجون: حضور هيك (بالينز) ينجي ـ

٢٦رجون: جرمنی کے ایک بہت بڑے متشرق Kamaour نے حضور کے ہاتھ پراحدیت قبول کی۔ حضورنے ان کانام زبیر رکھا۔

۲۲رجولائی: لندن میں مبلغین کی عالمی کانفرنس حضور کی زیر صدارت شروع ہوئی اور ۲۴ جولائی کوختم ہوئی۔

٢٢رجولائي: مالٹا ایک انجینئر نے حضور کی بیعت کر کے مالٹامیں جماعت احربید کی بنیا در کھی۔

• سرجولائی: حضور نے لندن میں ڈسمنڈ شا ہے ملا قات فر مائی۔

۲۵ رحمبر: حضور دوسر ے سفر پورپ کے بعد ر بوہ وا کیں تشریف لائے۔

٩رد تمبر: هيك (بالينذ) مين مسجد كاافتتاح بنيا در كها گيا ـ ای سال سؤٹزر لینڈ میں تحریک جدید کے تحت



فلاقت جولماج

افریقہ کے نوآ زادممالک کے ستر راہ نماؤں کو جماعتی لٹریچر کا تھند یا گیا۔

## 1940

حضور کے نگران بورڈ قائم فرمایا۔ صدر حضرت صاحب مقرر ہوئے فیلی صاحب مقرر ہوئے فیلی نام مرزا بشیر احمد صاحب مقرر ہوئے فیلی زبان میں قرآن مجید کے ترجمہ کا آغاز۔

اکرہ (گھانا) میں مشن ہاؤس اور مسجد تغییر۔
رنگون میں مشن ہاؤس کی نئی عمارت کی تغییر۔
جامعہ نصرت ر بوہ میں ڈگری کلاسز کا اجراء موا۔

امریکہ کے صدر آئزن ہاور، والی اُردن شاہ حسین ،صدر آسٹریلیا ،وزیر اعظم کا گلو اور دیگر اہم شخصیات کوقر آن کریم کا تخفہ دیا گیا۔

# 1941ء

آئیوری کوسٹ میں احمد بیمشن کا اجراء۔ ڈینش زبان میں قرآن کریم کے حصہ اول کی اشاعت ہوئی۔

کیکمہ ادر لوئین زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کی تکیل۔

جامعهاحمد میرکی نئی عمارت کا افتتاح۔

شهنشاه حبشه ،صدر لائبیریا ،صدرسو مالیه کوتر جمه قرآن مجیداور جماعتی لٹریچر کاتخفہ دیا گیا۔

نیز ولی (کینیا) میں شخ مبارک احمدصاحب کی طرف سے ڈاکٹر بلی گراہم کوروحانی مقابلہ کا چیلنج۔

ماریشس مشن کی طرف سے بندرہ روزہ The ماریشس مشن کی طرف سے بندرہ روزہ Message

## ١٩٢٢ع

مسجد محمود زیورج کا سنگ بنیاد از دستِ مبارک حضرت سیده امه الحفیظ بیگم صاحبهٔ -

تھائی لینڈ کے بادشاہ اور ملکہ الزاہتھ کوتر جمہ قرآن ہوئی۔

کی پیشکش۔

## = 1971

دفتر وقفِ جدید کی ممارت کاسنگ بنیا داور تعمیر۔

مینڈ ہے زبان میں ترجمہ قرآن کی اشاعت۔
سیرالیون میں اسلا مک بک ڈیو کا اجراء۔
صدرِ مملکت کے ریلیف فنڈ میں جماعت احمد بی کی طرف سے چھ ہزار روپے کا عطیہ دیا گیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے "مراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب" کی ضبطی اور بحالی۔

دی ڈیوک آف ایڈنبرااور شاہ کمبوڈیا کو تبلیغ اور قرآن کریم کاتحفہ۔

# ٢٩٢٢ع

جزائر فجی میں مشن ہاؤس کی تعمیر۔ قمرالانبیاء فنڈ کااجراء۔

شالی بورنیو میں سر بر آوردہ اصحاب کو تبلیغ

الحدیت و المسلم المسلم الموعود کی خلافت حضرت خلیفة این الثانی الله تعالی کے حضور کے پیاس سال پورے ہونے پر اللہ تعالی کے حضور اظہارتشکراور دعا کیں۔ دنیا بھر میں تھیلے ہوئے احمد یوں کی طرف سے تجدید عہد بیعت کیا گیا۔

۲۸،۲۷،۲۲ دسمبر: حضرت مصلح موعود ی که دورکا آخری جلسه سالانه منعقد مهوار

# ۸ رنومبر ۱۹۲۵ء تک

کیم جنوری: مسجد احمد بیٹا نگانیکا کاسٹگ بنیاد۔
سم رفروری: خلافت ثانیہ کی آخری عید الفطر
مولا ناجلال الدین صاحب شمس نے پڑھائی۔
مولا ناجلال الدین صاحب شمس نے پڑھائی۔
ماریج: خلافتِ ثانیہ کی آخری
مجلس مشاورت تعلیم الاسلام کالج کے ہال میں منعقد

ربوہ سے ماہانہ''تحریک جدید'' کااجراء ہوا۔ فری ٹاؤن (سیرالیون) میں مشن ہاؤس کا سنگ بنیا درکھا گیا۔

ک، ۸ رنومبر: کی درمیانی شب پیشگوئی مصلح موعود کا مظهرا پنے مولائے حقیقی سے جاملا، و کان امراً مقضیاً۔

## خلافت ثالثه كا

# درخشنده (۱۹۲۵ تا ۱۹۸۲ء) دور

سیدنا حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفة المسیح الثالث رحمه الله تعالی کے سترہ سالہ بابر کت دورِ خلافت میں الٰہی تائیدات ہے معمور عظیم کا میابیوں کی ایک جھلک ذیل میں ہدیئہ قارئین کی جارہی ہے۔

مساجد جوحضور کے زمانہ مبارک

# میں تعمیر ہو تیں

مسجد ساؤتھ آل: ۱۹۲۵ء میں ساؤتھ آل میں ایک مکان خریدا گیا جسے بطور مسجد استعال کیا گیا۔

مسجد کو پن ہمیکن (ڈنمارک): ۲ مرمئی ۱۹۲۱ء کو کو پن ہمیکن (ڈنمارک) میں محرّم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب نے سب سے پہلے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور ۲۱رجولائی ۱۹۲۷ء کو حضرت خلیفۃ اسکے الثالث نے اسکاافتتاح فرمایا۔

جامع مسجد ربوه: ۲۸ را کتوبر ۱۹۲۱ وکور بوه میں ایک عظیم جامع مسجد کی تغییر کا کام شروع ہوا۔
مسجد محمود زیورج: ۱۹۲۹ء میں سیدنا حضرت ملیقة اس الثالث نے اس مسجد افتتاح فر مایا۔

مسجد اجیبو اوڑ ہے: ۱۹۷۰ء میں حضور ؓ نے جماعت احمد میہ نا تیجیریا کی تغمیر شدہ تیسری مسجد کا افتتاح



خلافث جو لل بر

فرمایا جس کا ساراخرج ایک احمدی عورت الحاجه فاطمه فرمایا جس کا ساراخرج ایک احمدی عورت الحاجه فاطمه

مسجدا کرا: ۹راپریل • ۱۹۷ء میں حضور نے گھانا کے دار الحکومت اکرا میں ایک مسجد کا سنگ بنیا دنصب فرمایا۔

مسجد ٹیجی مان: ۲۱ر پریل • ۱۹۷ء میں غانا کے ٹیجی مان میں ایک نوتمبر شدہ مسجد کا افتتاح فر مایا۔

مسجد طبیحی مان (۲): ۱۱رابریل ۱۹۷۰ء میں عانا کے شہر طبیحی مان میں ہی حضور ؓ نے ایک مسجد کا سنگ بنیا دنصب فر مایا۔

مسجد سالٹ پانڈ (گھانا): ۲۴ راپریل ۱۹۷۰ء سالت پانڈ گھانا ہے واپسی پر گوموآ منگوازی گاؤں کی ایک مسجد میں حضور نے اپنے دست مبارک سے ایک یاد گاری تختی نصب فرمائی۔

مسجد باتھرسٹ: سامئی • ۱۹۵ء کوحفور ؓ نے گیمبیا کے دار الحکومت باتھرسٹ کے مضافات میں اپنے دستِ مبارک سے ایک نئی مسجد کا سنگ بنیا دنصب فر مایا۔ مسجد نذر یعلی: ۸ مرئی • ۱۹۵ء کوحفور ؓ نے فری فاون (نا یُجیریا) کے مضافات میں لڈنا می مقام پرایک نئی مسجد کا فتتاح فر مایا۔ ار اس مسجد کا نام حضور ؓ نے جانباز مجابد اسلام مولانا نذریا حملی مرحوم کے نام پر مسجد نذر یعلی دکھا۔

مسجد تنزانیہ: تنزانیہ (مغربی افریقه) کے شہر موروگور دیس فروری ۱۹۷۰ء میں ایک عظیم الثان مسجد کی تغییر کا کام شروع ہوا اور ۲۳ راگست ۱۹۷۰ء کواس کا افتتاح ہوا ۔مولوی محمد منور صاحب انچارج مشن نے اس کا افتتاح فر مایا۔

مسجد احمد یہ عمر تربوے (ماریشس): جولائی اے 194ء میں ماریشس کے ایک شہرتر یوے میں مسجد احمد یہ عمر کا سنگ بنیا در کھا گیا اور ۲۷ ردسمبر ۱۹۷۲ء کواس کا افتتاح فر مایا۔

مسجد جكارته (انڈونیشیا): ۱۹۲۸مارچ ۱۹۷۱ء

میں مولانا ابو بکر صاحب انچارج مشن جکارتہ نے اس کا افتتاح فر مایا۔

مسجد اقصلی ربوہ: ۱۳۱مارچ ۱۹۷۲ء کوحضور ؓ نے مسجد اقصلی ربوہ کا شاندارا فتتاح فر مایا۔

مسجد محمود (جزائر بخی): ۲ مرئی ۱۹۷۲ء کو جزائر بنی میں مسجد محمود کا افتتاح مولوی محمد صدیق صاحب امرتسری انجارج جزائر بخی نے کیا۔

احدید مسجد بو (سیرالیون): ۱۰ ارمی ۱۹۷۰ کو حضور نے بو، سیرالیون کی مرکزی احمد مید مسجد کاسنگ بنیاد نصب فرمایا۔

مسجد احسان (تنزانیه): اپریل ۱۹۲۲ء میں تنزانیه میں اس مسجد کاافتتاح فرمایا۔

مسجد مری پیڈا (آندھراپردیش): علاقہ مری پیڈا میں ایک مسجد کا افتتاح جنوری ۱۹۷۴ء کوہوا۔

مسجد فومینا (غانا): ۱۸ راگست ۱۹۷۳ء کو غانا بمقام فومینا ایک مسجد کاسنگ بنیا در کھا گیا۔

احدیه مسجد مدراس: فروری ۱۹۷۵ء میں حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب مرموم ومغفور نے مدراس میں اس مسجد کا سنگ بنیا در کھا۔

مسجد احمد سیره پوره (بہار): مارچ ۱۹۷۵ء میں اس مسجد کی توسیع کی غرض سے مولوی محمد حمید صاحب کوثر نے اس مسجد کا سنگ بنیا در کھا۔

مسجد احمد یہ حیفا: اس مسجد کا پورا نام مسجد سیدنامحمود کبابیر حیفا ہے جو حال ہی میں تعمیر ہوئی ہے یہ مسجد شرقِ اوسط میں فنِ تعمیر کا ایک نا در نمونہ ہے۔

مسجد احمد میه وا: عانا میں بمقام وا ایریل ۱۹۷۵ء میں اس مسجد کا سنگ بنیا در کھا گیا۔

مسجد ناصر سویڈن: ستمبر ۱۹۷۵ء کو حضور ؓ نے گوٹن برگ سویڈن میں احمد سیامسجد کا سنگ بنیاد

رکھا۔اورافتتاح ۲۰ ۱راگست ۱۹۷۱ء کو ہوا۔
مسجد احمد بیہ ناویٹا: مشرتی افریقہ ناویٹا
میں ۱۹۷۵ء میں ایک نئی مسجد کا سنگ بنیا در کھا گیا۔
ار کھیٹنہ (اُڑیہ): ار کھیٹنہ اُڑیہ میں ایک مسجد کا افتتاح سمبر ۱۹۷۵ء میں ہوا۔
مسجد کا افتتاح سمبر ۱۹۷۵ء میں ہوا۔
مسجد بین گاڑی (مالا بار): بین گاڑی (مالا بار)

میں ایک مسجد کا افتتاح اپریل ۱۹۷۱ء میں ہوا۔ مسجد احمد بیدروز گنال: ۱۲ رنومبر ۱۹۷۱ء کو گیانا (جنوبی امریکہ) میں مسجد کا افتتاح ہوا۔ مسجد ہڈرز فیلڈ: جنوری ۲۵۹۱ء میں حضور ؓ نے اس مسجد کا افتتاح انگلینڈ میں فرمایا۔

مسجد احمد بیر سنگر: ۱۲ رجولائی ۱۹۷۵ء کو محترم صاحبزاده مرزاوسیم احمدصاحب نے مسجداحمد بیہ سرینگر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور افتتاح ۲۰ راگست ۱۹۸۰ء کوہوا۔

احدیہ سنٹرل مسجد بینن؛ ۱۹۷۱ء میں نا یُجیریا میں پنیڈل سٹیٹ کے دارالخلافہ بینن میں اس مسجد کا سنگ بنیا درکھااور ۲۰ / راکتوبر ۱۹۷۹ء کوافتتاح ہوا۔
عانا، انڈونیشیا، فجی میں مزید مساجد کی تغییر:
ماجاء میں عانا، انڈونیشیا، مشرقی افریقہ اور فجی میں نئی مساجد تغییر ہوئیں جن کی کل تعداد ۲۵ ہے۔
مسجد احمدیہ ابادان (نا یجیریا): کیم اپریل مسجد احمدیہ ابادان (نا یجیریا): کیم اپریل مسجد صرف چھ ہفتہ میں تیار ہوئی۔

مسجد شری انکا:۲ رجولا کی ۹ کے ۱۹۷ء میں شری انکا میں ایک مسجد کا افتتاح ہوا۔

جنوبی تنزانیه (افریقه) ۱۹۷۹ء میں جنوبی تنزانیه میں چارنئ مساجد کی تغمیر بمقام مثامه، نبینگاؤ، لولنڈی ، کسمانی، جی سالوا، اور جزیرہ بالی میں تغمیر ہوئیں۔

مسجد انڈ ونیشیا: ۱۹۷۹ء میں انڈ ونیشیا میں دو مساجد تغییر ہوئیں ۔



والى زبان لوگنڈا میں ترجمہ قرآن کریم سم ۱۹۷ء میں یو گنڈا سے ہی شائع ہوا۔

انگریزی ترجمه قرآن کریم : ۱۹۷۷ء میں کلکته ہے اور ۹ کے ۱۹ ء میں گھانا ہے انگریزی ترجمہ قرآن مجید مع عربی متن شائع ہوا۔

يوربا زبان: ٢ ١٩٤٤ ء ميل يورا ترجمه يوربا زبان میں قرآن مجید کانا ئیجیریامشن کے زیراہتمام شائع ہوا۔ ان کے علاوہ ہندی، گورمھی، چینی فرنچ ،روسی اور دیگر کئی زبانوں میں تراجم قرآن مجید شائع ہو کھے

قرآن مجيد كاتحفه:

حضرت خلیفة التح الثالث رحمه الله کے دور میں عظیم شخصیتوں کوقر آن مجید کا تھنہ پیش کیا گیا۔ نیز بڑے بڑے ہوٹلوں میں جوقر آن مجید کے تحفے رکھے گئے ان میں سے چندایک کا ذیل میں ذکر کیا جارہا ہے۔

جن عظیم شخصیتوں کوقر آن مجید کا تحفہ پیش کیا گیا ان میں صدر لائبیریا ، وزیر اعظم ماریشس ، وزیرخزانه ، وزير اطلاعات ماريشس، گورنر جنزل سيراليون ، وزير اعظم سیرالیون، گیمبیا کے سربراہ مملکت ، وزیر اعظم ہند ترجمه قرآن مجيد بزبان سيرانو: سيرانو زبان اندرا گاندهي ، ملكه ايلزابته ناني برطانيه ، يوپ اعظم ، میں قرآن مجید کا ترجمہ ۱۹۲۹ء میں پہلی مرتبہ جماعت چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر میسور ایسٹ انڈیا ، آپوری نے ہالینڈ سے طبع کروایا۔ کوسٹ کے وزیر خارجہ ، سفیر سعودی عرب برائے ترجمه قرآن بزبان سواحیلی: سواحیلی زبان میں بھارت، جایان میں مقیم آسٹریا کے سفیر، تامل ناڈواور پنجاب کے گورنر، برطانیہ میں غانا کے سفیر، برطانیہ میں مقیم مراکو کے سفیر، تنزانیہ، الجیریا، ملیشیا، آبوری کوسٹ کے سفراء ، سعودی عرب میں مقیم بھارت کے سفیر اور چیف جسٹس پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ قابل ذکر ہیں۔ مختلف ممالک کے وزراء، یو نیورسٹیوں کے جانسلرس، ڈاکٹرز ، وکلاء اور دانشوران ان کے علاوہ ہیں ۔تفصیل درج کرنے کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ د نیا کی عظیم لائبر بریوں اور ہوٹلوں میں جوقر آن

مسجداحدیہ جایان: جایان میں ناگویا کے مقام پرایک عظیم عمارت کوفی الحال مسجد کے طور پر استعال

کیا جار ہاہے۔

نوات: عالمگيرمسا جداحديد كي فهرست آخري فہرست نہیں ۔اس فہرست کوایک نمونہ مجھنا جا ہے ۔ اشاعت قرآن حضرت خليفة الشيح

الثالث كے زمانة مبارك میں

تفسيرصغيرعكسي ١٩٢٧ء ميں دوبارہ شالُع ہوئی جو که نایاب ہو چکی تھی۔

تفيير سورة فاتحه فرموده حضرت مسيح موعود عليه السلام ١٩٦٩ء ميں پہلى مرتبه شائع ہوئى۔

خلاصه مفصل تفسير القرآن انگريزي: ١٩٦٣ء میں مفصل تفسیر القرآن انگریزی پانچ جلدوں میں جو تین ہزارتین صدصفحات پرمشمل تھی شائع ہوئی۔ پھراس تفسير كاخلاصه جوقريبًا ذيرُ مصفحات يمشمل ١٩٦٩ء میں شائع ہوا۔

جرمن، انڈ ونیشین اور ڈینش تراجم : پیرزاجم بھی وقتًا فوقتًا ان مما لك سے شائع ہوتے رہے ہیں

قرآن مجید کے ترجے کا دوسرا ایڈیشن اے91ء میں یا کستان میں اور جون ۱۹۸۱ء میں مشرقی اور وسطی افریقه میں شائع ہوا۔

تفسيرصغير: نفسيرصغير كاايك اورايديشن ١٩٤١ء میں جلسہ سالانہ پرشائع ہوا۔

ڈچ ترجمہ قرآن مجید: ۱۹۲۸ء میں اس کا دوسرا ایڈیشن پاکستان سے شائع ہوا۔ لوگنڈ اتر جمہ قرآن کریم: پوگینڈ امیں بولی جانے

مىجدلىگوس (افريقه) ۲۰۱۰گست ۱۹۸۰ ء کو الگوس میں دومساجد کاا فتتاح ہوا۔

مىجدىپين: اس عظيم الثان مىجد كاسنگ بنياد حضرت خلیفة الله الثالث رحمه الله نے ۹ را كتوبر . ۱۹۸۰ء کو رکھا اور ۱۰ ستمبر ۱۹۸۲ء کو حضرت خلیفة المسى الرابع نے اس كا افتتاح فر مايا۔

مىجدىما ۇتھ آل وېرمنگھم: ١٩٨٨ كتوبر • ١٩٨٠ ء

کوان ہر دومساجد کا افتتاح ہوا۔ مسجد نور اوسلو: حضرت خلیفۃ اسلے الثالث نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں سب سے پہلی مسجد كاافتتاح مكم اگست • ١٩٨٠ ء كوفر مايا \_

مسجد ناصر (گیمبیا) ۴ مئی ۱۹۸۱ء کو احدییه سينڈري سکول گيمبيا کي مسجد ناصر کا افتتاح ہوا۔

مسجد احدید بھا گلپور: مارچ ۵ ۱۹۷۵ء کو اس کا ا یک حصه مکمل ہوا۔

مسجد احدیه کینیا: ۱۹۷۵ء میں مشرقی افریقه میں اس کی تعمیر شروع ہوئی ۔

مىجدمحمود آباد كيرنگ (اژبيه): ستمبر ١٩٧٥ کومکمل ہوئی جس کی حبیت و قارعمل کے ذریعہ ڈالی

مىجداحدىيە گىمبيا: ايرىل ۲ ۱۹۷ء میں گرپیلسی اورثمالی میں دومسا جد کا سنگ بنیا در کھا گیا۔

مسجد احمدیه منا: نائجیریا میں اس مسجد کا افتتاح جولائی ۲ کے 19ء میں ہوا۔

مسجد احمدید بڈھانو (یونچھ جموں) ۲۸ مارچ ے ۱۹۷۷ء کواس مسجد کا سنگ بنیا در کھا گیا۔

مسجد احديد سيراليون: جولائي ١٩٧٥ء ميں یہاں ایک مسجد تغییر ہوئی۔

مسجد محمود فجی: نومبر ۱۹۲۵ء کواس مسجد کا سنگ بنيا دركھا گيا۔

مسجد احدید کوئلون ( مالا بار ) اکتوبر ۸ ۱۹۷۸ و کو ال مسجد كاا فتتاح ہوا۔





مجید ہزاروں کی تعداد میں رکھوائے گئے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ریکارڈ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور رحمه الله کے دورِسعید کواشاعت قرآن اور تعلیم القرآن سے خاص تعلق رہا ہے۔

# دياراتبليغ جن كااجراء

# حضورر حمداللد کے دورسعید میں ہوا

احمد بيه جو بلي بإل حيدر آباد جولا ئي ا ١٩٧ء ميں از سرِ نوتغمیر ہوئی ۔اس کا سنگ بنیا دحضرت صاحبز اوہ مرزا وسيم احمد صاحب في ركها اور جون ١٩٤٣ كواس كا

احدید ہاؤس کماسی: ۲۱رایریل ۱۹۷۰ء میں کماس (گھانا) میں احمد بیمشن ہاؤس کی دو منزلہ نئ عمارت کی تغمیر۔

۲۲رار یل ۱۹۷۰ء میں احد پیمشن ٹیجی مان ( گھانا) کی ممارت کاسنگ بنیا در کھا گیا۔

مئی ۵۷۹ء میں میلایالیم تامل ناڈو میں ایک نے مشن ہاؤس' عبدالرحیم' کا قیام عمل میں آیا۔

مهراریل ۱۹۷۷ء کو تنزانیہ کے جنوبی صوبہ نيوالا ميںمشن ہاؤس کا قيام عمل ميں آيا۔

سانومبر ۱۹۷۸ء کو احدید دار التبلیغ مدراس کا افتتاح حضرت مرزا وسيم احمد صاحب رحمه الله نے

٢ مارج ٩ ١٩٤٤ء كوقر طبه (سبين) ميں نے مثن ہاؤس کا قیام ہوا۔

احدييه مشن ماؤس انڈونیشیا : ۱۹۷۹ء میں اعْدُونيشامين ايك مثن ہاؤس كا قيام \_

• ٣ ستبر • ١٩٨ كوبرطانيه مين بمقام ہڈرز فيلڈ ایک مشن کا قیام ہوا۔

• ٣ ستمبر • ١٩٨ ء كو برطانيه مين بمقام مانچسٹر فيلذا يكمشن كاقيام ہوا۔

• ٣ ستبر • ١٩٨ ء كوبرطانيه مين بمقام بريد فوردُ فیلڈا یک مشن کا قیام ہوا۔

۱۸ ستمبر ۱۹۸۰ء کو برطانیه میں بمقام ساؤتھ آل فیلڈا یک مشن کا قیام ہوا۔

۱۸ ستمبر ۱۹۸۰ء کو برطانیه میں بمقام برمنگھمایک مشن کا قیام ہوا۔انگلینڈ کے ان تمام مشنوں کا افتتاح حضور رحمه اللدنے بنفس نفیس فر مایا۔

١٦جولائي ١٩٨٠ء كو بين الاقوامي الهميت كے حامل ٹاٹاسٹی جمشیر پور میں احدید سلم مشن قائم ہوا۔ بھوبنیثور میں بھی ایک مشن حضور کے دورِسعید میں جاری ہوا۔

• ۱۹۸ء میں جایان کے شہرنا گویا میں ایک نہایت ہی خوبصورت نوتعمیر مکان برائے احدیث سنرخر بدا گیا۔ • ۱۹۸ء میں کینیڈا کے کیلگیری مقام پر جالیس ا يكرز مين مشن ہاؤس كيلئے خريدى گئی۔ اگست • ۱۹۸ء کواس مشن ہاؤس کا قیام اوسلومیں

عمل میں آیا۔ سویڈن کے شہر گوٹن برگ میں ۲ ۱۹۷ء میں مشن

ہاؤس کا قیام عمل میں آیا۔ قیام عمل میں آیا۔

سكول وكالج جوحضور كے زمانه ميں تغمير

ہوئے اور نہایت کا میابی سے چل رہے ہیں تعليم الاسلام سنڈ ہے سکول: ١٩٢٧ء میں اس سكول كا آغازسا وتهوآل ميں كيا گيا۔

سیکنڈری سکول:افریقہ میں جورو جماعت میں پیہ سکول قائم ہوا۔

آج بواد ڈے سکول: نا یجیریا کے ایک اہم شہر آج بوادو ہے میں وہاں کی ترقیاتی کوسل نے ایک سو بیس ایکرز مین سکول اور ہیلتھ سنٹر کیلئے بطور عطیہ دی۔

نفرت جهال گرلز اکیڈمی 'وا' (غانا): کیم نومبر + ۱۹۷ء میں مغربی افریقنہ میں وا (غانا) کے مقام پر نصرت جہاں گرلز اکیڈمی کا ایک سینڈری سکول کھولا گیا اس طرح دوسرااسکول خو مینه (غانا) میں کھولا گیا۔

سینڈری سکول باتھرسٹ (گیمبیا): ۱۳مئی • ۱۹۷ء کو گیمبیا کے دارالحکومت باتھرسٹ کےمضافات میں حضور ؓ نے این دست مبارک سے ایک سیکنڈری سکول کاسنگ بنیا دنصب فر مایا۔

احدید ہائر سینڈری سکول مناکے: ۱۸ جولائی ا ۱۹۷ء کو نائیجیریا میں مناکے مقام پر ایک احدیہ ہائر سینڈری سکول کا افتتاح نا ئیجیریا کے ایجوکیشن کمشنرنے

سینڈری سکول روکو پور: (سیرالیون) سیرالیون (مغربی افریقه) میں روکو پورسیکنڈری سکول کا افتتاح اس صوبہ (شالی) کے پریذیڈنٹ منسٹر نے سم ستمبر

فضل عمر احدیه سیکنڈری سکول گساؤ: ۳۱مار چ ۲ ۱۹۷۲ء میں نا ئیجیریا میں نارتھ ویسٹرن سٹیٹ میں گساؤ مقام پرایک فضل عمراحمه بیرسینڈری سکول کا سنگ بنیا د ۱۹۲۱ء میں کو بن ہیگن کے مقام پرمشن ہاؤس کا ' سٹیٹ کے ایجویشنل کمشنرحاجی ابراہیم گساؤنے رکھا۔ مغربی افریقه میں 11 تعلیمی سنٹر: نفرت جہاں سكيم كے تحت مغربی افریقه میں گیارہ تعلیمی سنٹرز کا قیام

ناصر الدين احديه سيكندُري سكول: نا يُجيريا ميس سنا مقام پر ناصر الدین احدیه سینڈری سکول کا اجراء

نفرت گرکز ہائی سکول: ستمبر ۱۹۷۱ء کو گیمبیا باتفرسك مين نفرت بائي سكول كااجراء موا\_

تتمبر ا ۱۹۷ء میں سیرالیون میں بمقام روکو پوڑ سينذري سكول كااجراء بوا

ستمبر • ١٩٧ء: غانامين بمقام فومينه سكول كااجراء





ستمبر ا ١٩٤٤ء ميں غانا ميں بمقام سلاگا سكول كا

ستمبر ۱۹۷۲ء میں غانامیں بمقام سوکو لے سکول کا 15,19961

۲ ۱۹۷۲ء میں غانا میں بمقام مائسن سکول کا اجراء

۱۹۷۲ء میں غانا میں بمقام ایباچرسکول کا اجراء

ا ١٩٤٤ء مين نا يجيريا مين بمقام گساؤنصرت جہاں سکیم کے تحت کھلنے والے سب سے پہلے سکول کا

ستمبر ۱۹۷۱ء میں گیمبیا باتھرسٹ میں احمد بیسکول خصوصی انعامات کا اعلان فرمایا۔

٢٣ جون ٢ ١٩٤ء كونا يُجيريا مين بمقام اميشه سکول کی عمارت کاسنگ بنیا در کھا گیا۔

٣ متبر ١٩٤٦ء كوسالو ب لائبيريا ميں احديث سكم بإئی سکول کی عمارت کا افتتاح ہوا۔

١٩ را كتوبر ٩ ١٩٤ء كو احمدييه بإنى سكول اليكنسلے كا

١٢ مارج ١٩٨١ء كونا يُجيريا مين احديد ما كي سكول ادنڈ ا کا افتتاح ہوا۔

نفرت گرلزا کیڈمی (غانا) ستمبر • ۱۹۷ء میں اس كاقيام عمل مين آيا-

مارچ ۱۹۹۷ء میں مشنری ٹریننگ کا کج غانا کا افتتاح ہوا۔

احدید سینڈری سکول فری ٹاؤن: مئی ۱۹۲۷ء میں اس سکول کا سنگ بنیا دسیر الیون میں رکھا گیا۔

منکبی (سیرالیون) ۲ ستمبر ۱۹۷۷ء کوسنگ بنیاد

رکھا گیا۔ مسلم گرلز سینڈری سکول منگبی: ۱۰ ستمبر ۱۹۷۶ء كوثمبو ذومقام براس كالجراء بوا-

احدیه مشنری کالج انڈونیشیا: ۱۹۸۲ء میں اس

# تعليمي منصوبه

# اوراس کے حیرت انگیزنتائج

۲۷ مارچ ۱۹۷۹ء کوحضور نے جماعت کوسائنسی میدان میں بلندیوں پر پہنچانے کے لئے عظیم پروگرام کا اعلان فرمایا اوروخا کف کمیٹی کی تشکیل فرمائی حضور ؓ نے نوبل انعام یافته سائنسدان ڈاکٹرعبدالسلام کواس کمیٹی کا صدرنامزدفر مایا۔ پھرحضور ؓ نے کارچ • ۱۹۸ءکو بمقام كراجي نمايال بوزيش حاصل كرنے والے طلباء كيلئے

# میانه کلینک میانه کلینک

# جوحضور کے زمانہ میں تغمیر ہوئے

ہیلتھ کلینک آج بوادڑے: نائیجیریا کے ایک شہرآ ہے بوادڈ ہے میں وہاں کی ترقیاتی کوسل نے ایک سوبيس ايكرز مين هيلته سنثراور سكول كيلئے بطور عطيه دی۔ ميلته سينشر غانا (كوكونو) كيم نومبر ١٩٤٠ و غانا کے ایک قصبہ کو کوفو میں ایک ہیلتھ سینٹر کا افتتاح ہوا۔

ہیلتھ سینٹر غانا (اسکوار لے) میکممارچ اے19ء کو غانا کے ایک دوسرے ہیلتھ سنٹر کا افتتاح ہوا۔

احدید نفرت جہاں ہیلتھ سینٹر سیرالیون: ۳ جولائی ۱۹۷۱ء کوسیرالیون میں ایک احدییہ میکتھ سنٹر کا افتتاح سیرالیون کے وز برصحت نے کیا۔

احدیه هپتال مویشیان: (ماریشس) دسمبر ١٩٦٨ء ميں جانوروں كا ايك هيبتال تغمير ہوا جس كا افتتاح گورنر جزل ماریشس نے کیا۔

١٩٦٩ء ميں نائيجيريا ميں ايک وسيع ہيبتال کی تعمير ہوئی جس کاسنگ بنیا دگورنرآف کانوسٹیٹ نے رکھا۔ احدید میڈیکل سنٹر کمای (گھانا) سنومبر

• ۱۹۷ء کو کمای میں نصرت جہاں ریز روفنڈ سکیم کے تحت يهلے احد سيميذ يكل سنٹر كا افتتاح ہوا۔

نصرت جهال کلینک سیرالیون: ۴ دیمبر ۱۹۷۱ء کو سيراليون ميں نصرت جہاں كلينك كا افتتاح اس صوبہ کے پریذیڈنٹ منسٹرنے کیا۔

احديه كلينك نا يجيريا: ١٩ مئي ١٩٤١ء كونا يَجيريا میں کا بامقام پراحمہ بیکلینک کا اجراء ہوا۔

احمد بينصرت جهال كلينك: (ردكو پڙ) • ٢ جولائي ا ١٩٤ء مين سيراليون مين بمقام روكويره مين نفرت جہاں کلینک کا اجراء ہوا۔

احدييه سيتال فيجي مان: (غانا) ستمبر ا ١٩٤ ء كوگھانا میں احمد سے ہمیتال میچی مان کی افتتاحی تقریب عمل میں

احدیه میلته سنٹر کوکونو (غانا) کیم نومبر ۱۹۷۱ء کو غانا کے شہر میچی مان میں اس ہیتال کا افتتاح عمل میں

سویڈرو:۱۱راگست ۱۹۷۱ء کواس ہیلتھ کلینک کا

باتھرسٹ (گیمبیا) مکم نومبر اے9اء کواس ہیلتھ كلينك كاافتتاح ہوا۔

جوارا اور سالکین: اگست ۱۹۷۲ء کو گیمبیا کے مقام جوارااورسالکین کے ہیلتھ سنٹر کاافتتاح ہوا۔ سوما (گیمبیا) کیم اگست ۱۹۷۲ء کواس کلینک کا

گنجور( گیمبیا) کمی متمبر ۱۹۷۱ء کو اس کلینک کا

بوے بور (سیرالیون) مکم جولائی ۱۹۷۱ءکواس کلینک کاافتتاح ہوا۔

جورو(سیرالیون) مکم جون ۱۹۷۱ء کواس کلینک كاافتتاح ہوا۔

روكو پڑ (سيراليول) مكم اگست ١٩٤٢ء كواس كلينك كاافتتاح موابه



ا فتتاح ہوا۔

كاافتتاح ہوا\_

كابا(نا ئىجىريا) • ٢ مئى ١٩٧٢ء كواس كلينك كا ا فتتاح ہوا۔

ليگوس (نا يُجيريا) جون ١٩٤٢ء كواس كلينك كا

بواج بو (نا يجيريا) ١٦ ستمبر ١٩٤٣ء كو اس

ہیتال کا سنگ بنیا در کھا گیا۔ ابادان (نا يُجيريا) جولائي ١٩٧٥ء كواس كلينك كا قيام عمل ميں آيا۔

غانا: ٩ مارچ ٤ ١٩٤ ء كوغانا كے ايك مقام پراس کلینک کاا فتتاح ہوا۔

اموسان: ۲۵ فروری ۹۷ ء کو ہیلتھ سنٹر کا سنگ بنیا در کھا گیا۔

ليگوس: اگست ۸۰ ء کواس ہپتال میں توسیع کی غرض سے لیبارٹری اور آپریشن تھیٹر کی توسیع کی گئی۔ سبنكى (سيراليون) ٢٧ راگست ١٩٧٢ء كواس هبیتال کاافتتاح ہوا۔

## ستاره احمريت

الله تعالى كى عظمت وكبريائي كا آئينه دارايخ بابرکت دورخلافت کے آخری جلسہ سالانہ کے موقع پر ٢ ٢ دسمبر ١٩٨٢ ء كوحفرت خليفة المسيح الثالث رحمه الله تعالیٰ نے جماعت کوستارہ احمدیت سے نوازا۔حضور ؓ نے حضرت سيح موعودعليه السلام كي تصنيف لطيف تشتى نوح كا درج ذیل حواله پڑھا:

'' تم اپنے وہ نمونے دکھلا ؤجوفر شتے بھی آسان برتمهار بصدق دصفا سے حیران ہوجا نیں اورتم پر درود تجیجیںتم ایک موت اختیار کروتائمہیں زندگی ملے اورتم نفسانی جوشوں ہے اپنے اندر کو خالی کروتا خدااس میں

بگرو(نا یُجیریا) جنوری ۱۹۷۳ء کواس کلینک کا اُترے۔ایک طرف سے پختہ طور پر قطع کرواور ایک طرف سے کامل تعلق پیدا کرو۔خدا تمہاری مدد کرے۔ ا کارے(نا یجیریا) جنوری ۱۹۷۳ء کواس کلینک اب میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیالیم میری تمہارے لئے مفیدادرتمہارےاندرائی تبدیلی پیدا ہو کہ زمین کےتم ستارے بن جاؤاور زمین اس نور سے منورہوجوتہارے رب ہے تہہیں ملے۔'' يھرفر مايا:

'' بیرد مکھ کریڑھ کرغور کر کے اور دعا کر کے میں اس نتیجہ میں پہنچا کہ آج میں آپ کو'' ستارہ احمدیت'' دوں جونشان ہوان برگزیدہ احمد یوں کوجو پیدا ہوئے اور قیامت تک پیداہوتے رہیں گے۔'' (روز نامهالفضل ربوه ۲ جنوری ۱۹۸۲ء)

# خلافت رابعه كاتابناك دّور

1982 2003ء

٩ جون ١٩٨٢ء كوحضرت خليفة الشيح الثالث رحميه اللّٰہ کی وفات کے بعد ۱۰جون ۱۹۸۲ء کوحضرت الصلح الموعود كيمقرر كرده مجلس انتخاب خلافت كااجلاس بعدنماز ظهرمسجدمبارك مين زيرصدارت حضرت صاحبزاده مرزا مبارك احمد صاحب وكيل الاعلى تحريك جديد منعقد موا اور حضرت مرزا طاهر احمد صاحب كوخليفة أسيح الرابع منتخب کیا گیا اورتمام حاضرین مجکس نے انتخاب کے معاً بعد حضور کی بیعت کی ۔

حضور ۲۸ جولائی ۱۹۸۲ء کو پورپ کے دورہ پر روانہ ہوئے ۔ آپ کے پروگرام کا بڑا مقصد بیرونی مشنوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا اورمسجد بشارت سپین کا معینہ پروگرام کے مطابق افتتاح کرنا تھا۔اس سفر میں حضور ناروے ، سویڈن ، ڈنمارک ، جرمنی ، آسٹریا ، سوئز رلینڈ، ہالینڈ، سپین اور انگلستان کا دورہ کیا اور وہاں کے مشنوں کا جائزہ لیا۔سفر کے دوران اصلاح وارشاد مجلس عرفان کے علاوہ استقبالیہ تقاریب اٹھارہ پرلیس

کانفرنسوں اور زیورک میں ایک پبلک لیکچر کے ذریعہ الل بورپ كو بيغام حق پهنچايا - انگلستان ميں دو نځمشن ہاؤسز کا افتتاح کیا یورپ کے ان ممالک میں ہرجگہ حضور نے مجلس شوریٰ کا نظام قائم فر مایا۔ نیز حضور نے تمام ممالک کے احدیوں کو توجہ دلائی کہ وہ شرح کے مطابق لازمی چندوں کی ادائیگی کریں۔

۱۰ ستمبر ۱۹۸۲ء کوحضور نے مسجد بشارت سبین کا تاريخ سازا فتتاح فرمايا اورواضح كيا كهاحمديت كابيغام امن وآشتی کا بیغام ہے اور محبت و بیار سے اہل بورپ کے دل اسلام کے لئے فتح کئے جائیں گے۔مجد بثارت پیڈروآباد کے افتتاح کے وقت مختلف ممالک آنے والے قریبا دو ہزارنمائندون اور دو ہزار کے قریب اہالیان سپین نے شرکت کی ۔ ریڈ یو ٹیکی ویژن اور اخبارات کے ذریعہ مجد بشارت کے افتتاح کا سارے یوری بلکہ دوسرے ممالک میں خوب چرچا ہوا اور کروڑ وں لوگوں تک سرکاری ذرائع ہے اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔الحمدللہ علیٰ ذ الک<u>۔</u>

حضور نے اینے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کے فضل سے بورب میں اب ایس ہوا جلی ہے کہ اہل بورپ دلیل سننے کی طرف ماکل ہورہ

حضور رحمه الله ۲۲ راگست ۱۹۸۳ ء کومشرق بعید اورآ سٹریلیا کے دورہ کیلئے تشریف لے گئے اوراس دورہ میں • سمتمبر ۱۹۸۳ء کو آپ نے آسٹریلیا کے بلیک ٹا وَن شہر میں مسجد الہدیٰ کا سنگ بنیا در کھا اور اے اس علاقه میں اشاعت اسلام اور اشاعتِ قر آن کا بہت بڑا مؤثر ذرایے قرار دیا۔اس دورہ سے ہما راکتوبر ۱۹۸۳ء کوآپ واپس یا کستان تشریف لےآئے۔

۲۶راریل ۱۹۸۴ء کو حکومت پاکتان نے جماعت کے خلاف آرڈینس جاری کیا جس کے تحت جماعت کو اذان دینے اسلامی اصطلاحات استعال کرنے اور آ زادانہ طور پراینے عقائد کو پھیلانے سے

الاجون ۱۹۸۲ء : فلطین کے مظلوم

روک دیا گیا۔ چنانچہ اشاعت دین کے کام کو جاری و ساری رکھنے کیلئے ۲۹ راپریل ۱۹۸۴ء کوحفور رہوہ سے ہجرت کر کے برطانیہ تشریف لے گئے اور لندن میں قیام فرمایا۔ حضور کی زیر ہدایات اور آپ کی راہنمائی میں ساری دنیا میں اشاعت انوار قرآنی اور شمع ہدایت کو روشن کرنے کا کام انتہائی شاندار طریق سے کامیابی کے ساتھ جاری وساری رہا۔ اللہ تعالی نے آپ کواس عرصہ قیام میں جماعت احمد یہ پر برکات و انوار کی وہ بارش نازل کی کہ جسے شار کرنا مشکل ہے۔ ۱۹۸۹ء میں جو احمد یہ سے سالہ جشن تشکر کا سال تھا ایک لاکھ آٹھ ہزار افراد حلقہ بگوش احمد یت ہوئے ہیں اور یہ ایک ریکار ؤ افراد حلقہ بگوش احمد یت ہوئے ہیں اور یہ ایک ریکار ؤ کامیابی ہے جو اللہ تعالی نے حضرت خلیفۃ اسے الرابع کے دور خلافت میں ایک سال کے عرصہ میں عطافر مائی اور اس طرح فتو حات کا یہ شاندار سلسلہ جاری ہے۔

آپ کے دور خلافت میں حضرت میں موعود علیہ السلام کے الہام کے مطابق کہ' بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے' افریقہ کے علاقہ کے چار بادشاہ جماعت احمدیہ میں داخل ہوکر اس پیشگوئی کی سچائی کا مصداق ہے اور آپ کے دور میں ہی میں تیری تبلیخ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کا الہام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پورا ہوا اور وہ تنہا آواز جو بوری آب و تاب کے ساتھ پورا ہوا اور وہ تنہا آواز جو ایک سوسال پہلے قادیان کی گمنام بستی سے اٹھی تھی آج دور خلافت خاسہ میں ایک سوچورانو ہے ممالک میں دور خلافت خاسہ میں ایک سوچورانو ہے ممالک میں بھیل چی ہے۔

فدرت ثانیہ کے دورِرابعہ کی چندا ہم جھلکیاں

<u> ۱۹۸۲</u>

۱۰ جون ۱۹۸۲ء: حضور مسند خلافت پر فائز

ہے مسلم بیں

مسلمانوں کیلئے دعا کی تحریک۔ ۲۸ جولائی ۱۹۸۲ء: دورہ پورپ کیلئے روانگی۔ ۱۳۸۰ء: مسجد بشارت سپین کا افتتاح

۱۹۸۲ تا را کوبر ۱۹۸۲ء: مرکز سلسله میں کامیاب

۱۹۸۷ کتوبر ۱۹۸۲ء: بیوت الحمد منصوبه کا اجراء اوراس کے فنڈگی تحریک۔

۲۵ دسمبر ۱۹۸۲ء: مرکزی مجلس صحت کا قیام ۲۷ دسمبر ۱۹۸۲ء: قدرت ثانیه کے دوررابعه کا پہلا جلسه سالانه ، تعلیمی انعامی تمغه جات کی تقسیم کی آٹھویں تقریب۔

# <u> 190</u>س

۱۲ جولائی ۱۹۸۳ء: عید کے دن غرباء کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کی تحریک۔

۱۱جولائی ۱۹۸۳ء: قرآن کریم کے گور کھی ترجے کی اشاعت۔

۲۲ راگست ۱۹۸۳ء: دورہ مشرق بعید اور آ آسٹریلیا کے لئے ربوہ سے کراچی روائگی۔

• ٣ ستمبر ١٩٨٣ء: بليك ٹاؤن آسٹريليا ميں مسجد الهدیٰ کاسنگ بنياد۔

۱۹۸۳ تا راکتوبر ۱۹۸۳ء: کامیاب مراجعت۔ ۲۲ دیمبر ۱۹۸۳ء: جماعت احمد بیر کے ۹۱ ویں جلسہ سالا ندر بوہ میں اٹھارہ ممالک کے ستاسی نمائندگان نے شرکت کی۔

# 1914ء

۲ جنوری ۱۹۸۴ء: عرب بھائیوں کیلئے دعاکی خریک۔

۱۹۲ رابریل ۱۹۸۳ء: جماعت کے خلاف آرڈی نینس کا نفاذ۔

۲۹رابریل ۱۹۸۴ء: سفر یورپ کیلئے ربوہ سے روائگی۔

۱۹۸جون ۱۹۸۴ء: ٹلفورڈ (اسلام آباد) میں جماعت انگلتان کے ظیم تاریخی جلسہ کا انعقاد۔ دسمبر ۱۹۸۳ء: امریکہ میں ڈوئی کے شہرزائن میں جماعت احمد رہے کے مرکز کا قیام۔

## 1910

ایریل ۱۹۸۵ء: گلاسکومشن کیلئے عمارت کی ربید۔

۱۹۸۵ء: پاکستان کیلئے خصوصی دعاؤں کی تحریک۔

جون ۱۹۸۵ء: یورپی مراکز میں جماعت کی نمایاں قربانی۔دوکروڑ روپے سے زیادہ کی وصولی۔

۱۲ جولائی ۱۹۸۵ء: نستعلق کتابت کے کمپیوٹر کیلئے ڈیڑھلاکھ پونڈ کی تحریک۔

استمبر ۱۹۸۵ء: بالینڈ میں نے مرکز بیت النور کا افتتاح اینے دستِ مبارک سے فر مایا۔

۱۵ رسمبر ۱۹۸۵ء: بیلجئم میں نے مرکز کا افتتاح فرمایا۔

۱۱راکتوبر ۱۹۸۵ء: دستِ مبارک سے جماعت انگلتان کے نئے کرمزاسلام آباد کاافتتاح فرمایا۔

## ٢ ١٩٨٢ع

۲ راپریل ۱۹۸۷ء: لندن میں جدید کمپیوٹرازڈ پرلیس کا افتتاح اور نا تیجیریا میں تین مقامی باوشاہوں کا قبول احمدیت۔

دسمبر ۱۹۸۲ء: دورہ امریکہ کے دوران تین مساجد کاافتتاح اور پانچ مساجدِ کاسٹگ بنیاد۔

# ١٩٨٨ع

• اجون ۱۹۸۸ء: حضور رحمه الله کی طرف



ے دنیا بھرکے مکذبین ومکفرین کومباہلہ کا چیلنج۔

١٤١٨ عندرياكست ١٩٨٨ء: ضياء الحق صدرياكستان کی ہلاکت ۔ پاکستان میں خدا تعالیٰ کا ایک قہری نشان کا

# = 1919

۳۲ مارچ۱۹۸۹ء: جماعت احدید کے قیام پر سوسال بورے ہونے پر دنیا بھر میں احباب جماعت نے صد سالہ احمد سے جش تشکر پورے جوش خروش سے

٩ تا ١١ راكست ١٩٨٩ء: اسلام آباد (ثلفورد) ميں جماعت احدبيا نگلتان كاعظيم الثان جلسه اور متعدد حکومتوں کے نمائندگان کی شمولیت۔

استدمبر ۱۹۹۸ء: رمضان المبارك كے درس القرآن میں سید الاستغفار بکثرت برصنے کی احباب جماعت كونكقين \_

کیم جنوری ۱۹۹۹ء: دنیا کو فضول خرچی سے کابیہ پہلا دورہ تھا۔ بچانے کیلئے جہاد کی تحریک۔

> ۱۲ فروری ۱۹۹۹ء: آیت الکری کے فضائل اور اس میں موجود مضامین کا نہایت روح پروربیان \_

۱۹۹۸ متبر ۱۹۹۸ء: عمل الترب برتمام احدی سائنسدانول كوتجربات اوراسے سائنسی بنیا دول پر ثابت کرنے کی تحریک۔

١٩٩٨ء: جلسه سالانه قاديان كے اختتا می خطاب میں تمام غیر احمدی ملاؤں کو ایک ایک کروڑ رویے کا انعامی چیلنج اگروہ عیسی سے کوزندہ آسان سے اتاردیں۔ ۵ مارج ۱۹۹۹ء: درود شریف کو بکثرت پھیلانے

۲۲ راگست ۱۹۹۸ء: جماعت کو قناعت اختیار کرنے کی اہم تقیحت۔

۱۲ مئی تا ۲۴ مئی:حضورا قدس کا دوره جرمنی -۲۳راریل ۱۹۹۹ء: جماعت کے شہداء

پرخطبات کاسلسلہ۔

١٩٨٩ء: صدساله جشن تشكر كے موقع يرحضوركا ويذيوريارد شده بيغام تمام عالم مين مشتهر كيا كيا\_ ٢٩ جولائي ١٩٩٩ء: انٹرنیشنل تربیتی سیمینار سے

۵ نومبر ۱۹۹۹ء: حضور تے حضرت سیدہ ام متین مريم صديقه صاحبرم حضرت خليفة أسيح الثاني رضي الله عنہا کی نماز جنازہ غائب لندن میں پڑھائی۔

١٩ را كتوبر ١٩٩٩ء: حضور في مورون (سرے) برطانیے کی دوسری مسجد "مسجد بیت الفتوح" (جو بورپ کی سب سے بروی مسجد ہے) کا سنگ بنیاد

ا سمارج ٠٠٠: احمد يول كوشهد كے متعلق شخفيق

کی تحریک۔ ١٩ جون • • • ٢ ء:حضور نے انڈونیشیا کے تاریخی سفر پرروانہ ہوئے۔انڈونیشیا کی تاریخ میں کسی جھی خلیفہ

۲۳ جون ۲۰۰۰ء: انڈونیشیا کی سرزمین پرحضور " كايبلا خطبه جمعه

• ٣جون • • • ٢ء: انڈونیشیا کی سرز مین پرحضور کا دوسرا خطبہ جمعہ بمقام پارنگ (جکارتہ) سات زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔

۵جون ۲۰۰۰ء: جرمنی میں سومساجد سکیم کے تحت تعمیر ہونے والی کہلی مسجد ' بیت الحمد' کا حضور نے نمازية ها كرمسجد كاا فتتاح فرمايا ـ

١٦ رايريل ١٩٩٩ء: صاحبزاده مرزاغلام قادر صاحب کی شہادت کا ایمان افروز تذکرہ۔

# مسلم ثبلی ویژن احمه بیانٹریشنل

ا اجنوری ۱۹۹۰ء کے سال کو اللہ تعالیٰ نے بیہ عظمت عطا فرمائی کہ اسلام کے بصیرت افروز پیغام کو تمام دنیامیں پہنچانے کیلئے اور اسلام کی خوبیوں کوتمام دنیا پر واضح کرنے کیلئے جماعت احمد بیکوا پناسیٹلائٹ ٹیلی

ویژن چلانے کی توقیق ملی ۔ الحمد لللہ ۔ اس سے قبل سیطلا ئٹ کے ذریعہ حضور کا خطبہ اس جولائی سے نشر ہونا شروع ہو چکا تھا۔

# خلافت رابعہ کے دور کی عظیم برکت:ایم تی اے کاسفر

کیم جنوری ۱۹۸۵ء ناورے کے سٹیٹ ریڈ یو سنیشن سے جماعت احدید کامستقل پروگرام نشر ہونا

۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء: احمدیت کی دوسری صدی کا ببهلا خطبه جمعه ماريشس اورجرمني ميں بذريعه تيلي فون براه راست سنایا گیا۔

۱۸ جنوری ۱۹۹۱ء: حضور کا خطبه انگلتان سمیت چهممالک میں سنایا گیا۔ یعنی جایان ، جرمنی ، ماریشس ، امریکهاورڈنمارک۔

٢٣ جون ١٩٩١ء: حضور رحمه الله كا خطبه عيدالاضحيه چوہيںمما لک ميں سنا گيا۔

جولائی ۱۹۹۱ء: جلسه سالاندانگلتان پر حضور کے خطبات گیارہ ممالک میں براہ راست سنے گئے ان کا

جولائی ۱۹۹۲ء: جلسه سالانه انگلتان براه راست ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔

ا ۲ راگست ۱۹۹۲ء: حضور کے خطبات جمعہ سیٹیلا ئٹ کے ذریعہ حیار براعظموں میں نشر ہونا شروع ہوئے یعنی یورپ،ایشیاء،افریقد،آسٹریلیا۔

ے جنوری ۱۹۹۴ء سے با قاعدہ مسلم تیلی ویژن احمد بیرانٹرنیشنل کی روزانہ سروس کا آغاز ہوا اور پورپ ميں تنين گھنٹے روز انہ اور ایشیاء اور افریقہ میں روز انہ بارہ تھنٹے پروگرام نشر ہونا شروع ہوئے۔

سکیم ایریل ۱۹۹۲ء: اس تاریخی دن ایم ٹی اے انٹرنیشنل کی چوہیں گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوا۔اس





موقعہ برلندن میں ایک بہت ہی پرمسرت تقریب منعقد ہوئی جس میں حضور ؓ نے خطاب فر مایا اور ایم ٹی اے کی تاریخی مقاصد اور در بیش مشکلات اور افضال الہی پر جذب و کیف کے عالم میں وجد آ فریں خطاب فر مایا ۔ یہ خطاب تمام دنیا کی جماعتوں نے براہ راست سنا اور اس دن کوجشن کے طور پرمنایا۔

الاجون ۱۹۹۱ء: اس نادر نظام نے ایک اور اہم موڑلیا ۔ حضور کے سفر کینیڈ ا کے موقع پر دوطر فہ را بطوں کا سلسلہ شروع ہوا اس طرح کہ انگلتان میں حضور کا خطبہ نشر ہور ہاتھا اور لندن کی تصاویر کینیڈ اپہنچ رہی تھیں اور تمام دنیا کے احمد کی ان دونوں تصاویر کوبیک وقت د کھے کر متام دنیا کے احمد کی ان دونوں تصاویر کوبیک وقت د کھے کر

''گذشته ایک موقعہ پر میں نے جماعت سے بیہ گذارش کی تھی کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ دن آئیں گذارش کی تھی کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ دن آئیں گے بس گے جب ہم دوطرفہ ایک دوسرے کو دیھے میں گے بس آج کے مبارک جمعہ سے اس دن کا آغاز ہور ہا ہے اس دفت انگلتان میں مختلف مراکز میں بیٹھے ہوئے احمدی ہمیں دیھر ہے ہیں اوران کی تصاویر یہاں پہنچ رہی ہیں اور بیک وقت ہم ایک دوسر کے کود کھے سکتے ہیں۔''

# صدساله تقريبات

خلافت رابعہ کے دور کو بیا ایک امتیاز بھی حاصل ہے کہ بید دورسیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دور ماموریت ۱۸۸۲ء کے عین سوسال بعد بعنی 1۹۸۲ء کے دور ماموریت ۱۹۸۲ء کے عین سوسال بعد بعنی دور 1۹۸۲ء سے شروع ہوا۔ اس لحاظ سے اس مبارک دور خلافت میں درج ذیل صدسالہ تقریبات منعقد ہوئیں۔ کا ۱۹۸۲ء میں مصلح موعود کی پیشگوئی کے پورے ہونے کی سوسالہ تقریب۔

ہ ۱۹۸۹ء میں جماعت احمدیہ کے قیام پر سوسال پورے ہونے پر جماعت نے نہایت شاندار عالمیں جشن تشکر منایا۔

🖈 ۱۹۹۱ء میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود

علیہ السلام کے دعویٰ مسحیت پر اور جلسہ سالانہ پر سوسال
پورے ہونے پر حضور رحمہ اللہ بنفس نفیس ہندوستان
تشریف لائے اس طرح تقسیم ہند کے بعد ہم سمال
بعد کسی خلیفہ کو بہلی بار قادیان آنے کی تو فیق عطا ہوئی۔

۱۹۹۳ کو پیشگوئی کسوف وخسوف پرسوسال مریمه نیره جراع در مناه مناه مناه تا

پورے ہونے پر جماعت نے صدسالہ تقریبات منعقد کد

۱۹۹۲ء میں کیکچر'' اسلامی اصول کی فلاسفی'' کی صدسالہ تقریب منائی گئی۔

# تراجم قرآن مجيد

خلافت رابعہ کے مبارک دور میں دنیا کی ۵۳ ۵۳ زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ شائعکیا گیا۔

# حضور كي معركة الآراء تصانيف

چنداہم کتب کے اساء ذیل میں دئے گئے ہیں۔ ۱- خلیج کا بحران اور نظام تو۔

Islam response to -r contemporaryissue

۳- ذوق عبادت اورآ داب دُعا۔

س- حوا کی بیٹیاں اور جنت نظیر معاشرہ

۵- كرچىشى فرام فىكىش ئوفكشن

٢- زهق الباطل

Absolute Justice -4

٨- هوميو بيتضي لعنى علاج بالمثل

٩- ريويشن ريشنالي نالج ايند ترته

# عالمي درس القرآن

۱۲ فروری ۱۹۹۳ء کادن ہمیشہ یاد گار رہے گا کیونکہ اس روز حضور اقدس نے عالمی درس القرآن کا آغاز فرمایا۔

## 1994

۲ جنوری: جادا انڈ ونیشیا میں'' اسلامی اصول کی فلاسفی'' کے سلسلہ میں شاندار جلسہ ایک ہزار افراد کی شمولیت۔

۱۰ جنوری:حضور کی طرف سے مخالفین کومباہلے کا چیلنج دیا گیا۔

اا جنوری کو ماہ رمضان میں عالمی درس القرآن کا آغاز۔

اپریل میں جنوبی سرگودھا میں آٹھ احدیوں کی گرفتاری۔

۲۶ مئی: پتوکی شهر میں دو احمد یوں کو دکان میں آیت لکھنے برگرفتار کیا گیا۔

جون: ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہ گذشتہ دو سال میں ۱۷راحمہ یوں کوئل کیا گیا۔

• سارا کتوبر: ڈاکٹرنذ ریاحمدصاحب گوجرانوالہ کی شہادت۔

۱۹ تا ۲۲ نومبر: ٹریسٹ اٹلی میں عبد السلام یادگاری کانفرنس، حضور ؓنے خصوصی بیغام بھیجا۔

#### £1991

۸ فروری کومکرم میاں محمد اکبرا قبال صاحب کی یوگنڈ امیں شہادت۔

۸امئ: جماعت کےمعروف شاعر عبید الله علیم صاحب کی وفات ب

ا ۳جولائی تا ۲ راگست: برطانیه کا ۳۳وال جلسه سالاند

۹ نومبر کو قادیان میں جدید ہمپتال کا سنگ بنیاد اگیا۔

۸ انومبرکو پاکستان میں پنجاب اسمبلی نے ربوہ کا نام بدلنے کی قرار دادمنظور کرلی۔ پہلے'' نواں قادیان' بعد میں'' چناب گر'' کا نام منظور کرلیا گیا۔





۲۵ نومبر کوحضور کی تحریک پرجرمنی میں سو بیوت الذكرسكيم كے تحت بہلی مسجد كاسنگ بنیا در كھا گیا۔

١٨٩١ء ميں حضرت مسيح موعود عليه السلام كو الهام ہوا کہ'' با دشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے'' اب تك بدالهام كل بار بورا موا ـ ۱۹۹۸ء ميس ايك نل شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوا جب افریقہ کے ہیں با دشاہ احمدیت میں داخل ہوئے۔

## ۶1999 ع

۲۲ فروری: حضور ی نے ۵۰ سے گھنٹے کی کلاسز ذربعه كترجمة القرآن كادوركممل كرديا

۱۲ رايريل خاندان حضرت مسيح موعود عليه السلام کے سلے فرد مکرم صاحبزادہ مرزا غلام قادر صاحب کی

٣٣ رايريل: حضور نے را ومولی میں جان دينے والے احدیوں کے حالات پرمشمل سلسلہ خطبات

• ۱/۱۰ بریل: حضرت صاحبز اده مرزامسروراحمه صاحب ناظراعلیٰ و دیگر تنین احمدی ایک جھوٹے مقدمہ میں گرفتار کر لئے گئے۔ ۱۰ مئی کور ہائی ہوئی۔

اا راگست کوسورج گرہن کے موقع برحضور نے پہلی بارلندن میں نماز کسوف پڑھائی۔

٢٢ راكست كوفيصل آباد مين احديد عبادت گاه بیت الا مان میں احمد یوں کوعبادت سے روک دیا گیا۔

• استمبر حضور انور نے بیاری کی وجہ سے دو ہفتوں کے تعطل کے بعد" فرائیڑے دی مینتھ" خطبہ

تتمبر: ہیونٹی فرسٹ کے تحت برطانیہ میں خدمت خلق بن فوڈ کے پیکٹ بھجوائے گئے۔

١٨ را كتوبر: كعلنا بنگله دليش ميں احمد بيمسجد ميں بم دهما كه بهوارسات احمدى شهيد بهو كئے۔

۹ جنوری: جرمنی میں ۱۰۰ بیوت الذکر سکیم کے تحت پہلی مسجد وللیش کا افتتاح ہوا۔

۱۸ جنوری: فیصل آباد کے احمدی سرجن ڈاکٹر سمس الحق طیب کی شہادت ۔

الم مارج: خطبه الہاميہ كے سوسال مكمل ہونے پر حضورنے خطبہ جمعہ ارشا دفر مایا۔

١٥ رايريل: لدهيانه مين مولوي عبد الرحيم صاحب کی شہادت۔

٨ جون: مكرم چومدري عبد اللطيف صاحب شهادت.

اتھوال کی شہادت ۔

19 جون تا کا جولائی:حضور نے انڈونیشیا کا دورہ یارخان کی شہادت۔ فرماياتسى بهى خليفه كابيا نثرويشيا كابيهلا دوره تھا۔

۱۱-۱۲ راگست: کوشهر زائن میں جماعت کی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہوا جو ڈوئی کی ہلاکت کے نشان کے سلسلہ میں تھی۔

۲۱ را کتوبر: گولار چی ضلع بدین کی احمد بیمسجد پر مخالفین کی طرف ہے قبضہ۔

• ٣٠ الأكتوبر: گفتياليال كي احديد مسجد ير فائرنگ ك كئى جس سے يانچ احدى شہيد ہوگئے۔

شہادت ،مسجد بھی نذراتش کی گئی۔

### er ++1

حضور فی کی کہ اکیسویں صدی عیسوی میں دنیا کی ۱/۱ آبادی تک احمدیت کا پیغام

۲۲ جنوری: مجرات (بھارت) میں زلزله آیا اور جماعت کی طرف سے امداد کی گئی۔ المارج: ایم فی اے کی ڈیجیٹل نشریات کا آغاز

١٢ مئى كوضلع سيالكوث مين ايك مسجد مسمار كى گئى-۲۲ جون میں انڈ و نیشیا میں مکرم یا پوحسن صاحب

کی شہادت ۔ ۲۲ راگست: سید والاشیخو بوره میں احمد بیمسجد نذر

آتش کردی گئی۔

نومبر: بینن حکومت نے مکرم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے اعزاز میں یا دگاری ٹکٹ شائع کیا ١٠ مئي: بنديال كالوني كونكي بإكستاني تشمير ميس احدیہ مسجد کی تعمیر روک دی گئی۔

کیم تنمبر: مکرم مقصود صاحب آف فیصل آباد کی

۵ انومبر: مکرم ڈاکٹر رشید احمد صاحب آف رحیم

## 5 r + + m

١٨ رايريل: حضورٌ نے اينے عہد سعادت كا آخرى خطبه جمعه صفات الهبيرمين يصفت خبير برارشاد فرمایا اور اسی روز مجلس عرفان میں بھی رونق افروز

١٩ رايريل: لندن وقت كے مطابق صبح ساڑھے نو بج حضور اپنی رہائش گاہ پرحرکت قلب بند ہونے کی • انومبر: تخت ہزارہ میں پانچ احمد بول کی وجہ سے اپنے مولی حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔

خلافت خامسه كابابركت وور

# ۳۰۰۲ء سے جاری

۲۲ رایریل: نماز مغرب وعشاء کے بعد مجلس انتخاب خلافت كااجلاس مسجد فضل لندن ميس منعقد موايه حضرت صاحبزاده مرزامسروراحمه صاحب خليفه خامس

ہوئے۔ ۲۳ راپریل: حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ٹلفورڈ اسلام آباد میں خطاب عام

کے بعد بیعت لی ۔ پھر آپ نے حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمه الله تعالى كى نماز جنازه برهائي اور ثلفور ۋ اسلام آبادیں حضور کی تدفین کے بعد قبر پردعا کروائی۔ سلمئي كوحضرت خليفة السيح الخامس ايده الله تعالى کے دور میں تاریخی شہرمیونسٹر میں پہلی مسجد' المومن' کا افتتاح عمل میں آیا۔

جایان کے ۲ سویں جلسہ سالانہ میں حضور نے مکرم عطاءالمجیب راشد صاحب کوبطور نمائندہ بھجوانے کا

ا جولائی:حضور انورمسجد بیت الفتوح موردن لندن میں برطانیہ کے واقفین نو اور واقفات نو کے 🗀 اجتماع میں رونق افر وز ہوئے۔

٢٥ تا ٢٧ جولائي: خلافت خامسه كا پهلا جلسه سالا نه برطانيه منعقد هوا\_

اگست:حضورانور نے ہدایت فر مائی که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا انگریزی میں پورانا م لکھا کریں۔

۲۰ راگست تا ۱ سرراگست : حضور انور نے دورِ خلافت كايبلا دوره جرمنى فرمايا

ا ٣ راگست كو بالينڈ ہوتے ہوئے فرانس تشريف کے گئے ۔خلافت خامسہ کا پہلا جلسہ وہاں منعقد ہوا۔

٤ ستمبر كوآب كااختنا مي خطاب موا

سراکتوبر: کو حضور انور نے انگستان میں جماعت كى دوسرى عظيم الثان مسجد "بيت الفتوح" كا خطبه جمعه کے ساتھ افتتاح فر مایا۔

۲۵ نومبر کومسجد فضل لندن میں رمضان المبارک میں پہلا درس القرآن دیا۔

۲۷ تا ۲۸ دسمبر: قادیان میں خلافت خامسه کا يهلا اور قاديان كا ١١٢ وال جلسه سالانه منعقد مهوا \_حضور نے ایم ٹی اے کے ذریعہ سے خطاب فرمایا۔امسال ۱۸ منی جماعتیں قائم ہوئیں ۔ ۲۲۲مساجد اور ٢٨١ تبليغي مراكز كالضافية بواب

كيوبامين احمديت كانفوذ موا

## s r + + p

۹ جنوری: حکومت بنگله دلیش نے ۹ جنوری ۳۰۰۲ء سے جماعت احمد <sub>س</sub>ے کی تمام ترمطبوعات بشمول بنگلہ زبان میں جماعت احدید کی طرف سے شائع کردہ ترجمه قرآن پر پابندی لگادی۔

۲۰ مارچ: Koforidua کی مسجد کے سنگ بنیاد بر دعا فرمائی اور مسلم هومیوکلینک اور طاهر ہومیونمیلیکس کا معائنہ فرمایا۔

۲۱ مارج: اشانتی کے سب سے بڑے بادشاہ کے محل تشریف لے گئے۔

۲۳ مارج: احاطه جامعه احمدیه ربوه کے جدید ا کیڈمیک بلاک کاسنگ بنیاد نا ظرصاحب اعلیٰ ربوہ نے

۳۲ مارج: حضور انور احمد بيه سينڈري سکول سلا گا

۲۲ مارج: دو افراد نے حضور انور کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔

۲۵ مارچ کو بور کینا فاسو کے بارڈریا گاکے لئے

۲۵ مارچ تا سراپریل:حضور کا دوره بو کینا فاسو، سی خلیفة اسی کا بیریهلا دّوره تھا۔ ۲رایریل کوحضور نے بو بو جلاسو میں خطبہ ارشا دفر مایا اور احمد بیہ سیتال کا معائنه فرمایا ۔ ہم رابریل کوحضور بور کینا فاسو سے بینن روانہ ہوئے ۔ ۷ راپریل کوحضور نے 'یاراکو' میں پہلی احدید مسجد بیت العافیه کا افتتاح فر مایا ۸ رایریل کوآپ نے بینن کے صدر سے ملاقات فرمائی ۔ ٩ رايريل كو حضور نے صدر میشنل اسمبلی بینن سے ملا قات فرمائی۔ اا را پریل کونا مجیر یا مہنچ اور حفظ کلاس کے ہوشل کی بنیاد رکھی۔ ۱۲ رابریل کواحدیہ مسجد او جوکورو' کاا فتتاح فر مایا۔ ا ارابر مل کو حضور لندن کے لئے روانہ ہوئے اور مهما رايريل كولندن ينجيجه

۱۲ مئی کوحضورانور جرمنی تشریف لے گئے۔ ١٩ تا ٢١ مئي مجلس خدام الاحديد جرمني كي سلور جو بلی اجتماع کا انعقاد ہواحضورانور نے شرکت فر مائی۔ ۲۳ مئی کومسجد بیت الطاهر کاا فتتاح فر مایا۔ ٢ جون كو ہالينڈ تشريف لے گئے اور ٤ جون كو والبس لندن ينجيح ۲۱ جون کوکینیڈاتشریف لے گئے۔

۲۵ جون کوخطبه جمعه ارشا دفر مایا۔ • ٣جون كو جامعه احمريه مين طلباء سے خطاب

٢ جولائي تا ٣ جولائي جلسه سالانه کينيڙا ميں حضور نے شرکت فر مائی اور خطاب فر مایا۔

• ساجولا في تا تكم اگست: لندن ميں جلسه سالانه ثلفورد اسلام آباد میں منعقد ہوا۔

١١ راگست: حضور انور بورب کے جارممالک جرمنی ، سوئیز رلینڈ ، سجئم ، ہالینڈ کے دورہ پرروانہ ہوئے ۔ اسی روز جرمنی میں حضور نے مسجد بیت الحبیب کا افتتاح فرمایا - ۲۰ تا ۲۲ راگست جلسه سالانه جرمنی کا انعقاد ہوا۔حضور انورنے خطابات ارشادفر مائے۔

كيم تتمبر :حضورانور جرمني سے سوئيز رلينڈ بہنچ سائتبر:حضورانورنے خطبہ جمعہ کے ساتھ جلسہ کا افتتاح فرمايا بيه جماعت سوئيز رليندُ كايبلا جلسه تفاجس میں خلیفۃ المسیح نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ۵ ستمبر کوحضور انور نے جلسہ سالانہ سوئیزر لینڈ

سے اختیا می خطاب فرمایا۔

٤ ستمبر: حضور انورتغمير شده احدييه مسجد "مسجد الهدیٰ"کا افتتاح فرمانے کے لئے جرمنی کے شہر Usingen تشریف لے گئے۔

۸ ستمبر:حضور انور کالیجئم میں ورودمسعود ہوااور حضورنے جلسہ سالانہ بجٹم کے انتظامات کا معائنہ فرمایا۔ ۱۰ تا ۱۱ ستمبر: حضور انور نے جلسہ سالانہ پیجم میں شرکت فرمائی اور خطابات ارشا دفرمائے۔



فلافت المرابي

استمبر: حضور انورلندن کے لئے روانہ ہوئے اورای روزمسجد فضل لندن ہو کے میں ورودمسعود ہوا۔

• سستمبر: حضور انور برمنگهم تشریف لے گئے جہاں احمد بیمسجد'' مسجد دارالبرکات' کا افتتاح فر مایا۔
۵ را کتوبر: حضور انور کی سکاٹ لینڈ میں تشریف آوری ہوئی جہاں ہے ۹ را کتوبر کو واپس لندن تشریف

۵ نومبر: حضور انور نے تحریک جدید کے نئے سال کااعلان فر مایا اور دفتر پنجم کااجراء فر مایا۔

۲۲ دمبرتا ۱۳ دمبر خضور انور کا دوره فرانس - ۲۲ دمبر تا ۱۳ دمبر کوحضور انور نے مسجد '' بین السلام'' بین میں خطبہ جمعہ ارشاد فر مایا۔

۲۶ دسمبر کوحضور انور نے فرانس کے ۱۳ ویں جلسہ سالانہ میں جلسہ سالانہ میں جلسہ سالانہ میں بذریعہ ایم ٹی اے افتتاحی خطاب فرمایا۔

۲۷ رسمبر: نمازظہر وعصر کی ادائیگی کے بعد بیعت ہوئی جس میں تینس ، یوگوسلا وید ، جزیرہ مارطنیق ، شرغا سکر اور فلیائن کے پانچ نو مبائعین نے حضور انور کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔

۲۹ وسمبر: حضور انور ایک مشہور تاریخی محل

C H A T E A D A U

DE.VERSAILLES

مشہور تاریخی محل

اللہ مشہور تاریخی محل

اسادیمبر: حضور انور نے بیت السلام میں خطبہ جمعہ ارشادفر مایا۔

## ۵۰۰۱ء

کیم جنوری تا ۱۷ جنوری: حضور انور کا سفر سپین ۔ حضرت خلیفة اسلح الخامس ایدہ اللّٰد تعالیٰ بنصرہ العزیز کا سپین کابیہ پہلاسفرتھا۔

مها جنوری: حضورانور نے مسجد بشارت سپین میں خطبہ جمعہ ارشاد فر مایا۔

۱۷ جنوری حضور انور کا براسته فرانس لندن میس ورودمسعود ہوا۔

۰۲ را پریل: حضور انور مسجد فضل لندن سے نیرونی (کینیا) کے لئے روانہ ہوئے۔

۲۸ را پریل حضور انور نے جلسہ سالانہ کینیا سے افتتاحی خطاب فر مایا۔

امئی: حضور انور نے احمدیہ میڈیکل کلینک Kondele کے معائنہ کے لئے تشریف لے گئے بعد ازاں احمدیہ مسجد بانجا کا افتتاح فر مایا۔

۵ مئی: حضور انور نیر د بی سے ممباسہ تشریف لے گئے۔

۲ مئی:حضورانورنے احدید مسجد ممباسه میں خطبه جمعه ارشا دفر مایا۔

۸ مئی: نیرونی مثن ہاؤس میں کینیا کے نیشنل اخبار Standard کے نمائندہ نے حضور انور کا انٹرویو ا

۹ مئی: حضور انور نے جلسہ سالانہ تنزانیہ سے افتتاحی خطاب فرمایا۔

• المئی کوحضور انور نے لجنہ اماء اللہ سے خطاب فرمایا۔

اا مئی: حضور انور دار السلام سے مٹوارہ پہنچے جہال احمد بیمسجد مٹوارہ کا افتتاح فر مایا اور اگلے روز دار السلام واپسی ہوئی۔

سالمئی: حضور انور نے مسجد دار السلام میں خطبہ جمعہ ارشاد فر مایا۔

۱۵ مئی: حضورانورموروگوروسے ڈو ڈو دمة تشریف اللہ میں Chalinze کے مقام پرنونغمیر شدہ احمد بیہ مسجد کا افتتاح فر مایا اور اگلے روز واپس دار السلام پہنچے۔

کامئ: حضورانور تنزانیہ سے بوگینڈ اپہنے۔ ۱۹مئی: حضور انور نے جلسہ سالانہ بوگینڈ اسے افتتاحی خطاب فرمایا۔

۲۰ مئ: حضور انور نے جلسہ گاہ بوگنڈا میں تشریف لاکرخطبہ جمعہ ارشاد فرمایا جوٹیلی فون رابطہ کے ذریعہ ایم ٹی اے پر براہ راست نشر کیا گیا۔

الامئی:حضورانور جنجه سے براستہ بوسیا امبالے کے لئے روانہ ہوئے۔ بوسیا میں ایک نوتقمیر شدہ مسجد کا افتتاح فر مایا۔

۲۲ مئی: حضور انور جنجہ سے روانہ ہوکر اganga بنجے جہال حضور انور نے احمد یہ مسجد کا سنگ بنیادر کھا۔

۲۳ مئی: حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ساکا میں ایک استقبالیہ تقریب سے خطاب فرمایا اور چانجلے میں احمدیہ سجد کا افتتاح فرمایا۔

۲۴ مئی کو حضور نے صدر مملکت بوگنڈا سے ملاقات کے لئے۔ ملاقات کے لئے۔ شیٹ ہاؤس تشریف لے گئے۔

۲۵ مئی: حضور انور یوگنڈا سے لندن تشریف

۱۰ جون: حضور انور نے وینکوور (کینیڈا) میں بہلی احمد بیم سجد کاسنگ بنیا در کھا۔

کا جون: حضور انور نے کیلگری (کینیڈا) میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا جو ایم ٹی اے کے ذریعہ براہ راست نشر ہوا۔

۱۸ جون: حضور انور نے کیلگری میں پہلی احمد بیہ مسجد بیت النور کا سنگ بنیا در کھا۔

۲۳ جون: جلسه سالانه کینیڈا میں حضور انور نے جلسه سالانه کے کارکنان سے خطاب فرمایا۔

۲۴ جون: حضور انور نے پرچم کشائی کے بعد خطبہ جمعہ کے ساتھ جماعت احمد بیر کینیڈا کے ۲۹ ویں جلسہ سالانہ کا افتتاح فر مایا۔

\* ساجون: حضور انور کینیڈ اکے دار الحکومت پہنچ اور پرائم منسٹر کینیڈ اسے ملاقات کے لئے پارلیمنٹ ہاؤٹ تشریف لے گئے۔ ملاقات کے بعد حضور انور لورانو تشریف لے گئے۔ ملاقات کے بعد حضور انور لورانو تشریف لے گئے۔



٢ جولائي كوحضورانور بريمپڻن نے ميں احد بيمسجد کاسنگ بنیا در کھا۔

٢ جولائي كوحضور انورلندن واپس تشريف لے

سالانه کاافتتاح فرمایا به

• ساجولائی کوحضورانورکا جلسہ کے دوسرے روز کا خطاب ہوا۔

دوران سال ۱۰۹ممالک کے ۲۹۰ قوموں سے تعلق رکھنے والے دو لاکھ نوے ہزار سات سو ننانوے ۹۹۷،۹۰۷ رافر اداحمہ یت میں داخل ہوئے دوران سال ۱۸۹ نئے تبلیغی مراکز کا قیام ہوا۔ ۲۲ راگست کوحضور انور جرمنی تشریف لے گئے۔ ۲۲ راگست کو حضور انور نے '' بیت العلم'' ورزبرگ کاافتتاح فرمایا \_

۲۵ راگست کوحضور جلسہ سالانہ جرمنی میں من ہائم لے گئے۔ تشریف لے گئے راست میں Benshcim نامی شہر میں حضورانورنے ایک خرید کردہ قطعہ اراضی پرمسجد بشیر معہ ارشا دفر مایا۔ کاسنگ بنیا در کھا۔

٢ ستمبركوحضور انور ڈنمارك تشريف لے گئے۔ لئے روائگی۔ حضورانور کاپیریها دور دنمارک تھا۔

٢ ستمبر: جماعتی مشن ماؤس میں ملکی نیشنل ٹی وی TV2 کے نمائندے اور بیشنل اخبار Jyllands Postan کے نمائندوں نے حضورانور کا انٹریولیا۔

٩ ستمبر: حضور انور نے مسجد نصرت جہال کو بن ہیگن ڈنمارک میں خطبہ جمعہار شا دفر مایا۔

۱۲ ستمبر: سکنڈ ہے نیویا ، ڈنمارک ، ناروے اور سویڈن کی جماعتوں کا مشتر کہ جلسہ سالا نہ سویڈن کے شہر گوٹن برگ میں منعقد ہوا ہیہ ان تمام جماعتوں کا پہلا مشتر کہ جلسہ سالانہ تھا ن جس میں خلیفۃ المسے نے بھی شرکت فرمائی اور خطایات ارشا دفر مائے ۔حضور انور نے خطبہ جمعہ

کے ساتھ جلسہ کا افتتاح فر مایا۔

Mr. Lars یا لیمنٹ ناروے Riise نے حضور انور سے ملاقات کا شرف حاصل کیا بعد ازاں حضور انور نے گرینڈ کہوٹل میں استقبالیہ ۲۹ جولائی کوحضور انور نے برطانیہ کے جلسہ تقریب سے خطاب فرمایا۔

۲۲ ستمبر: حضور انور نے Isselburg جرمنی میں مسجد'' بیت الناصر'' کا سنگ بنیا درکھا اورنن سپیٹ ہالینڈتشریف لے گئے۔

کیم اکتوبر:حضورانور نے جامعہاحمدیہ برطانیہ کا افتناح فرمایا۔ بیبراعظم بورے کا پہلا جامعہاحمد بیہے۔ اس موقع پرحضورانور نے طلباء جامعہاحمدیہ سے خطاب

اا نومبر: حضور انور نے ہار ملے بول میں مسجد ناصر كاافتتاح فرمايا\_

ے دسمبر: حضور انورمسجد دار السلام روز ہل تشریف

9 دسمبر: حضور انور نے مسجد دار السلام میں خطبہ

• ادسمبر: حضور انور کی ماریشس سے قادیان کے ملاقات کاشرف حاصل کیا۔

رحمه الله تعالیٰ کی قیادت میں دہلی پہلے پہنچے گیا تھا۔ دو پہر كوحضورانو راحمديه مسجد بيت الهادي دملي ينبيح جهال دبلي اور بعض دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے احباب جماعت نےحضورانورکااستقبال کیا

۱۲ دسمبر:حضورانورىپيكرلوك سجاجناب سومناتھ چیٹر جی کی دعوت پر ان ہے ملنے سپیکر ہاؤس تشریف لے گئے انہوں نے حضور انور سے کہا کہ آپ کی جماعت کا پیغام'' محبت سب سےنفرت کسی سے نہیں'' پیر ایک بونیورسل پیغام ہے جسے ہم سب کو اختیار کرنا جاہے اور اس ی<sup>عمل کرنا جاہئے۔</sup>

١٢ دىمبر كوحضورانور قطب مينار ، قلعة تغلق آبا داور

مقبرہ ہمایوں دہلی گئے نیز حضرت خواجہ بختیار کا گئ کے مزاریردعاکے لئے تشریف لے گئے۔

۵ا دسمبر: حضور بذریعه ریل دہلی ہے امرتسر روانہ ہوئے ۔ راستہ میں گاڑی بیاس شہر کے ریلو ہے سٹیشن پررُ کی جہاں انڈیا ٹی وی کی ٹیم نے حضور انور کا انٹرویولیا ۔ دو پہر کوحضور انور امرتسر پہنچے امرتسر میں حضور انور مخضر قیام کے بعد قادیان کے لئے روانہ ہوئے اور تقریبا یا نچ بجے حضور انور قادیان پہنچے اور قادیان کی فضانعرہ ہائے تکبیر اللہ اکبرے گونج اُٹھی۔ حضور انورسب سے پہلے بہتی مقبرہ قادیان میں سیدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كے مزار يرتشريف لے گئے اور پُرسوز کمبی دعا کی \_

٢ ادسمبر: حضور انور سه پېر کو'' دار اسي '' سے قادیان کے گلی کو چوں سے گزرتے ہو بہتی مقبرہ پیدل تشریف لے گئے اور سیدنا حضرت سے موعودؓ کے مزاریر دعا کی ۔حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ بنت حضرت مصلح موعودٌ ربوہ سے قادیان تشریف لائیں بعد ازاں درویشان قادیان نے حضور انور سے

١٦ دسمبر: حضور انور نے مسجد اقصلی قادیان میں قادیان سے ایک وفد صاحبزادہ مرزاوسیم احمد خطبہ جمعہ ارشادفر مایا یکسی خلیفة اسی کا پہلا خطبہ جمعہ تھا جو ایم ٹی اے کے ذریعہ ساری دنیا میں براہ راست د یکھااور سنا گیا۔

بررت ہے۔ ۱۹ دسمبر:حضورانورنے منارۃ اس کامعا ئندفر مایا بعدازان دفتر نظارت اشاعت كامعائنه بهي فرمايا \_

۲۲ دسمبر: جلسه سالانه قادیان کے کارکنان سے خطاب فرمایا اور دُعا کے بعد حضور انورکنگر خانہ جات کا معائن فرمانے کے لئے تشریف لے گئے۔

۲۳ دسمبر کوحضورانورنے خطبہ جمعہ ارشا دفر مایا اور نماز کے بعدسرائے طاہر گیسٹ ہاؤس کا معائنہ فر مایا بعد ازاں حضور نے دعا کروائی۔

سم المركوحضور انور نے دالان حضرت امال





جان سے ملحق صحن میں خواتین سے اجتماعی ملاقات

٢٦ ديمبر: ديمبر كوحضور انور نے جلسہ سالانہ قادیان سے افتتا حی خطاب فر مایا۔

۲۷ دیمبرکو حضور انور نے خطاب سے قبل یا کستان اور ہندوستان کی ان طالبات کو جنہوں نے نمايان كامياني حاصل كي تعي طمغه جات وسر فيفكيث عطا

۲۸ دسمبر کوحضور نے طلباء کوجنہوں خصوصی اعلیٰ کامیایی حاصل کی تھی اسناد سے نواز ابعد ازاں جلسہ سالانهے افتتاحی خطاب فرمایا۔

۲۹ دسمبرکو ۲۰ ویسمجلس شوری میں حضور انور نے خطاب فرمايابه

ئی اے کے ذریعہ نشر ہوا۔ کو دہلی پہنچے۔

#### er + + 4

کم جنوری کو حضور انور نے قادیان کے مختلف ا داروں اور مقامات کا معا ئند کیا۔

ساجنوری کوحضور انور نے صبح وشام انفرادی قیملی

ہم جنوری حضور انور نے ممبران صدرانجمن احدید یا کتان ممبران تحریک جدید انجمن احمد به پاکستان اور ممبران وقف جدید یا کستان کے ساتھ میٹنگ کی بعد ازال دفتری ملا قاتیں کیں۔

۸ جنوری کوحضور انور ہوشیار پور کے لئے تشریف لے گئے ۔ وہاں مکرم انوراگ مُو داور دیگر احباب نے حضور کا استقبال کیا ۔حضور چلد کشی والے کمرہ میں تشریف لے گئے اور پُرسوز دُ عا کی۔

٩ جنوري كوحضور انور نے ممبران صدر انجمن احمديية قاديان مجلس تحريك جديد قاديان اور وقف جديد قادیان ہے مشتر کہ میثنگ کی۔

۱۰ جنوری: حضور انور نے مسجد اقصیٰ میں جامعہ احدیہ اور جامعۃ المبشرین کے طلباء کے ساتھ میٹنگ

الماجنورى: حضور انور نے ممبران صدر المجمن احدیہ قادیان کے ساتھ میٹنگ کی۔

10 جنوری: قادیان سے روائلی سے قبل حضور انوربهثتي مقبره حضرت مسيح موعود عليه السلام کے مزاریر دعا کے لئے تشریف لے گئے ۔ دعا کے بعد حضورانو راحمہ بیگراؤنڈ میں تشریف لائے جہاں احباب جماعت کی کثیر تعدا داینے پیارے آتا کو الوداع کہنے کے لئے جمع تھی حضور انور اپنا دست مبارک ہلاتے ہوئے اوراحباب جماعت کے پاس ے گذرتے ہوئے اس جگہ تشریف لائے جہال • ٣ دسمبر كوحضور نے خطبہ جمعہ ارشاد فر ما یا جوائیم گاڑیوں میں بیٹھ کروایسی کا سفرشر وع ہواا وررات

١٦ جنوري: حضور انورغياث الدين تغلق كامقبره دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے۔

ا اجنوری: حضور انور دہلی سے روانہ ہوکر بخیر و عافيت لندن يہنچے۔

م رایریل:حضورانورلندن ہے سنگایور کے لئے

۵رایریل : حضور انور سنگا پور کے Changi انٹرنیشنل ایئر بورٹ پر رونق افر وز ہوئے۔ حضورانوركاسنگايوركايديبهلا دوره تها\_

ے رابریل: حضور انور نے سنگابور میں مسجد طہا میں خطبہ جمعہ ارشا دفر مایا ۔ اسی روزمسجد طلہ ہے ملحقہ احاطه میں مشن ہاؤس کا سنگ بنیا در کھا۔

• ارایریل: حضور انورسنگایور کے خوبصورت جزیرہ Santosa کی سیر کے لئے تشریف لے گئے ز حضورانورسڈنی آسٹریلیا کے لئے روانہ ہوئے۔

۱۹ تا ۱۲ را بریل: جلسہ سالانہ آسٹریلیا کا انعقاد ہے جون: بیلجئم کے جلسہ سالانہ کے اختتا می تا تا ۲ را بریل بین حضور انور نے اجلاس سے خطاب فرمایا۔

س کا افتتاح مسجد بیت الہدی میں حضور انور نے اجلاس سے خطاب فرمایا۔ اسی روز حضور انورسڈنی آسٹریلیا کے لئے روانہ ہوئے۔ ہوا جس کا افتتاح مسجد بیت الہدیٰ میں حضور انور نے

خطبه جمعه سے فر مایا۔

الماريريل: حضورانور نے مسجد بيت الهدي ميں پہلے واقفین نو بچوں اور اس کے بعد غیر واقفین نو بچوں کی کلاس کی۔

۲۵ رایریل: حضور انور آسٹریلیا سے جزائر بھی کے دورہ پرتشریف لے گئے۔

۲۲رایریل: حضور انور نے انفرادی و قیملی ملاقاتیں کیں۔

۲۸ رایریل:حضورانورنے خطبہ جمعہ ارشا دفر مایا جودُ نیا کے کنارے سے لائیوٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ بیخلیفة المسيح كاايباوا حدخطبه تهاجوساري دنيامين وفت كے لحاظ سے سب سے پہلے ہوا اور دنیا کے سارے ممالک اور ساری جماعتوں کے اینے اپنے ہاں خطبات جمعہ وقت کے لحاظ ہے اس کے بعد ہوئے۔

۲۹ رایریل:حضورانورنے احدیه برائمری سکول اوراحدید کالج Narere کاوزٹ فرمایا۔اس کے بعد كنكر خانه كامعائنه فرمايا \_ ساڑھے يانچ بجے حضور انور نے جزائر جی کے ۹ سویں جلسہ سالانہ سے اپنااختیامی خطاب فرمايابه

۵ مئی:حضورانور نے نیوزی لینڈ میں سے خطبہ جمعهارشا دفر ماياب

٨ مئى: حضور انور نيوزى لينڈ سے ٹو کيو جاپان تشریف لے گئے۔

١٢ مئي: حضور انور نے خطبہ جمعہ کے ساتھ جماعت احمدیہ جایان کے ۲۶ویں جلسہ کا افتتاح

10 مئی: حضور انور دایس لندن تشریف لے

ساجون: حضور انور بجئم کے دورہ پرتشریف لے



۵ جون کوحضورانور کا جرمنی میں درودمسعود ہوا۔ ٨ جون: حضور انور منهائم يهنيج جهال خدام الاحدیہ جرمنی کے ۲۷ویں اور لجنہ اماء اللہ جرمنی کے ٢٩ويس سالانه اجتماع ميس شموليت فرمائي اور خطابات ارشادفر مائے۔

١٢ جون: حضور انور تعليم الاسلام كالج اولد سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے عہد بداروں کے ساتھ ۱۹۲۳ءکوفر مائی تھی۔ عشائيه مين شريك موت اورخطاب فرمايا

> الماجون: جرمنی کے دوممبران پارلیمنٹ Mr. Grager Aman اور Sasha rabi نے حضور ایدہ اللہ سے شرف ملا قات حاصل کیا۔

اجون: حضور نن سپیف بالینڈ تشریف لے

۱۸ جون: بعدازنماز ظهر وعصراجتاعی بیعت ہوئی جس میں ۹ رافراد نے حضور کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا بعد از ال حضور انور نے ہالینڈ کے جلسه سيحاختنا مي خطاب فرمايا ـ

٠٢ جون: حضور انور باليند سے لندن واپس تشريف لے آئے۔

10 روال عالمكير جلسه سالانه قاديان ميس منعقد ہوا۔

۲۸ دسمبر کو اس جلسہ کی اختیا می تقریب کے لئے فرینکفرٹ سے حضور نے جلسہ سالانہ قادیان سے اختیا می خطاب فر مایا جو ایم ٹی اے کے ذریعہ براه راست ساری دنیا میں دیکھا اور سنا گیا اس تقریب کی اہم بات ہے تھی کہ جلسہ قادیان کی جھلکیاں اورنعرہ ہائے تکبیر بھی ایم ٹی اے کے ذریعہ حضور کے خطاب کے دوران دکھائے اور سنائے جاتے رہے ای طرح جرمنی کے نعروں کے جوابات قادیان والے اور قادیان کے نعروں کے جوابات جرمنی والے دیتے رہے یہ نظارہ ایم ٹی

اے سے براہ راست دکھایا جاتار ہا۔

## st ++ L

٢ جنوري حضور انور نے برلن میں احدید مسجد " خدیجه "كاسنگ بنیادركها - ۸۴ سال بعدسید ناخلیفة المسيح الثاني كي پيشگوئي كاظهور ہوا جوآپ نے دوفروري

۵ جنوری: حضور انورنن سپیٹ ہالینڈ میں خطبہ جعہ ارشاد فرمایا جس میں ہالینٹر کے لئے حضور خصوصا فرمایا کتبلیغ کے ساتھ ساتھ نئ مساجد کی تعمیر کی طرف بھی

٢٣ مارج: حضورانور نے لندن میں ایم تی اے الثالثه كاافتتاح فرمايا \_ يون عرب ممالك كے لئے كل وقتی نشریات کا آغاز ہوا۔

۲۴ مارچ بیت الفتوح مورڈن میں جماعت احديه برطانيه كي طرف سے امن كانفرنس كا انعقاد \_حضور انور کالندن کے عما ئدین سےخطاب۔

٤ رابريل: چومدري حبيب الله سيال صاحب سابق امیر ضلع قصور کی شہادت ۔

٢٩ رايريل: حضرت صاحبزاده مرزا وسيم احمد ٢٦ دسمبرتا ٢٨ دسمبر: سلسله عاليه احمدنيه كا صاحب فرزند ارجمند سيدنا حضرت مصلح موعود بعمر ۸۰ سال رحلت فر ما گئے۔

ہم مئی: حضور انور نے بیت الفتوح مورڈن لندن میں ۴ مئی کا خطبہ جمعہ آپ کی ساٹھ سالہ خد مات جلیلہ اورسلسلہ کے لئے آپ کی بےلوث قربانیوں کے موضوع پرارشادفر مایا اور بعد نماز جمعه آپ کی نماز جنازه غائب ادافر مائی۔

ا مئی: احدیہ میڈیکل ایسوی ایشن برطانیہ کے سالا نداجلاس سے حضور انور کا خطاب۔

٠٢ مئى: جماعت البانيكا يبلا جلسه سالانه-۲۲جولائی: اسم وال جلسه سالانه بو کے ۔حضور انوركاا فتتاحى خطاب

۲۸ جولائی:حضورانورکادوسرےدن کاخطاب۔ بيرون يا كستان ١٥٣ نئ جماعتين ادر ١٣١ نئ جگهون يرجماعت كاقيام ہوا۔ ايم ئي اے العربيد كي چوبيس كھننے نشريات كا آغاز \_ ٢٩جولا كي: ١٥عالمي بيعت \_ امسال ۲،۲۱،۹۲۹ افراد کا قبول احدیت۔ اس کے بعد اختتا مى خطاب ہوا۔

۸ اراگست: حضور انور Dover سے بذریعہ فیری فرانس تشریف لے گئے ۔ ۱۹ راگست فرانس کے نومبائعین کی اجتماعی بیعت ہوئی۔

• ۲ راگست: ہالینڈ کے لئے براستہ میجئم روانگی

ا الراگست: جلسه سالانه جرمنی ہے حضور انور نے افتتا حی خطاب فرمایا۔

كيم ستمبر: جلسه سالانه جرمني ميس دوسرے دن حضورانور کاعور تول سے خطاب۔

استمبر: حضور انور کا جلسه سالانه جرمنی سے اختتا مي خطاب۔

سستمبر: بلغاربه کے وفد سے ملاقات ۔ جرمنی ، البانيه، بوسنيا، بلغاريه، كوسود، منگرى، مالڻا، رو مانيه اور مقدونیہ کے مربیان سے میٹنگ۔

ہم ستمبر:حضور انور نے بیت المحمود کاسل اور بیت المقيت Wabern كانتتاح فرمايا\_

٤ ستبر: حضور انور نے خطبہ و نماز جمعہ گروس گراؤس میں پڑھائی اسی دن نیشنل عاملہ لجنہ جرمنی ہے ملا قات فرمائی۔

ا ٣ ستبر: ڈاکٹر حمیداللہ صاحب میں ٹاؤن کراچی

٢٦ ستمبر: ڈاکٹر شیخ مبشراحمد صاحب کلفٹن کراچی کی شہادت۔

١٢ ١٨ كتوبر: بيت الفتوح موردٌ ن مين حضور انور نے خطبہ عیدالفطرار شادفر مایا۔

٢٢/ كتوبر: لندن كے يارك سائف استال



میں حضور انور کے بیتے کا کامیاب آپریشن ہوا اور اگلے روز لینی ۲۸ را کتوبر کوحضور انور دایس گھر تشریف لے

٢ نومبر: حضور انور نے آپریش کے بعد پہلا افروزخطاب۔ خطبه جمعه بيت الفضل لندن مين ارشا دفر مايا ـ

#### 5 T + + 1

۸ • • ۲ ء کا سال بین الاقوا می جماعت احمد پیر کے لئے نہایت ہی اہم اور تاریخی سال ہے ۔صد سالہ جو بلی خلافت کی مناسبت سے دنیا تھر میں جماعت ہائے احمد سے خلافت جو بلی کے عظیم الثان جلے منعقد کئے اور جشن تشکر منایا۔ بہت سے مما لک میں پیار ہے حضورانور نے بھی ازراہ شفقت ان جلسول میں شرکت فرمائی اور بصیرت افروز خطابات سے نوازا بہت سی مساجد ،مشن ہاؤ سز کا ا فتتاح فر ما يا اوربعض كاسنك بنيا در كھا۔

مختلف سركرده سياسي ساجي مذهبي نامور شخضيات نے حضور انور سے ملا قات کا شرف حاصل کیا ۔مختلف مما لک میں کئی وزراء مملکت وسر براہان مملکت نے بھی حضورانورسے ملاقات كاشرف حاصل كيا۔

۴ جنوری: کے خطبہ جمعہ میں حضور انور نے یر وقف جدید کے اہویں سال کے آغاز کا

٨ فرورى: كے خطبہ جمعہ ميں حضور انور نے NILE سیٹ یر ایم فی اے العربیه کی نشریات کو بند كرنے كے لئے معاندين احديت كى حاسدانہ كاروا ئيوں كانقصيلى ذكركيا۔

۵ فروری: کے خطبہ جمعہ میں حضور انور نے ڈنمارک کے ایک اخیار میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم پُر معارف اور بصیرت افروز خطابات فر مائے۔ یہاں كى طرف منسوب كرك توبين آميز اور ظالمانه كارثونوں کی اشاعت پرز بردست انذار فرمایا۔ حضور سے ملاقات کاشرف حاصل کیا۔

۲۹ مارچ کو جماعت احدیہ بوکے کے زیراہتمام بيت الفتوح لندن مين منعقده خلافت جوبلي امن كانفرنس مين حضور انور ايده الله كا ولوله انگيز بصيرت

١٨ رايريل كو حضور انور نے برموقع جلسه سالانه جماعت احمر بدگھا ناحضور نے خطبہ جمعہ ارشا د فرمایا ۔ جبکہ ۱۷ رایریل کوحضور انور نے جلسہ میں افتتاحی خطاب فرمایا تھا اس جلسہ میں غانا کے صدر بھی شریک ہوئے ۔ اس افریقی دورے میں حضور انور نے مثن ہاؤس پورتو نو وو کا سنگ بنیا د رکھا اور مسجد احدید lpokia کا افتتاح فرمایا ۔ اس طرح مسجدالرحيم كالجفى افتتاح فرمايا \_

بینن میں بہت سے سر کردہ اور نامور لیڈروں نے حضور سے ملا قات کی ۔ابوجہ میں احمد بیمسجد مبارک كاحضورانورنے افتتاح فرمایا۔

۲۷ مئی کو جہاں خلافت احمد یہ جیسی عظیم الثان نعمت پرسوسال پورے ہوئے وہیں اس روز د نیا کی جماعتوں میں خلافت احمد بیصد سالہ جو ہلی کی مناسبت سے شایان شان طریق پرجشن تشکر منایا گیا آج کے تاریخی اور عظیم الثان روز حضور انور نے بمقام Excel لندن سے ساری دنیا سے باعث برکت بنائے اور بکثرت سعید روحیں خلافت کی پہلی صدی کے آخری سال کے اختیام خطاب فر مایا اور پہلی دنیانے قادیان ربوہ اورلندن تینوں مقامات کو یکجائی صورت میں بذریعہ ایم ٹی سے محفوظ رکھے اور ہمارے بیارے امام خلیفۃ اسلح اے براہ راست دیکھا۔ آج کے دور میں حضرت امیر المؤمنین نے وہ تاریخی عہد بھی دنیا کے تمام احدیوں سے کھڑے ہوکرلیا جوعہد وفا خلافت کے نام سے مشہور ہوا۔

> ماه جون میں حضور انور شالی امریکہ اور کینیڈا ہو۔ آمین \_ تشریف لے گئے اور وہاں جو بلی کی مختلف تقریبات میں بھی سر براہان مملکت نے حضور کا پر جوش استقبال کیا اور

۲۵-۲۲-۲۲ جولائی برطانیہ کا بیالیسواں جلسہ سالا نہ صد سالہ خلافت جو بلی کے سال حديقة المهدي مين منعقد ہوا \_حضور انور نے اس جلسہ میں بھی پر معارف اور بھیرت ا فروز خطا بات ارشا دفر مائے۔

ماہ اگست میں پیارے حضور انور صدرسالہ جو بکی کی تقریبات کے سلسلہ میں فرانس ، پیجئم ، ہالینڈ، جرمنی تشریف لے گئے یہاں بھی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے بصیرت افروز خطابات ہے احباب جماعت کونو از ااور ملا قات كاشرف بخشابه

ماہ اکتوبرکواس تاریخ سازسفر میں بیارےحضور انور نے جرمنی کے شہر برگن میں مسجد خدیجہ کا بڑی شان کے ساتھ افتتاح فرمایا۔

۲۲ نومبر کوحضور انور دہلی تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے تامل ناڈو اور کیرالہ کا کامیاب دورہ فرمایااورمتعددمساجد کاافتتاح بھی فرمایا۔ ۵ دسمبر کوحضور انورد ہلی ہے لندن تشریف لے گئے۔

الله تعالیٰ اس جو بلی سال کی جمله تقریبات کو ہر لحاظ سے جماعت احمدیہ اور ساری دنیا کے لئے جماعت احمدیه میں داخل ہوں اور جماعت کو ہرشر الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کو کام کرنے والی صحت وسلامتی والی کمبی عمرعطا فر مائے اورحضور کے با برکت دورخلا فت میں وہ دن دکھلائے جب پر جم اسلام اورلوائے احمدیت اکناف عالم میں لہرا رہا

> $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$





# خلافت رابعه کی بابرکت تحریک

٥٥ مِنْ سِمْ مُنْ مِيْ اللهِ

.....☆ مكرم مولوي محمدا ساعيل صاحب طاهر - نائب ناظر تعليم وقف نو☆ .....



سيدنا حضرت مسيح موعودعليه السلام نے خدا تعالی کے حضورغلبۂ اسلام کے لئے گریہ وزاری کرتے ہوئے يون دعافر مائي كه:

فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کرمیری مدد کشتی اسلام تاہوجائے اس طوفال سے یار دن چڑھا ہے دشمنان دیں کا ہم پررات ہے اےمرے سورج نکل باہر کہ میں ہول بےقرار

چنانچه حضرت مسيح موعودعليه السلام كي ان دعا وَل کی بدولت ہمارے بیارے امام حضرت مرزا طاہر احمد خلیفة اسی الرابع رحمه الله تعالی نے عصدی کے استقبال کے لئے ایریل 1987ء میں ایک عظیم الثان الہی تحریک لعن تحريك وقف نوكا آغازان الفاظ مين فرمايا:

'' آئندہ دوسالوں میں پیدا ہونیوالے بچوں کو خدااوراس کے دین کی خاطر ابھی سے وقف کریں تا کہ واقفين بجول كي ايك عظيم الثان فوج محمد رسول الله مالی کے خدا کی غلام بن کر اگلی صدی میں داخل ہور ہی ہو۔ بیا یک تحفہ ہے جوہم نے اگلی صدی کے لئے

خدا کے حضور پیش کرنا ہے۔ جماعت کا ہر طبقہ اس تحفہ کے لئے تیار ہونا جائے۔ دنیا بھر میں بلااستناء جماعت کے ہر طبقہ سے لکھوکھہا واقفین زندگی آنے جا ہمیں۔ آئندہ صدی میں اسلام کو بکثرت ہر جگہ بھیلانے کے کئے لاکھوں تربیت یا فتہ واقفین درکارہوں گے۔'' (خطبه جمعه فرموده سيدنا حضرت خليفة أسيح الراكي 3 رايريل 1987ء)

دراصل بيرمنشاء الهي تها جوحضور انورگي مبارك زبان سے جاری ہوااور اللہ تعالی جولیم وجبیر ہے اس کو جماعت کی برھتی ہوئی تعداد اور اس کی آئندہ ہونے والی ترقیات کے بيش نظر واتفين كي ايك فوج تيار كرنامنظور تقابه چنانجية حضور انور کے اس ارشاد کے بعد فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں سے پہلا اور اہم مقصد مخلوق خدا میں خدا تعالیٰ کی محبت اس بارے تحریک کرنی شروع کی اور جماعت کے مخلص پیدا کرنا ہے۔ احباب جوخلافت کے ساتھ محبت واخلاص کا تعلق رکھتے مو ہیں وہ بڑھ چڑھ کراس الہی سکیم میں اینے ہاں ہونے والی اولاد کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنے میں پیش پیش رہے۔ماؤں نے اس الہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مريم عليها السلام كى والده كانمونه بيش كرتے ہوئے كہاكه: رب اني نذرتُ لک ما في بطني محرّرًا

فتقبّل منى (سورة آلعمران آيت٣٦) کہاے میرے رب! جو کچھ میرے بیٹ میں ہے میں تیرے لئے پیش کررہی ہوں۔ مجھے نہیں علم ہے کہ وہ لڑکا ہے یالڑکی ، اچھاہے یا برا مگر میں جو کچھ کچھے دے رہی ہوں اسے قبول فرما۔ اور بابوں نے بھی سنت

تح یک میں بڑھ چڑھ کرشامل ہوئے اور ہورہے ہیں۔ یس آج محض الله تعالیٰ کے فضل واحسان اورسید نا حضورانور کی دعاؤں اورخصوصی نگہداشت سے واقفین و وا قفات نو کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہوگئی ہے۔ الحمد لله علی ذ لک

یں جس رفتار سے اسلام احمدیت کے ذرایعہ بھیلتا جارہا ہے اتنی ہی جماعت تربیت یافتہ واقفین کی ضرورت کومحسوس کررہی ہے۔ اور موجودہ زمانہ میں جب کہ دنیا مادیت میں ترقی کرتی جارہی ہے اور خدا کے نام لیوا ؤ اوراس کی محبت اینے دلوں میں رکھنے والوں کی تعدا دمیں کمی ہوتی جارہی ہے۔اس تحریک کا سب

# تحريك وقف نو كے اغراض ومقاصد

اول: سب سے بڑا مقصداس تحریک کامخلوق خدا میں خدا کی محبت پیدا کرنااور تمام خلق اللّٰد کوایئے مولائے حقیقی سے ملانے کی کوشش کرناہے تا تمام انسان اینے مقصد حیات کو حاصل کر سکیس ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل ے اب اس تحریک کے نتائج اور اثمار نکلنے کا وقت قریب آنے لگا ہے۔ تحریک وقف نو میں شامل وقفِ نو مجاہدین نے نئ صدی میں ایک عظیم انقلاب بیدا کرنا ہے۔اس سے پہلے ان کو جائے کہ خودرب العالمین سے اپنالعلق پختہ کریں۔اس مقصد کے حصول کے لئے بنیادی بات یہ ابراہیم پر عمل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور اس ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کیا جائے اور جا ہے کوئی بھی



فلائت

میں جماعت کے لئے مفید وجود بن جائیں۔اور جماعت کے تقاضوں کو بورا کرنے والے قابل فخر وجود بن جائیں۔

# غدمت خلق

یہ وہ میدان ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ان واقفین نو نے آئندہ صدی میں حقوق العباد سب سے پہلے بصورت ڈاکٹر ادا کرنے ہیں یعنی ہرواقف اورواقفہ نے بیکوشش کرنی ہے کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے سائنسی علوم سیھے کرخلق اللہ کی امداد کرے بینی بصورت ڈاکٹر مریضوں کاعلاج اس رنگ میں کرنا کہ مریض ہی نہیں بلکہ مولائے حقیقی بھی خوش ہو۔ چنانچہاس مہم کی تیاری اس وقت واتفین زوروشورے کررہے ہیں۔ادرموجودہ امام حضرت اميراكمومنين ايده الله تعالى بنصره العزيز ازخود كلاسز ليحكر واقفین دوا قفات کو Topics دیکرسائنسی تجر بات کروار ہے ہیں جس کا نتیجہان شاء اللہ تعالی عنقریب ہی نکلنے والا ہے۔ آئندہ صدی میں واقفین نو میں برق رفتاری ہے وذاكثر عبدالسلام مرحوم جيسى عظيم الثان شخضيات ببيدا ہوں کی جو کہ دنیا میں بیانقلاب بیدا کر کے رہیں گے کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام کا اصل روپ ہے۔ اور یہی وہ شخصیات ہونگی جو کہ بیاعلان کریں گے کہ: محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار روئے زمیں کو خواہ ہلانا بڑے ہمیں بھیلائیں کے صدافت اسلام کچھ بھی ہو جائیں گے ہم جہان بھی کہ جانا پڑے ہمیں اول تو بیشخصیات ہیں جنہوں نے سائنس میں ترقی كركے جماعت كى تر قيات كاباعث بننا ہےاور پھر دوسراطبقہ ان ہی واقفین میں ہے ایک ایسا طبقہ ہوگا جنہوں نے ماہر فلکیات، ماہر ارضیات کےعلاوہ ماہر تعمیرات بنا ہے۔ گوان واقفین نونے ہر ہنراور ہر ڈیوئی سرانجام دین ہے اور صرف مقصد ومدعابيه وكاكفلق الله كورضائ البي حاصل مواوروه

حضرت خلیفة است الرابع" فرماتے ہیں:

"بر داقف زندگی بچہ جو دقف نو میں شامل ہے

بچین سے بی اس کو سچے سے محبت اور جھوٹ سے نفرت

بونی چاہئے اور یہ نفرت اس کو گویاماں کے دودھ میں ملنی

چاہئے جس طرح Radiation کسی چیز کے اندر

سرایت کرتی ہے اس طرح پرورش کرنے والی باپ کی

بانہوں میں سچائی اس بچہ کے دل میں ڈوبنی چاہئے۔

اس کا مطلب سے ہے کہ والدین کو پہلے سے بہت بڑھ کر

سچاہونا پڑے گا۔۔۔۔ان بچول کی خاطر ان کوا پی تربیت

کی طرف بھی تو جہ کرنی ہوگی۔'

مصيبت لاحق ہوسيائي كادامن نہ چھوڑ اجائے۔

(خطبات وتف نوسفہ:33)

ایناندہو کی بیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ
انسان نماز کا پابندہو کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما تا
ہے کہ نماز کے ذریعہ انسان کی تمام بدیاں دورہوتی ہیں اور
نیکیاں ترقی کرتی ہیں۔ گوسچا بننے کے لئے ضروری ہے کہ
ہم پہلے نمازی بنیں تب اس پہلے مقصد کو یاسکیں گے۔

## دوسرامقصد

دوسرامقصدو مدعااس تحریک کابیہ ہے کہ کالوق خدا کی خدمت اس رنگ میں کی جائے جیسا کہ ماں اپنے کی خدمت سرق ہے کیونکہ ماں بیجے کی خدمت صرف محبت کی وجہ سے کرتی ہے نہ کسی اور لا کچ یا معاوضہ کی وجہ سے سے کرتی ہے نہ کسی اور لا کچ یا معاوضہ کی وجہ سے ۔ یہ وہ مقصد ہے جو کہ اگلی صدی میں عظیم الثان ترقیات کا حامل ہے کیونکہ حقوق اللہ کے بعد انسانی حیات کا مقصد حقوق العباد ہی ہے۔ اور اگر ہم خلاصة بیان کریں گے تو اس تحریک کے بھی دو ہی مقصد ہیں ۔ اول حقوق اللہ اور دو کم حقوق العباد۔ باقی ان دو ہیں مقصد کی ہی الگ الگ شاخیس ہیں۔

ان مذکورہ بالا اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دالدین بجین سے ہی اپنے واقفین بی کے فروں کی نگہداشت احسن رنگ میں کریں تا کہ وہ مستقبل بیوں کی نگہداشت احسن رنگ میں کریں تا کہ وہ مستقبل

سائنسدان،ڈاکٹرز،ماہرین فلکیات دارضیات کے علاوہ تحریک وقف نو کا ایک اہم مقصد یہ تھی ہے کہ آنے والی نسل تباہ نہ ہوبلکہ وہ دجال کے بچھائے ہوئے جال سے باہررہ کر خدا کے حقیقی عابد بن جائیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے آئندہ صدی میں واقفات نونے بھی اہم رول ادا کرنا ہے۔ گوواقفین کے ساتھ ساتھ واقفات نو بھی آئندہ صدی کے لئے عظیم الثان ترقیات کی حامل بیں۔علاوہ ازیں آئندہ صدی میں واقفین نو کی جواولاد ہوگی اس کی تعلیم وتر بیت کی ذمہ داری حضرت خلیفۃ اسی نے واقفات نو برلگائی ہے۔جیسا کہ حضور انور نے ارشاد فرمایا کہوا قفات نو کی شادی واقفین زندگی سے ہی ہوگی۔ اس بات میں بھی اہم اشارہ یہ ہے کہ آئندہ صدی میں پیدا ہونے والے بچول کی تربیت کی ذمہ داری واقفات نو پر ہوگی۔ بیآئندہ کازمانہ جماعت احمد یہ کے لئے ایک عظیم الشان تر قیات کا زمانہ ہوگا جس میں واقفین خلق اللہ کے حقوق ادا کررہے ہول گے اور واقفین کی اولاد کی تربیت واقفات نوكرر هي مول كي \_ايك عجيب نظاره موكا\_ مرطرف اور ہر گھر میں محمد علیہ کی آواز بلند ہو گی اور ہر طرف سے حضرت مسيح موعود كي اس آواز كوبلند كياجار ما ہوگا كه: صدق ہے میری طرف آؤای میں خیر ہے

صدق ہے میری طرف آؤای میں خیر ہے
ہیں درندے ہرطرف میں عافیت کا ہوں حصار
غرض حقوق اللہ اور حقوق العباد کے فرائض منصی
اداکر نے میں ہرواقف اور واقفہ مصروف عمل ہوگ۔
کہ دنیا عظیم سائنسدانوں کی تلاش کرے گی تو وہ
ان کو صرف واقفین نو سے حاصل ہوگا۔ ہہ دنیا عظیم
واکٹر زکی تلاش میں ہوگی تو وہ اس کو واقفین نو سے
حاصل ہوگا۔ ہہ دنیا خداکی تلاش میں ہوگی تو وہ واقفین

گو ہر چیز اور ہر ضرورت جو کہ دنیا کو ضرورت ہوگی وہ اس تحریک کے ذریعہ حاصل ہوگی کیونکہ بیتحریک اتن وسیع اور عظیم الثان ہے جس کا اندازہ آج کے

نو کے ذریعہ حاصل ہوگا۔ 🖈 دنیا تربیت یافتہ ماں تلاش

کرے گی تو واقفات نوسے حاصل ہوگی۔

سبايي حيات كاصل مقصد كوحاصل كرسكيل-

انسان کونہیں ہوسکتا بلکہ آج سے ۱۸ سال بعد جب اس کی تاریخ سنہری حروف سے لکھی جائے گی تب معلوم ہوگا کہ اس تحریک کا مقصد کیا تھا اور کیسے اور کس رنگ میں پوراہوااور آئندہ کیا حسین نتائج پیداہوتے جائیں گے تب اس وقت کے لوگ پیضر ور کہدائھیں گے " ملت کے اس فدائی پر رحمت خدا کر ہے" اورلوگ اس عظیم الثان شخص کی یاد میں ترانے گائیں گےجس نے استح یک کا آغاز فر مایا۔

الغرض تحريك وقف نوايك اليي تحريك ہے جس كے ذر بعد آئندہ عظیم انقلابات پیدا ہونے ہیں لیکن شرط بیہ کہ ہمارے واقفین نو ووا قفات نوحضرت سیح موعود کے ان الفاظ كوا بنالا تحمل بنائيس تب وه ان عظيم الشان ترقيات كي منازل طے كرسكيس كے۔ حضور عليه السلام فرماتے ہيں: " مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اینے

تمام وجود کوسونپ دیوے لیمنی اینے وجود کواللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے ارادوں کے لئے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وقف کر دے۔اور پھر نیک كامول پرخداتعالی كے لئے قائم ہوجائے اوراینے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دیوے مطلب سے ہے کہ اعتقادی اور ملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہوجاوے۔' ( آئینه کمالات اسلام روحالی خزائن جلد 5 ) جہاں سیدنا حضور انور نے واقفین بچوں کی ذمہ

داريال بيان فرمائي مين ومال والدين واقفين يربهي

حضورانورنے ان بچول کی سیجے رنگ میں تربیت اوران کو

مستقبل کے تقاضوں کو بورا کرنے والے وجود کے طور

یر تیار کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ " خدا کے حضور بیچ کو پیش کرنا ایک بہت اہم یات ہے۔ بیکوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ یاد ر طیس کہ وہ لوگ جو خلوص اور بیار کے ساتھ قربانیاں دیا کرتے ہیں وہ اینے بیار کی نسبت سے ان قربانیوں کوسجا کر پیش کیا کرتے ہیں۔

ہیں۔آپ بازارے شاپنگ کرتے ہیں، عام چیز جو گھر کے لئے لیتے ہیں اے با قاعدہ خوبصورت کاغذوں میں لپیٹ کراور فیتوں ہے باندھ کرسجا کرآپ کو پیش نہیں کیا جاتا۔ کیکن جب آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تحفہ لینا ہے تو پھردکاندار بڑے اہتمام سے اس کو ہجا کر پیش کرتا ہے۔ پس قربانیال تحفول کا رنگ رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ سجاوٹ ضروری ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ تو مینڈھوں اور بکروں کو بھی خوب سجاتے ہیں بعض تو ان کوزیور پہنا کر پھر قربان گاہوں کی طرف لے کرجاتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں اور کئی قشم کی سجاد ٹیس کرتے ہیں۔انسانی قربانیوں کی سجاوٹیں اور طرح کی ہوتی ہیں۔انسانی زندگی ک سجاوٹ تقویٰ ہے ہوتی ہے۔ادراللہ تعالیٰ کے پیاراور اس کی محبت کے نتیجہ میں انسانی روح بن کھن کر تیار ہوا کرتی ہے۔ پس بیشتر اس کے کہ بیہ بیجے اسنے بڑے ہوں کہ جماعت کے سپرد کئے جائیں ان ماں باپ کی بہت ذمہ داری ہے کہ دہ ان قربانیوں کواس طرح تیار کریں کہ ان کے دل کی حسرتیں پوری ہوں جس شان کے ساتھ وہ خدا کے حضورایک غیرمعمولی تحفہ پیش کرنے کی تمنار کھتے ہوں وہ تمنائيل يوري مول-" (خطبه جمعه سيدنا حضرت خليفة المسيح الرابع فرموده 10 رفر ورى 1989ء)

حضرت خليفة السيح الخامس ايده التدتعالي بنصره العزیزنے خلافت یر متمکن ہونے کے بعد مورخہ 27 رجون 2003ء کواس عظیم الثان تحریک کے بارے میں فرمایا:

'' اس وقت اسلام کی بقاء وتر تی اس مسیح محمری کے ساتھ وابستہ ہےجس نے دلائل سےلوگوں کے دل جست كراييخ زيزللين كيا-اوربياعلان كياكه" سيف كا كامقلم سے ہے دکھایا ہم نے''۔ پس آج اس میچ موعود کو ماننے والی ماؤں اور بایوں نے خلیفہ وقت کی تحریک پر انبیاءاور ابرار کی سنت برعمل کرتے ہوئے مسیح موعود کی فوج میں داخل کرنے کے لئے این بچوں کو پیدائش سے پہلے پیش قربانیاں اور تھے دراصل ایک ہی ذیل میں آتے کیا اور کرتے ملے جارہے ہیں....ای سنت پڑل کرتے

ہوئے بیہ ہے احمدی ماؤں اور بالیوں کاعمل ،خوبصورت عمل، جواینے بچوں کو قربان کرنے کے لئے پیش کررہے ہیں جہاد میں حصہ لے رہے ہیں لیکن علمی اور قلمی جہاد میں۔ حضرت اقدس مسيح موعودعليه السلام كى فوج ميں داخل ہوكر اور انشاء الله تعالی یمی لوگ فتحیاب ہوں کے جن میں خلافت اور نظام قائم ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریق کامیاب ہونے والانہیں....."

اللّٰہ تعالیٰ کے فضل واحسان سے ہندوستان میں اس ونت 1841 بيح اور بيميال اسعظيم تحريك ميں شامل ہیں جن میں سے پانچ سو کے قریب بچے و بچیاں بلوغت کی عمر میں داخل ہو چکے ہیں۔

ا کناف عالم میں رہنے والے واقفین بچوں کی تعلیم وتربیت کے پیش نظر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزيزنے بستان وقف نو اورگلشن وقف نو کلاس کا اجراء فرمایا اور mta کے ذریعہ سے روزانہ بچوں کی تربیت فرمارہے ہیں۔ واقفین نو بچوں کے مستقبل کو زمانہ کی ترقی کے رفتار کے ساتھ اور جماعت کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کے مطابق بنانے کے لئے کیرئر بلاننگ اور كا وُنسلنگ كميثيال ہر ملك ميں تشكيل دى گئى ہيں۔حضور انورجس ملک کا بھی دورہ فرماتے ہیں خصوصیت کے ساتھ دہاں کے واقفین نو و واقفات نو بچوں سے ملتے ہیں اوران کو گائڈ کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم خلیفئہ وفت کی آوازیر لبیک کہتے ہوئے حضور انورایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی منشاء کے مطابق اپنی اولا دکوسنواریں اور واقفین جوقهم رکھتے ہیں ان میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدا کرنے والے بن جائیں تو پھریقیناً ہم حقیقی رنگ میں خلافت احدیہ کے اس جو بگی سال میں واقفین بچوں اور بچیوں کی فوج کو جو کہ خلق اللہ کی ہمدردی اور اس کی خدمت واصلاح کا جوش اینے اندر رکھتی ہوخدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے والے ہول گے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے۔آمین

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 





# خلیفہ المسیح سے ملاقات کی حسین یادیں

# اس عنوان کے تحت بعض افراد جماعت نے اپنی حسین یا دیں بھجوائی ہیں جوخلاصة ہدیے قارئین ہیں۔(ادارہ)

السلام صاحب ٹاک سے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں تا وقتیکہ صدر جماعت احمدیه سرینگر تحریر مجھ قصر خلافت کے ایک کرے میں بھایا گیا۔ اس گرتے هيں: کرے کے دودروازے تھے۔ جس دروازے سے میں

تڑے اور بڑی تگ و دو کے بعد امام وقت سے ملاقات سوچتے ہوئے کہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ اس مقابل کے کے لئے سری نگر سے دارالضیافت ربوہ پہنچا۔ دارالضیافت سے مسجد مبارک تک پہنچنے کے لئے بس ایک جست کا فاصله ره گیا تھا که میری در محبوب تک رسائی ہوئی۔اس میں اب کوئی رکاوٹ نہھی۔اس دن کی ظہر کی نماز کی اذان میرے کان میں پڑی، دوسرے کے میں ہی مسجد مبارک میں پہنچ چکا تھا۔اب چند منٹول ورحمة اللهٰ فرماتے ہوئے اندر تشریف لائے۔ بیہ کی بات تھی وہ بلیک جھیکتے گذر گئے۔سامنے سے میرے میرے خلاف تو تع بات تھی میں لازمًا کیچھ ہڑ بڑاا تھا۔ بیارے آقاخلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالی محراب میں کیکن حضور کے پُر شفقت مصافحہ اور محبت بھرے معانقہ سے تشریف آور ہوئے۔ میرے دلی مقاصد کا پہلا نے میری ساری حتیں پھر بحال کردیں۔حضور تشریف حصول ان کے روئے انور کی زیارت سے نصیب ہوا۔ فرضوں کی امامت کے بعد حضور بغیر بیچھے کی طرف دیکھے واپس تشریف لے گئے۔

> دوسر بروز میں نے محترم ناظر صاحب خدمت درویشان کی خدمت میں حضور رحمہ الله کی خدمت میں حاضری اور قدمبوی کی این خواہش عرض کی۔ انہوں نے فرمایا کهایک کاغذیرا پنامخضرتعارف لکھ کرمکرم پرائیویٹ سیرٹری صاحب کی خدمت میں ملاقات کی درخواست كريں - ميں نے يہى كيااوراسى دن شام كو مجھے اطلاع ملی که بفضلہ میرا مقصد سفر کل صبح دس بچے بورا ہوگا۔اور میں باریابی حاصل کرونگا۔ملاقات کے دن صبح سوریے

مارچ ۱۹۸۳ء کی بات ہے مدتوں کی خواہش اور داخل ہوا اُس کے مقابل میں دوسرا دروازہ تھا۔ یہ دروازے سے تشریف لا کمنگے ، میں ہمین متوجہ ہوکراسی دروازے کی طرف نگاہیں جمائے کری پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ایک چھوٹی سی بیت میز تھی۔ کچھ منٹ گزرے ہونگے کہ میرے پیچھے والے دروازے سے آہٹ آئی اورنورمجسم میرے پیارے آثان السلام علیکم فرما ہوئے۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ ملا۔اس طرح آ قا اور غلام یا کچ منٹ سے بھی زیادہ دیر ایک دوسرے کے بالقابل بیٹھے رہے۔حضور نے تفصیلاً میرے، میرے خاندان اور جماعت احمد بيسرينگر كے حالات دريافت فرمائے۔ اپنی بے بساطی اور بے بضاعتی کے باوجود، ایاز این قدر جانتے ہوئے بھی ایک حقیر ساتختہ ساتھ کے گیا تھا۔ جسے بڑی محبت اور ببندیدگی سے قبول فرما کر فر مایا:'' بڑی بیاری چیز ہے''

کھراس ناچیز پر اپنی شفقت اور پیار کا اظہار کرتے فرمایا:'' کہاں تھہرے ہیں۔کوئی تکلیف تو

یہ کیل ونہار چلتے رہے اور میں حضور اقدس کی عنایت کا مورد رہا۔اسی ماہ میں مرکز ی مجلس مشاورت بھی منعقد ہو گی۔اس مشاورت کے تین خاص واقعات يبال نقل كرتا ہوں۔

(۱) راولینڈی کی جماعت کے مندو بین میں محتر م عبدالغفار ڈار صاحب بھی شامل تھے۔مکرم ڈار صاحب نے اپنی باری پر بہتجویز دی کہ حضور بھارت اور تشمیر کا دورہ فرمائیں اور قادیان کی زیارت کریں۔ حضور نے جواب میں صرف "جزامم الله" فرمایا۔ ڈار صاحب نے اس کے بعد پیشعر پڑھا ہے

> لازم ہےدل کے ساتھ رہے یا سبان عقل کیکن بھی بھی اسے تنہا بھی حیوڑ دے حضور بنے جوانا فرمایا:

" جيسے آپ نے اس دنت جھوڑ دیاہے'' (۲) لا ہور کی جماعت سے ایک نہایت سادہ مگر برِ کارنیک صاحب بطور مندوب شامل مشاورت تھے۔این ایک تجویز انہوں نے نہایت احسن رنگ میں پیش کی۔حضور نے فرمایا: ''معلوم ہوتا ہے جماعت لا ہورنے آپ کو بوری طرح تیار کر کے بھیجا ہے۔'اس نے عرض کیا۔" نہیں حضور بیاسب آپ کی برکت ہے''۔اس پرحضور نے فرمایا:

'' بعض برکتوں کا پیتاتو مجھے بھی اب لگاہے''۔ پهرحضور نے ان سے فرمایا که: " آپ کود کھے کرلوگ بنتے کیوں ہیں" أس نے بتایا:'' حضورشایداستہزا کرتے ہیں''



حضور نے فرمایا: ''نہیں یہ محبت کے چونجلے ہیں''۔اس نے عرض کیا:'' حضورگھر اور برادری میں بھی یہی حال ہے''

ال مشاورت میں بعض دوستوں نے حضور انورکوآ نخصور کہد کر جب مخاطب کیا تو حضور ؓ نے منع فر مایا اور فر مایا کہ بیا لفظ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہو چکا ہے۔

الودائی ملاقات میں حضورانور ؓ نے پھر مصافحہ اور مصافحہ اور معافقہ سے مشرف فرمایا۔ وُعاوَں اور بیش بہاتخہ سے نواز ااور بڑے بیار کے ساتھ اپنے اس ادنیٰ ترین خادم کورخصت فرمایا۔ رخصت ہونے سے قبل ہی خاکسار نے دل میں تہیہ کررکھا تھا کہ اگر اللہ تعالی نے جاہا تو اگلے سال یعنی ۱۹۸۳ء میں مع اپنی اہلیہ صاحبہ کے پھر سے حاضر ہونے کی کوشش کرونگا۔ لیکن اے بسا آرزوکو فاک شدہ۔ دوسرے سال حضور لندن کو ہجرت فاک شدہ۔ دوسرے سال حضور لندن کو ہجرت فرما گئے۔ اپنی بے بصاعتی کو دیکھتے ہوئے یہ احساس میرے قادر و کارساز خدا نے میرے اس خدشہ کو فلط فار مائے کہ لندن میں بھی فارت کیا اور ایسے ذرائع عطا فرمائے کہ لندن میں بھی خدمات میں حاضر ہوکران کی خاص عنایات کا موردرہا۔ قدمات میں حاضر ہوکران کی خاص عنایات کا موردرہا۔

محمد کلیم خان صاحب مبلغ سلسله بنگلورتحریر کرتے هیں:

مورخه ۲۸ ردهمبر ۰۵ و ۲۰ بروز چهارشنبه حضرت امیر المومنین خلیفه است الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز مردانه جلسه گاه سے زنانه جلسه گاه میں تشریف لائے اور خواتین کوشرف دیدار بخشا۔

اس کے چند لمحات کے بعد زنانہ جلسہ گاہ میں ہی بنگلور کی ایک خاتون محتر مہ نصرت جہاں صاحبہ کا ہارٹ افیک سے انتقال ہوگیا۔ فوری طور پر اسپتال میں منتقل کروایا گیا۔ مگر معلوم ہوا کہ وہ وفات پاچکی ہیں۔

دوسرے دن مورخہ ۲۹ رسمبر بعد نماز ظہر جنازہ

جلسہ گاہ لیجایا گیا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اپنی رہائش گاہ کی طرف ردانہ ہونے کے لئے کار میں تشریف رکھنے ہی دالے تھے کہ جنازہ دیکھر فوراً حضورا پنی گاڑی سے اُتر گئے اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے لئے تشریف لے

حضور انور نماز جنازه کے قبل مرحومہ کی تفصیلی حالات خاکسار (محکلیم خان بیلغ سلسلہ بنگلور) سے اور محترم محرشفیج اللہ صاحب صوبائی امیر جماعت احمدیہ کرنا تک سے تقریباً چھ سات منٹ تک دریافت فرماتے رہے۔ محترم امیر صاحب نے بتایا کہ حضور! مرحومہ نے وصیت کا نہ صرف پختہ ارادہ کیا تھا بلکہ اپنی پوری جائیداد جماعت کو تحفہ وینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس پر حضور انور نے محترم امیر صاحب اور خاکسار کی گواہی پر فرمایا مرحومہ کو امانتا فن کروائیں۔ حضور انور سے اس سلسلہ میں گفتگو کے دوران محترم مولا نامحمد انعام صاحب اصلاح و ارشاد) صاحب خوری (سابق ناظر صاحب اصلاح و ارشاد) موجود تھے۔ حضور انور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور حضور کی ہدایت پر مرحومہ کو امانتا فن کیا گیا۔

چندمہینوں کے بعد حضور انور کے دفتر لندن سے محترم سیرٹری صاحب مجلس کار پرداز کو مرحومہ نفرت مجہاں کی بہتی مقبرہ میں متقلی کے بارہ میں چھی بھی موصول ہوئی۔ مرحومہ کی بہن محترمہ فرخندہ بیگم صاحبہ نے اپنی بہن کا چندہ ادا کیا اور مرحومہ کا تابوت بہتی مقبرہ میں نتقل کردیا گیا۔

قربان جائیں اپنے آقا پر جس نے دوران ملاقات اُس غریب عورت کے تفصیلی حالات دریافت فرمائے۔اورامیر جماعت اور جبلغ کی گواہی پرمرحومہ کو امانتا وفن کرنے کا ارشا وفر مایا۔اتنی مصروفیت کے باوجود لندن پہنچ کربھی یا در کھا اور وہاں سے دفتر بہشتی مقبرہ کو یا د دہانی کروائی۔

اللهم ایده امامنا بروح القدس و بارک لنا فی عمره امره

مختار شکیل صاحب بھٹی راجوری معلم سلسله تحریر کرتے هیں:

بچین سے ہی گھر کے بزرگوں سے خلافت کی اہمیت و برکات کی باتیں سنتے ہوئے خلافت سے محبت پیدا ہوگئی تھی۔ دل میں ایک تڑی اُٹھتی کہ کاش کب ہم بھی ان اللہ والے پیارے بزرگوں سے ملیں گے۔ ١٩٩١ء ميں حضرت خليفة أسيح الرابع قاديان جلسه ميں بنفسِ نفیس تشریف لائے تواس سال خاکسار جلسہ پر آیا حضرت صاحب سے ملا قات ہوگئی تھی۔ جب ۲۰۰۵ء كے سالانداجماع ميں حضرت مياں صاحب مرحوم نے بير اعلان كيا كه انشاء الله حضرت خليفة السيح الخامس ۲۰۰۵ء کے جلسہ سالانہ میں تشریف لا رہے ہیں تو خاكسارنے الله كالا كھلا كھشكرادا كيا كەاللەنے ہم تمام احدیوں کی دُعا ئیں سُن لی ہیں۔خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ر ہا۔ اور بے چینی و بیقراری و دل میں جاری ہوگئی کہ حضور سے کیسے ملاقات ہوگی۔ سالانہ مرکزی اجتماع سے ہی ہم بے صبری سے تاریخیں گنتے رہتے جلسہ سالانەقرىب آيادل مىں مزيدتۇپ دخوشى ہونے لگى كە حضرت صاحب آرہے ہیں۔ جلسے قریب آتے ہی احمد یوں کی دوڑ دہلی و قادیان کی طرف گئی۔ بہرحال ہم لوگ مہمانوں کوکیکر ۲۴ دسمبر کو قادیان پہنچ گئے۔خاکسار نے اس وقت حضرت صاحب کودیکھا جب۲۶ تاریخ کا افتتاحى اجلاس شروع ہواحضرت صاحب ستیج پرتشریف لائے خاکسارسب سے آگے بیٹھا تھا۔ اور وہال سے حضور کو دیکھا رہا۔خوشی سے آنسو آنکھوں میں جاری <u>تھ</u>۔ وہ دن بھی زندگی کا خوش قسمت دن تھا جب ۲ جنوری کی شام کوتقریباً کے بچے کے دفت خاکسار کی مجمعہ فیملی عکیاء کے دفتر میں حضرت صاحب سے ملا قات ہو گئی ۔ کیادیکھانورانی چېرهنورېېنور برستاموا پیارامکھڑا۔





الله تعالى پيارے حضور پر اپنى بركتوں كا نزول فرماتا رہے۔

كنيز فاطمه صاحبه كاماريدى، آندهرا تحرير كرتى هين:

جب اطلاع ملی کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ جلسہ مالانہ ۲۰۰۵ء قادیان تشریف لا رہے ہیں تو ہم نے مع فیملی قادیان جانے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکیں گے بھی یا نہیں کیونکہ دنیا بھر سے لوگ قادیان آرہے تھے۔ حضور نے خود سے ملاقات کا وقت معین کرکے ہمیں ہی نہیں ساری جماعت کو راحت دی۔ جب وقت مقررہ پر ہڑی قطاروں میں تھہ کرمیر سے شوہر اللہ اور میر سے بیٹے جری اللہ میر سے والد فرحت صاحب ملاقات کرکے آئے تو ان سب کی خوثی کا کوئی صاحب ملاقات کرکے آئے تو ان سب کی خوثی کا کوئی ساتی ۔ کیونکہ حضور نے اس سے مصافحہ کرکے ایک میں بیان نہیں کر سے ایک حضور نے اس سے مصافحہ کرکے ایک سکتی۔ کیونکہ حضور نے اس سے مصافحہ کرکے ایک علیہ نے بھی دی۔

فاکسارہ نے جب مستورات کے اسینی پر حضور پر نور کو رونق افروز دیکھا تو خوشی کے مارے آ نسونکل پڑے۔ ہماری سب سے بردی خوش نصیبی یہ بھی رہی ہے کہ میری والدہ محتر مہ (شاکرہ بیگم صاحبہ) جو کہ موسی تھیں حضور کے آنے سے پچھاہ قبل انتقال کر چکی تھیں۔ انہیں حیدر آباد سے قادیان بہشتی مقبرہ لے جانے کی کاروائیاں اتنی جلد بھیل کو پہنچی کہ ہم تمام جیران تھے۔ آپ کا جنازہ حضور انور نے پڑھایا اور بہشتی مقبرہ میں تہ فین عمل میں آئی۔ ہم بھی کواپنی آئی جان کی جدائی کا تہ فین عمل میں آئی۔ ہم بھی کواپنی آئی جانتہاء ہوئی کے خم تو تھا ہی کین خوشی اس بات سے بے انتہاء ہوئی ہے کہ حضور اقدس نے ہماری والدہ محتر مہ کا جنازہ پڑھا۔

محمد اسلحق صداحب عاجز معلم وقف جدید تحریر کرتے هیں: ۲۰۰۵ کے جلسہ سالانہ کے موقع پر خدا کے فضل سے پیارے آقا حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ

تعالی بضرہ العزیز کی آمد کی تیاری بہت پہلے سے ہی تھی۔ ہر چھوٹا بڑا خوش تھا خا کسار مع قیملی تین ماہ پہلے سے تیاری کررہا تھا اور جب خدا کے فضل سے وہ وقت آيا تومورنه 05-12-23 كوقاديان پينج كرا پناسامان نورہیتال میں رکھا۔خاکسار کے سسر صاحب نے بتایا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ عصر کے بعد بہتی مقبرہ میں دعا کرنے جاتے ہیں توراستے میں دیکھنے کے لئے سب لوگ گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم بھی مع قیملی چل بڑے۔ گیٹ مسجد مبارک کے پاس آتے ہی میمعلوم ہوا كه حضور انورمسجد مين نمازمغرب وعشاء پڑھنے جيکے ہیں۔اور خاکسار نے بھی نماز پڑھی۔میرابیٹا بھی ساتھ ہی تھاوہ بولا کہ ابوجی ہیلوگ سب لائین کیوں بنارہے ہیں۔معلوم کرنے پر بینہ چلا کہ ملا قات ہورہی ہے۔اس وقت خا کسار مع بیٹا ملاقات کے لئے لائن میں لگ گئے۔اس طرح سے پہلی بار ملا قات ہوئی۔ بیچ کوحضور انورنے ٹافی دی جس سے بچہ بہت خوش ہوا۔اسکے بعد فیملی ملاقات کا موقعہ بھی مل گیا پھر جب حضورانور نے گھر گھر میں جا کر ملا قات کی تو خا کسار کی مع قیملی تیسری بار ملا قات ہوگئی۔ بفضلہ تعالیٰ ایک ماہ حضور انور کے ساتھ قادیان میں گذارنے کاموقع ملا۔الحمد للدذ لک۔

قدسیه یاسمین صاحبه اهلیه محمد اسحق عاجز تحریر کرتی هیں

میری خلیفة اسی سے ملاقات ۔ جب میری بدر کے وہ کے اس عنوان پر پڑی تو خلیفہ وقت سے ملاقات کے وہ نایاب لمحے آئکھوں کے سامنے آگئے ۔ دور سے خلیفہ اسی نایاب لمحے آئکھوں کے سامنے آگئے ۔ دور سے خلیفہ اسی الرابع رحمہ اللہ کی قات ۱۹۹۱ء میں آپ رحمہ اللہ کی قادیان آمدیر ہوئی۔

قادیان میں جلسہ سالانہ کے دوران خاکسار کی ڈیوٹی والوں کی ڈیوٹی والوں کی طاقات حضور انور کی ڈیوٹی والوں کی ملاقات میں ہوئی حضور انور مسجد مبارک میں منبر کے بیاس دیکھنے اور انکی نصائح سننے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ بیاس دیکھنے اور انکی نصائح سننے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ

مہاراشر کی عورتوں کی ملاقات میں حضور انور سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تب خاکسارہ نے حضور سے سے کہا حضور دُعا کریں کہ ہماری مسجد کا مینارہ بورا بن جائے وہاں بوی عمارت کی زلزلہ کی وجہ سے اجازت نہیں ہے۔

ہماری ملاقات کے بعد مُر دوں کی ملاقات میں میرے دالد صاحب نے بھی مسجد کا ذکر کیا اور تصاریر دیکھارہے تھے تو حضور نے فرمایا مجھے بیتہ ہے آ کی بیٹی نے بھی دُعا کے لئے کہا ہے۔

تعجب اس بات پر ہے کہ اتنے لوگوں کی ملاقات کے بعد میری کہی بات یا در کھ کر والد صاحب سے بیہ کہنا کہ آئی بیٹی کہہ چکی ہے۔

ای طرح جب ہم نے سنا کہ خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز قادیان تشریف لارہے ہیں تو خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ رہا۔ بس آئکھیں خلیفہ خدا کے دیدار کو ترس رہی تھیں۔ دعا کیں کرتے ہوئے دارالا مان میں پہنچے ہمارا قیام نور ہیتال میں تھا۔

جب ہم پہنچے شام کے جار پانچ نے رہے تھے۔ وہاں روم میں کوئی نہیں تھا بتایا کہ اس وقت حضور بہشق مقبرہ دُعا کرنے جاتے ہیں۔ تو حضور کے دیدار کے شوق میں سال گئے ہیں ہیں۔

ہم نے اپناسامان وہیں دروازہ میں رکھ باہرنگل پڑے۔ راستے میں پنہ چلا کہ حضور تو واپس چلے گئے ہیں۔
دل میں عجیب کی کیفیت تھی کہ تھوڑی دیر پہلے پہنچتے تو حضور کود کھے لیتے۔ میرے چھوٹے بھائی نے کہا ہم ابھی مسجد میں جا کر بیٹھ لیس کے دُعا کیں کرتے رہیں کے حضور آتے ہی ملاقات بھی ہوگی اور پہلی صف میں گرفتہ میں جا کہ بھی مل قات بھی ہوگی اور پہلی صف میں گرفتہ میں جا کہ بھی مل جا گئے۔

کھڑی ہوگئی بڑالڑ کا اپنے ابو کے ساتھ دور بڑی بٹی اور چھوٹا بٹیا میرے ساتھ مسجد کی طرف ردانہ ہوئے۔وہ مسجد اقصلٰ کی طرف گئے خاکسارہ نے مسجد مبارک کا رخ کیا تو وہاں خدام کھڑے کہہ رہے تھے





جس کسی نے ملاقات کرنی ہولائن میں آئیں۔ مجھے مجھ بی نہ آئی ہیک سے کہدرہے ہیں کیونکہ وہال لائن کوئی تھی ہی نہیں خاکسارہ اپنے دو بچوں کے ساتھ نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے ادھراُدھرد کیھتے ہی میں نے اپنی بیٹی سے خوتی سے کہا بیٹا چلو بیا ہے سے ہی کہدرہے ہیں اندرملا قات ہورہی ہے۔

ہم جلدی جلدی سیرهیاں چڑھے اندر داخل ہوئے۔ وہاں بیت الدعا کے سامنے والے حصہ میں لائن لکی ہوئی تھی۔خاکسارہ لائن میں کھڑی ہوگئی۔عجیب کیفیت ہے۔ابیامحوں ہور ہا ہے حضور ملاقات کرتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے عجیب سالگا کہ مجھے حضور کی ملاقات کا بہتہ ہوتا تو سفر کے کیڑوں کو بدل لتی۔ میں اس حالت میں برقع کی جگہ کوٹ ہے ہوں۔ جب ہمارا نمبرآیا ہم نے سلام کرکے اینے اور بچوں و خاوند کے لئے دعاکی درخواست کی توحضور نے فرمایا: الله فضل كرے گا۔ ماشاء الله آيكے بيجے وقف نو

میں شامل ہیں۔ کہد کرخا کسارہ کے اور دونوں بچوں کے سروں پرشفقت ہے ہاتھ بھیرااور بچوں کوٹا فیاں دیں۔ اس طرح ہردفعہ جب تک قادیان میں مقیم رہے حضور کے دیدار کے لئے بہشتی مقبرہ میں پہنچ جاتے۔ ویسے جلسہ گاہ میں حضور ملنے آئے تھے۔ دوبارہ ہماری ملاقات فیملی ملاقاتوں کے سلسلے میں عید اصلی کے دوسرے دن ہوئی جس میں میری بیٹی صالحہ اسحٰق نے ڈائری میں دو جگہ حضور سے سائن کروائے حضور نے بچوں اور ہمارے سرول پرشفقت سے ہاتھ پھیر اور بیوں کوٹافیاں دیں۔ہم سلام کرتے ہوئے باہر نکلے مگر عجیب خوش تھی کسی اینے کی ملاقات سے بردھ کرخوشی

پهرتيسري بار جهاري ملاقات اس وقت هو کی جب حضور انور گھر گھر جاکر ملاقات کر رہے تھے۔ چودھ جنوری کو خاکسارہ کے جیٹھ بھائی مبشر پوچھی صاحب کے گھر کوتشریف لائے۔وہاں حضور کے دیدار کے شوق

میں تمام رشتہ دار وہاں جمع ہو گئے۔

بڑا عجیب منظرتھا وہ جسے دیکھنے بیجے دروازے میں کھڑے ہم اندر بے چینی سے بیارے آقا کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔حضور جب دروازے میں داخل ہوئے تو میرے خاوند محمد اسحٰق صاحب معلم نے حضور سے مصافحہ کیا اور ساتھ جلتے ہوئے ہم لوگوں کے پاس آئے۔اس دن بھی حضور نے ہرایک کے سلام کا جواب د یا مخضر بات چیت کی تمام بچوں میں ٹافیاں نقسیم کیں۔ ا تنا بے تکلفی کا ماحول لگ رہا تھا کہ میرے منہ ے نکلاحضور ہمیں بھی ایک میری لڑکی نے کہاحضور آپ تو مجھے دے تھے ہیں بہتو آپ نے تیسری ٹافی دی ہے۔ حضورنے کہا کوئی بات نہیں لے لو۔ کہہ کر وہاں موجود فیملی کی گروپ فوٹو بنوا کرملا قات ختم ہوئی۔

10 رجنوری کوحضور انور کو قادیان سے الوداع کہدکرہم بھی اینے گھر کی طرف چل پڑے مگر آج بھی میرے بیجے جب بھی ذکر ہوا بیا خوش ہوتے ہیں۔اور اییا کہتے ہیں کہ گویا ابھی ابھی ملاقات کرکے آئے

ہر وقت حضور سے ملنے کی ہم تمام کے دلوں میں تڑے ہے کہ کب ہمارے خلیفہ ہمارے پیارے خلیفہ کا د بدار نصیب هو۔ الله جمیس هماری اور اولا دول اور ہمارے بزرگوں کو صحت والی اور خدمت کرنے والی کمبی عمرعطا کرےاورخلیفۃ اسیح کی اطاعت نصیب کرے۔ (قدسيه ياسمين الميه محمد التحق عاجز)

محمد فيروز الدين انور صاحب کلکته تحریر کرتر هیں:

یہاللّٰد تعالٰی کا خاص فضل واحسان ہے کہ خا کسار کو کئی بار قادیان دار الامان کی زیارت کی توفیق ملی۔ مگر سال ۲۰۰۵ء ستمبر میں مجلس انصار اللہ بھارت کے سالانه مين حضرت اقدس امير المومنين خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنفره العزيز تشريف لارب

چنانچہ ہم نے بھی اپنی فرصت اور ضرورت کا حساب کیا تو پتہ جلا کہ اجتماع کے فورا بعد رمضان المبارك كامهينة شروع ہوگا۔اس كے بعد جلسه سالانہ بھی قریب ہوگا۔اور بعداس کے عیدالصحی بھی آ جائے گی۔ دوسرى طرف خاكسار كي صحت ادرعمراليي نهيس تھي کہ بار بارسردی کے موسم میں کلکتہ اور قادیان کا سفر کرنا ممکن ہوتا۔ چنانچہ ہم نے یہی بہتر سمجھا کہان سارے پروگراموں میں تقریباً ۴ ماہ لگ جائیں گے۔اورمیرے کئے قادیان میں رہ کرحضرت اقدس کے دیدار اور گفتار كابهت موقع ملے گا۔

یس ہم قادیان دارالا مان میں دھوئی ر ما کرا ہے محبوب سے ملاقات کے لئے کھہر گئے۔قادیان کے قیام کے دوران رمضان اعتکاف وغیرہ کی برکات ہے مستفیض ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔الحمد لللہ د کیھتے ہی دیکھتے ایسا نظارہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہم ہی اسکیے اس محبوب کے چہرے کے متوالے نہیں بلکہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسکی زلفوں کے اسیر ہوئے ادر پھر ۱۵ دسمبر ۲۰۰۵ء کو ہمارا پیارامحبوب جاند طلوع ہوا۔ اور ہماری زبان سے بےساختہ بیدعانگی: اَللُّهُمَ اَهِلُّهُ عَلَيْنَا بِالْآمْنِ وَالْإِيْمَان وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللَّهِ ـ

چنانچہ وہ جاند پورے ایک مہینہ اپنی مبارک مُصندی اور قیض رسال روشنی ہم پر بکھیرتا رہا اور ہم مستفیض ہوتے رہے۔تو ہماری ساری کلفتیں ،صعوبتیں اور بریشانیاں بھی بول غائب ہو گئیں جیسے کہ بھی تھیں ہی

ہم نے بیجھی دیکھا کہوہ روحانی وجودایک میٹھے سالا نہ اجتماع میں بیہ خوشخبری ملی کہ اس سال کے جلسہ اور صاف شفاف البلتے ہوئے جشمے کی مانند جمیں یاک کرتا رہا۔ ہمیں سنوارتا رہا۔ ہمیں صاف کرتا رہا۔ ہم سے محبت کرتا رہا۔ ہم پر شفقت ومحبت کی بارش برساتا





رہا۔اور ہماری یہ پاک تبدیلی دیکھ دیکھ کرمسکرا تارہا۔
اور پھرای بابر کت موقعہ پر خدا تعالیٰ نے اپنایہ
وعدہ بھی پورافر مادیا یعنی میں تیرے ساتھ اور تیرے تمام
پیاروں کے ساتھ ہول۔ اِنّی مَعَکَ یَا مَسْرُور

کواے مسروریقینایس تیرے ساتھ ہوں۔
(الہام حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام، تذکرہ)
مکرم محمد عبد الباقی صاحب
مجسٹ ریٹ ائرڈ) تحریر کرتے
ھدی:

اللہ تعالیٰ کا بیہ خاص فضل اور احسان ہے کہ اُس نے اس ناچیز کو • کے او میں بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہونے کی تو فیق عطا فر مائی۔ اللہ تعالیٰ کا بیہ بھی خاص فضل اور احسان ہے کہ • کے او میں اس ناچیز کو جلسہ سالانہ قادیان اور جلسہ سالانہ ربوہ (پاکستان) میں بھی شمولیت کا موقعہ ملا۔

جلسه سالانه قادیان میں بید اعلان کیا گیا که یا کستانی سرکار قافلہ کی صورت میں ہندوستان کے دوسو افراد کوجلسہ سالانہ ربوہ میں شرکت کے لئے ویزہ دینے کو تیار ہوگئی ہے اس لئے جن احباب کے پاس یاسپورٹ ہے اور جلسہ سالانہ ربوہ میں شمولیت کے خواهشمند بین وه اینا پاسپورٹ اور اخراجات سفرفوری طور پرنظارت امورعامه میں جمع کروا دیں۔یفین مانیں اس وفت ہم لوگوں کی خوشی کی انتہاء نہیں تھی۔ کیونکہ ہم لوگول كوحضرت خليفة المسيح الثالث سے ملا قات كاشرف حاصل ہونے کا موقع ملنا تھا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے لبیک تستمتح ہوئے فوری طور پر اپنا اپنا پاسپورٹ اور اخراجات سفرجمع کیااور پھر پروگرام کےمطابق دوسوافراد پرمشمل قافلہ کے ساتھ تین بسول میں قادیان سے امرتسر کے کئے روانہ ہوئے۔ ہم لوگوں کے قافلہ کے امیر مکرم چوہدری سعیداحمرصاحب درولیش مرحوم تھے۔اللہ تعالی کاریجی ہم لوگوں پرخاص فضل واحسان ہے کہ جن نیک خواہشات کے تحت ہم لوگ ربوہ گئے تھے۔اللہ تعالی

نے ان خواہشات کواس طرح بورا کیا کہ جہاں ہم لوگوں کو ربوہ کے روحانی جلسہ میں شمولیت نصیب ہوئی۔ وہاں ربوہ میں مختصر قیام کے دوران متعدد بار اینے بیارے آقادامام حضرت خلیفة استح الثالث سے خصوصی ملا قات کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی بار حضرت صاحبز ا دہ مرزاوسيم احمدصاحب مرحوم ومغفورنا ظراعلى وامير مقامي قادیان نے حضور سے ملاقات کے دوران ہم سب کا تعارف کرایا۔اُسی طرح دوسری ملاقات کے دوران بیارے آ فانے ہم لوگوں کو ازراہِ شفقت کچھر قم تحفۃ عنایت فرمائی جو آج تک ہم لوگوں کے لئے باعث برکت ہےاورحضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے ازراہ شفقت خا کسار کی اہلیہ شمیمہ بیگم صاحبہ اور ہماری بھا بھی محتر مه طلعت جہاں صاحبہ کو کیڑے اور پچھ رقم بطور تحفہ عنایت فرمائے۔ پھراُس کے بعدسب سے زیادہ خوشی اس وفت نصیب ہوئی جب بیارے آتا نے تمام افراد قا فلہ کوقصرِ خلافت میں خصوصی اہتمام کے ساتھ دعوت یر بلایا اور بیارے آتا نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر طعام نوش فرمایا اور ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ اسیح الثَّالثُّ نے مسجد مبارک ربوہ میں ہم لوگوں کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کا پروگرام رکھا ۔اس دوران ہندوستان کے مختلف صوبوں سے آئے احمد ہوں کے ساتھ تصوریہ یں تھنچوا ئیں۔اتنا ہی نہیں بیار بےحضور نے ازراهِ شفقت اینے کیمرہ سے ہماری فوٹو زہمی کھینچیں۔ ملاقات کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ّ نے اس ناچیز کو تحفۃ اپنا استعال کیا ہوا ایک رو مال اور ایک Pilot تعلم عنایت فرمایا۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ

ہارے بیارے آ فاخلیفۃ اسے الثالث کے درجات بلند

کرےاور جنت الفردوس میں آپ کواعلیٰ سے اعلیٰ مقام

تحت جلسه سالانہ قادیان میں شرکت نہیں کرسکے تھے۔
لیکن پھر بھی صرف پیارے آقا سے ملاقات کی غرض
سے قادیان دارالامان کے لئے نکل پڑے۔ اس بار
خاکسار کے ساتھ اہلیہ کے علاوہ ہمارے مرحوم بہنوئی کا
بڑالڑ کاسید ابوالقاسم ، ہمارے دوست مکرم محرشیم الدین
مع اہلیہ و بچے۔ مکرم سیدعبدالنقی صاحب مع اہلیہ و بچے
سیدعبدالرفیع مع اہلیہ و بچے شامل تھے۔
سیدعبدالرفیع مع اہلیہ و بچے شامل تھے۔

معلوم ہوا کہ آج قادیان والوں کی ملا قات ہے تو خاکسار نے ایک درخواست لکھی حضرت میاں صاحب مرحوم کے توسط سے جھجوائی۔ لیکن پیارے حضور کی حددرجہم مروفیات کی بناء پر انہوں نے ذاتی ملاقات سے انکار کردیا۔جس کے بعد خاکسار نمازظہرو عصر ادا کرنے کی غرض ہے مسجد مبارک پہنیا جہاں پیارے آقا کا دیدار ہوا۔حضور مسجد مبارک کے پُرانے شالی حصہ سے نمازیر صانے کے لئے تشریف لائے۔ بعدنماز جب حضورانوراً سی طرف سے لوٹ رہے تھے تو خاکسار نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے عرض کیا۔حضور میں " محمد عبدالباقی " اس پر حضور انور نے ازراہ شفقت ا پنا ہاتھ بڑھا کرخا کسار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں كے ليا اور فورا دريا دنت فرمايا كه " آپ بہارے آئے بین میں نے عرض کیا۔"ہاں' اس پر آپ نے دريافت كيا- "كيا آب مجسريف صاحب بين"-خاکسارنے کہا''جی حضور'' پھر حضور ؓ نے مجھے اپنے جسم مبارک کے ساتھ پورے طور پر لیبٹ لیا اور میں پیارے آتا ہے لیٹ کرخوشی میں خوب رونے لگا۔ اُسی وفت حضرت میاں صاحب وہاں پر بہنچ گئے اور بتایا کہ باقی صاحب آج ہی آئے ہیں اور جلسہ پرنہیں پہنچ سکے تھے کیونکہ ان کے بہنوئی کا انتقال ہوگیا تھا۔ اس پر حضور یے ازراہ شفقت فرمایا: ''میاں صاحب ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ بیتو ہمارے بہت اچھے مبلغ ہیں۔'' جب حضرت میاں صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ان کے بہنوئی باشرح چندہ ادا





انے بتایا کہ میری بہن اور اُن کے بھی بیجے احمدی ہیں تو

حضور انور نے فوراً حضرت میاں صاحب مرحوم سے

کہا۔ '' ہم لوگ ان کے بہنوئی کے جنازے کی نماز

پڑھ سکتے ہیں'اں کے بعد حضور انور میرے بھانج

# فلافت كا جاند

بادلوں کی اوٹ سے نکلا ہے تابانی سے جاند ہم فقیروں سے وہ کرتا ہے محبت کا سلوک حملہ آور ہیں بہت امراض کی تاریکیاں ہے غرض، سچا، کھرا ہوتا ہے جیسے ماں کا بیار اب اگر کوئی بھٹکتا ہے تو پھر اس کا نصیب اس لئے اس سے چھپا تا ہوں میں زخم روزگار اس کے اس سے چھپا تا ہوں میں زخم روزگار اب کی امید پر اس کا مید پر اس کا مید پر اس کا مید پر اس کا مید پر

لیکن ان سے ہار مانے گا نہ آسانی سے چاند
ایسے کرتا ہے محبت، نوعِ انسانی سے چاند
رہنمائی کر رہا ہے فکرِ لاٹانی سے چاند
خود پریشاں تو نہ ہو، میری پریشانی سے چاند
ہاں نوازے گا بھی تو اپنی مہمانی سے چاند

طاندنی بخشے ہے پھر ہم کو فراوانی سے طاند

ذرّوں کی بیشانی چوہے، خندہ بیشانی سے جاند

اتری جاتی ہے خیالوں کی رگوں میں روشی پھوٹتے ہیں گویا قدسی اس کی بیٹانی سے جاند

(عبدالكريم قدى)

کے ساتھ گروپ فوٹو ہوا۔ اُس کے بعد حضور انور ساتھ والے کرہ میں تشریف لے گئے اور حضرت میاں صاحب مرحوم کے ساتھ خود سے تخفہ لیکر آئے اور ہم سب کو میٹھا اور چلغوزہ کا پیکٹ اور سب کے بچوں کے لئے ایک ایک ایک قلم بطور تخفہ دیا۔

ایک لیے عرصہ کے بعد ۲۰۰۵ء کا جلسہ سالانہ قادیان میں ایک بار پھر خلیفہ دفت کے دائی مرکز قادیان میں اپنی پوری روحانی آب و تاب کے ساتھ آمد کا باعث بنا۔ چنانچہ اللہ تعالی کے فضل سے اس بار بھی فاکسارا پنی اہلیہ بیٹی عطیۃ ، بھائی عبدالتقی اُن کی اہلیہ اور بچا کی سیر عبدالنہ ہم صاحب فاکسار کے بڑے چیا زاد بھائی سیر عبدالنہ ہم صاحب فاکسار کا چھوٹا بھائی سیدعبدالر فیع اپنی اہلیہ و بچوں ، بھتچہ محمد ابوالفضل اور متعدد افراد جماعت احمد سیرہ پورہ بھا گیور جلسہ سالانہ میں شریک ہوئے۔ چونکہ برہ پورہ بھا گیور جلسہ سالانہ میں شریک ہوئے۔ چونکہ من مام حاضرین کی فیملی کے ساتھ ذاتی ملا قات مکن نہیں ہوئے۔ شریک فیملی کے ساتھ ذاتی ملا قات مکن نہیں ہوئے۔ گونکہ ہوئے۔ گرفتان کی فیملی کے ساتھ ذاتی ملا قات مکن نہیں ہوئے۔ گرفتان اس ناچیز کو موسلی ہو چکا تھا موسور انور سے دو جا رملا قات کے دور ان اس ناچیز کو موسور انور سے دو جا رملا قات کے دور ان اس ناچیز کو موسور انور سے دو جا رملا قات کے دور ان اس ناچیز کو موسور انور سے دو جا رملا قات کا شرف حاصل ہو چکا تھا

لیکن ۲۹رسمبر ۴۰۰۵ء کومجلس مشاورت کے دوران زیر بحث ایجنڈا ہے متعلق تمام بھارت کے نمائندوں میں سے جوسب میٹی پیارے حضور کی طرف سے بغرض ر بورٹ تشکیل دی گئی ، بیار ہے حضور نے اس ناچیز کو ا ہے دستِ مبارک ہے سب تمینی کا صدر نامز دفر مایا جو میرے لئے ایک بہت بڑا اعزاز تھا چنانچہ مجلس مشاورت کی دوسری نشست کے دوران خاکسار کوحضور انور کے ارشاد پرسب تمینٹی کی رپورٹ پڑھنے اور حضور انور کے بہت قریب رہنے کا موقع ملااورمجکس مشاورت کے بعد اجتماعی ملاقات کے دوران ایک بار پھر اینے بیارے امام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اتنا ہی نہیں اللّٰد تعالیٰ کا ایک بار پھر خاص نصل واحسان ہوا کہ قادیان سے واپسی کے دن ہم لوگوں کی بیرد لی خواہش بھی بوری ہوگئ جب حضور انور نے ازراہ شفقت قیملی کے ساتھ ذاتی ملا قات کی بھی اجازت عنایت فر مائی۔ چنانچه خاکسار کومع عزیز و اقارب ایک بار پھر ایخ پیارے امام سے ذاتی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔  $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

سید ابوالقاسم سے ملے اور اُس کو خوب دُلار کیا اور پیشانی کو بوسه دیا اور دُ عا ئیں دیں اور پھر خا کسار کے بھائی سیدعبدائقی اور اُس کے بچوں سے ملے جو مسجد میں وہاں موجود تھے۔خاکسار نے عرض کیا کہ میری اہلیہ بھی آئیں ہیں اور میرے بھائی بھی قیملی کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بھی لوگ پیارے حضور سے ملاقات المح خوا مشمند ہیں تو حضور نے ازراہ شفقت حضرت میال صاحب سے فرمایا کہ مغرب کے وقت ان کی ملا قات کا وقت رکھیں۔ اُس کے بعد پیارے حضور زنانہ حصہ کی طرف اپنے رہائشی کمرہ میں جاتے ہوئے بیت الذکر میں تشریف لے گئے اور ازراہ شفقت دريافت فرمايا" الميه عبدالباتي صاحب تشريف لائي ہیں؟''حضور کی آواز سن کر خا کسار کی اہلیہ شمیمہ بیگم تیزی میں حضور انور کے سامنے آگئیں اور سلام اور درخواست دُعاکے بعد ملا قات کے لئے وقت دینے کی درخواست کر دی۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ '' ملا قات کے لئے مغرب کا وفت مقرر کردیا ہے۔'' چنانچہ نماز مغرب سے پہلے حضور انور کے پرائیویٹ سیرٹری صاحب نے خاکسار کو بلایا۔ نماز مغرب سے پہلے حضور انور کی اجازت سے اُن کے چیمبر میں داخل ہوا۔ پیارے آتا نے ازراہ شفقت آگے بڑھ کر خاکسار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ہمیں گلے لگاتے ہوئے فر مایا: '' میں توسمجھ رہا تھا کہ آپ ساٹھ ستر سال کے بزرگ ہو نگے کیکن ماشاء اللہ آپ تو بالکل نوجوان میں'' اس پر خاکسار نے عرض کیا کہ بیرحضور کی ذرہ الوازی ہے'' اُس کے بعد حضور انو رنے فوٹو گرافر کو نز دیک آ کرفوٹو کھینچنے کی ہدایت فر مائی اور پھر ہم لوگوں





# عین اس علاقہ میں جماعت کو مسجد بنانے کی تو فیق ملی ہے جہاں سے موسوی کے حواری نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ اللّٰدكرے كہوہ لوگ مجھيں كہاب ان كى نجات آنخضرت صلى اللّٰدعليہ وسلم كى غلامى ميں آنے سے ہے اورخدائے واحد کے حضور حاضر ہونے میں ہے

ایسے احمدی جا ہمیں جو جماعت کے کام کے لئے بغیر عذر کے اپنے آپ کو پیش کریں اوربیاس وفت تک نہیں ہوسکتا جب تک دعوت الی اللّٰد کرنے والے خود بھی اپنی خواہشات سے آزاد ہیں ہوجاتے

تامل ناڈواور کیرالہ کے احمدیوں کے اخلاص ووفااور جذبہ قربانی کا ایمان افروز تذکرہ

خلاصه خطبه جمعه سيدنا حضرت امير المونين خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز فرموده مورخه ١٢ ردمبر ٨٠٠٢ء بمقام مسجد بيت الفتوح لندن \_

تشہد، تعوذ اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد سيدنا حضرت اقدس امير المومنين خليفة السيح الخامس ايده الله تعالیٰ بنصرہ العزیزن نے فرمایا:

گذشته دو جمعه تو میں نے ہندوستان میں پڑھائے تھے ایک تو کالیکٹ میں جو کہ جنوبی ہندوستان کےصوبہ کیرالہ کا شہر ہے اور دوسرا دہلی میں اورجیما کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد میں دورہ مخضر کر کے واپس آگیا تھا۔ عموماً جہاں میں جاتا کے فاصلہ پر ہے۔ بہت سے احمدی قادیان بھی نہیں ہوں، دورہ کے بعد اینے دورہ کے حالات بیان کرتا گئے ہوئے۔ باوجوداس کے ان سب کی نظر میں خلافت ہوں کیونکہ احمد یوں کی خواہش ہوتی ہے اور جہال کا دورہ ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو بھی شوق ہوتا ہے۔ گوکہ میں نے کیرالہ کے دورہ کے دوران کالیکٹ میں اس علاقہ میں احمدیت کی تاریخ کے حوالہ سے مختصر آ باتیں بیان کردی تھیں اور ان کو ذمہ داریوں کی طرف توجیکی دلائی تھی۔اس دورہ کے حوالہ سے آج کھمزید باتیں بھی بیان کرتا ہوں۔ کیرالہ جانے سے پہلے ہم چنگ بنج جو پہلے مدراس کہلاتا تھا بہاں چند گھنٹوں کا قیام تھا اس میں لجنه کا بھی مختصر پروگرام بن گیا۔ انہیں ان کی

ذمہ دار یوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ چینی کے علاقہ سینٹ تھامس میں ایک نئی مسجد کا افتتاح بھی ہوا۔ چینگ کی جماعت اگر چہ چند سونفوس پر مشتمل ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے نصل سے اخلاص ووفا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ MTA نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتوں میں وحدت اورخلافت سيعلق كےحواله سے ايك نماياں کردارادا کیا ہے۔ یہ جماعت قادیان سے دو ہزارمیل کے لئے وفااور ڈسپپلن نظر آتا تھا۔اس کی ایک وجدان کے بروں کی تربیت بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے تصل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سولہ صحابہ پیدا ہوئے۔ بیران کی ہی اولا دیں اور تسلیس ہیں۔ پھر نے احمدی بھی ہیں اور وہ بھی برانے احمد یوں کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے ضل سے تخلصین میں شامل ہیں۔

ماؤنٹ تھامس کی مختصر تاریخ اس طرح ہے کہ یہاں عیسائیت کی تاریخ کے مطابق تھو ماحواری ۵۲ء میں اس علاقہ میں آئے تھے اور کیرالہ سے ہوتے ہوئے

یہاں کہنچے تھے۔ یہاں ایک چرچ بھی ہے جہاں انہوں نے پندرہ سولہ سال گزارے اور دشمنوں نے انہیں قل كرديا اور وہيں انہيں وفن كيا گيا بعد ميں ان كى لاش ویٹیکن لے جائی گئی۔تھوما کے بیہاں آنے کا مقصد اسرائیل کی گمشدہ بھیٹروں کی تلاش تھی۔تھو ما حواری کے بارے میں بیجی ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ صلیب کے واقعہ کے بعد سفر کیا۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے ان کے بارہ میں اپنی کتاب" براہین احدید حصہ پنجم' میں ذکر کیا ہے۔حضور علیہ السلام فرماتے ہیں:عیسائی اس بات کے خود قائل ہیں کہ بعض حواری ان کے ملک ہند میں ضرور آئے تھے اور تھو ماحواری کا مدراس میں آنا حقائق سے ثابت ہے۔ ملفوظات میں آئے فرماتے ہیں کہ جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کے لئے نکلے تھے ای طرح حفزت عیسی تھو ما کے ساتھ نکلے تھے۔ کیرالہ میں یہودیوں کی تاریخ بھی ہے۔ یہاں یہودی بہت عرصہ سلے آکر آباد ہوئے تھے۔ان کوبلیغ کے لئے حضرت عیسیٰ ا کے حواری کا آنا ضروری تھا تا کہ بیقبیلہ اس بیغام سے جو



حضرت عیسی لائے تھے محروم ندرہ جائے۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں احمدیت بھی ترتی کررہی ہے۔صوبہ تامل نا ڈو کے عین اس علاقہ میں جماعت کو سجر بنانے کی توفیق ملی ہے جہال سے موسوی کے حواری نے اپنی جگہ بنائی تھی۔اللّٰد کرے کہ وہ لوگ مجھیں کہ اب ان کی نجات المخضرت صلى الله عليه وسلم كى غلامى مين آنے سے ہے اورخدائے دا حد کے حضور حاضر ہونے میں ہے۔

كيراله كى تاريخ بتاتى ہے كەحضرت سليمان كے زمانہ سے تجارتی قافلے یہاں آیا کرتے تھے۔تھوماحواری جب یہاں آئے تو انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارا ادر يهوديول كوعيسائيت كاپيغام پهنجايا- مندواس \* علاقه میں بھاری اکثریت میں ہیں اور مسلمان بھی ہیں لیکن علاقہ میں خاص اللہ کا فضل ہے کہ سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اسلام یہال پر عرب تجارتی قافلوں کے ذر لیدیه بهنیا ـ ان کے ساتھ حضرت ما لک بن دینار خلافت راشدہ کے دور میں آئے تھے اور وہاں کے راجانے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ ایک احمدی خاندان نے بتایا کہوہ اس راجا کی ادلاد ہیں۔اس علاقہ میں شرح خواندگی • • افیصد ہے جبکہ باقی ملک میں بہت کم ہے اور مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کےلوگ روش خیال ہیں اور برداشت کا مادہ بہت ہے۔ احمدیت کے لئے یہ زرخیز کے خلاف ہیں۔عین ممکن تھا کہ میرے جانے کے بعد پیر لوگ ردعمل ظاہر کرتے کین مجھے بتایا گیا کہ میرے جانے سے پہلے کچھاوگوں کی نشاندہی ہوئی تھی کیکن حکومت نے انہیں بکڑ کر بند کر دیا۔الحمد للہ کہ کسی طرف ہے بھی مخالفانہ آواز نہیں اُٹھی۔ اخباروں نے بھی انتہائی شریفانہ رنگ میں میرے جانے کی خبردی۔ جماعتی پروگرام بھر پور طریقے سے ہوئے۔ جہاں میرا قیام تھا وہاں سے مسجد بیں منٹ کے فاصلہ پرتھی۔ کالیکٹ کی مسجد عین وسطشہر

میں ہے۔ریسیپشن میں غیرمسلم معززین کہنے لگے کہ آپ کی مسجد شہر کے دل میں ہے۔انشاءاللہ اب اس شہر کے دل ہے محبت کا پیغام تھلے گا اور دلوں کو فتح کرے گا۔ حکومت نے بہت تعاون دیا اور ایک احمدی پولیس افسر کی بھی ڈیونی لگادی کہڑ یفک کوخود کنٹرول کرے۔

کالیکٹ اور گر دونواح کے علاقہ کے احمد بول سے ملا قاتیں ہوئیں۔ ان ملا قاتوں کے دوران مردوزن اور بچول نے بہت بڑھ چڑھ کرا خلاص ووفا کا مظاہرہ کیا۔ نئے اور برانے احمد یوں کا پہتہ ہیں لگتا کہ نے کون ہیں اور برانے کون؟ جماعتی نظام کو بھھنے کے لئے وہ بار بارسوال کرتے رہے۔ایے علم میں اضافہ کے لئے وہ بار بار کوشش کرتے رہے تا کہ وہ جماعتی کاموں کو بھی نہجے پر چلاسکیں۔

فرمایا: اس فشم کے احمدی ہر جگہ ہونے جا ہئیں۔ صرف بیعتیں کرانے کا کوئی فائدہ نہیں! ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے احمد بول سے بھی میں کہتا ہوں کہ بيعت اليي موجوا خلاص والى مو ـ پس جب مَيس جماعتوں کو کہتا ہوں کہ کمشدہ بیعتوں کو تلاش کروتو اس میں بھی یہی پیغام ہے کہالی بیعتیں نہلاؤجوتر بیت کی کمی کے باعث مم موجا نیں۔وہالیے ہوں کہ یاتیک سعنی (یعنی بلانے یردور کر کے آئیں) مصداق ہوں۔ایسے احمدی حابئیں جو جماعت کے کام کے لئے بغیر غور کے اپنے زمین ہے گوکہ آج جس طرح آج کل باقی دنیامیں بعض آپ کو پیش کریں اور بیاس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک ہوگیا۔ یہاں پرا یک MP مہمان خصوص تھے۔ مجھ سے مسلمان تنظیمیں نفرت اور شدت بیندی پھیلا رہی ہیں۔ وعوت الی اللّٰد کرنے والے خود بھی اپنی خواہشات ہے آزاد اکثرنے یہی اظہار کیا کہ قیقی اسلام کی تبلیغ اب آپ لوگ ہی یہاں بھی کوششیں ہورہی ہیں لیکن عمومی طور پرلوگ اس نہیں ہو جاتے۔ جن کے کام دکھاوے کے لئے نہیں سرسکتے ہیں۔دورہ کے بعداب جوخطوط کا سلسلہ شروع ہوا ہوتے بلکہ اللہ کی مرضی کے لئے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح ہوتی یہ چلتا ہے کہ دورہ نے ایک نئی روح پھونگی ہے۔ فرمایا: کے داعیان ہوں تو تب ہی نے شامل ہونے والے جماعتی نظام میں پروئے جاتے ہیں اگر بینہ ہوتو بعض باتوں کا پیتہ ہی نہیں لگتا۔ بیمثال مجھے جنوبی ہندوستان میں نظر آئی ہے سمجھتے ہوئے اپنے کام میں تیزی پیدا کرنی ہوگ ۔اللہ تعالی کہ نئے شامل ہو کربھی مثالی رنگ میں قربانی میں شامل سب کو اخلاص و وفاسے کام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

> كاليكث مين لجنه كااجتماع بهي موارحيار ہزارخواتين شامل تھیں۔ ہراحمدی عورت اور بکی کے ذہن میں ایک نیا

جوش اور نیا ولولہ دیکھنے کو ملا۔جس طرح انہوں نے وعدہ کیا ہے، وہ جھلائلیں مارتے ہوئے آگے بڑھیں گ۔ ہندوستان کی لجنہ کی دوسری مجالس بھی میری ہے باتیں س رہی ہونگی خدا کرے کہ ان میں بھی یہی جوش پیدا ہو۔ كاليك شهرميں ايك ريسيشن كانجمي انتظام تھا۔جس میں شہر کے اعلیٰ حکام اور میئر نے شرکت کی اور بڑے اچھے اندازمیں جماعت کے بارے میں اظہار کیا۔ اخباروں نے بھی بڑی انچھی طرح خبروں میں شائع کیا۔ کالیک میں ملیالی اخبار ماتر وبھوی کے چیف ایڈیٹرمسٹر گویال کرشنن نے میراانٹروبولیا جو بعد میں شائع ہوا۔ بیا خبار ڈیڑھ کروڑ کی تعداد میں چھپتا ہے۔ کالیکٹ سے ہم کوچین گئے جہاں جماعت نے ایک مسجد بنائی ہے اوراس کے اردگر دبھی بعض حیوٹی مساجد تقمیر کی ہیں۔کوچین کے سجد کے افتتاح کے ساته ہی ان مساجد کا بھی افتتاح ہوا۔ یہاں بھی انتظامات بهت الجھے تھے۔غیرمسکم اورغیر احمد بول کا تعاون بھی بہت احیما تھا اور یہاں کی جماعتیں بھی اخلاص و وفا کے اعتبار سے بہت بڑھی ہوئی ہیں۔کوچین کے پیشنل اخبار دی ہندو کے چیف ایڈیٹر نے انٹرویولیا۔ای طرح انڈین ایکسپرلیس نے بھی۔ان کی سرکلیشن بھی کروڑوں میں ہے۔تقریبًا ڈیر ھ گھنٹہ تک بیا خیاری نمائندے بات کرتے رہے۔اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ایک وسیع علاقہ میں احمدیت کا ذکر جوجوش بیدا ہوا ہے اس کوٹھنڈا نہ ہونے دیں۔اگر مخالفت ہوتی ہے تو شرفاء بھی ہیں۔ پس احمد یوں کو اپنی ذمہ داری کامول میں برکت ڈالے اور حکمت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی توقیق عطافر مائے۔

**☆☆☆☆** 







# ...خلفاءاحمریت کےمہارک ادوارمیں..

# جماعت احمدیه زمین کے کناروں تک..!

الحمد للذثم الحمد للذكه خلفائے احمدیت کے مبارک ادوار میں ۱۹۰۸ء سے ۲۰۰۸ء تک جماعت احمدید بھارت کے علاوہ دنیا کے ۱۹۳ ممالک میں سے کھیل چکی ہے اور سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کا الہام'' میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا''نہایت شان سے پورا ہوا ہے۔ اللہم ذد فزد و بیارک۔ (ادارہ)

| SUDAN               | .52 | BURUNDI            | .27 | GHANA              | .1  |
|---------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| SWAZILAND           | .53 | MOZAMBIQUE         | .28 | GAMBIA             | .2  |
| TUNISIA             | .54 | CONGO (BRAZAVILLE) | .29 | BURKINA FASO       | .3  |
| W. SAHARA           | .55 | RWANDA             | .30 | IVORY COAST        | .4  |
| USA                 | .56 | MAURITIUS          | .31 | SIERRALEONE        | .5  |
| CANADA              | .57 | MADAGASCAR         | .32 | NIGERIA            | .6  |
| GUATEMALA           | .58 | COMOROS            | .33 | LIBERIA            | .7  |
| BRAZIL              | .59 | SOUTHAFRICA        | .34 | SENEGAL            | 8.  |
| SURINAME            | .60 | ANGOLA             | .35 | GUINEA BISSAU      | .9  |
| GUYANA              | .61 | MALI               | .36 | BENIN              | .10 |
| TRINIDAD            | .62 | ETHOPIA            | .37 | NIGER              | .11 |
| JAMAICA             | .63 | SOMALIA            | .38 | TOGO               | .12 |
| GRENADA             | .64 | ERITREA            | .39 | GABON              | .13 |
| ST. LUCIA           | .65 | DJIBOUTI           | .40 | CHAD               | .14 |
| ELOSALVADOR         | .66 | SEYCHELLES         | 41  | GUINEA KANAKARA    | .15 |
| DOMINICAN REPUBLIC  | .67 | ALGERIA            | .42 | CAMROON            | .16 |
| MEXICO              | .68 | BOTSWANA           | .43 | MAURITANIA         | .17 |
| COLUMBIA            | .69 | CENTRALAFRICAN     | .44 | EQUATORIAL GUINEA  | .18 |
| ARGENTINA           | .70 | REPUBLIC           |     | CAPE VERDE ISLANDS | .19 |
| NICARAGAUA          | .71 | REUNIONISLANDS     | .45 | KENYA              | .20 |
| ECUADOOR            | .72 | EGYPT              | .46 | TANZANIA           | .21 |
| VENEZULLA           | .73 | LESOTHO            | .47 | UGANDA             | .22 |
| ST. KITTS AND NEVIS | .74 | LIBYA              | .48 | REPUBLIC OF CONGO  | .23 |
| GERMANY             | .75 | MUROCCO            | .49 | ZAMBIA             | .24 |
| BELGIUM             | .76 | SADTONEANDPRINCIPE | .50 | ZIMBABWE           | .25 |
| HOLLAND             | .77 | NAMIBIA            | .51 | MALAWI             | .26 |
|                     |     |                    |     |                    |     |

| _ فلاقت |
|---------|
| 5000    |
| 7.0.3.  |
|         |

# = ﴿ خلافت احمد بيصد ساله جو بلى مبارك ہو ﴾=



| TUVAW          | .156 | PALESTINE + KABABIR | .117 | SWITZERLAND   | .78  |
|----------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| MICRONESIA     | .157 | JORDAN              | .118 | FRANCE        | .79  |
| NARU           | .158 | KUWAIT              | .119 | SPAIN         | .80  |
| JNAUATU        | .159 | LEBANON             | .120 | PORTUGAL      | .81  |
| TOKELAU        | .160 | MALDIVES            | .121 | DENMARK       | .82  |
| SOLOMONISLANDS | .161 | NEPAL               | .122 | SWEDEN        | .83  |
| VEWZEALAND     | .162 | OMAN                | .123 | NORWAY        | .84  |
| COOKISLANDS    | .163 | QATAR               | .124 | POLAND        | .85  |
| PHONEIXISLAND  | .164 | SAUDIARABIA         | .125 | UNITEDKINGDOM | .86  |
| NEW CALDONIA   | .165 | SRILANKA            | .126 | HUNGARY       | .87  |
| GUAM           | .166 | SYRIA               | .127 | ALBANIA       | .88  |
| NORFOLKISLAND  | .167 | TURKEY              | .128 | RUMANIA       | .89  |
| [AHITI         | .168 | YEMEN               | .129 | BULGARIA      | .90  |
| AZERBAIJAN     | .169 | ABU DABI            | .130 | MACEDONIA     | .91  |
| BELARUS        | .170 | DUBAI               | .131 | LUXEMBOURG    | .92  |
| KYRGHSTAN      | .171 | SHARJAH             | .132 | ITALY         | .93  |
| KAZAKHSTAN     | .172 | BRUNEI              | .133 | SLOVENIA      | .94  |
| RUSSIA         | .173 | MYANMAR             | .134 | BOSNIA        | .95  |
| TATARISTAN     | .174 | CAMBODIA            | .135 | CROTIA        | .96  |
| JKRAINE        | .175 | CHINA               | .136 | AUSTRIA       | .97  |
| UZBEKISTAN     | .176 | HONGKONG            | .137 | CZECHREPUBLIC | .98  |
| MAYONISLAND    | .177 | INDONESIA           | .138 | IRELAND       | .99  |
| PERU           | .178 | JAPAN               | .139 | SERBIA        | .100 |
| GIBRALTER      | .179 | LAOS                | .140 | FINLAND       | .101 |
| BAHAMAS        | .180 | MALAYSIA            | .141 | ANDORRA       | .102 |
| ST. VINCENT    | .181 | PHILIPPINES         | .142 | CYPRUS        | .103 |
| ESTONIA        | .182 | SINGAPORE           | .143 | GREECE        | .104 |
| ANTIGUA        | .183 | SOUTHKOREA          | .144 | MALTA         | .105 |
| BERMUDA        | .184 | THAILAND            | .145 | MONACO        | .106 |
| BOLIVIA        | .185 | VIETNAM             | .146 | KOSOVA        | .107 |
| GUADELOUPE     | .186 | MONGOLIA            | :147 | MOLDOVA       | .108 |
| ST. MARTIN     | .187 | MARTIMQUE           | .148 | INDIA         | .109 |
| FRENCHGUINEA   | .188 | AUSTRALIA           | .149 | PAKISTAN      | .110 |
| HAITI          | .189 | FIJI                | .150 | BANGLADESH    | .111 |
| TAJKISTAN      | .190 | KIRBATI             | .151 | AFGANISTAN    | .112 |
| PALAO          | .191 | MARSHALISLANDS      | .152 | BAHRAIN       | .113 |
| ICELAND        | .192 | TONGO               | .153 | BHUTAN        | .114 |
| LETHWANIA      | .193 | WESTERN SAMA        | .154 | IRAN          | .115 |
| ☆☆☆☆           |      | PAPVA NEW GUINEA    | .155 | IRAQ          | .116 |







کرے گا حفاظت وہ اس کی ہمیشہ رہیں گے وابستہ انہیں سے ہمیشہ یہ جشن خلافت سبھی کو مبارک کریں گے وہ سارے ہمارے امام ملیں کے سبھی کو حقوق بھی تمام یہ جشن خلافت سبھی کو مبارک بیال ہر شریعت حدیثوں کی شان عقائد اسلام یہ ہے جو ایمان یہ جشن خلافت سبھی کو مبارک یت این مستی کا اس کو بتایا ای کو قرب ہے اپنا دکھایا سے جشن خلافت سبھی کو مبارک خلافت سے ہی پھر ہدایت دکھائی کے ہیں خلافت سے آسان و جاری سے جشن خلافت سبھی کو مبارک اسی کی کمی نے ہے غیروں کو مارا ظافت یہ سب کھے ہے قربال ہارا یہ جشن خلافت سبھی کو مبارک

خدا نے نظام بنایا خلیفہ ہے مسرور کو اب بیر اگرام و انعام سب کو مبارک نبوت کے جتنے بھارے تھے کام خلافت عدالت خدا کی ہے جس میں یہ نعت ہے افضال سب کو مبارک مافظ ساکیں غریبوں کی ہے جال خدا کے پیارے مطبع پیمبر اطاعت اعانت ہو سب کو میارک ازل سے خدا نے طریقہ بنایا عدم سے ہے آدم کو تنجرہ سے روکا طریقه بدایت کا سب کو مبارک خلافت سے ہی پھر شریعت سکھائی رسالت کے کام سب ہیں مشکل و بھاری کرامت ہرایت ہو سب کو مبارک خلافت کے بن اب نہیں ہے گذارا خلافت ہے دین و دنیا کا سہارا یه عرفان و اقبال مو سب کو مبارک

Area Statement (In Sft.) Ground Floor-936, First Floor-936 Attach Toilet/Bath Rooms/Kitchen/Drawing Hall at Qadian Near Jalsa Gah Independant

**Deco Builders** Contact

Mob: 09849128919

09290657807

Ph. 040-27172202

Opp.Ramakrishna Studio, Nacharam Shop No, 16, EMR Complex Hyderabad-76, (A.P.) INDIA

اخبار بدركے لئے قلمی و مالی تعاون کرکے عنداللہ ماجور ہول''

محمود احمد بانی منصور احمد بانی

شيروز

مسر ور



(نورالاسلام ننگل)

Our Founder:

#### Late Mian Muhammad Yusuf Bani

(1908-1968)

(ESTABLISHED 1956)

RUBBER CO. AUTOMOTIVE

5, SOOTERKIN STREET, KOLKATA-700072

#### BANI AUTOMOTIVES

56, TOPSIA ROAD (SOUTH)

KOLKATA-700046

#### **BANI DISTRIBUTORS**

5. SOOTERKINSTREET KOLKATA-700072

PHONE: CITY SHOWROOM: 2236-9893, 2234-7577, WAREHOUSE: 2343-4006, 2344-8741, RESIDENCE: 2236-2096, 2237-8749, FAX: 91-33-2234-7577





# سيدنا حضرت خليفة التي الثاني رضى اللدعنه

کے سفرِ حیدرآباد کے گروپ فوٹو میں موجود احباب کرام کے اسماء

## ا - خان بهادر احمد اله الدين المخاطب نواب احمد نواز جنگ بهادر صاحب كى كوثهى۔

ک رسیوں پر (دائیں سے بائیں) نور محدالدالدین صاحب (غیراحمدی)، خانصاحب دوست محدالدالدین صاحب (غیراحمدی)، نواب احمدنواز جنگ بها در (غیراحمدی)، سیدنا حضرت خلیفة استی الثانی مصرت سیده عبدالله بین ، صاحب مولوی سید بشارت احمدصاحب امیر جماعت احمد به حیدرآباد، فداحسین خانصاحب، غلام دشگیر صاحب (غیر احمدی)، سیده علی محمد عبدالله الله بین ، حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے حضرات (دائیں سے بائیں) ، میاں عبدالرجم صاحب، حضرت حافظ ملک محمد صاحب، عبدالمجلیل صاحب فیض ، محمد عبدالله الله بین ، حیدالقا درصاحب معبدالقا درصاحب بالد میاں میں میده میر سعادت علی صاحب، حضرت شخ یعقوب علی صاحب عبدالقا درصاحب ، عبدالقا درصاحب بوحنا ، سید میرالدین صاحب، (حضرت خلیفة المسیح کی بیٹ سید میر سعادت علی صاحب ، عبدالقا درصاحب بیر میرا کی بیٹ کی بیٹ سید میر سعادت علی صاحب اوران کے دائیں باز ومولوی عبدالقا درصاحب میں اور جولوگ بیں اُن میں سے بعض کے نام یہ بیس سید میر میراح میں صاحب ، سیده محمد علی صاحب ، دو کوری ، شخ علی صاحب نظری کی صاحب بیرہ و دار حضرت صاحب ، سیده فاضل الدالدین صاحب ، و کا میراح میں صاحب ، میراح میراح میں صاحب ، میراح میراح میں صاحب ، میراح میراح میں صاحب ، میراح میراح میں صاحب ، میرا

## ٢-حيدر آباد كے مضافاتی ريلوہے اسٹيشن بيگم پيٹھ پر۔

حفزت خلیفة اسیح "کے دائیں طرف ایستادہ چنداصحاب: مولوی سید بیثارت احمدصاحب امیر جماعت احمد بید حیراآباد، حفزت سیٹھ عبداللہ بھائی الدالدین صاحب، سیٹھ محمدغوث صاحب، سید محموقتیل صاحب، مولوی مومن حسین صاحب (ترکی ٹوپی) اور سفید ڈاڑھی۔حضور کے بائیں جانب: نواب احمدنواز جنگ بہادرصاحب، حضرت شنخ یعقوب علی صاحب عرفائی نواب اکبریار جنگ بہادرصاحب (عینک اورترکی ٹوپی بہنے) اوراُن کے بیٹ پرعینک لگائے ہوئے مولوی فضل حق خانصاحب ناظم عدالت اوراُن کے دائیں جانب نواب غلام احمد خانصاحب الڈووکیٹ۔

اس تصوریس اور جوحفرات موجود بین اُن میں سے بعض کے نام یہ بین بمحتر مشخ محموداحمد صاحب عرفانی سیٹھ محمداعظم صاحب، پروفیسر حبیب اللہ خان صاحب، میال عبدالرحیم صاحب، استرعلی صاحب نخیا بی مجمد عبدالقادر صاحب صدیقی محمد میر سعادت علی صاحب مجمد عبدالغفور صاحب مختر علی صاحب میں اور کے مسین صاحب محمد میں معمد معمد میں معمد م

# خلافت احمدیه صد ساله جوبلی کیلنڈر ۲۰۰۹ء

نظارت نشر واشاعت صدرانجمن احمد میقادیان نے امسال صدساله خلافت جو بلی کے پیش نظر سال ۲۰۰۹ ء ۱۳۸۸ ابھری شمسی بہت ہی دیدہ زیب کیانڈ رشا کئے کیا ہے۔ اس کیانڈ رمیں نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت تصاویر حضرت سے موعود علیہ السلام اور پانچوں خلفاء عظام کی بڑے سائز میں نگا کیس ۔ شاکع کی گئی ہیں اور کیانڈ رمیس نہایت کھروں میں لگا کیس ۔ شاکع کی گئی ہیں اور کیانڈ رکی رعائتی قیمت ۵ سرو پئے رکھی گئی ہے۔ جماعتیں اور احباب جلد آرڈ ربھجوادیں۔ آرڈ رکے ساتھ ہی رقم ارسال کریں۔ آرڈ رموصول اس کیانڈ رکی رعائتی قیمت ۵ سرو پئے رکھی گئی ہے۔ جماعتیں اور احباب جلد آرڈ ربھجوادیں۔ آرڈ رکے ساتھ ہی رقم ارسال کریں۔ آرڈ رموصول ہونے پر کیانڈ ربھجوادیے جاکیں گے۔ (نظارت نشر واشاعت قادیان)



# ۔۔خلفاءاحمدیت کےمیارک ادوار میں ....

# تراجم قرآن مجید کی اشاعت

الحمد لله ثم الحمد لله كه خلفاء احمدیت کے مبارک ادوار میں ۱۹۰۸ء سے ۲۰۰۸ء تک دنیا کی ۱۲ زبانوں میں قر آن مجید کے تراجم ہو چکے ہیں جبکہ اُردو میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ، حضرت خلیفة اُسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے تراجم بھی شائع ہوئے ہیں۔ ذیل میں ان زبانوں کی تفصیل درج کی جارہی ہے۔ (ادارہ)

| 1988 | PORTUGUESE | .20 | س اشاعت | زبان                          | تمبرشار |
|------|------------|-----|---------|-------------------------------|---------|
| 1988 | SPANISH    | .21 | اڌل     |                               |         |
| 1988 | SWEDISH    | .22 | 1953    | DUTCH                         | .1      |
| 1989 | GREEK      | .23 | 1953    | KISWAHILI                     | .2      |
| 1989 | MALAY      | .24 | 1954    | `ERMAN                        | .3      |
| 1989 | ORIYA      | .25 | 1955    | ENGLISH(HZ. MAULAVI SHER ALI) | .4      |
| 1989 | PERSIAN    | .26 | 1957    | URDU (TAFSEER-E-SAGHEER)      | .5      |
| 1989 | PUNJABI    | .27 | 1967    | DANISH                        | .6      |
| 1989 | TAMIL      | .28 | 1970    | ESPERANTO                     | .7      |
| 1989 | VEINAMESE  | .29 | 1970    | INDONESIAN                    | 8.      |
| 1990 | ALBANIAN   | .30 | 1976    | YORUBA                        | .9      |
| 1990 | ASSAMESE   | .31 | 1983    | GURMUKHI                      | .10     |
| 1990 | BENGALI    | .32 | 1984    | LUGANDA                       | .11     |
| 1990 | CHINESE    | .33 | 1985    | FRENCH                        | .12     |
| 1990 | CZECH      | .34 | 1986    | ITALIAN                       | .13     |
| 1990 | GUJRATI    | .35 | 1987    | FIJIAN                        | .14     |
| 1990 | IGBO       | .36 | 1987    | HINDI                         | .15     |
| 1990 | MENDE      | .37 | 1987    | RUSSIAN                       | .16     |
| 1990 | PASHTU     | .38 | 1988    | JAPANESE                      | .17     |
| 1990 | POLISH     | .39 | 1988    | KIKUYU                        | .18     |
| 1990 | SARAEIKI   | .40 | 1988    | KOREAN                        | .19     |
|      |            |     |         |                               |         |

| فلاقت | فا فت احمد بیصد ساله جو بلی مبارک بو ﷺ |
|-------|----------------------------------------|
|-------|----------------------------------------|



| .41 | TURKISH              | 1990 | .54 | NEPALI   | 2001 |
|-----|----------------------|------|-----|----------|------|
| .42 | TUVALUAN             | 1990 | .55 | JULA     | 2002 |
| .43 | BULGARIAN            | 1991 | .56 | KIKAMBA  | 2002 |
| .44 | MALAYALAM            | 1991 | .57 | CATALAN  | 2003 |
| .45 | MANIPURI             | 1991 | .58 | CREOLE   | 2004 |
| .46 | SINDHI               | 1991 | .59 | KANNADA  | 2004 |
| .47 | TAGALOG              | 1991 | .60 | UZBEK    | 2005 |
| .48 | TELUGU               | 1991 | .61 | MOORE    | 2006 |
| .49 | HAUSA                | 1992 | .62 | FULA     | 2007 |
| .50 | MARATHI              | 1992 | .63 | MANDINKA | 2007 |
| .51 | NORWEGIAN            | 1996 | .64 | WOLOF    | 2007 |
| .52 | KASHMIRI             | 1998 | .65 | BOSNIAN  | 2008 |
| .53 | SUNDANESE            | 1998 | .66 | KIRGIT   | 2008 |
| ☆   | URDU (TRANSLATED BY  | 2000 | .67 | THAI     | 2008 |
|     | KHALIFATUL MASIH IV) |      | .68 | BALAGASI | 2008 |
|     |                      |      |     |          |      |



# ود میں تیری من کور مین کے کنارول تک پہنچا وں گا"



M/S ALLIA EARTH MOVERS
(EARTH MOVING CONTRACTOR)

Volvo-290, 210, L&T Komatsu PC-300,200. Tata Hitachi, Ex 200, Ex 70, JCB, Dozer, etc. on Hire basis

Kusambi, Sungra, Salipur, Cuttack - 754221

Tel.: 0671 - 2112266, Mob: 9437078266/ 9437032266/ 9438332026/943738063

محبت سب كيلئے نفرت كسى سے ہيں

خالص سونے کے زیورات کا مرکز

كاشف جيولرز



الفضل جيولرز

گولباز ارر بوه

چوك يا د گار حضرت امال جان ربوه

047-6215747

فوك 047-6213649

# ارشاد نبوى الطّلوة عِمَادُ الدِّيْن

( نم ارد بن کاسٹون ہے) طالب دُعااز:اراکین جماعت احمد مبنی

آتو فریڈرز

AUTOTRADERS

16 مينگولين كلكته 70001

دكان :2248-5222 2248-16522243-0794

ربائش::8468-2237-0471, 2237

# JMB RICE MILL (Pvt) Ltd.



Love For All, Hatred For None

AT. TISALPUR. P.O RAHANJA DIST. BHADRAK, PIN-756111

STD: 06784, Ph: 230088 TIN: 21471503143



J.K. Jewellers - Kashmir Jewellers

جے کے جیولرز ۔ کشمیر جیولرز

عیا ندی اورسونے کی انگوٹھیاں خاص احمدی احباب کیلئے

Phone No (S) 01872 -224074 (M) 98147-58900

E-mail: jovrav-say@yahoo.co.in

Mfrs & Suppliers of :

Gold and Silver
Diamond Jewellery
Shivala Chowk Qadian (India)

ellery an (India)

NAVNEET JEWELLERS

المالكه بكاف اورياء كا Manufacturers of All Kinds of Gold and Silver Omaments في عبده كل ويوه زيب الموشيال اورالا كث وغيره التكام كا أزيورات كام كر الميان عبده عناص العمري الموشيال (ورالا كث وغيره الميكان ويرات كام كر الميان عبده كام يسلط كام كالميان الميان المي

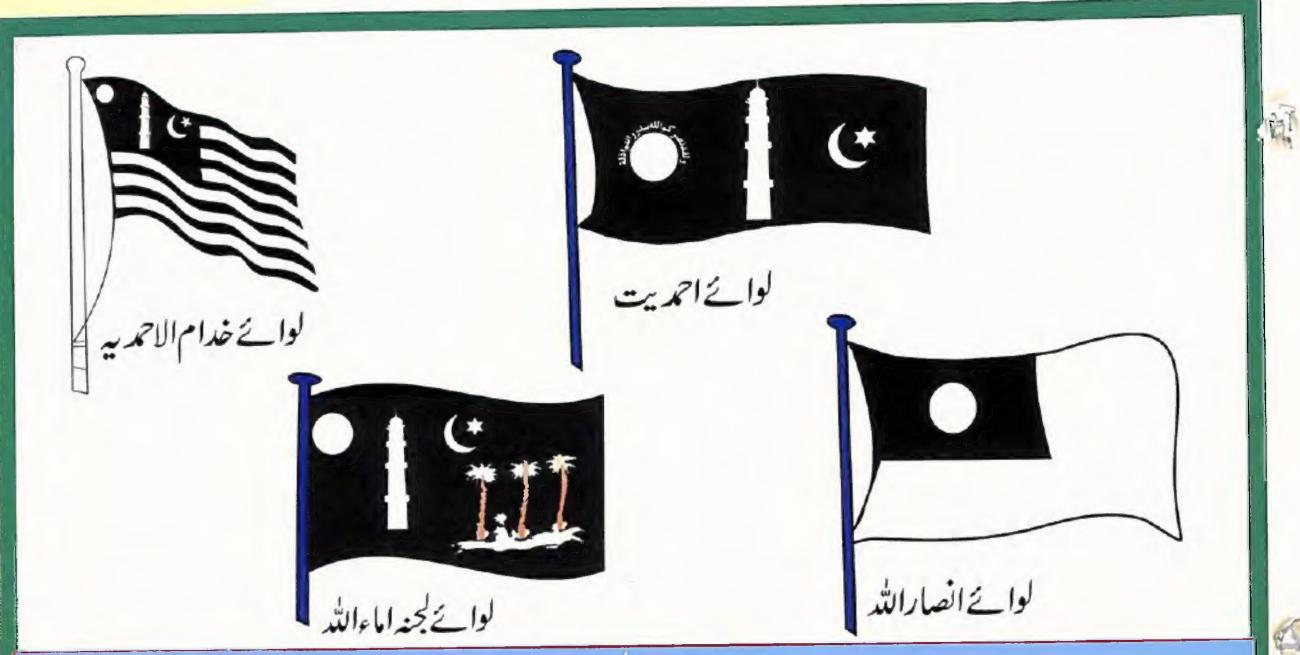

# لوائے احمدیت اور ذیلی تنظیموں کے لواء جو حضرت خلیفۃ اسے الثانی ٹے جماعت اور ذیلی تنظیموں کوعطافر مائے



احمد بیصد سالہ جشن تشکر کالوگو جو حضرت خلیفۃ اسے الرابع ہے نے 1989 کے موقعہ پر جماعت کوعطافر مایا



ستارہ احمدیت لمسے الثالث نے چود ہویں صدی حضرت خلیفۃ اسے الثالث نے چود ہویں صدی کے اختتام اور پندر ہویں صدی کے آغاز پر جماعت احمدیہ کوعطافر مایا



خلافت احمد بیصد ساله جو بلی کالوگو برسیدنا حضرت امیرالمونین خلیفة استح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز نے خلافت احمد بیصد ساله جو بلی 2008ء کے مبارک موقعہ پر جماعت کوعطافر مایا

# حضرت اقدس امیر المونین مرزامسر وراحمه خلیفة استح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کے دورہ تامل ناڈوو کیرلہ کے چندمناظر



حضرت اقدس امیر المونین مرز امسر وراحمد خلیفة اسیح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کی مسجد بیت القدوس ، کالیکٹ کیرلہ میں تشریف آوری



حضرت اقدس امیر المونین مرز امسر وراحد خلیفة استی الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز مورخه 24 نومبر 2008 ء کومبحد ہادی مدراس میں نماز ظهر وعصر پڑھارہے ہیں



حضرت اقدى امير المومنين مرز امسر وراحمه خليفة التيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز كاليك استقبالية تقريب ميس خطاب فرمات عهوئ



حضرت اقدس امیر المونین مرز امسر وراحمد خلیفة است الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کالیک استقبالیه تقریب میں صدارت فرماتے ہوئے



غدام ترانه پڑھ دے ہیں



حضرت اقدس امیر المومنین مرز امسر وراحمد خلیفة استی الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز مسجد بیت القدوس، کالیک، کیرله کی یا دگاری نختی کی نقاب کشائی فر مار ہے ہیں

#### EDITOR MUNEER AHMAD KHADIM

Tel. Fax: (0091) 1872-220757 Tel. Fax: (0091) 1872-221702 Tel: 0091-1872-220814 badrqadian@rediffmail.com Registered with the registrar of the newspapers for India at No. RN 61/57

Meekly BADR بكار تاريان Oadian - 143516 Dt. Gurdas

Qadian - 143516 Dt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol. 57 Thursday 18-25 December 2008

Issue No. 51-52

**Qadian** 

#### SUBSCRIPTION

ANNUAL: Rs. 300

By Air : 20 Pounds Or 40 U.S.\$

: 30 Euro

By Sea: 10 Pounds Or 20 U.S \$

# سید نا حضرت امیر المونین خلیفة این الخامس ایده الله تعالیٰ بنصره العزیز کے دورہ بھارت 2008ء کے چندمنا ظر



حضورانوراید الله تعالی مسجد بادی درای تامل نا در کے افتتاح کیلئے تشریف لارہے ہیں



حضورانورایده الله تعالی بنصره العزیز مسجد احدید بیت الهادی ، دبلی مین تشریف لارے بین



مجد ہادی، بینٹ تھامس ماؤنٹ، مدراس جس کا انتتاح میں مجد ہادی، بینٹ تھامس ماؤنٹ، مدراس جس کا انتتاح میں معرود کے نومبر 2008 موفر مایا معروت الدین مرز اسر دراحمد خلیفہ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنعرہ العزیز نے مورجہ 24 نومبر 2008 موفر مایا



24 نومبر 2008ء كوحضورا نورايده الله تعالى بنصره العزيز مجد بادى، مدراس كى افتتاحية تقريب من دعاكراتي موع



حضرت اقدس امیر المومنین مرز امسر وراحمد خلیفة است الخامس ایده الله تعالی بنعره العزیز 200 و مرحم کوچی کی افتتاحیه تقریب کے بعد دعا کراتے ہوئے



حضورانورایدهالتدتعالی بنصرهالعزیزمسجد بیت القدوس، کالیک میں تشریف لارے ہیں